

Marfat.com

الجامع لاحكا القران ام ابوعبد المعرف المراب المحدين المرفر طبي المرفر المرفر المرفع المرفر ا متن قرآن كاترميه : مبنس صنرت بير مخدكم شاه الازهري مُترجبين مولانا م*لك مُخدنوستن*ان مولانامن*د مُخدا*قيال شاوكبيلاني مولانا مخدانور محالوي مولانا شوكت على في

نوله منامر اداره من بایم المصنفین بهیره ترمین می ایم افزار من بایم المصنفین بهیره ترمین می منافع منافع می مناف

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

# ملے کے ہے ضیار المسیران بیاکسیز

داتادر بارروژ ، لا بور \_37221953 فیکس: \_372238010 9 \_الکریم مارکیٹ ، اردو بازار ، لا بور \_ 37247350 فیکس 37225085

14\_انفال سنشر، اردو بإزار، کراچی نون:\_32630411-32630411 فون:\_3212011-32630411 فون:

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Website:- www.ziaulquran.com

#### فهرست مضامين

| 13 | سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | قُلُ أُوْجِيَ إِلَىٰٓ اَنَّهُ اسْتَهَ عَنَفَى مِنَ الْجِنِ فَقَالُوٓ النَّاسِ عُنَاقُ الْاعَجُالُ يَهْدِئَ إِلَى آيت 1 تا 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | عن کے من میں یانچے مسائل ،جنوں کی حقیقت اور ان کا کھانا<br>اس کے من میں یانچے مسائل ،جنوں کی حقیقت اور ان کا کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | ullet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 | وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا أَنْ قَائَا ظَنَنَّا آنُ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ آيت 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | وَّ ٱتَّالَكَ مُنَاالَكَ مَا مُلِكُ وَمُلِكُ حَرَسًا شَهِ يُكَاوَّ شُهُبًا فَ وَٱتَّاكُنَّانَ قُعُدُ مِنْهَا السَامَةِ وَ 10 عَلَى 10 عَلَى الْمُنْكَانَ قُعُدُ مِنْهَا السَّامَةِ وَ 10 عَلَى الْمُنْكَانَقُعُ وَمُنْهَا السَّامَةِ وَ 10 عَلَى الْمُنْكَانَ قُعُدُ مِنْهَا السَّامَةِ وَ 10 عَلَى الْمُنْكَانَقُومُ وَمُنْهَا السَّامَةِ وَالْمُنْكَانَةُ عَلَى الْمُنْكَانَقُومُ وَمُنْهَا السَّامَةِ وَالْمُنْكَانَةُ عَلَى الْمُنْكَانَقُومُ وَمُنْهَا مُنْكُونُهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْكَانَةُ عُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُنْكُ وَاللَّهُ وَالْمُلِلَّةُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال |
| 26 | وَّ اَنَّامِنَاالصَّلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَٰلِكَ ۚ كُنَّاطَرَ آبِيَ قِلَدًا ۞ وَّ اَنَّاظَنَنَاۤ اَنُ لَنُنُعُجِزَ آيت 11 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28 | وَّ أَنْ لَوِ السَّتَقَامُوٰ اعْلَى الطَّرِيْقَةِ لاَ سُقَيْنَهُمْ مَّا ءَ غَدَقًا فَ لِنَقْتِنَهُمْ فِيهِ <sup>م</sup> ُّ وَمَنْ يُعْرِ ضْآيت 16 - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | وَ أَنَّ الْسَلْجِدَ بِثْهِ فَلَائِدُ عُوْامَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَنْ آيت 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34 | وَ أَنَّهُ لَهَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُعُونُ كَادُوْ ايَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَّا ۞ قُلُ إِنَّهَ ٱلْدُعُواٰ مَنْ وَلاَ آيت 19 تا 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36 | قُلُ إِنْ لَنْ يَجِيْرَ نِي مِنَ اللهِ اَحَدٌ فَوَلَنْ اَجِدَمِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَا بَلِغًا مِنَ الشَوَ عَتِ 25 تَا 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38 | عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ الْهِ تَضَى مِنْ مَّ سُولٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ أَسَالًا مِن الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ اللَّهُ مِنْ مَا سُؤلٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ أَسَالًا مِن مَا مَا عَلَى عَلَى مَا مَا عَلَى مِن مَا سُؤلٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ أَسَالًا مِن مَا مَا عَلَى مَا مُعَلِيمُ اللَّهُ مِنْ مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مِنْ مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مَن مَا مُعْلِي مَا مُعَلِّي مُعْلَى مَا مُعَلِّي مِنْ مَا مُعَلِّي مَا مَا مُعَلِّي مَا مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مَا مُعَلِّي مُعْلِيمً مَن مَن مَا مُعَلِّي مُعْلَمُ مُعَلِّي مُعْلِيمًا مُعَلِّي مُعْلِيمُ اللَّهُ مِن مُعَلِّي مُعَلِّي مُعَلِّي مُعَلِّي مُعَلِّي مُعَلِّي مُعَلِّي مُعْلِيمُ اللَّهُ مُعِنْ مَا مُعَلِّي مُعَلِّي مُعَلِّي مُعَلِّي مُعْلِيمُ مَا مُعَلِّي مُعَلِّمُ مُ مُعْلِيمُ اللَّهُ مُعِنْ مُعَلِّيمُ اللَّهُ مُعَلِّيمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّم مُ مَن مُن مُلْ مُعْلِيمًا مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلِيمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّم مُعْلِمُ مُعِلِّم مُعْلِم مُعْلِمُ مُلْكُونُ مُعْلِمُ مُلْكُمُ مُنْ مُعِلِّم مُعْلِمُ مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِم مُعْلَم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلَم مُعْلِم م |
| 41 | لِيَعْلَمُ أَنْ قَدُا بِلِلْقُوا بِاللَّتِ مَ يَهِمُ وَ اَحَاطَ بِمَالَ مَ يُهِمُ وَ اَحْطَى كُلُّ شَيْءَ عَدَدًا ۞ آيت 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43 | سورة المرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43 | نَا يُهَالُهُزَّوۡلُ ۚ قُوالَيُلُ الْا قَلِيلُا ۚ نِصْفَةَ آوِانْقُصُومِنْهُ قَلِيُلَّا ۚ اَوْزِدُآيت 1 تا 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43 | آ ٹھ مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50 | اِئَاسَنُلْقِيْ عَلَيْكَ تَوْلَاثَقِيْلانِ آيت5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51 | اِنَّ نَاشِئَةَ الَيْلِ فِي اَشَدُّوَ طُاوَا قُومُ قِيْلًا أَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا مِ سَهُمًا طَوِيْلًا ﴿ آيت 6-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ياني مسائل<br>ياني مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55 | وَاذْكُوالْهُمَ مَا بِكُوتَكُوتَكُولَ لِيُوتَبُتِينُلانِ آيت8<br>تمريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55 | تمین مسائل ، رہیا نیت کا تھم<br>ر میں :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56 | ىَبُ الْمُثْمِرِقِ وَالْمُغُوبِ لِآ إِلْهَ الْاهُوَ فَاتَّخِنْ لَا وَكَيْلانَ وَاصْدِرُ عَلْ مَا يَقُولُونَ آيت 1119<br>مَهُ مِن مَهِ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ الْاهُو فَاتَّخِنْ لَا وَكِيلانَ وَاصْدِرُ عَلْ مَا يَقُولُونَ آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57 | إِنْ لَكُ مِنْنَا أَنْكَالْا ذَجُهِمُنَا فَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَنَا إِنَا لِيُمَا فَي يَوْمَ تَرْجُفُ آيت 12 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 59 | إِنَّا أَنْهُ سَلِنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا فَشَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَنْهُ سَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ آيت 15 تا 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63 | إِنَّ مَبْكَ يَعْلُمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدُلُ مِنْ ثُلُقُ الَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَا بِفَهُ مِنَ الْذِينَ آيت 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

196

# سورة الجن

#### ﴿ المِنْ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٨ كَانُونَا الْمِينَ عَلَيْكَ ٢٠ ﴾ ﴿ يَوَعَامَا ٢ ﴾

تمام علاء كے نزد كے بيسورت كى ہاس كى اٹھارہ آيات ہيں۔

بشيرالله الرَّحُلْن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مبريان ہميشه رحم فرمانے والا ہے۔

قُلُ أُوْجِى إِلَّا أَنَّهُ السَّبَعَ نَفَنَ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوْ النَّاسَمِ عُنَاقُ الْأَاعَجَالُ يَهُوئَ إِلَى الرُّشُو فَأُمَنَا بِهِ \* وَلَنُ نُشُوكَ بِرَبِّنَا آحَدًا أَ وَ اَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ مَ بِنَا مَا اتَّخَلَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدُنُانَ

"آپ فرمائے: میری طرف وتی کی گئی ہے کہ بڑے فورے سنا ہے (قرآن کو) جنوں کی ایک جماعت نے پس انہوں نے (جا کردومرے جنات کو) بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے راہ دکھا تا ہے ہدایت کی پس ہم (دل ہے) اس پرایمان لے آئے اور ہم ہم گزشر یک نہیں بنائیں گے کسی کواپنے رب کا اور بے شک انلی و ارفع ہے ہمارے رب کی شان ، نداس نے کسی کواپنی ہوی بنایا ہے اور نہ بیٹا"۔

اس ارشاد بارى تعالى من يانج مسائل بي:

كياوحى سے پہلے نبي كريم مان اليانيم كوجنوں كة نے كى خبرتقى

مسئله نصبر 1 ۔ الله تعالی کافر مان ہے: قُل اُوجی اِلیّ ۔ اے محمد! سائٹھ آلیے آبی امت سے کہو: الله تعالی نے حضرت جبرئیل ایمن کی زبان پرمیری طرف وحی کی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میری قراءت کو سنا۔ وحی ہے تبل رسول سائٹھ آلیے اس بارے میں آگاہ نہ تھے۔ حضرت ابن عباس بندین اور دوسرے علاء نے یہی کہا ہے جیسا کہ ابھی آئے گا۔

ابن البي عبله في السيار على برها به كها به أو حن إليه و وَحَى البه واو كوجمزه بدل ديا كيا باى كموافق الله تعالى كافر مان به في المرسلات على المرسلات على وه واو جوهموم جواس من قلب كا قاعده جارى كرنا جائز به مازنى في في المرسلات على المرسلات المر

كياني كريم من تلايم في الماني الماني

مسئله نصبر 2- ال مسئله من علما و كا اختلاف منقول بي كما يم من المنظم اليابي من علما يانبيس؟ قر آن حكيم كا خلام المرتواي امر پردلالت كرتا بي كم يم منظم المين المي

گافر مان ہے: وَاِذْ صَرَفَنَا ٓ الیّنُ لَقُمّ النّ الْهِی یَسْتَو عُوْنَ الْقُوّانَ (الاحقاف:29) صحیح مسلم اور تر ندی میں حضرت ابن عباس بن منته کا قول منقول ہے: رسول الله سلّ تَقْایِلْم نے نہ تو جنوں پر قر آن کو پڑھا اور نہ ہی آئیں و یکھا۔ رسول الله سلّ تَقَایِلْم نے نہ تو جنوں پر قر آن کو پڑھا اور نہ ہی آئیں ہی کھا۔ رسول الله سلّ تَقَایِلْم نے نہ تو جنوں کے ادادہ سے چلے جب کہ شیاطین اور آسان کی خبر میں رکاوٹ پیدا کردی گئی ،ان شیاطین پر شہا بجے سیسیکے گئے اور شیال ہوگی ہے اس کی قوم کے افراد نے پوچھا: تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ شیاطین نے کہا: بھارے اور آسان کی خبر کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہواور ہمارے اور آسان کی خبر کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہواور ہمارے او پر شہا بیجے سیسیکے گئے ہیں۔ وہ می کے افراد نے کہا: بھار کوٹ ہیں ہوگی گرا ایک چیز ہے جو ابھی ابھی واقع ہوئی ہے بس تم مشرق و مغرب میں نکل جا و اور دیکھو وہ کیا چیز ہے جو بھارے اور آسان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے؟ وہ مشرق و مغرب میں نکل کھڑے ہوں۔ جنوں کے قر آن کوسنا تو اس کی طرف کا ادادہ رکھتے تھے جب کہ نبی کر یم سائٹ اپنے ہوا ہوگی ہے کہ خول کی منڈی کا ادادہ رکھتے تھے جب کہ نبی کر یم سائٹ اپنے ہوا ہوگی ہوئی کی منڈی کا ادادہ رکھتے تھے جب کہ نبی کر یم سائٹ اپنے ہوئی کے اور آسان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے، پھروہ اپنی قوم کی طرف کا ن لگائے اور کہا: اس کی اس کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے، پھروہ اپنی قوم کی طرف کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ جنوں کی ایک تو میا ہوئی ہوئی جب الله تعائی کا بندہ اس کی عبادت کر نے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ اس پر تبددر تبہ جمع ہوگئے۔ بھراگی کا بندہ اس کی عبادت کر نے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ اس پر تبددر تبہ جمع ہوگئے۔

کہا: جب جنوں نے رسول الله من الله کا بنده اس کی عبادت کے لیے گھڑا ہوتا تو وہ اس پر بھیڑ کر لیتے تھے۔ بیحدیث من سی الله کا بندہ اس کی عبادت کے لیے گھڑا ہوتا تو وہ اس پر بھیڑ کر لیتے تھے۔ بیحدیث من سی من من من الله کا بندہ اس کی عبادت کے لیے گھڑا ہوتا تو وہ اس پر بھیڑ کر لیتے تھے۔ بیحدیث من سی من ہوئے اور ہوئے اور ہو الله تعالی جن آپ من بیدلیل ہے کہ بنی کریم من الله الله الله تعالی کو ہوئے اور آپ من الله تعالی کو ہوئے اور آپ من الله تعالی کو ہوئے اور آپ کے ہوئے اور الله تعالی کو ہوئے اور الله تعالی کو ہوئے اور کے گئے ان میں جن بھی منے ان جنوں کو بھی شیاطین کو ہوئے الله تعالی کو ہوئے اور کہتے ہیں۔ الله تعالی کو کہتے ہیں۔ الله تعالی کو کہتے ہیں۔

۔ تا ہے۔ اس بیر رہے ہیں۔ تا ہیں عباس بن منازین سے مروی ہے: جن آسانوں کی طرف چڑھتے ،وجی سنتے جب وہ ایک کلمہ سنتے توان میں خفرت ابن عباس بن منازین سے مروی ہے: جن آسانوں کی طرف چڑھتے ،وجی سنتے جب وہ ایک کلمہ توحق ہوتا اور اس میں جوز اند ملاتے وہ باطل ہوتا جب رسول الله سائن تا پہلے کو مبعوث کیا گیا تو میں نوکلمات بڑھا لیتے وہ ایک کلمہ توحق ہوتا اور اس میں جوز اند ملاتے وہ باطل ہوتا جب رسول الله سائن تاروں سے نہیں مارا انہیں اپنی جگہوں پر جیسے سے کیا اس سے بل انہیں ستاروں سے نہیں مارا انہیں اپنی جگہوں پر جیسے سے دوک دیا گیا۔ اس بات کا ذکر انہوں نے ابلیس سے کیا اس سے بل انہیں ستاروں سے نہیں مارا

<sup>1</sup> \_ جامع تريذي ، كمّا ب نصائل القرآن ، باب ومن سورة الجن ، حديث نمبر 3245 ، ضيا والقرآن ببلي كيشنز

جاتا تعارا بلیس نے انہیں کہا: یہ ایسانہیں ہوا گرز مین میں کوئی وا تعدر ونما ہوا ہے۔ اس نے اپنظر بھیجے انہوں نے رسول الله مؤنظ بین کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ ابلیس کے پاس آئے اور میں نظر وی (میرا خیال ہے انہوں نے مکہ کہا تھا) کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ ابلیس کے پاس آئے اور اسے خبر دی۔ اس نے کہا: یہی وہ وا تعدر ونما ہوا ہے۔ کہا: یہ حدیث سن سیح ہے (1)۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنوں کو شہانچے مارے گئے۔

سدی کی روایت میں ہے: انہیں شہانی مارے گئے، وہ ابلیس کے پاس آئے اور اپنے ساتھ وقوع پذیر ہونے والے معالمہ کی خبروی اس نے کہا: برعلاقہ ہے مٹی بھر مٹی میر سے پاس لاؤجے میں سوگوں گا۔ وہ مٹی اس کے پاس لے آئے اس نے مٹی کوسونگھااس نے کہا: تمہارے اس معالمہ کا باعث مکہ کرمہ میں ہے۔ اس نے جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ایک قول یہ کیا : وہ جن سات تھے۔ ایک قول کیا گیا: وہ نو تھے، ان میں زوبعہ تھا۔ عاصم نے زر سے روایت نقل کی ہے کہ زوبعہ کی جماعت اور اس کے ساتھی نی کریم سائی ایک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثمالی نے کہا: مجھے یہ خبر کہتی ہے وہ بی شیصبان سے تعلق رکھتے تھے یہ تعداد کے اعتبار سے سب سے قوی تھے، عام طور پر یہی ابلیس کے لئکر ہوتے تھے یہ تعداد کے اعتبار سے سب سے قوی تھے، عام طور پر یہی ابلیس کے لئکر ہوتے تھے۔

عاصم نے زرسے بیجی روایت نقل کی ہے: وہ سات افراد تھے تین اہل حران ہے اور چاراہل نصیبین سے تعلق رکھتے تھے۔ جو بیر نے منحاک سے روایت نقل کی ہے: وہ نو تھے جو اہل نصیبین سے تعلق رکھتے تھے (یہ یمن کی ایک بستی ہے جو عراق (2) کی بستی ہے مختلف ہے)

ایک قول بیکیا ممیا ہے: جوجن مکہ کرمہ میں آئے وہ تصنیبین کے تصاور جوجن نخلہ کے مقام پر آئے وہ نینویٰ کے تھے۔ اس کاذکر سور قالا حقاف میں گزر چکا ہے۔

عَمرمہ نے کہا: ووسورت جےرسول الله مان تی پڑھا کرتے ہتے وہ اِقُدَا پائسیم مَن بِنَكَ (اَلْعَلَى: 1 ) تھی۔سورۃ الاحقاف میں نَفَقَ فِینَالْجِنْ کی وضاحت ہو چکی ہے، یہاں اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: ہی کریم مفتقائی نے جنوں والی رات میں جنوں کو دیکھا تھا۔ بیقول زیادہ صحیح ہے۔ عامر شعبی نے کہا: میں نے علقہ سے پوچھا: کیا جنوں والی رات میں حضرت عبدالله بن مسعود رفاقد رسول الله مفتقائی کے ساتھ تھے؟ علقہ نے کہا: میں نے حمانہ میں نے کہا: میں نے حمانہ میں سے کوئی جنوں والی رات رسول الله مفتقائی کے ساتھ تھے اس کے حمانہ کی بیا، ہم نے تھا، انہوں نے جواب دیا: نہیں، لیکن ایک رات ہم رسول الله مفتقائی کی ساتھ تھے ہم نے آپ مفتقائی کی گیا، ہم نے آپ مفتقائی کی کہا: آپ مفتقائی کی کووادیوں اور کھا نیوں میں خلاش کیا۔ ہم نے کہا: آپ مفتقائی کی کووادیوں اور کھا نیوں میں خلاش کیا۔ ہم نے کہا: آپ مفتقائی کی کوئی اڑا کر لے گیا ہے یا آپ کو دھو کے سے تل آپ مفتقائی کی کوئی قوم کردیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نے دورات ایسی بری گزاری جیسی کوئی قوم گزار سکتی ہے۔ جب صبح ہوئی تورسول الله سائن بھی تین ہم کردیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نے دورات ایسی بری گزاری جیسی کوئی قوم گزار سکتی ہے۔ جب صبح ہوئی تورسول الله سائن بھی تین ہم کے دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نے دورات ایسی بری گزاری جیسی کوئی قوم گزار سکتی ہے۔ جب صبح ہوئی تورسول الله سائنٹی ہے۔

<sup>1 -</sup> جامع ترخدی، کتاب نضائل القرآن باب و من مورة الجن معدیث نمبر 3247 ، ضیا والقرآن پہلی کیشنز 2 نفسیمین کاذکر بھم بکری ، یاقوت کی مجم بلدان اور قاموس میں نہیں ہے۔

غارجراء کی جانب ہے آرہے تھے ہم نے عرض کی: یارسول الله! ہم نے آپ سائٹلیلیلی آگم پایا، ہم نے آپ سائٹلیلیلی کو تلاش کیا اور نہ پایا تو ہم نے وہ رات ایسی اذیت میں گزاری جس اذیت میں کوئی قوم گزار سکتی ہے۔ نبی کریم سائٹلیلیلی نے ارشاوفر مایا:
''میرے پاس جنوں کا دائی آیا، میں اس کے ساتھ گیا تو ان پر قر آن تھیم کو پڑھا''۔ نبی کریم سائٹلیلیلی ہمیں لے گئے آپ سائٹلیلیلی نے ہمیں ان کے آثار دکھائے۔ انہوں نے نبی کریم سائٹلیلیلی سے زادراہ کا سوال کیا جب کہ وہ جزیرہ کے جن تھے۔ رسول الله سائٹلیلیلی نے ارشاوفر مایا:'' ہروہ ہڈی جس پر الله تعالیٰ کا نام لیا گیا ہوگا وہ تمہارے ہاتھ لگتو منہارے لیے سے اس پر بہت زیادہ گوشت ہوگا اور ہر مینگئی تمہارے چو پاؤں کا چارہ ہوگی'۔ رسول الله سائٹلیلیلی نے صحابہ سے فرمایا:''ان دونوں چیزوں کے ساتھ استخانہ کیا کروکونکہ بیتمہارے جو پاؤں کا چارہ ہوگی'۔ رسول الله سائٹلیلیلی نے صحابہ سے فرمایا:''ان دونوں چیزوں کے ساتھ استخانہ کیا کروکیونکہ بیتمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہیں'۔

ر بی بیشت کی بیا خصرت ابن مسعود ریانتی ، حضرت ابن عباس بنی پینها کی بنسبت زیادہ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے سیسب ابن عربی نے کہا: حضرت ابن مسعود ریانتی ، حضرت ابن عباس بنی پین کی بنسبت زیادہ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے سیسب سیجھ دیکھااور حضرت ابن عباس نے اس کے بارے میں سنااور خبر معائنہ میں نہیں ہوسکتی -

۔ ایکن قول بیکیا گیا ہے: جن دو دفعہ رسول الله ملی خوالین کی بارگاہ میں آئے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں آئے ، حضرت ابن مسعود نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ دوسری دفعہ نخلہ میں آئے جس کا ذکر حضرت ابن عباس بنی میں انے کیا ہے۔

ے یہ بیاں ہے۔ امام بیہتی نے کہا: سیح احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود پڑٹی جنوں والی رات نبی کریم مان تعلیم کے ساتھ نہیں تھے۔ بیاس وقت آپ مان تعلیم کے ساتھ چلے تھے جب رسول الله مان تالیم اور دوسرے لوگوں کو ساتھ کے ساتھ نہیں جنوں کے آثار اور ان کی آگ کے آثار دکھا کمیں۔ لے گئے تھے تا کہ انہیں جنوں کے آثار اور ان کی آگ کے آثار دکھا کمیں۔

ے ہے ، یہ اللہ من اللہ من اللہ من اللہ عندر سول اللہ من سورۃ الاحقاف میں گزر چکی ہے۔ الحمد لللہ ۔

رب تعےدہ چل رہے تھے دہ چل رہے تھے دہ اپنے دفول کو بجارہ تھے جس طرح عور تیل دف بجاتی ہیں انہوں نے آپ سائن آیہ ہو کو دھانپ لیا تو ہیں آپ مین تائید ہوں کے نہیں سکتا تھا۔ ہیں کھڑا ہوا تو آپ مین تائید ہوتی رہی اور وہ جن زبین کے ساتھ جے شارہ کیا کہ ہیٹھ جاؤ۔ آپ مین تائید ہوتی رہی اور وہ جن زبین کے ساتھ جے شے یہاں تک کہ میں انہیں دیکے نہیں سکتا تھا جب آپ مین تائید ہم میری طرف لوئے فرمایا: کیا تو نے میرے پاس آنے کا ارادہ کیا تھا؟" میں نے عرض کی: جی ہاں، یارسول الله! فرمایا: 'نہیں تھا یہ جن قر آن سننے آئے ہے جو وہ اپنی قوم کی طرف اس حال میں لوئے کہ وہ خردار کرنے والے تھے۔ انہوں نے مجھ سے زادراہ کا سوال کیا تو میں نے انہیں ہر یاں اور لید زادراہ کے طور پرد یے پس تم میں سے کوئی بھی ہدی اور لید کے ساتھ استخانہ کرے '۔

عکرمہ نے کہا: وہ جزیرہ موصل کے بارہ بزار تھے۔ایک روایت میں ہے: بی کریم سائیلی بجھے لے گئے یہاں تک کہ جب ہم اس مجد میں آئے جو بی عوف کے باغ کے پاس ہے تو آپ نے میرے لیے خط کھینچا تو ان میں ہے ایک جماعت آپ سائیلی بنے کے پاس آئی۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا: گویا وہ زطی (1) لوگ ہیں گویا ان کے چبرے مکوک (2) ہیں۔ انہوں نے پوچھا: آپ کیا ہیں؟ رسول الله سائیلی بنے فرمایا: ''میں الله کا نبی ہوں'۔انہوں نے کہا: اس دعویٰ پرکون آپ سائیلی کی گوائی دے گا؟ بی کریم سائیلی بنی ہوں'۔انہوں نے کہا: اس دعویٰ پرکون آپ سائیلی ہی گوائی دے گا؟ بی کریم سائیلی بنی ہے ارشاد فرمایا: ''میدرخت' کے کم ویا: ''اے درخت!' وہ درخت جزیں گھیٹی ہوا آیا اس کی شدید آواز آ ری تھی یہاں تک کہ وہ درخت آپ سائیلی ہی سائیلی ہی ہی گوائی ویتا ہوں کہ آپ مائیلی ہی سائیلی ہی سائیلی ہی سائیلی ہی ہوں کے سائیلی ہی ہی گوائی ویتا ہوں کہ آپ مائیلی ہی ہوں گا ہیں۔ وہ لوٹ گیا جس طرح آیا تھا جب کہ وہ اپن جزوں کے ساتھ پھر بھی تھی کر لے جارہا تھا، اس کی شدید آواز تھی یہاں تک کہ وہ اس مالت میں کھڑا ہوگیا جس طرح آیا تھا جب کہ وہ اپن جزوں کے ساتھ پھر بھی تھی کر لے جارہا تھا، اس کی شدید آواز تھی یہاں تک کہ وہ اس مالی ساتھ کی اس کی خرا ہوگیا جس طرح آیا تھا جب کہ وہ ای ک

پھرروایت کی تن ہے: جب رسول الله مل تن آئی فارغ ہوئے تو آپ سل نٹی آئی نے اپنا سر حضرت عبدالله بن مسعود بیلی کی م مود میں رکھا اور سو مسلے بھر بیدار ہوئے بوجھا:'' کیا پانی ہے؟'' حضرت ابن مسعود نے عرض کی بنہیں ، مگر میرے پاس ایک برتن ہے جس میں نبیذ ہے۔ فرمایا:''بیتو تھجورا در پانی ہے' تو آپ سل نٹی آئیل نے اس سے وضوکیا۔

کس یانی کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے

مسئلہ نصبر3۔ سورہ مجرمیں پانی کے بارے میں اور سورہ براءت میں اس چیز کا ذکر گزر چکا ہے جس سے استنجا کیا جاتا ہے تو یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

جنول کی حقیقت کے بارے میں علماء کا اختلاف

مسئلہ نمبر4۔ جنوں کی حقیقت کے ہارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، اساعیل نے حضرت حسن بھری سے روایت نقل کی ہے کہ جن اہلیم کی اولا دہیں اور انسان حضرت و مہایہ السلام کی اولا دہیں۔ ان میں سے اور ان میں ہے مومن

1 - ہنود کی ایک جنس ہے جن کے رتک سیای ماکل جیں۔

3\_اخبار كمد، الفاكبي ،2319

2- ساليمابرتن سيجس سے پانی بياجا تا ہے اس كے او پروالا حصر بيك اور درميان والا كھلا ہوتا ہے۔

اور کافر ہیں، وہ تو اب اور عقاب ہیں شریک ہیں، ان میں سے اور ان میں سے جوموثن ہے وہ الله تحالیٰ کا ولی ہے، ان میں سے اور ان میں سے جو کافر ہے وہ شیطان ہے۔ ختاک نے حضرت ابن عباس بن نہ باسے سے روایت نقل کی ہے: جن، جان کی اولا دہیں وہ شیاطین نہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، ان میں سے بچھمومن اور بچھ کافر ہوتے ہیں۔ شیاطین، ابلیس کی اولا وہیں وہ ابلیس کے ساتھ ہی مریں گے جس طرح جنوں کی اصلیت کے بارے میں اختلاف ہے جنوں میں سے مومنوں کے جنت میں واخل ہونے کے بارے میں اختلاف ہے جنوں میں سے مومنوں کے جنت میں واخل ہونے کے بارے میں انتقاف ہے۔ جس نے بیگان کیا کہ وہ جنوں میں سے ہا ہیں کی نسل سے نہیں اس نے کہا: وہ ابلیس کی اولا و میں سے ہا اس کے ان کے بارے میں وقول ہیں اپنے ایمان کے ماتھ جنت میں داخل ہوگا جس نے کہا: وہ ابلیس کی اولا و میں سے ہا اس کے ان کے بارے میں داخل نہیں ہوں اس کے ایک کے دوہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر چہ وہ جنت میں داخل نہیں گا وہ دی کے بارے میں الله تعالی کے فرمان: لکم کینے گئے نہیں گئی ہی گئی ہوگا ہوں گے۔ اس میں سیوضا حت ہے کہ جن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں سیوضا حت ہے کہ جن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں سیوضا حت ہے کہ جن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جنوں کے کھانے نہی بیا ہوں نے والا اختلاف جنوں کے کھانے نہی ہوں کے کھانے نہی ہوں کے کھانے نہیں کی بارے میں پایا جانے والا اختلاف

سائقی کوفن کردو' بہی چیزاوران پرتحریج ( ننگ کرو ) کا بیان او پرگز رچکا ہے۔ ایک قوم کا یہ نقطہ نظر ہے کہ بیت تھم مدینہ طلیبہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ تھے میں حضور سائٹ آلیز ہم کا ایک فرمان منقول ہے: ''مدینہ کے جن مسلمان ہو چکے ہیں' بیالفاظ مدینہ طلیبہ کے ساتھ خاص ہیں بیاس کے تھم کے ساتھ بھی خاص ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں: مدینہ طیبہ کے علاوہ کا بھی بہی تھم ہے کیونکہ یہاں علت مدینہ طلیبہ کی حرمت بیان نہیں کی گئی کہ بیت تھم اس کے

1 \_ ١٠١١م القرآن للطبرى

ساتھ مخصوص ہوتا یہاں اس کی علت اسلام قرار دی گئی ہے ہیاں کے غیر میں بھی عام ہے کیاتم رسول الله سانیہ آیہ ہے کا وہ ارشاد مبیں دیکھتے جس میں آپ سانیٹ آیہ ہوا سے بیں جو آپ سانٹ آیہ ہے ملاتھا، وہ جزیرہ کے جن تھے۔ بیدوانسی ہے جس کی تائید حضور سانی آیہ ہے کہ اس کے متعلق گفتگوسور وَ ابقر و میں گزر چکی کی تائید حضور سانی آئیہ کا بیدار شاد بھی کرتا ہے: و نبھی عن عوا مدالبیوت بینام ہے اس کے متعلق گفتگوسور وَ ابقر و میں گزر چکی ہے اس لیے دوبارہ گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں۔

الله تعالیٰ کے فرمان: فَقَالُوٓ الفَاسَوعُمَّا قُنُ الْاعَت مِن عَجَبًا ہے مرادیہ ہوہ اپنے کلام کی فصاحت میں عجیب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اپنی برکت کی عظمت میں عجیب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اپنی برکت کی عظمت میں عجیب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اسے عظیم خیال کرتے ہیں۔ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ الله تعالیٰ کی معرفت کی طرف یَنْ اِلَی اللّٰہ شہامور کے بہترین پہلوؤں کی طرف اینہ مائی کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ الله تعالیٰ کی معرفت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ الله تعالیٰ کی معرفت کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور بھی ہی کا فعل ترکیب کلام میں صفت بن گیا یعنی ھادیا کے معنی میں ہے فائمنّا بہ یعنی ہم اس کے ذریعے ہوایت یافتہ ہوئے اور ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان نے بھی آئیں بھیجا تھا کہ وہ اس کے پاس خبر المیس کی طرف نہ لوٹیس گے اور ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان نے بھی آئیس بھیجا تھا کہ وہ اس کے پاس خبر المیس کی طرف نہ لوٹیس گے اور ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان نے بھی آئیس بھیجا تھا کہ وہ اس کے پاس خبر المیس کی طرف نہ لوٹیس گے اور ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان نے بھی آئیس بھیجا تھا کہ وہ اس کے پاس خبر المیس کی عرجنوں کو شہا بچوں سے مارا گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: ہم الله تعالیٰ کے ساتھ کی کومعود نہیں بنا کمیں گے کیونکہ وہ رہویت میں گئی ہے۔ اس میں مومنوں کو اس امر پر تعجب دلایا جارہا ہے کہ قریش میں سے مشرک اس کو نہ تبھی سے جس کا ادراک جنوں میں تد برکر کے کرلیا تھا۔

الله تعالی کفر مان :السّته کففی فِن الْحِق سے مرادیہ ہے انہوں نے بی کریم سَوَّنَا یَبِیْ کی آواز کو سنااوروہ جان گئے کہ جو آپ سن الله تعالی کے درائے سے سائٹ اِنْ اِن کا کام ہے۔ جس کو سنااس کا ذکر ندکیا کیونکہ حال اس پر دالات کرتا ہے۔ نقی کا معنی جماعت ہے۔ خلیل نے کہا: تین سے لے کردس تک کے افراد کو فر کہ جبیل ایسی ٹیفنی نے کہا: رَشد راء کے فتی کے ساتھ ہے۔ خلیل نے کرمان نے وائی کو سورت الله تعالی کے فرمان: وَ أَنَّا فَتُعَلَّی جَانُ مَ بِیْنَا مِن عالم ، علی ، اعمش ، عمزہ ، کسائی ، ابن عام ، خلف اور سلمی نے ان کو سورت میں بارہ مواقع پر جمزہ کوفتہ کے ساتھ پڑھنا ہے وہ مقامات سے جبی وَ آگاہ تعلیٰ جَدُّ مَ بِنَا الصّلِهُ فِن اَنَّا کُلِنَا الصّلِهُ فِن اَن کَانَ یَکُونُ اُن وَ آگا کُلَنَا کُلُنَا کُلُن کُن کُونِ کَانَ کِنُونُ الصّلِهُ فِن اَن کَانَ کُلُن کُل کُل کُل کُلُن کُل کُل کے مورت درست نہیں کو نکہ یہ اُن کُل اُن کُل کُل مِن ہوا کو کی صورت درست نہیں کو نکہ یہ اُن کُل اس سے بہلے با عرف جارے یہ جائز ہوا در میں کے اور اس کا مابعدا س کا معطوف ہول ہو کی کی اس کے تو اس کی کہ جارار ہو عظی ہے کی وجہ سے ان کے ساتھ حرف جارک کو ت کی وجہ سے اور اس کی کہ جارار ہو عظی ہے کی وجہ سے ان کے ساتھ حرف جارہ کے ساتھ کر میا تھ کہ جارہ کا کلام ہے۔ جہاں تک ابوجعفر اور شیبہ کا تعلی کون کہ بیس جنوں کا کلام ہے۔ جہاں تک ابوجعفر اور شیبہ کا تعلی ہون دونوں نے تین مواقع پر سیس جنوں کا کلام ہے۔ جہاں تک ابوجعفر اور شیبہ کا تعلق ہون دونوں نے تین مواقع پر سیس جنوں کا کلام ہے۔ جہاں تک ابوجعفر اور شیبہ کا تعلق ہون دونوں نے تین مواقع پر سیس جنوں کا کلام ہے۔ جہاں تک ابوجعفر اور شیبہ کا تعلق ہون دونوں نے تین مواقع پر سیس کونکہ کے سیس جنوں کا کلام ہے۔ جہاں تک ابوجعفر اور شیبہ کا تعلق ہونے کی کہاں کے جہاں تک ابوجونی کے کہا کہا کہ کا کہا کہا کہ کے جہاں تک ابوجونی کے کہاں کا کلام ہے۔ جہاں تک ابوکی کی کھون کے کہاں کا کلام ہے۔ جہاں تک ابوکی کی کیکھون کے کی کی کے کی کیکھونی کے کہا کہا کے کہاں تک کی کونکہ کیا کہ کی کی کیکھونے کی

الله تعالی کافر مان: قَ اَنَّهُ تَعَلی جَدُّی بِیَالغت میں جدے مرادعظمت اور جلال ہے اس معنی میں حضرت انس بی مح کا قول ہے: جب ایک آ دمی سور و بقر ہ اور سور و آل عمر ان یا دکر لیتا ہے تو ہماری آ نکھوں میں عظیم ہوجاتا ہے۔ جَدُّ مَ بِینَا کامعیٰ ہو ہماری آ نکھوں میں عظیم ہوجاتا ہے۔ جُدُّ مَ مِینَا کامعیٰ ہمارے رب کی عظمت اور جلال ؛ عکر مد ، مجاہد اور قادہ نے یہ کہا ہے۔ مجاہد سے یہ عنی بھی منقول ہے: اور اس کا ذکر بلند ہے۔ حضرت انس بن مالک ، حضرت حسن بھری اور عکر مدنے جَدُّ کامعیٰ عنا کیا ہے۔ عکر مدسے یہ قول بھی منقول ہے کہ حظ دھر یہ ایس کی جد کہتے ہیں دجل مجدود یعنی ایسا آ دمی جس کا حصہ معین کردیا گیا ہو۔ حدیث طیب میں ہے: لا ینفع ذا الجد منت الجد کی حصہ والے کو تیرے مقابلہ میں حصہ نفع نہ دیے گا۔

ابوعبیدہ اور خلیل نے کہا: حدیث میں جد، غزا کے معنی میں ہے، یعنی کسی مالدارکو مال تیری پھڑ کے مقابلہ میں نفع ندد کا بیش اس ابوعبیدہ اور خلیل نے کہا: اس کا معنی فعل بیش اس کا معنی فعل بیش اس کی اور خوات بی بیان اس کی ابوعبیدہ اور افغان نے کہا: اس کا معنی فعل اس کی بادشاہت ہیں۔ ابوعبیدہ اور افغان نے کہا: اس کا معنی اس کی بادشاہت ہے۔ قرظی اور ضواک نے یہ بی کہا: اس کا معنی اس کا امر ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا: اس کا مطلب ہے ہمارارب بلندو بالا ہے۔ اس کی بادشاہت ہے۔ سدی نے کہا: اس کا معنی اس کا ایک قول ہے جنہوں نے ہر بات جہالت کی وجہ سے گاتو اس پر ان کا موافدہ نہ کیا گیا: انہوں نے اس جد سے مراددادالیا اور پیچوں کا قول ہے جنہوں نے ہر بات جہالت کی وجہ سے گاتو اس پر ان کا موافدہ نہ نہا گیا۔ قشیری نے کہا: لفظ جد کو الله تعالیٰ کے بارے میں ذکر کرنا جائز ہے اور جائز نہ ہوتا تو قرآن تھیم میں اس کا ذکر نہ ہوتا گر یہ لفظ وہم دلاتا ہے اس ہے اجتناب بہتر ہے۔ عکر مہ کی قراءت میں بید ہیم کے کرہ کے ساتھ ہو جو ہنی مندات کی ضد ہے، ای طرح ابو جو ہو اور محمد بن سیقع نے پڑھا۔ ابن سیقع اور ابوا شہب نے جَدَا دبنا پڑھا ہے جس کا معنی منفحت ہے۔ عکر مہ نے جدم فوع ہنوین کے ساتھ مرقوع پڑھا ہے کونکہ یہ تعالیٰ کا فاعل ہو درفوع نظری کی حیثیت ہے منصوب ہے۔ عکر مہ سے جدم فوع ہنوین کے ساتھ مرقوع پڑھا کیا گیا ہواد ور کہ تھی کیا گیا اور اور خاتی کیا گیا ہواد ور کم تو تو ن کے ساتھ اور تو بن کے بغیر فل کیا گیا ہواد ور کم تھی کیا گیا اور مراجد پہلے جد سے بدل ہے۔ اسے حذف کیا گیا اور مرفوع نظری کیا گیا ہوں ہوگی تعالیٰ جب ہو کہ دربنا۔ دو سراجد پہلے جد سے بدل ہے۔ اسے حذف کیا گیا اور

مضاف الیہ کواس کے قائم مقام رکھ دیا گیا۔ آیت کامعنی بیہ ہے ہمارے رب کا جلال اس سے بالا ہے کہ وہ کسی کو بیوی اور بیٹا بنائے تا کہان سے مایوی ہوا وراسے ان کی حاجت ہے، رب ندا در نظیر سے ماوراء ہے۔

وَّ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا أَنَّ وَ اَنَّا ظَنَنَا آنُ لَّنُ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَنِبًا فَ وَ اَنَّهُ كَانَ مِ جَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ مَ هَفَّا فَ وَ اَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنْتُمْ اَنُ لَّنُ يَبْعَثَ اللهُ اَحَدًا نَ ال "اور (يراز بحى كُل كياكه) مارے احمق الله كے بارے ناروا باتيں كہتے رہے اور ہم تو يہ خيال كيے ہوئے مناور ايراز بحى كُل كيا ہے اور ہم تو يہ خيال كيے ہوئے اور ايراز بحى كُل كيا كہ الله كے بارے ناروا باتيں كہتے رہے اور ہم تو يہ خيال كيے ہوئے الله كے بارے ناروا باتيں كہتے رہے اور ہم تو يہ خيال كيے ہوئے الله كے بارے ناروا باتيں كيتے رہے اور ہم تو يہ خيال كيے ہوئے الله كي مناور الله كے بارے ناروا باتيں كيتے رہے اور ہم تو يہ خيال كے ہوئے الله كي مناور ا

تے کہ انسان اور جن الله کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے چندمر و پناہ لینے ۔ لگے جنات میں سے چندمر دول کی پس انہوں نے بڑھا دیا جنول کے غرور کواور ان انسانوں نے بھی یہ گمان کیا جسے تم گمان کرتے ہو کہ الله کسی کورسول بنا کرمبعوث نہیں کرے گا'۔

الله كفرمان : قَافَلَة كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ مَا عَلَى اللهِ شَطَطًا فَي مِن اَنَّهُ كَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بانیق حال حکموا فیك فاشتگوا و ما ذاك إلا حیث یشک الوخط کیا۔ کسوال میں انہوں نے تیر افسد کیا۔ کسوال میں انہوں نے تیر بارے فیملہ کیا اور پی فیمائیس قا گراس وقت جب بڑھا ہے نے تیر اقصد کیا۔ الله تعالیٰ کے فرمان: وَ اَ فَاظَنْتُ اَ کَامِنی ہے ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن الله تعالیٰ پر جھوٹ نہیں پولیں گےای وجہ ہم نے ایک اس بات میں تصدیق کی کہ الله تعالیٰ کی بیوی اور بچہ یہاں تک کہ ہم نے قر آن سااور اسکے ذریعے تی کو پہانا۔ یعقوب، جمدری اور ابن ابی اسحاق نے لئن تشکول پڑھا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جنوں سے یہاں خبروں کا سلسنہ منقطع ہوگیا تو الله تعالیٰ نے فرمایا: وَ اَ فَدُ کَانَ بِجَالٌ قِنَ الْوِنْسِ جس قاری نے ان کے ہمزہ کوفتے دیا ہاں نے اسے انّ مُن منتقطع ہوگیا تو الله تعالیٰ نے فرمایا: وَ اَ فَدُ کُلُونَ بِحَالٌ قِنَ الْوادی من شرَ سفھاء قومه استہ کی کی کارور جس نے ہمزہ کسرہ وہ یا ہاں وقت کرتا جب وہ کی وادی میں از تا اعوذ بسید هذا الوادی من شرَ سفھاء قومه میں اس وادی کے ہروار کی بناہ میں رات گزارتا میں اس وادی کے ہروار کی بناہ میں رات گزارتا میں تک کہ کی کروار کی بناہ میں رات گزارتا میں کوار کی ہا ہیں دیا ہوگیا ہوں۔ وہ آدی اس ہروار کی بناہ میں رات گزارتا یہاں کو کہ کہ کرتا ہے جو ایک آئے تو بیر حضرت حسن بھری، این زید اور دو سرے علاء نے کی ہے۔ مقاتل نے کہا: سب سے پہلے اہل یہاں تک کھن کرتا ؛ یہ تعبیر حضرت حسن بھری، این زید اور دو سرے علاء نے کی ہے۔ مقاتل نے کہا: سب سے پہلے اہل

یمن کی ایک جماعت نے جنوں کی پناہ جاہی ، پھر بنوحنیفہ نے جنوں کی پناہ جاہی پھر بیطریقہ عربوں میں عام ہو گیا۔ جب اسلام آگیا توانہوں نے الله تعالیٰ کی پناہ جاہی اور جنوں کوترک کردیا۔

کردم بن ابی سائب نے کہا: میں اپنے والد کے ساتھ مدینے طیب جانے کے لیے نکا یہ بہلام وقع تھا جب نی کریم سائٹ الیے بہلام وقع تھا جب نی کریم سائٹ الیے برمجور کیا جب نصف رات ہوئی تو بھیٹریا آیا اس نے ایک بکری اٹھائی۔ چروا ہے نے کہا: اے وادی میں طویل عرصہ سے رہنے والے! میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک منادی نے اعلان کیا: اٹھائی۔ چروا ہے نے کہا: اے وادی میں طویل عرصہ سے رہنے والے! میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک منادی نے اعلان کیا: اے سرحان! اے چھوڑ دے ، تو وہ میں دوڑتا ہوا آیا جب کہ الله تعالی نے مکہ کرمہ میں اپنے رسول پراس آیت کونازل کیا تھا: وَ اَنَّهُ کَانَ بِرِجَالٌ قِنَ الْإِنْسِ بَعُوْدُوْنَ بِرِجَالٌ قِنَ الْجِنِ فَذَا اُدُو هُمْ مَن هَقًا ﴿ یعن جنوں نے انسانوں کی گمراہی اور گناہ میں اضافہ کیا؛ یہ حضرت ابن عباس ، جاہد اور قادہ کا قول ہے۔ دھتی کا لفظ عربی زبان میں گناہ اور محرمات پر چھا جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دجل دھتی اس وقت ہولتے ہیں جب کوئی اس طرح ہو، ای معنی میں الله تعالی کا فرمان ہے: وَ میں استعمال ہوتا ہے اور دجل دھتی اس وقت ہولتے ہیں جب کوئی اس طرح ہو، ای معنی میں الله تعالی کا فرمان ہے: وَ میں استعمال ہوتا ہے اور دجل دھتی اس چھا جاتی ہے۔

عمش نے کہا: انتمال نے کہا:

الله تعالیٰ کا فرمان: قَ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا کَمَاظَنَّتُمُ اَنْ کَنْ یَبُعَثُ اللهُ اَ حَدًان بِهِ الله تعالیٰ کا فرمان کے لیے کلام ہے کہ جنوں نے بیگان کیا کہ الله تعالیٰ معنی ہے جنوں نے جنوں نے کہان کیا کہ الله تعالیٰ اس رسول کے گان کیا جس طرح انسانوں نے گمان کیا کہ الله تعالیٰ اس رسول کے گمان کیا جس طرح انسانوں نے گمان کیا کہ الله تعالیٰ اس رسول کے فرید ہے ان پر ججت تمام کرے گا۔ بیسب قریش پردلیل قائم کرنے کی تاکید ہے یعنی جب بیجن مصرت محد سائے ہے ہوئے ہو۔ اس اس کے اس کے ایک کا ان کیا وہ سے تا کہ کہ ان کیا کہ ان کیا وہ سے تا ہوں کے ایک کا کہ کہ ان پر ایمان لانے کے زیادہ سے تو ہو۔

وَانَّالِكُ اللَّهُ مَا عَوْجَدُ لَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا فَ وَانَّا كُنَّانَقُعُ كُمْ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّنَعِ فَمَنْ بَيْنَتِهِ عِلْانَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا سَّصَدًا فَ وَانَّا لَا نَدُمِ مَنَ الشَّرُ

## أُمِينَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَكُا دَبِهِمْ مَا تُهُمْ مَ شَكَا اللهِ

"اور (سنو) ہم نے ٹنولنا چاہا آ سان کوتو ہم نے اس کوسخت بہروں اور شہابوں سے بھر ابوا پا یا اور ہم تو پہلے بینے جا یا کرتے ہے۔ اس کے بعض مقامات پر سننے کے لیے لیکن اب جوجن سننے کی کوشش کرے گا تو و و پائے گا ہے گا ہے کے لیے کسی شہاب کوا نظار میں اور ہم نہیں سجھتے اس کی کیا وجہ ہے کیا کسی شرکا ارادہ کیا جارہا ہے زمین کے مکینوں کے بارے میں یاان کے رب نے ان کو ہدایت و یئے کا ارادہ فر مایا ہے''۔

الله تعالیٰ کافر مان: قَ اَفَالَهُ مُنَاالْتُ مِمَاتَ يہ جنوں کا قول ہے یعنی ہم نے اس کی خبر جا نا چاہی جس طرح ہماری عادت تھی تو ہم نے اس پایا کہ وہ فرشتوں سے ہمراہ ۔ حَسَ، حارس کی جمع ہے اور شُھُب، شِھاب کی جمع ہے وہ شاروں کا نوٹن ہے جو انہیں چوری چھے با ہیں سنے پر جلاتے ہیں اس بارے میں گفتگو سور ہم جر اور صافات میں گزرچکی ہے۔ وجد کے بارے میں یہ جائز ہے کہ اسے دومفعولوں کی طرف متعدی مانا جائے ان دو میں سے پہلامفعول ھا ضمیر ہے اور مُلِلَّتُ اس کے دومرے مفعول کے کی میں ہے۔ یہ جمی جائز ہے کہ وہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہواور مُلِلَّتُ ، قد کے مضمر ماننے کے ساتھ والی بونے کی حیثیت سے منصوب ہے اور شکویڈی ا، حرس کی صفت ہے یعنی وہ طاقتور حال ہو۔ حرسا، ملنت کا مفعول ثانی ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے اور شکویڈی ا، حرس کی صفت ہے بعنی وہ طاقتور فرشتوں سے ہمرا ہوا ہے۔ حرس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے شدید کو واحد ذکر کیا ہے یہ ای طرح ہے جس طرح کہا جا تا فرشتوں سے ہمرا ہوا ہے۔ حرس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے شدید کو واحد ذکر کیا ہے یہ ای طرح ہے جس طرح کہا جا تا ہے نالسلف العمال ح، صانعین کے مین میں ہے سلف کی جمع اسلاف اور حرس کی جمع احد اس ہے امرء اقیس کا قول ہے: السلف العمال ح، صانعین کے مین میں ہے سلف کی جمع اسلاف اور حرس کی جمع احد اس ہے امرء اقیس کا قول ہے: السلف العمال ح، صانعین کے مین میں ہے سلف کی جمع اسلاف اور حرس کی جمع احد اس ہے امرء اقیس کا قول ہے: السلف العمال ح، صانعین کے مین میں ہے سلف کی جمع اسلاف اور طور کی جمع احد اس ہے امرء اقیس کی جمع اصلاف العمال مناخ شہر

میں نگہبانوں اور جماعت کی خوفناک چیزوں ہے آگے گزر گیا۔ میجی جائز ہے کہ حمام مصدر ہواوریہ خیاست حمالیة شدید ڈکے معنی میں ہو۔

الله تعالی کفرمان: وَ اَنَّا کُنَا تَقْعُلُ هِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمُعَ عَنْ فَتَنْ مَنْ الله تعالیٰ کَورُ لَهُ الله تعالیٰ کَورُ لَهُ الله تعالیٰ کَورِمِ الله تعالیٰ کَورِمِ الله تعالیٰ کَورِمِ الله تعالیٰ کَورِمِ الله تعالیٰ کِورِمِ الله الله کِورِمِ الله کِورِمِورِمِ الله کِورمِمِورِمِ الله کِورمِور کِورمِور الله کِورمِور کورمِور کورمور کو

اور فرشتوں اور شہابچوں ہے ان کی حفاظت کی گئی۔

میں کہتا ہوں: اسے عطیہ عوفی نے حضرت ابن عباس زن اللہ سے روایت کیا، بیہ قی نے اس کا ذکر کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رہنی مذہر انے کہا: جب رسول الله صلی نیم آیے ہم بعثت کا دن آیا تو شیاطین کوروک دیا گیا اور ان کوشہا بیجے مارے گئے۔

عبدالملک بن سابور نے کہا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محم مصطفیٰ علیہ الصلوٰ قاوالسلام کے درمیانی عرصہ بعنی فترت کے دور میں آسان کی نگہ بانی نہیں کی جاتی تھی جب حضرت محم مصطفیٰ علیہ التحسینة والثناء کومبعوث کیا گیا تو آسان کی نگہ بانی کی گئہ بانی کی سی اور شیاطین کوشہا بچوں سے مارا گیا اور آسان کے قریب ہونے سے انہیں روک دیا گیا۔ ا

نافع بن جبیر نے کہا: فترت کے دور میں شیاطین سنا کرتے تھے اور انہیں شہا بچوں سے نہیں مارا جاتا تھا جب بہول الله سن جین مبعوث ہوئے تو انہیں شہا بچوں سے مارا گیا۔ ای قسم کا قول حضرت الی بن کعب سے مروی ہے کہا: جب سے حضرت میں علیہ السلام کوآ مانوں پر اٹھا یا گیا تو کسی کوشہا بیچ نہیں مارے گئے یہاں تک کہ نبی کریم سائٹ آیا ہے گیا تو ان شیاطین کو مارا جانے لگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ سلسلہ نبی کریم سائٹ آیا ہم کی بعثت سے پہلے بھی تھا اور رسول الله سائٹ آیا ہم کی شیاطین کو مارا جانے لگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ سلسلہ نبی کریم سائٹ آیا ہم کی بعثت سے پہلے بھی تھا اور رسول الله سائٹ آیا ہم کی بعثت سے پہلے بھی تھا اور رسول الله سائٹ آیا ہم کی سائٹ آیا ہم کی سائٹ آیا ہم کی سائٹ آلے ہم کی سے بعنی اس کی نگہ ہمانی میں اضافہ کردیا گیا۔ اوس بن حجر نے کہا ، جب کہ وہ دور جا ہلیتِ کا شاعر ہے:

فَانَقَضَ كَالدُّرِي يَتْبَعُهُ نَقُعٌ يَتُورُ تَخَالُه طُنُبَا

<sup>1</sup> يعييع مسلم. كتباب الإسلام، باب تعمايم الكهانة

-سلسلہ بعثت ہے بل بھی تھا۔

زہری نے اس کی مثل حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے وہ حضرت ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں اس کے آخر میں یہ افغاظ ہیں: ان سے بوچھا گیا: کیا دور جا لمیت میں انہیں شہا بچوں سے مارا جا تا تھا؟ جواب دیا: ہاں۔ کیا تو نے الله تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں دیکھا: قَ اَنَّا کُمِّانَ قُعُدُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَالَى اللّهُ مَعَالًا مَن مَعَالًا مَن مَعَالًا مَن مَعَالًا مَن مَعَالًا مَن مَعَالًا مَا مَعَالًا مَا مَعَالًا مَا مَعَالًا مَا مَعَالًا اللّهُ مَعَالًا اللّهُ مَعَالًا مَا مَعَالًا اللّهُ مَعْلًا مَعَالًا اللّهُ مَعْلًا اللّهُ مَعْلَ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مِنْ اللّهُ مَعْلَ مِنْ اللّهُ مَعْلَ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مِنْ اللّهُ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ اللّهُ مَعْلَ مِعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلِ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مُعْلَمِ اللّهُ مِعْلَى مُعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مُعْلَمَ مَعْلَ مَعْلَ مُعْلَمُ مَعْلَ مِعْلَ مُعْلَمُ مَعْلَ مَعْلَ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْل

ابن قتیہ نے کہا: بعثت کے بعد تگہبانی کا معاملہ بخت ہو گیااس سے بل وہ چوری چھپے باتیں سن لیا کرتے ہے اور کسی وقت انہیں شہا بچوں سے مارا بھی جاتا تھا جب حضرت محمد سان ٹھائیٹی کومبعوث کیا گیا تو انہیں سننے سے مطلقا روک دیا گیا۔ اس کی وضاحت سورۃ الصافات میں وَیُقْدَ فُوْنَ مِنْ کُلِنَّ جَانِبٍ ﴿ دُحُوْرً الْاَلَهُمْ عَذَابٌ قَاصِبٌ ۞ آیت میں گزرچکی ہے۔

حافظ نے کہا: اگرکوئی کہنے والا یہ کہے: جب جنوں کو معلوم ہو چکا تھا تو وہ فہر سننے کے لیے کیا اپ آپ کو جلانے کے لیے پیش کردیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے: الله تعالی انہیں ہر چیز بھلادیتا ہے یہاں تک کہ آزمائش بڑی ہوجاتی ہے، جس طرح البیس کو ہرلحہ یہ بات بجلادی جاتی ہے کہ وہ محفوظ نہیں۔ الله تعالی نے اسے فرمایا: اِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ اِلیٰ یَوْ مِر البَّدِیْنِ ﴿ الْجِرِ) اگریہ نہ ہوتوا حکام کا مکلف ہونا ہی درست نہ ہو۔

تَی صَدّا کے بارے میں یہ کہا گیا: یہ فرشتوں کی طرف ہے ہوگا۔ رصد کامعنی ہے کسی تی کی حفاظت کرنے والا۔اس کی جمع ارصاد ہے اس مقام کے علاوہ میں ممکن ہے کہ وہ جمع ہوجس طرح حَرَاس کا صیغہ ہے اس کی واحد راصد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: رصد شہا بچہ ہے یعنی شہا بچہ اس کی تاڑ میں ہوتا ہے تا کہ اس کے ساتھ شیطان کورجم کیا جائے۔ یہ فَعَل کا وزن ہے جو مِفْعُول کے معنی میں ہے جس طرح خَبَط اور نفص ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان: قَ اَنَّالَا نَدُسِ مِنَ اَشَدُّ اُ بِینَ بِمَنْ فِی الْآئِ مِن اَمْر اَ مَا اَدِهِمْ مَ اَبُهُمْ مَ اَشْدَان کا اراده کیا ہے یا الله تعالیٰ نے اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا کا ارادہ کیا ہے؟ ابن زید نے کہا: اہلیس نے کہا ہم نہیں جانے کیا الله تعالیٰ نے اس جغظے ہے کے ساتھ اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ (1) ایک قول یہ کیا گیا: یہ جموت کی آپس میں اس عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے کہا آبادہ کیا ہے کہا ہم نہیں جانے کی ارادہ کیا ہے؟ (1) ایک قول یہ کیا گیا: یہ جموت کی آپس میں اس عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کو ارادہ کیا ہے کہ حضرت میں میں اس میں اس کے اس کی انہوں نے بی کریم سائٹی ہے کہونکہ اہل نہیں تا ہے کو اور جنال نے کہا تھا ہوئی ہے کہا کہ بوت کے ماتھ اہلی نہیں ہوئی ہے کہا کہ بوت ہیں جس طرح وہ لوگ ہلاک ہوئے جنہوں نے سابقہ امتوں میں سے انہیا ہوئی بنا پر انہیں نبی کریم سائٹی ہم کی بعث کے دوہ ایمان لا کمی اور ہدایت پا کمی ہوئی آپ کی فراءت کو سائٹی اور ہدایت کی خاطر انہیں آ سان کے کا علم تھا۔ جب انہوں نے رسول الله سائٹی تی کی قراءت کو سائو انہیں علم ہوئی کہ دوہ کی کی خفا طر انہیں آ سان کے کاعلم تھا۔ جب انہوں نے رسول الله سائٹی تی کی قراءت کو سائو انہیں علم ہوئی کی دعا ظت کی خاطر انہیں آ سان کے اس کاعلم تھا۔ جب انہوں نے رسول الله سائٹی تی کی قراءت کو سائو انہیں علم ہوئی کی دعا ظت کی خاطر انہیں آ سان کے اس کی کاعلم تھا۔ جب انہوں نے رسول الله سائٹی تی کی قراءت کو سائو انہیں علم ہوئی کی دعا ظت کی خاطر انہیں آ سان کے اس کا علم تھا۔

قریب جانے سے روکا گیا۔

ایک قول بیرکیا گیا ہے: نہیں بلکہ بیالیا قول ہے جوان جنول نے اس وقت اپنی قوم سے کہا تھا جب وہ انہیں خبر دار کرنے کے لیے واپس گئے تھے یعنی جب وہ ایمان لائے تو انہیں خوف ہوا کہ اکثر اہل زمین ایمان نہیں لائمیں گے تو انہوں نے کہا: ہم نہیں جانے کہ جن پر ہم ایمان لاتے ہیں کیا اہل زمین اس کا انکار کریں گے یاوہ ایمان لائمیں گے؟

وَّانَّامِنَّاالَّهُ لِحُوْنَ وَمِنَّادُونَ ذَٰلِكَ لَكَاظَرَ آيِقَ قِلَدًا ﴿ وَّانَّاظَنَنَّا اَنُ لَنُعُجِزَ الله فِي الْالْمُ صُولَنُ نُعُجِزَهُ هَرَبًا ۞

''اور ہم میں سے بعض نیک بھی ہیں اور بعض اور طرح کے، ہم بھی تو کئی راستوں پر 6 مزن ہیں اور (اب) ہمیں ایتنین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں بھی الله تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کراسے ہرا سکتے ہیں''۔

الله تعالیٰ کافر مان: وَ اَنَاهِمُ الصَّلِحُونَ وَهِنَا دُونَ وَلِكَ يه جنوں كَ قول كى حكايت ہے جب جنوں نے اپنے ساتھيوں كو حضر الله تعلى عليه الته تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى عليه الله تعلى على الله تعلى الله

القَابِضُ الباسِطُ الْهَادِی بِطاعتِهِ فی فنتُنَةِ النَّاسِ إِذْ أَهُوَاءُهُمْ قِدَدُ وه قابِض، باسطاوراس کی اطاعت کرنے والا ہے جب کہ لوگ فتنہ میں مبتلا ہیں کیونکہ ان کی خواہ شات مختلف ہیں۔ معنی یہ ہے تمام جن کا فرنہیں تھے بلکہ مختلف تھے ان میں سے کچھ کفار تھے اور کچھ صالح مومن اور کچھ غیرصالح مومن

ستحے۔مسیب نے کہا: ہم مسلمان ، یہودی ،نصرانی اور مجوی ستھے۔

وی تھی بیان کی طرف سے مبالغہ ہے نیز اس قول میں کوئی فائدہ نہیں کہ ہم اب مومن اور کا فرمیں منقسم ہوئے ہیں۔

طہائتی، طریقہ کی جمع ہے بیانسان کا فرہب ہے یعنی ہم مختلف جماعتیں تھیں۔ بیقول کیاجا تا ہے: القومر طرائق یعنی مختلف جماعتیں تھیں۔ بیقول کیاجا تا ہے: القومر طرائق یعنی مختلف فراہب پر ہے۔قدد سے مراوراستوں کی مثل ہے بیہ طرائق کے لیے تاکید ہے اس کا واحد قدۃ ہے۔ کہا جا تا ہے: بیکل طریق قدۃ اس کی اصل قذ السیور ہے جس کامعنی تسموں کا کا ٹما ہے۔لبیدا ہے بھائی اربد کا مرشیہ کہتا ہے:

لم تَبُدُغُ العينُ كُلِّ نهمتها ليلة ثهسى الجياد كالقدد آنكوتمام خوابش كي باوجوداس رات تك نه بنجي جس رات گورژوں نے تسمول كی طرح رات كراردى ۔ ايك اور نے بيشعر كبا:

ولَقَدُ قُلْتُ وزَيدٌ حامِمٌ يومَ وَلَتُ خيلُ عَنْدُو قِدَدَا مِيں نے کہا جب کہ زید تفکا ماندہ تھا: جس روز عمرو کے گھوڑے ٹکڑے کڑے لوٹے۔

قد جب کسرہ کے ساتھ بوتواس کامعنی ایساتسمہ ہے جوا سے چڑے سے کاٹا جاتا ہے جس کوابھی رنگانہ گیا ہوا یک جملہ بولا جاتا ہے: مالد قدَّدُ ولا قعف ۔

قد چڑے کابرتن اور قعف لکزی کے برتن کو کہتے ہیں۔

وَ اَنَّالَتَاسَمِعْنَا الْهُلَى امَنَا بِهِ فَمَنُ يُؤْمِنُ بِرَبِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَاوَ لَا مَفَالُ وَ ا اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْفُيطُونَ ۖ فَمَنْ اَسُلَمَ فَا وَ الْإِلَى تَحَوَّرُوا مَ شَدَّا وَ اَمَا الْفُيطُونَ وَمِنَّا الْفُيطُونَ وَمَنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْفُيطُونَ وَمَنَا اللهُ اللهُل

''اوراے جن بھائیو! ہم نے جب بیغام ہدایت ساتو ہم اس پرایمان لے آئے ہیں جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تواسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نظلم کا اور بے شک ہم میں سے پچھ تو فر ما نبر دار ہیں اور کیجھ ظلم ہوجتہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کی اور جوحق سے منحرف ہوتے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں'۔

تعالیٰ نے جنوں، بادیہ نشینوں اور عور توں میں ہے بھی کوئی رسول مبعوث نہیں کیا اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ مَا اَسْ سَلْنَا مِنْ فَہُلِكَ إِلَا بِ جَالًا نُوْحِیؒ إِلَیْهِمْ قِنْ اَهُلِ الْقُلٰ ی (یوسف: 109) یہ بحث پہلے گزر چکی ہے۔ جی میں ہے:
بُعثتُ إِلَى الأحسود الأسود (1) یعنی جنوں اور انسانوں کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا ہے (جواپے رب پر ایمان لا تا ہے تو وہ جز ا میں کی اور ظلم کا خوف نہیں رکھتا )۔ حضرت ابن عباس بن منظم نے کہا: وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کی نیکیوں میں کی کی جائے گی اور نہیں اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا کیونکہ بخس کا معنی کی اور دھتی کا معنی حد سے تا وزکر نا اور حرام کردہ چیز وں کو بجالانا ہے۔

اعمش نے کہا:

لاشئی یَنْفَعُنِی من دُونِ دُوْیَتِها هل یَشْتَفِی وَامِتَیْ مَالَمْ یُصِبْ رَهَقًا اس کے دیدار کے سوا جھے کوئی چیزنفع نہیں وی کیاعاش جب تک مجبوب پررسائی نہیں پائے گاوہ شفا یاب ہوگا۔ وامق کامعنی محب ہے؛ دَمِقَ یَمِتُ کامعنی محبت کرنا ہے۔ بیجنوں کاقول ہے۔الله تعالیٰ نے جس کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ ایمان کے قوی اور سے خانہ لایخاف۔اعمش، کہ وہ ایمان کے قوی اور سے خانہ لایخاف۔اعمش، یکی اور ابرانیم نے اسے خلایخف مجز وم پڑھا ہے کونکہ بیجواب شرط ہے اور فاء لغوہے۔

الله تعالیٰ کافر مان: قَ أَنَّامِنَا المُسُلِمُوْنَ وَمِنَا الْقُسِطُوْنَ لِعِنى قَرْ آن کے سننے کے بعد ہم ایک دوسرے سے مختلف تھے ہم میں سے پچھ دہ سنے کے دہ وہ تھے جومسلمان ہو گئے اور ہم میں سے پچھ کافر تھے۔ قاسط کامعنی ظالم ہے کیونکہ وہ قل سے روگر دانی کرنے والا ہوتا ہے۔ مقسط کامعنی عادل ہے کیونکہ وہ قل کی طرف پھرنے والا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: قسط یعنی ظلم کیا اور اقسط یعنی اس نے عدل کیا۔ شاعرنے کہا:

قور هُمُ قتلوا ابن هِنْدِ عَتُوةً عَمُرًا وهم قَسَطُوا عِن النَّعْمَانِ وَابِن هِنْدِ عَتُوةً عَمُرًا وهم قَسَطُوا عِن النَّعْمَانِ وَابِن مِندِ يَعْمُ وَوَظُمْ كَمَاتُهُ قَلَ كَيَا وَرَانَبُولَ نَعْمَانَ يُرَظُمُ كَياوَهَ الْسِيَاءُ وَالْمَانَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَ أَنْ لَو السَّنَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَا سُقَيْنَهُمْ هَمَّا عُ غَدَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيلُهِ مُ وَمَن تُعُوضُ عَنْ ذِكْمِ مَ يَهِ بَيسُلُكُهُ عَنَه البَّاصَعَدًا ﴿ "اوراكروه ثابت قدم رہيں راوح پر تو ہم انہيں سيراب كريں كے شير پانى ہے تا كہ ہم ان كى آ زمائش كريں اس فراوانى ہے اور جومنہ موڑے گاا ہے رب كے ذكر ہے تو وہ داخل كرے گاا ہے خت عذاب ميں "۔

<sup>1 -</sup> يج مسلم، كتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلاة

قَانُ لَوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطّویُقَةِ یِفر مان جنوں کے قول کی حکایت نہیں بلکہ الله تعالیٰ کی جانب سے ہے یعنی اگر یہ کفار ایمان لاتے تو دنیا میں ہم انہیں وسعت عطاکرتے اور انہیں فراخ رزق عطاکرتے ۔ یہ وحی پرمحول ہوگا یعنی میری طرف وحی کی گئی کہ اگر جن استقامت کا مظاہرہ کرتے ۔ ابن بحر نے ذکر کیا اس صورت میں جہاں ان ہو وہ ان جنوں کے قول کی حکایت ہے جنبوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم کو خبر دار کرنے کے لیے لوٹے اور جہاں بھی ان (مفتوحہ مخففہ ) ہے تو وہ رسول الله مشہری کے طرف وحی ہے یعنی (اس کا تعلق اوحی فعل کے ساتھ ہے ) ابن انباری نے کہا: جس نے ماقبل مقامات پر ہمزہ کو کسرہ دیا اور قرآن تنو استقامُوا میں ہمزہ کو فتح دیا تو اس نے مکمل قسم کو مضمر مانا۔ اس کی تاویل یہ ہے والله آن تنو استقامُوا علی الظریٰ قائم است کی مصافحہ کے اللہ کو قست قست سناعر نے کہا:

اَمَا واللهِ أَنْ لو كُنْتُ حُمَّا وما بِالْحُرِ أنتَ ولا العتبِقُ الله كُنْتُ ولا العتبِقُ الله كُنْمُ الله كُنْمُ الله كُنْم الله كُنْمُ الله كُنْم الله الله كُنْم الله كُنْم الله كُنْم الله كُنْم الله كُنْم الله كُنْ

جس نے نون مخففہ سے بل کوفتہ دیا اس نے اس کلام کو اُؤجِی اِلَیَّ اَنَّهُ، قَ اَنْ لَیْواسْتَقَامُوْا اور اِمَنَا بِهِ پرعطف کیا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے بان لواستقاموا۔

جس نے تمام حروف ان مخففہ تک کو کسرہ دیا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ مخففہ کو اُؤجی اِ کی ّاور فکا مَنْا بِ ہِ پرعطف کرے اور قشم کو مضمر ماننے سے مستغنی ہوجائے اور عام قراء کی قراءت کیواستقاموا ہے کیونکہ دوسا کن جمع ہو گئے ہیں۔ ابن و ثاب اور اعمش نے واؤ کومضموم پڑھا ہے۔

مَّا عُ غَدَقًا ﴿ يَعِيٰ كَثِيرَ بِإِنْ - ان سے سات سال تك بارش روك لى كئ تھى ۔ يہ جملہ بولا جاتا ہے: غَدِقَتِ العينُ تَغُدُق هى غَدِقة \_ جب چشمہ كايانى بہت زيادہ ہو۔

سعید بن مسیب ،عطا بن الی رباح ،نسحاک ،قیادہ ،مقاتل ،عطیہ ،عبید بن عمیر اورحسن بھری نے کہا: الله کی قشم! نبی کریم مان تاہیم کے صحابہ احکام کے سننے والے اور اطاعت کرنے والے تھے ان پر کسریٰ ،قیصر ،مقوس اور نبیاش کے خز انے کھول

دیئے گئے تو اس مال کی وجہ سے انہیں آز مائش میں ڈالا گیا تو وہ اپنے امام پرجھپٹ پڑے اور انہیں (حضرت عثان ذی النورین کو)شہید کردیا۔

صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری بنائی ہے مروی ہے کہ رسول الله منائیلی بنے ارشاد فرمایا: ''جن چیزوں سے میں تمہار سے بار سے میں خوف کھا تا ہوں ان میں سے سب سے خوفناک امریہ ہے کہ الله تعالیٰ تم پرز ہرة الدنیا نکالے گا'صحابہ نے بوچھا: یہز ہرة الدنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا: ''ز مین کی برکات' ۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول الله سائیلی نے ارشاد فرمایا: ''الله کی قسم! میں تمہار سے بار سے میں فقر سے نہیں ڈرتا میں تمہار سے بار سے میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ ونیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئ تھی ہم اس میں باہم مقابلہ کرو گے جس طرح انہوں نے باہم مقابلہ کی تو وہ تمہیں بلاک کرد ہے گی جس طرح اس نے انہیں ہلاک کیا''۔
تو وہ تمہیں بلاک کرد ہے گی جس طرح اس نے انہیں ہلاک کیا''۔

الله تعالیٰ کے فرمان: وَ مَنْ یُغُوضُ عَنْ فِر کُی مَاتِهِ مِیں ذکر ہے مراد قرآن ہے؛ یہ قول ابن زید کا ہے۔ قرآن سے اس کا عرانس کی دوصور تیں ہیں۔(۱) قبول کرنے ہے اعراض اگریہ کہا جائے کہ یہ اہل گفر میں تھی (۲) عمل سے اعراض ۔اگر یہ کہا جائے کہ یہ مومنوں میں تھی ۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے جس نے الله تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرنہ کیا الله تعالیٰ اسے چھا جانے والے عذاب میں داخل کرے گا۔

کونی قراءاور عیاش نے ابو عمرو سے یسلکہ (یاء کے ساتھ) پڑھا ہے یہ قراءت ابوعبیداور ابوطاتم کی ہے کیونکہ الله تعالیٰ
کانام پہلے ذکور ہے کہا: وَ مَن یُنعُوضُ عَنْ ذِ کُی ہَ وَہِد۔ جب کہ باتی قراء نے اسے نسلکہ پڑھا ہے۔
مسلم بن جند بست نسلیکہ مروی ہے۔ طلحہ اور اعرج نے اس طرح قراءت کی ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں سککہ اور
اسک کہ دونوں (مجردومزید فیہ ) کا ایک ہی معنی ہے یعنی ہم اسے تخت مشکل عذاب میں داخل کریں گے۔
حضرت ابن عباس بن جنہا نے کہا: یہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جب بھی وہ اس پر اپنے ہاتھ رکھیں سے تو ہاتھ پگھل جا کی
سے دھنرت ابن عباس سے یہ می مروی ہے: اس کامعنی مشغلہ من العذاب ہے لغت میں بھی یہ معلوم و مشہور ہے کہ صعدکا

معنی مشقت ہے تو کہتا ہے: تصعدنی الاِمو۔ یہ جملہ تو اس وقت بولتا ہے جب معاملہ تجھ پرمشکل ہو جائے۔ اس معنی میں حنرت مربین کا قول ہے: ما تصعدن شیءٌ ما تصعدتنی خطبهٔ النکاح۔ یعنی مجھے جتنامشکل خطبہ نکاح ہے میرے لیے : في مشكل كوئى چيز تبين ـ عذاب صعد كامعنى بي سخت عذاب ـ صعد ، صَعِدَ كامصدر بي يون باب ذكر كياجا تا بي صَعِد ك صعَدا و صعودا۔ اس لفظ کے ساتھ عذاب کی صفت ذکر کی گئی ہے کیونکہ بیعذاب معذب پر بلند ہوجا تا ہے جس کو برداشت كرنے كى وہ طاقت نبيں ركھتا۔ ابونىبيدہ نے كہا: الصعد مصدر ہے، تقدير كلام يوں ہوگى عذاباً ذا صعدِ بلندى كى طرف جيئے میں مشقت ہوتی ہے۔ صعود سے مراد بیچیدہ گھائی ہے۔

عکرمہ نے کہا: جہنم میں ملائم جٹان ہےجس پر چڑھنے کا انہیں مکلف بنایا جائے گا جب وہ اس کی بلندی تک پہنچے گا تو ا ہے جہنم کی طرف آراد یا جائے گا۔

کلبی نے کہا: ولید بن مغیرہ کوجہنم میں ایک پہاڑ پر چڑھنے پرمجبور کیا جائے گا جو پہاڑ ملائم چٹان کا ہو گا اے زنجیروں کے ساتحد ساسنے سے تھینچا جائے گا اور پیچھے سے گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا یہاں تک کہاس کی چوٹی پر پہنچے گاوہ جالیس سال تک اس کی بلندی پرنبیں پہنچے گا جب و واس کی بلندی پر پہنچے گا تواسے اس کی پستی کی طرف گرادیا جائے گا پھرا ہے اس کی چونی پر چڑھنے پر مجبور کیا جائے کا ہمیشہ اس کا بن طریقہ ہوگا۔ الله تعالیٰ کے فرمان: سَانی هِفَاهُ صَعُودًا ۞ (مدرٌ ) کا بہی معنی ہے۔

وَ أَنَّ الْمُسْجِلَ يِلْهِ فَلَا تَكُ عُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا أَن

''اور بے شک سب مسجدیں الله کے لیے ہیں پس مت عبادت کر داللہ کے ساتھ کسی کی''۔

اس میں جیدمسائل ہیں:

مساحدے کیامرادے؟

مسئله نمبر1 -اس آیت کا تعلق قُل أوْجِیَ إِلَیَّ كساتھ ہے یعنی كہددو: ميري طرف وحی کی گنی ہے كه مساجدالله تعالی کے لیے ہیں۔ خلیل نے یوں تقدیر کلام کی ہے لائ المساجد مللہ کیونکہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، بیوت ہے مراد وہ مقامات بیں جوادیان کے حاملین عبادت کے لیے بناتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا: بھارے لیے یہ کیے ممکن ہے کہ ہم مساجد میں آئیں اور آپ من نظیم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں جب کہ ہم تو آپ سن نظیم سے دور ہوتے ہیں تو بیآیت نازل ہوئی۔ یعنی مساجدالله تعالی کے ذکر اور اس کی طاعت بجالانے کے لیے بنائی گئی ہیں (1)۔

حضرت حسن بھری نے کہا: اس ہے مرادتمام جگہیں ہیں کیونکہ ساری زمین نبی کریم سان بڑائیا ہم کے لیے مسجد ہے (2) آپ سن آیا پی فرماتے ہیں:''تم جہاں بھی ہونماز پڑھاو۔تم جہاں بھی نماز پڑھو گے وہ مسجد ہے'' سیجے میں ہے:''میرے لیے زبین مسجدا ارپاکیزگی عطا کرنے والی بنادی گنی ہے'(3)۔سعید بن مسیب اور طلق بن حبیب نے کہا: مساجد ہے مراد وہ اعضا ، جیں جن پر بندہ سجدہ کرتا ہے وہ دوقدم، دو گھنے، دو ہاتھ اور چبرہ ہے۔ بیا عضاءا بسے ہیں جن کے ساتھ الله تعالیٰ نے تجھ پر

2 ينسير بغوى، جز4 منفحه 404 2 مشكوة المسائح باب فينائل سيدالم سلين

1 يخسرطبري ۱۶:23 بمنحد 341

انعام کیا ہے توان اعضاء کے ساتھ غیر کو سجدہ نہ کرا گرتواییا کرے گاتواللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرے گا۔

عطانے کہا: مساجدان ہے مراد تیرے وہ اعضاء ہیں جن کے بارے میں تجھے تھم دیا گیا کہ توان پر سجدہ کرے توانہیں خالق کے سواکے لیے ذکیل نہ کر۔

صحیح میں حضرت ابن عباس میں بین ان اور ایت مروی ہے کہ نبی کریم مان تاکی نے ارشاد فرمایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پرسجدہ کروں، پیشانی اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھنے اور دونوں کندھوں کی طرف''۔

حضرت عباس نے کہا بی کریم مل فائی آئی ہے ارشاد فرمایا: "جب بندہ ہجدہ کرے تواس کے ساتھ سات اعضاء ہجدہ کریں "۔

ایک قول بیرکیا گیا ہے: مساجد سے مراد نمازیں ہیں کیونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت حسن بھری نے بھی کہا گیا ہے: اس کی واحد مجد ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے: اس کی واحد مجد ہوگی۔ قراء نے اس کی دکایت بیان کی ہے۔ اگر تواس سے مراد اعضاء لے تواس کی واحد مجد ہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مجد کی جح ہے اس کی دکایت بیان کی ہے۔ اگر تواس سے مراد اعضاء لے تواس کی واحد مجد ہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مجد کی جح ہے۔ جس کا معنی ہود ہے۔ یہ قول کیا جاتا ہے: سجد ث سجو ڈا و مسجد اجس طرح تو کہتا ہے: ضربت فی الأرض ضربا و مضہ بایہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تو رزق کی تلاش میں جائے۔ حضرت ابن عباس بی فیڈ ہمانی ساجد سے مراد تھم ہے جو قبلہ ہے مکہ مرمہ کو مساجد کانام دیا کیونکہ ہمرایک اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ پہلا قول ان تمام اقوال سے زیادہ نمایاں بیں ان شاء اللہ ؛ یہ حضرت ابن عباس بی بین سے مروی ہے۔

مسجد حرام اورمسجد نبوى كى فضيلت

مسئله نمبر 2 ولله میں اضافت شرف اور رتبہ کے اظہار کے لیے ہے، پھران مساجد میں سے بیت عتیق کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا: ''سوار بوں کو تین مساجد کے علاوہ کی مبحد کے لیے کام میں نہ لا یا جائے' (1) ۔ اس حدیث کو اثمہ نے تخریج کیا ہے ۔ اس بارے میں گفتگو پہلے گزرچکی علاوہ کی مبحد کے لیے کام میں نہ لا یا جائے' (1) ۔ اس حدیث کو اثمہ نے تخریج کیا ہے ۔ اس بارے میں گفتگو پہلے گزرچکی ہے ۔ رسول الله میں نیاتی ہے نہ ارشاد فرمایا: ''میری اس مبحد میں پڑھی جانے والی ایک نماز مبحد حرام کے سواباتی مساجد میں پڑھی جانے والی بڑار نمازوں سے بہتر ہے' (2) ۔ ابن عربی لیے کہا: ایک ایس سند سے بیروایت مروی ہے جس میں کوئی بجی نہیں کہ نبی کریم میں نیاتی مساجد میں پڑھی جانے والی بڑار نمازوں سے بہتر ہے کیونکہ مبحد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز مبری مبحد میں پڑھی جانے والی بڑار نمازوں سے بہتر ہے کیونکہ مبحد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز میری مبحد میں پڑھی جانے والی بڑار نمازوں سے بہتر ہے کیونکہ مبحد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز میری مبحد میں پڑھی جانے والی بڑار نمازوں سے بہتر ہے کیونکہ مبدحرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز میری مبد میں پڑھی جانے والی بڑار نمازوں ۔ بہتر ہے' اگر میچے ہوتو مبدحرام کی فضیلت میں بیا ہے نصور کاری اس مبد میں بردھی جانے والی بڑار نمازوں ۔ بہتر ہے' اگر میچے ہوتو مبدحرام کی فضیلت میں بیا ہے نس بیا ہے۔

، میں کہتا ہوں: بیروایت سے جوایک عادل سے دوسرے عادل سے منقول ہے جس طرح ہم نے سور وَ ابراہیم میں

<sup>1</sup> ينن النرائي ، كتاب الهساجد ، باب ما تشد الرحال

<sup>3</sup>\_احكام القرآن لابن العربي

<sup>2.</sup> جامع ترندى، بياب مياجياء في فضيل السدينية ، مديث نمبر 3851 ، ضياء القرآن ببلي كيشنز

بیان کیاہے۔

#### مساجد کی اضافت غیر کی طرف کرنے کا جواز

مسئله نصبر 3- مساجدا گرچه ملک اور شرافت کے اظہار کے لیے الله کی ہیں تا ہم علامت کے طور پرغیر کی طرف بھی منسوب ہوتی ہیں ، تو کہا جاتا ہے: مسجد فلاں مسجد خلاں مسجد عیں ہے کہ نبی کریم سان نیز پیلم نے ضامر گھوڑوں میں حفیا ، (1) سے ثنیة الوداع تک دوڑ کرائی اور جن گھوڑوں کو ضامر نہیں بنایا جاتا تھا ان کی دوڑ ثنیہ سے مسجد بنی زریق تک کرائی ۔ یہ اضافت محلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اضافت محلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ان کے وقف کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بلی اور قبر ستانوں کے خاص کرنے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں اگر چدو سری چیزوں کی تخصیص میں اختلاف ہے۔ مسجد میں کون سے کام جائز ہیں

مسئلہ نمبر4۔ مساجداللہ کے لیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سواکسی کا ذکر نہیں کیا جاسکتا تا ہم ان میں اموال کی تقتیم جائز ہے، ان میں صدقات رکھنا بھی جائز ہے کہ بیسب مساکین میں مشترک ہے اور ان میں جوآئے وہ اس سے کھا لے، اس میں مقروض کوروک لینا بھی جائز ہے، اس میں قیدی کو باندھنا بھی جائز ہے، اس میں سونا جائز ہے، مریض کا ربنا جائز ہے، پڑوی کا اس میں درواز ہ کھولنا جائز ہے، شعرجب باطل سے پاک ہوتو اس کا پڑھنا جائز ہے۔ بیسب با تیں سورہ براءت، سورہ نوراور دوسری سورتوں میں گزر چکی ہیں۔

#### اس آیت کے نزول کا سبب

مسئلہ نمبر5۔ فلا تن عُوا مَعَ اللهِ أَحَدًان معدرام میں مشرک جوغیر الله کی عبادت کرتے ہے اس پر انہیں شرمندہ کرتا ہے۔ مجاہد نے کہا: یبودی اور تھرانی جب اپنی عبادت گا ہوں میں داخل ہوتے تو الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے الله تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کو تھم دیا کہ وہ جب مساجد میں داخل ہوں تو عبادت کو الله تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص کریں، اسے منسی نداق کی جگہ، تجارتی منڈی، جیضے کی جگہ اور راستہ نہ بنائیں اور ان مساجد میں غیر الله کے لیے حصہ نہ بنائیں۔ صبح میں ہے: ''جومسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم یہ کہو: الله تعالیٰ اسے تم برندلونائے، کیونکہ مساجد اس کے لیے بنیں بنائی کئیں'۔ سورہ نور میں ایسی بحث گزرچی ہے جومساجد کے احکام کے لیے کافی ہے۔

#### مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعا

1 - يدمد ينطيب ئة بب ايك جكد ب مفيان نها : حفياء سه منيه تك پانج ميل كافاصله به مترجم

زیارت کے جانے والوں میں ہے ہے، میں تیری رحمت کے واسطہ ہے۔ رال کرتا ہوں کہ تو میری گردن کوآگ ہے آزاد کر وے 'اور جب مسجد سے نکلتے تو اپنا دایاں پاؤل آگے رکھتے اور بید عاکرتے: ''اے اندا مجھ پر بھل اُل کوانڈیل، جوتو نے مجھے اچھائی عطاکی ہے بھی بھی بھی مجھ سے نہ چھین، میری زندگی کو خصوص مشقت نہ بنادے اور زمین میں میرے لیے غنامقدر کردے'۔ وَ اَنْ اَلْہُ لَا اَلَّهُ عَبْدُ اللهِ بِينَ عُولًا کا دُول ایکونوں عکیہ لِبِکُ اللهِ اِنْ مَا اللهِ بِینَ عُولُا کا دُول ایکونوں عکیہ لِبِکُ اللهِ اللهِ اِنْ مَا اللهِ اِنْ عُولُا کا دُول ایکونوں عکیہ لِبِکُ اللهِ اللهِ اِنْ اللهِ اِنْ اللهِ اِنْ عُولُول کا دُول ایکونوں عکیہ لِبِکُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

لاَ ٱشْرِكُ بِهَ ٱ حَدًا ۞ قُلُ إِنِّ لاَ ٱمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا مَشَكُا ۞

"اور جب کھڑا ہوتا ہے الله کا (خاص) بندہ تا کہ اس کی عبادت کرے تولوگ اس پر بہوم کر کے آجاتے ہیں۔ آپ فر مائے: میں تواپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور شریک نہیں تھہرا تا اس کا کسی کو۔ آپ فر مائے: (الله کے اذن کے بغیر) نہ تو میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا''۔

وَّ اَنَّهُ كَ ہِمزہ پرفتے پڑھنا جائزے یعنی الله تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی اور جملہ متالفہ کے طریقہ پر-ہمزہ کے نیچ کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہاں عبدالله سے مراد حضرت محمد سانٹھ آیا ہم ہیں جب کہ آپ بطن تخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور قر آن حکیم پڑھ رہے تھے جیسے سورت کے آغاز میں گزر چکاہے۔

یں عُوٰدُ کی بین اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ابن جرت کے لیما: یک عُوْدُ کامعنی ہے الله کا بندہ انہیں الله تعالیٰ کی وعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا۔

حصرت حسن بھری، قادہ اور ابن زید نے بیکہا: جب حضرت محمصطفیٰ علیہ التحیة واللثناء نے دعوت دینا شروع کی تو انسان اور جن سب اس پرامر پرمتفق ہو گئے کہ اس نور کو بجھادیں مگر الله تعالیٰ نے ان کے ارادہ کا انکار کیا اور رسول الله ملی تالیہ ہے۔ کی مدد کی ۔ اور طبری نے بیمعنی اختیار کیا ہے: تمام عرب نبی کریم ملی تالیہ پر جمع ہوتے ہیں اور جونور آپ ملی تالیہ کی لاتے ہیں اس کو بجھا نے بہم تعاون کرتے ہیں۔

1 ـ با مع تريذي انضائل القرآن اباب ومن سورة الجن احديث نمبر 3245 منيا والقرآن پالي كيشنز

مجاہد نے کہا: لبد کامعنی جماعتیں ہیں، یہ تکبّهٔ الشیء علی الشیء ہے مشتق ہے یعنی جمع ہونا ای ہے لبدہ ہے جے بچھایا جاتا ہے تاکدال کی اوان جمع ہوجائے ہروہ چیز جس کوتو ایک دوسرے کے ساتھ تی ہے ملائے تو تو نے اسے لبندہ بنادیا۔ لبدہ کی جمع لبد ہے جس طرح قزبة کی جمع قرب ہے وہ بال جوشیر کی پشت پر ہوتے ہیں اسے لبدہ کہتے ہیں اس کی جمع لبد ہے نہیر نے کہا:

لَدَى أَسَدِ شَكِي السلام مُقَذَفِ له لِبَدُ أَغُفَاد هُ لم تقَلَمِ

شیر کے پاس جوسلے ہے گوشت بھینئے والا ہاس کی گردن پر لمجہ بال ہیں اس کے ناخن نہیں کائے گئے۔

بہت زیادہ نڈی کو بھی لبد کہتے ہیں اس میں چار لغات اور قراء تیں ہیں۔ (۱) باء کے فتحہ اور لام کے سرہ کے ساتھ ؛ یہ عام لوگوں کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لُبُدہ ہے عام لوگوں کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لُبُدہ ہے عام لوگوں کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لُبُدہ ہے (۳) لام اور باء دونوں مضموم ہوں ؛ یہ ابو حیوہ ، محمہ بن سمیقع ، ابی الا شہب عقیلی اور جحد رک کا نقط نظر ہے۔ اس کی واحد لُبُد ہے جس طرح سُقف کی جمع سُقف اور دَهُن کی جمع دُهُن ہے۔ (۳) لام کو ضمہ اور باء مشددہ مفتوحہ ؛ یہ حسن ، ابو العالیہ ، اعر ج اور جمد رکی کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جسے دا کر عکی جمع درگ کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جسے دا کر عکی جمع درگ کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جسے دا کر عکی جمع درگ کی قدم کو لُبُد کہتے ہیں کیونکہ اس میں دوام اور بقاء کی خصوصیات تھیں۔ اور بقاء کی خصوصیات تھیں۔ اور بقاء کی خصوصیات تھیں۔

تابغدنے کہا: أَخْنَى عليها الذى أَخْنَى على لُبَدِر

اس كے ساتھ اس نے خيانت كى جس نے لبد كے ساتھ خيانت كى ـ

قشیری نے کہا: اسے کُبُدلام اور یاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ لبید کی جمع ہے جس کامعنی اون کی جھوٹی گون ہے۔ ہے۔ صحاح میں ہے الله تعالیٰ کا فرمان اَ هٰکُکُتُ مَالَا کُبُرُّان (البلد) یعنی میں نے سب کا سب مال خرچ کر دیا۔ یہ بھی جملہ بولا جاتا ہے: الناس لبدلوگ جمع ہیں۔ اور لبداس آ دمی کوجھی کہتے ہیں جو سفرنہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ شاع نے کہا:

من امری فی سیاج لا تنوال کف بنزاء کیفیا بھا الجَفَامة اللبک الله می المبک الله می می جانب سے اس کی رائے ہمیشہ عمدہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اپنی جگہ سے نہ ملنے والاتھ کہ ہارجاتا ہے۔

اِنِی إِذَا شَعَلَتُ قومًا فُرُوجُهُم رَخْبُ المسَسَالِكِ نَهَاهی بِبَوْلاءِ جب بِبَوْلاءِ جب لوگوں کو ان کے بچے مشغول کردیتے ہیں تو میں کھلے راستوں والا اور عظیم کام کرنے والا ہوتا ہوں۔

لبد لقمان کی گھوں میں سے آخری ہے۔ یہ منصرف ہے کیونکہ یہ معدول نہیں۔ عربوں کا گمان ہے کہ لقمان وہ ہے جے عاد نے اپنے وفد میں حرم کی طرف بھیجاتا کہ وہ ان کے لیے بارش کی دعا کرے۔ جب وفد کے لوگوں کو ہلاک کردیا گیا تو لقمان کو اختیارہ یا گیا کہ وہ سات سفید ہر نیوں کے درمیان رہے جو منیا لے ہرنوں میں سے ہوں اور ایسے بہاڑ میں جو پر نیج ہو،

جہاں بارش نہ ہوئی ہو یا ان سات گدھوں کے درمیان رہے۔ جب بھی ایک گدھ ہلاک ہوتو اس کے بعد ایک گدھ نائب ہوگی ۔ تو آپ نے گدھوں کو پسند کیا ان کی آخری گدھ کا نام لبدتھا شعراء نے بھی اس کا ذکر کیا ، نابغہ نے کہا:

أَخُنَى عليها الذى أَخُنَى عَنَى لُبَدِ

اس شعر میں لبدیے مرادو ہی گدھ ہے۔

لبید ہے مراداون کی حجوثی گون ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: ألبدت القِربة۔ جب تواہے گون میں رکھ لے۔ لبید، بنی عامر کے شاعر کا ہام بھی ہے۔

قُلُ إِنِّىٰ لَآ اَ مُلِكُ لَكُمْ ضَوَّا وَ لَا مَشَدُانَ فرماد يَحِيّ : مِن اس برقاد رنبيس كه مِن تم ہے مصيبت كودور كروں اور نداس پرقادر موں كه تمهارے ليے بھلائى لاؤں۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: ضَوَّا ہے مراد كفراور مَشَدُّا ہے مراو ہدایت ہے يعنی ميرے ذمة بلغ كرنا ہے۔ ايك قول بيكيا گيا: ضرے مراد عذاب اور دشدے مراد نعمت ہے۔ بيد بعيند پہلامعنی ہے۔ ايك قول بيكيا گيا: ضرے مرادموت اور دشدے مرادزندگی ہے۔

قُلُ إِنِّ لَنْ يَّجِيْرَ فِي مِنَ اللهِ آحَكُ أُو لَنَ آجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ إِلَا بَلَغًا مِنَ اللهِ وَمِ اللهُ وَمَن يَعُصِ اللهَ وَمَ سُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَامَ جَهَنَّمَ خُلِو يُنَ فِيُهَا آبَدًا ۞ اللهِ وَمِ اللهُ وَمَن يَعُصِ اللهُ وَمَ مَنُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

'' آپ فرمائے: مجھے اللہ تعالیٰ ہے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور ندمیں پاسکتا ہوں اس کے بغیر کہیں پناہ ، البتہ میرا
فرض یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات پس (اب) جس نے اللہ اور اس کے رسول کی
نافر مانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں (یہ نافر مان) ہمیشہ رہیں گے تا ابد ، یبال تک کہ جب وہ
د کچھے لیس کے (وہ عذا ب) جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں پہنچ کیل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور
ہے اور جس کی تعداد کم ہے۔ آپ فر مائے: میں اپنی سوچ و بچار سے نہیں جانتا کہ وہ دن قریب ہے جس کا تم سے
وعدہ کیا گیا ہے یا مقرد کر دی ہے اس کے لیے میر سے رب نے کمبی مدت'۔

الله تعالى ك فرمان قُلُ إِنِي لَنْ يَجِيدُ فِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ كَامِعَى بيه بها أَر مِن الله تعالى كوچهور كركسي اور يه حفاظت

چاہوں تو وہ الله تعالیٰ کے عذاب کو مجھ سے دور کرنے والا نہیں ، یہ اس لیے فرما یا کیونکہ انہوں نے کہا تھا: جس کی طرف تم دعوت و ہے ہواس کو چھوڑ و ہم تجھے پناہ و ہے ہیں۔ ابو جوزاء نے حصرت ابن مسعود بناہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں جنوں والی رات نبی کر مم سن تنظیم کے ساتھ جا یہ ال تک آ پ حجون کے مقام پرآئے تو آ پ سن بنائیم نے میرے لیے ایک خط لگا یا پھر آپ سن بنائیم ان کی طرف بڑھے جنوں نے حضور سن بنائیم پر بھیٹر کرلی جنوں کے سردار جے وردان کھے نے کہا: میں آ پ سن بنائیم ان کی طرف بڑھے جنوں نے حضور سن بنائیم پر بھیٹر کرلی جنوں کے سردار جے وردان کھے نے کہا: میں آپ سن بنائیم بنائیم دور بھیگا دول گا ، تو رسول الله سن بنائیم نے ارشاد فر ما یا: '' الله تعالیٰ کی پکڑے جے بھیے کوئی بناہ نہیں دے گا'۔ ماوردی نے یہ ذکر کیا ہے۔ یہ کلام دومعنوں کا احتال رکھتی ہے (۱) الله تعالیٰ کی پناہ جیسی پناہ مجھے کوئی نبیس دے سکتا (۲) الله تعالیٰ نے میرے تی میں جومقدر کیا ہے اس جھے کوئی بناہ نبیس دے سکتا۔

قَلَنُ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُنْتَحَدًا ﴿ يَعِنْ مِن اس كَى بارگاه كَ بغيركونَى اللي بناه نبيس باؤال گا؛ يه قاده كا قول به يه قاده سے يه قول بحى مروى ب كه مُنْتَحَدًا كامعنى مددگار ب سدى نے اس كامعنى بناه گاه ذكركيا ب كبي نے كها: اس كامعنى زمين ميں ايساراسته جو كھوه كى مانند ب دايك قول يه كيا گيا : زمين ميں ايساراسته جو كھوه كى مانند ب دايك قول يه كيا گيا ب: اس كامعنى ب نه دوست اور نه آقا پاؤل گا۔ ايك قول يه كيا گيا: كوئى راسته نبيس پاؤل گا۔ ابن شجره نے اس كى حكايت بيان كى ب معنى ايك بى ب؛ اس معنى ميں شاعر كا قول ب

يَالَهُفَ نَفْسَى وَلَهُفِي غَيْرُ مَجَدِيةٍ عَنِي وَمَا مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ مُلْتَخَدَا

یے حیات مسابق مسابق مرحوں مسیر معلوم پیر مسابق ولگ میں مصابر اہلیا مستعلیٰ بائے میراافسوں! جب کہ میراافسوں کرنا مجھے کچھٹ دینے والانہیں اورالتھ تعالیٰ کے فیسلے ہے بیچنے کے لیے کوئی پزاہ کاونہیں ۔

اِلْا بَلْقَاقِنَ اللّهِ وَ بِاللّهِ اللّه تعالَى كَا بِغَام بِ بَجَانَ مِن بِ اللهِ الله تعالَى كَا بِغَام بِ بَجَانَ عِلَى الله تعالَى كَا بِعَام تَ بَجَانَ اللهُ الله تعالَى كَا تو فَيق ہے ما لك بوں۔ جبال تك ك لے هُم ايمان كو بيدا كرنے كاتعلق ہے بيمان كاما لك نبيس، اس تعبير كي صورت ميں اس كام كاتعلق مُن اِنْي لَا آ مُلِكُ لَلْمُ ضَوَّا وَلَا كَمْ بَجَانِ وَ لِيدا كُم اللهُ عَلَى اللهُ لَكُمْ ضَوَّا وَ لَا مَ شَكَانَ ہِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

جوتو حید اور عبادت میں الله تعالی اور اس ئے رسول کی نافر مانی کرتا ہے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خان

کے ہمزہ کو کسرہ دیا ہے کیونکہ جزا کا مابعد میا بتدا کامحل ہے۔ یہ بحث پہلے گزرچکی ہے۔ فیلویٹن میے حال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ فیلویٹن کو جمع ذکر کیا ہے کیونکہ معنی میہ ہے جس نے بھی میر کیا ہے۔ پہلے من کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے خمیر واحد ذکر کی پھر معنی کا اعتبار کرتے ہوئے فیلویٹن کو جمع ذکر کیا۔ ابدا کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میہاں عصیان سے مرادشرک ہے۔ ایک تول میر کیا گیا ہے: یہاں شرک کے علاوہ معاصی مراد ہیں۔ یہاں ان کے ہمیشہ رہنے سے مراد میہ ہیں ان کو معاف نہ کروں یا انہیں شفاعت نصیب نہ ہو یہ تو ضروری بات ہے جب وہ دنیا ہے ایمان کی حالت میں نکے ہیں تو انہیں عفوتو ضرور لاحق ہوگی۔ یہ معنی سورۃ النساء اور دوسری صور توں میں بڑا وانسی گرز را ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان: حَتَی إِذَا مَا اُوْا صَائِوْ عَدُوْنَ یہاں تک کہ جب وہ اس آخرت کے عذاب کو دیکھیں گے جن کی انہیں دھمکی دی گئی ہے۔وہ بدر کے میدان میں ان کا قل انہیں دھمکی دی گئی ہے۔وہ بدر کے میدان میں ان کا قل ہے۔اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ہے وہ، یا مومن اور کس کی تعداد کم ہے قَا اَ قَالُ عَدَدًا بِهُ معطوف ہے۔

قُلُ إِنْ أَذُى مِى أَقَرِيْبٌ مَّالَّةُ عَدُوْنَ اس مرادقیا مت کاواقع ہونا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس مرادونیا کا عذاب ہے یعنی میں ہے یعنی الله تعالیٰ کی ذات کے سواعذاب کے نازل ہونے کا وقت اور قیامت کے ہر یا ہونے کا وقت کوئی نہیں جانتا ہوں وقت غیب ہے میں اتنا ہی غیب جانتا ہوں جوالله تعالیٰ مجھے بتا تا ہے۔ مَا یُوْ عَدُوْنَ میں جو مَا ہے اس کے بارے میں یہ جائز ہے کہ وہ اپنعل کے ساتھ ل کرمصدر ہواور یہ جی جائز ہے کہ وہ الله تعالیٰ محمدر ہواور یہ جی جائز ہے کہ وہ اپنعل کے ساتھ ل کرمصدر ہواور یہ جی جائز ہے کہ وہ اللہ یہ کے ماتھ ل کے ساتھ ل کے ماتھ اسے دول کی یا موساکن پڑھا ہے۔ محرم کے دونوں قاریوں اور ابو عمر و نے فتح کے ساتھ اسے پڑھا ہے۔

غلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْمِى عَلَى غَيْبِهَ اَ حَدُّانَ إِلَا مَنِ الْهَ تَضَى مِنْ مَّ سُولٍ فَانَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَ صَدُّانَ ﴿

''(الله تعالیٰ) غیب کوجانے والا ہے بس وہ آگاہ ہیں کرتا اپنے غیب پرکسی کو بجزاس رسول کے جس کواس نے پہند فر مالیا ہو( غیب کی تعلیم کے لیے ) تومقر رکر دیتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ'۔ یہ مدر میں دیں .

الله تعالی س پرغیب کوظا ہرفر ما تا ہے؟

مسئلہ نمبر 1۔ غلِمُ الْغَیْبِ میں غلِمُ کومرفوع پڑھیں تو یہ دبی صفت ہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تقدیر کلام یہ ہوگی: هوعالم الغیب غیب اسے کہتے ہیں جو بندوں ہے نائب ہو۔ اس کا بیان سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ وہ کی پر اپنا غیب ظاہر ہیں کرتا مگر رسولوں میں ہے جس پر راضی ہوتا ہے کیونکہ اس پرغیب میں سے جو چاہتا ہے ظاہر کرتا

ہے کونکدرسولوں کی مجزات کے ساتھ تائید کی جاتی ہے ان مجزات میں ہے بعض غیبت کی خبریں بھی ہوتی ہیں قرآن حکیم میں ہے وَاُنَدِ مُکُلُم بِمَا تَا گُلُونَ وَ مَا تَکَ خِرُونَ اَ فِی ہُیُونِکُم (آل عمران: 49) ابن جبیر نے کہا: مِن تَن سُولِ ہے مراد حضر ت جرئیل امین ہیں۔ یہ عبیر حقیقت ہے بہت ہی بعید ہے۔ زیادہ مناسب سے کہ یہ عنی کیا جائے کہ وہ اپنے غیب پرکسی کوآگا ہیں کرتا گر جے نبوت کے لیے فتخب کرلیتا ہے کونکہ اسے جس غیب پر چاہتا ہے مطلع کرتا ہے تا کہ یہ چیز اس کی نبوت پردلیل ہو۔ نبومیوں سے غیب جانے کی ففی

مسئلہ نمبر 2۔ علاء نے ارشاوفر مایا: جب اللہ تعالی نے علم غیب کے واسط سے ابنی مدح فر مائی مخلوق کی بجائے اسے ابنی ذات کے ساتھ فاص کیا تو اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی غیب نہیں جانتا، پھر ان رسولوں کو اس سے مشتیٰ کردیا جن پروہ راضی ہے تو انہیں اپنے غیب میں سے جو چاہاوتی کے ذریعے ودیعت کردیا، ان کے لیے اسے مجز ہ بنا ویا اور ان کی نبوت پر سچی دلیل بنا دیا منجم اور جو ان کے مشابہ ہوتے ہیں جو کنگری پھینکتے ہیں، کتابوں میں فال دیجتے ہیں اور پرندے وجمز کتے ہیں ان میں خال دیجتے ہیں اور پرندے وجمز کتے ہیں ان میں جو مین ائی تنظمی میں تراشول کا مصداق ہو کہ انہیں اپنے غیب پر مطلع فرمائے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، فکر کی تیزی بطن و خمین اور جھوٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر بہتان باند ھنے والا ہے۔

ایک عالم نے کہا: کاش! میں جانتا جو مجم ایک شق کے بارے میں کہتا ہے اس میں ایک ہزارانسان سوار ہوتے ہیں جن کے احوال مختلف ہیں اور مراتب مختلف ہیں ان میں کوئی بادشاہ ، بازاری ، عالم ، جابل ، خی ، فقیر ، بڑااور چیوٹا ہے ان کے طالع (زائج ) مختلف ہیں ، ولادت کا وقت میں ہوسکتا ہے۔
مختلف ہیں ، ولادت کا وقت الگ ہے اور ستارول کے درجات بھی مختلف ہیں سب پرغرق کا تھم ایک وقت میں ہوسکتا ہے۔
اگر نجو کی کہے: (القه تعالیٰ اسے رسواکر ہے ) انہیں اس طالع (زائچ ) نے غرق کیا ہے جس میں بیسوار ہوئے سے تواس کا مجمعہ ہیں ہے ہوارہ و کے سے تواس کا مجمعہ ہیں ہے ہوارہ و کے مقابل کے دیا ہے جب کہ ہرایک کی ولادت کا وقت مختلف مجمعہ ہیں ہوسکتا ہے اس طالع (زائچ ) کا تقاضا بھی مختلف ہے تو ولادت کے اوقات کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا اس میں شقی اور سعیہ پرکوئی دلالت نہ ہوگی ، اس میں قرآن عظیم کے ساتھ دشمنی کے سواکوئی چیز باتی نہ بچگی اس قسم کا عمل کرنے پر اس کا خون پرکوئی دلالت نہ ہوگی ، اس میں قرآن عظیم کے ساتھ دشمنی کے سواکوئی چیز باتی نہ بچگی اس قسم کا عمل کرنے پر اس کا خون پرکوئی دلالت نہ ہوگی ۔ جب شاعر نے کہا تو کتنا ہم جھا کہا:

حَكَم المُنَخِمُ أَن طَأَم موجِى يقضِى على بهيتةِ الغَرِقِ مَعْمُ مَنْ عَلَى بهيتةِ الغَرِقِ مَعْمُ مَنْ عَلَى كَمْ مِلْ وَلَادت كازا تَجْمِير من بارے مِن غرق بونے كي موت كافيعله كرتا ہے۔

عُلُ لِلمُنْخِم صَبْحَةَ الفُوفانِ هَلُ وُلِدِ الْجَبِيعُ بِكُوْكِ الْغَرْقَ طُوفان كي مَعْمُ مِنْمُ مِنْ مَنْ عَلَى الْعَرْق والے تناروں كي ماتحة بيدا بوئے وَلِي كيا تمام غرق والے تناروں كي ماتحة بيدا بوئے تنے۔

امیرالمونین حفرت علی شیر خدا بزئت سے اس وقت کہا گیا جب آپ نے خارجیوں سے جنگ کا ارادہ کیا تھا: کیا آپ ان سے جنگ کا ارادہ کیا تھا: کیا آپ ان سے جنگ کریں مے جب چاند برج عقرب میں ہے؟ تو حفرت علی شیر خدا نے فر مایا: ان کا چاند کہاں ہے؟ وہ وقت مہینے کے اختیام کا تھا حضرت علی شیر خدا نے جو جواب دیا اس کے اس کلمہ کی طرف دیجھوا ور ستارہ شاس کے علم سے حوالے سے جو تو ا

کرتا ہے اس کو کتنا بلیغ جواب دیا اور جوآ دمی ستاروں کی جال کے حوالے سے احکام کو ثابت کرنے کا دعولی کرتا ہے اس کو کس سرح خاموش کردیا۔

مهافر بن عوف نے آپ ہے عرض کی: اے امیر المومنین! اس گھڑی روانہ نہ ہوں ، جب دن کے تین پہرگز رجا نمیں اس نت روانه ہوں۔حضرت علی شیر خدا ہوں نے اسے فرمایا: کیوں؟ اس نے عرض کی:اگر آپ اس وقت حلے تو آپ کواور آپ ئے ساتھیوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچے گی اور اگر آپ اس وقت جلے جس میں چلنے کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے تو آپ ﴾ میاب و کا مران ہوں گے اور جوآپ کا مطلب ہے اسے یالیں گے۔حضرت علی شیر خدا مِنْ ثَمْنَد نے کہا: نہِ توحضور سان ٹیٹیائیٹی کا کوئی تنجم تفااور نہ ہمارا کوئی منجم ہے، آپ طویل تفتگو کرتے ہیں جس میں وہ قر آن تھیم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں جواس بارے میں تیری تقید این کرے میں اس کے بارے میں بےخوف نہیں کہوہ اس آ دمی کی طرح ہوجائے جس نے اللہ تعالیٰ کامد مقابل بنالیا ہو۔اے اللہ! کوئی فال نہیں مگروہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور تیری خیر کے سواکوئی خیرنہیں پھرآپ نے متکلم ت فرمایا: ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، تیری مخالفت کرتے ہیں اور ہم اسی وقت چلیں گے جس میں چلنے سے تونے ہمیں منع کیا ہے۔ پچر جھنرت علی شیر خدالوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فر مایا: اے لوگو! علم نجوم حاصل کرنے سے بچومگرا تناعلم نجوم حاصل کروجس ے ذریعے تم بحروبر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرسکو۔ بے شک منجم جادوگر کی طرح ہے اور جادوگر کا فرکی طرح ہے اور کا فر جہنم میں ہے۔ الله کی قسم!اگر مجھے خبر بہنجی کہ تو ستاروں کی حیال میں نظرر کھتا ہے ادراس کے مطابق عمل کرتا ہے تو میں شہبیں ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دوں گا، جب تک تو اور میں باقی رہیں، جب تک میری حکومت ہوگی میں تیرا عطیہ روک لوں گا۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے ای وقت میں سفر کیا جس وقت میں سفر کرنے ہے اس نے روکا تھا آپ کا دشمنوں ہے آ منا سامنا ہوا آپ نے دشمنوں وقل کیا یہی نہروان والا وا قعہ ہے جو سیح مسلم میں ثابت ہے پھرفر مایا: اگر ہم اس گھٹری جلتے جس میں چلنے کا اس نجم نے جمیں حکم دیا ،ہم کامیاب ہوجاتے اور نالب آجاتے توکوئی کہنے والا کہتا: حضرت علی اس وقت چلے جب منجم نے حکم دیا۔ نہ تورسول الله سان الله الله کا کوئی منجم تھا اور نہ ہی ہمارا کوئی منجم ہے۔الله تعالیٰ نے ہمیں کسری ، قیصراور دوسرے شہرول پر فتح عظا فر مانی ۔ پھرفر مایا: اے لوگو!الله تعالیٰ پرتوکل کرواورای پربھروسه کرو کیونکهالله تعالیٰ کی ذات غیروں کے مقابله میں کافی ہے۔ ب شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے تاڑنے والے نگہبان بھیجتا ہے۔ مکاصَدُا سے مرادوہ فرشتے ہیں جو شیطان کو قریب سے روکتے ہیں ؛ وحی شیطان کے چوری کرنے سے محفوظ رہتی ہے اور کا ہنوں کوالقا کرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ ضحاک نے کہا: الله تعالیٰ نے جس نبی کومبعوث کیا اس کے ساتھ فرشتے ہتھے وہ شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی صورت بناشیں۔ جب شیطان اس کے پاس فرشتے کی صورت میں آئے تو وہ کیے: اٹھیں میہ شیطان ہے اس ت بچوہا گرفرشندآ ئے تو وہ کہیں: یہ تیرے رب کارسول ہے۔

معنی تعرب ابن عماس اور ابن زید بن منه نے کہا: مَ صَدًا کامعنی تکہبان ہے جو نبی کریم مل تناییم کے آگے اور پیچھے جنوں اور شیاطین سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قیادہ اور سعید بن مسیب نے کہا: وہ چارفر شیتے ہیں۔ فراء نے کہا: اس سے مراد

حفرت جرئل این ہیں جب جرئیل این الله تعالی کا پیغام لاتے تو ان کے ساتھ فرشے بھی آتے جو ان کی حفاظت کرتے کہ جن وی کوئن نہیں اور اپنے کا بنول کو نہ پہنچا دیں اور وہ رسول پر سبقت نہ لے جا کیں۔سدی نے کہا: کو صدان استاء میں جو وی کی حفاظت کریں جو الله تعالی کی جانب سے وی ہوتی تو کہتے: یہ الله تعالی کی جانب سے ہاور جے شیطان القاء کرتا تو وہ کہتے: یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ مرصدان کرتا تو وہ کہتے: یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ مرصدان القاء کو کو کہتے ہیں جو تکہ بانی کہ جانب سے ہے۔ مرصدان القاء او کو کہتے ہیں جو تکہ بانی کرتے ہیں جس طرح حراس کا لفظ ہے اس میں واحد، جمع ، فرکر اور مونث برابر ہوتے ہیں بعض او قات وہ جمع کے لیے ارصاد کے لفظ ذکر کرتے ہیں اور کسی شی کے داصد سے مراداس کا نگہبان ہے یوں باب چلا یا جاتا ہے۔ دَصَدَ ف، یَوْصُد کے داصد سے مرادات کا نگہبان ہے یوں باب چلا یا جاتا ہے۔ دَصَدَ ف، یَوْصُد کی مَدَّ ہے۔

لِيعُلَمُ أَنْ قَدُ أَبُلَغُوْ الْمِ اللَّتِى بِهِمْ وَ اَحَاظَ بِمَالَكَ يُهِمْ وَ اَحْطَى كُلُّ شَى عَمَدُ الْ فَ " اكدوه و كي لي كدانبول ني الله ان كي بيغامات ببنجا وي بين (در حقيقت پهلي ي) الله ان كے حالات كا حالات كالله كا حالات كا

لِيَعْلَمُ سے مرادیہ ہے کہ حضرت محم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا جان لیں کہ ان سے قبل آنے والے رسولوں نے پیغام حلّ بینجایا ہے جس طرح آپ سائنٹی پڑے یہ بیغام حق پہنچایا ہے اس کلام میں کچھ کلام محذوف ہے لِیکٹکم کا جارمجرورجس کے متعلق بيتقريركام بوس بوكي أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم ان الرسل قبله كانواعلى مثل حالته من التبليغ بالحق والعدق يعني بم نے آپ سن الله ابن وابن وائب سے وحی کی حفاظت کی خبر دی تا که آپ وان لیس که ان سے بل کرسول بھی حق اور حیائی کی تبلیغ میں آپ کی حالت پر ہی تھے۔ایک قول ریکیا عمیا ہے کہ آیت کا معنی یہ بے تا کہ حسنرت محمصطفیٰ علیہ التحیة والثنا وجان لیس كه حضرت جبرئیل امین اور ان كے ساتھ جو فرشتے تھے انہوں نے آپ كے رب كا پيغام پہنچاديا بيا ؟ بيا ان جبير كا قول ہے۔ كہا: رسول الله مانين آينم كى طرف وحى نازل نہيں ہوتى تقى تكراس كے ساتھ چارفر شنے آئے تھے۔ ايك قول بيہ کیا تمیا ہے کہ رسول جان لیس کہ فرشتوں نے پہلے رب کا پیغام پہنچاو یا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ رسول جان لے کہ باتی ماندہ رسولوں نے بیغام حق بہنچاد یا ہے۔ ایک قول ریکیا حمیا ہے تا کہ اہلیس جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے بیغامات کو سنسی آمیزش اوراس میں ہے کسی چوری کے بغیر حق پہنچا و یا ہے۔ابن قتیبہ نے کہا: تا کہ جن جان لیس کہ رسولوں نے وہ پیغام حق پہنچادیا ہے جوان پر تازل کیا تھیاوہ اس پیغام کو پہنچانے والے نہیں جن میں ہے کوئی چیز چوری نہیں کی گئی۔مجاہدنے کہا: تا کہ وہ اوگ جان لیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلا یا کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچادیا ہے۔ عام قرا ، کی قرا ہت تو لَیَغلَم ہے لیعنی علامت مضارع مفتوت ہے اس کی تاویل وہی ہے جوہم نے ذکر کی ہے۔حضرت ابن عباس ،مجاہد ،حمید اور ایعقوب نے اسے یا و کے صمہ کے ساتھ پڑھا ہے تا کہ لوگوں کو آگاہ کردے کے رسولوں نے بیہ بیغام حق پہنچادیا ہے۔ زجات ئے کہا: تا کہ امنه تعالی جان لے کہ اس کے رسولوں نے اس کے پیغامات کو پہنچاد یا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَمَهَا يعُلَمِ اللهُ الّذِينَ جُهَدُوامِنْكُمُ ويَعْلَمُ الصّبِرِينَ ﴿ آلْ عَمران ) معنى يدوكا تاكدالله تعالى الت الطورعلم مشاهده جان ل

جس طرَح اسے بطورغیب جانتا ہے۔

الله تعالیٰ کے علم فی جراس چیز کا اعاطہ کر رکھا ہے جورسولوں کے پاس ہے اور جوفرشتوں کے پاس ہے۔ ابن جبیر نے کہا: معنی یہ ہے تاکہ رسول جان لیس کہ ان کے رب کے علم نے ہراس چیز کا اعاطہ کر رکھا ہے جو پچھان کے پاس ہے پس وہ الله کے پیغام حق کو پہنچا ئیں۔

وَ أَحْطَى كُلُّ شَيْءَ عَرَدُا

اس نے ہر چیز کے عدد کا احاظہ کر رکھا ہے وہ اسے پہچا نتا ہے اور اسے جانتا ہے اس پر کوئی چیز نخفی نہیں۔ عدد ایہ حال ہونے کی حیثیت سے ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے یعنی اس نے ہر چیز کا عدد کی حالت میں احاظہ کر رکھا ہے چاہے تو مفعول مطلق کی حیثیت سے منصوب قر ارد سے یعنی اس نے ہر چیز کوشار کر رکھا ہے تو یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے یس الله تعالیٰ کی ذات ہی ہر شے کوشار کرنے والی ، عالم ، حافظ ہے ہم نے بیسب چیزیں الکتاب الاس میں جع کردی ہیں جواساء حسنی کی شرح میں ہے۔ الله وحد ولا شریک کے لیے ہی حمد ہے۔

# سورة المزمل

#### و المان ، الله المنظمة المنظمة

اس کی ہیں آیتیں ہیں ۔حضرت حسن بھری ،عکرمہ،عطا اور حضرت جابر کے نز دیک اس کی سب آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئمیں۔

حضرت ابن عباس اور قادہ نے کہا: دوآیتیں کی نہیں وَاصْدِرُ عَلَى مَا اِیکُونُ اُور آیت جواس کے پیچھے ہے؛ ماور دی نے یمی ذکر کیا ہے۔ تعلی نے کہا: آیت مَر ہنگ مَعْلَمُ اَنْکَ تَنْفُومُ اَدُنی ہے لے کر آخر تک مدنی ہیں۔

بسم الله الرَّحلن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بانی ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

نَا يُهَا الْمُزَّمِّلُ أَي قُمِ الَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا أَن نِصْفَةَ آوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَ أَوْذِدُ

عَلَيْهِ وَ مَرْتِلِ الْقُرُانَ تَرْتِيْلًا ۞

"اے چادر لیپنے والے! رات کو (نماز کے لیے) قیام فرمایا سیجے گرتھوڑ ایعنی نصف رات یا کم کرلیا کریں اس سے بھی تعوژ اسایا بڑھادیا کریں اس پراور (حسب معمول) خوب تھبر تھبر کر پڑھا سیجئے قرآن حکیم کو'۔
اس میں آٹھ مسائل ہیں:

مزمل کی لغوی تشریح

مسئله نصبو1 - الله تعالی کافر مان یا آیها الهُوَّ قِل ، انفش سعید نے کہا: الهُوَّ قِلُ اصل میں متزمل تی تا ء وزاء میں مرفی کی اله دشو ہے - معزم الی بن کعب نے اسے اصل پر اله تزمل اور اله تندش پر ها ہے - سعید نے الهُوَّ قِلُ پر ها ہے - مزمل کی اصل میں دوقول ہیں: ان میں سے ایک ہے ہے کہ آپ مان ایجا نے والے ہیں یہ جملہ کہا جاتا ہے: دَمَلَ الشّین و جب وواس چیز کوافھائے اس سے الزاملہ ہے کونکہ وہ کھر کا سامان اٹھاتی ہے - دوسر اقول ہیں ہے کہ مزمل سے مراد ہے لین والل ، یہ جملہ بولا جاتا ہے: زمّل دید شربہ جب وہ کیر ہے کولیٹ لے اور یہ جملہ بولا جاتا ہے: زمّل دید شربہ وہ سے مراد ہے لین والل ، یہ جملہ بولا جاتا ہے: تزمّل دید شربہ وہ سے وہ کیر ہے کولیٹ لے اور یہ جملہ بولا جاتا ہے: زمّل عمراد ہے لین والل ، یہ جملہ بولا جاتا ہے: تزمّل دید شربہ وہ سے اللہ اس کے لیے ذعیل اور دشرے تعیم کرنا درست ہوتا ہے۔ امراء التیں نے کہا:

کیدرُ اُناس فی بِجَاد مُزَمَّلِ بڑے لوگ دھاری دار جادروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔

مزمل ہے کون می ذات مراد ہے

مسئله نمبر2- نیا یُهاانُهُ وَ مِن بِهِ بَی کریم سائی این کوخطاب ہے۔ اس میں تین قول ہیں۔ بہلا عکرمہ کا قول ہے:
اے نبوت درسالت کولازم پکڑنے والے! انہیں سے ایک قول یفل کیا گیا ہے: اے وہ ذات جس پر بیامرلازم کیا گیا پھر
اے رخصت دی گئی! وہ اے زاء کی تخفیف ، میم کے فتحہ اور اسے مشدد پڑھا کرتے تھے جب کہ اس کا مفعول محذوف ہے اس طرح الْهُ تَن قِرْ ہے معنی یہ ہوگا اپنے آپ کو کپڑے سے لیٹنے والے یا جے غیرنے کپڑ ااوڑھایا۔

د وسراقول: اے قرآن کولازم بکڑنے والے! بیرحضرت ابن عباس بنی مذہ کا قول ہے۔

تیسرا قول ہے: اپنے کپڑے کو لپیٹے والے! یہ تنادہ اور دوسرے علماء کا قول ہے۔ امام نحفی نے کہا: آپ ایک چادر لپیٹے ہوتے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بن نحب کہا: آپ سائٹ ایک چادر کو لپیٹے ہوتے ہے جس کی لمبائی چود وہا تھتی وہ نصف مجھے پڑتی جب کہ میں سوئی ہوئی تھی اور نصف نبی کریم سائٹ ایک چادر کو لیٹے ہوتے ہے۔ کہ آپ سائٹ ایک خادر کے سے الله کی قسم وہ خو رہم جس میں اون ملی ہو) قز (ریشم) مرغم اعرزم بالوں) ابرایسم (ریشم) اور اون کی نہتی اس کا تا نا بمری کے بالوں اور بینا اون نے بالوں کا تا نا بمری کے بالوں اور بینا اون نے بالوں کا تھا؛ یہ خلی نے ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: حضرت عائشہ صدیقہ بنائنہ کا یہ تول دلالت کرتا ہے کہ بیسورت مدنی ہے کیونکہ نبی کریم سائٹ کا یہ تول مدینہ طبیبہ میں ہی حرم میں داخل کیا تھا اور جو بیدذ کر کیا گیا ہے کہ بیسورت کمی ہے درست نہیں۔الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

نسخاک نے کہا: آپ نے سونے کے لیے اپنے کپڑے کو لیمٹا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: مشرکوں کی جانب ہے آپ سائٹ ایک قول یہ کیا گیا ہے: مشرکوں کی جانب ہے آپ سائٹ آیٹ کو نازیبا بات پہنی تو وہ بات آپ سائٹ آیٹ پر شاق گرری تو آپ سائٹ آیٹ نے اپنا اللہ مائٹ آیٹ کی این اللہ مائٹ آیٹ کی این اہلیہ کے باک تشریف اللہ مائٹ آیٹ کی طاری ہوگی۔ آپ سائٹ آیٹ کی ابتدا میں ہوا کیونکہ جب رسول الله مائٹ آیٹ کی طاری ہوگی۔ آپ سائٹ آیٹ کی ابتدا میں المیہ کے پاک تشریف لاے تو ارشاد فر مایا:" مجھے کی بات تی اور اسے دیکھا تو آپ سائٹ آیٹ کی طاری ہوگی۔ آپ سائٹ آیٹ کی ابتدا میں المیڈ قرف اور المیک آیٹ کے حطاب کیا کیز ااور صادو'۔ یہ عنی حضر ت ابن عباس سے مروی ہے۔ حکماء نے کہا: آپ کو ابتدا میں المیڈ قرف اور المیک آیٹ کو سے خطاب کیا کیونکہ ابھی آپ بی نائٹ آیٹ کی المیک آپ کی کو کی ایک اللہ کی تابی کی المیک آپ کی کو کی کے نافر یصنہ اور انہیں کیا تھا۔

ابن عربی نے کہا: نیا کی اللہ وقبل کی تاویل میں اختلاف کیا گیا ہے(1)۔ پچھ علاء نے تواسے حیق معنی پرمحول کیا ہے۔
اے وہ ذات جس نے اپنے آپ کو جادر میں لپیٹا ہوا ہے! اٹھے: یہ ابراہیم اور قبادہ کا قول ہے۔ پچھ علاء وہ ہیں جنہوں نے اے عباز پرمحول کیا ہے۔ گویا آپ کو کہا گیا: اے وہ ذات جس نے نبوت کا بارا ٹھایا! یہ عکر مدنے کہا ہے۔ یہ تفسیراس وقت جائز ہوگ اگر میم مفتوح اور مشدد ہوا در صفح العلق ہے وہ باطل ہے۔
اگر میم مفتوح اور مشدد ہوا در صفح اسم مفعول کا ہو، جہاں تک اسے اسم فاعل کی صورت میں پڑھے کا تعلق ہے وہ باطل ہے۔
میں کہتا ہوں: ہم پہلے اس کے مفعول کے حذف کے اعتبار ہے معنی بیان کر چکے ہیں۔ اسے اس صورت میں پڑھا بھی گیا ہے۔ یہ قراء تی جو ابنایا تو یہ جازی معنی میں مسیح ہے لیکن ہم سے دیا ۔ یہ تو ایک ہوں کہا: جس نے یہ کہا کہ آپ سائٹ آپٹی نے قرآن کو اور ٹھنا بچھونا بنایا تو یہ جازی معنی میں مسیح ہے لیکن ہم

1 ـ ادهام الترآن الهن العربي، جز4 من فيه 1859

ملے بیان کر مجکے ہیں کہاہے اس کی نشرورت نہیں۔

مزمل سركار دوعالم سأن تناييز كااسم نبيس

مسئله نمبود آری بیلی نے کہا: مزال نی کریم سؤٹٹی کے اساء میں سے نہیں اور نہ بی اس میں میں معروف ہے جس طرح بعض لوگ اس طرف گئے ہیں اور اسے نبی کریم سؤٹٹی بیٹم کے اساء میں شار کیا ہے۔ مزال اسم مشتق ہے جو اس حالت میں اشتقاق کیا گیا جو خطاب کے وقت آپ سؤٹٹی بیٹم کی تھی۔ اس طرح مدثر ہے اس نام کے ساتھ خطاب کرنے میں دو فا کد سے ہیں: ایک توشفقت و محبت کا اظہار ہے کیونکہ عرب جب مخاطب کے ساتھ شفقت کرنے اور عماب کے ترک کرنے کا ارادہ کرتے تواسے ایسے نام کے ساتھ شفقت کرنے اور عماب کے ترک کرم سؤٹٹ بیٹم نے حضرت می شیر خدا کوفر ما یا جب وہ حضرت فاطمہ بڑتی ہے ہے ناراض ہوئے تو رسول الله سؤٹٹ بیٹم حضرت علی شیر خدا سے فر ما یا: ''اے ابو جب کہ حورت میں نیس ہوئے تو سول الله سؤٹٹ بیٹم نے حضرت علی شیر خدا سے فر ما یا: ''اے ابو ترک کرنام تصورو لیا تھا کہ رسول الله سؤٹٹ بیٹم نے حضرت علی شیر خدا سے فر ما یا: ''اے ابو ترک کرنام تصورو تھا۔ الله توائل نے حضرت حذیفہ سوئٹ بیٹم کے لیے جو یہ ارشافر ما یا ہے: کی کا ظہار تھا اور تا راض نہیں و عمال الله سؤٹٹ بیٹم کے لیے جو یہ ارشافر ما یا ہے: نمی کا ظہار تھا اور تا راض نہیں و تا ہو توائل نے حضرت میں بیٹھ ہوئی کے لیے جو یہ ارشافر ما یا ہے: نمی کا ظہار تھا اور تا راض نہیں و تی اس اور شفقت کا اظہار تھا اور تا راض نہیں و تاری کرنام تصورو تھا۔ الله توائل نے حضرت میں بیٹھ کے لیے جو یہ ارشافر ما یا ہے: کے اہله توائل ان پر تاراض نہیں۔ نیکھ کے کہ تو جو اس اس اور شفقت کا ظہار تھا اور تا راض نہیں۔ نیکھ کا ظہار تھا ان کرنام نیکھ کی انس اور شفقت کا ظہار ہوئی کے ایکھ تو کہ کا طبار تھا کو کا کہ کا طبار تھا کہ کو کے کہ کو کرنام کی کے کہ کو کرنام کی کے کہ کو کرنام کو کرنام کو کرنام کو کو کرنام کے کہ کو کرنام کو ک

دوسرافائدہ یہ ہے کہ ہروہ آ دمی جو چادر لے کررات کوسویا ہوا ہوا سے لیے تنبیہ ہے کہ وہ رات کے وقت عبادت کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ رات کے وقت عبادت کے لیے اور الله تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیدار ہو کیونکہ فعل سے جواسم مشتق ہوتا ہے اس میں مخاطب کے ساتھ ہر آ دمی شریک ہوتا ہے جوابیا عمل کررہا ہوا وراس صفت کے ساتھ موصوف ہو۔

م غیم کی لغوی تشریح

مسئله نصبوله في الأراء في النيل عام قراء كقراء تميم كركره كرماته بي كونكه دوسائن جمع بوئ ال وجه ميم كويني كسرود يا بي ابوسال في ميم پرضمه پره ها به وجه قاف كي ضمه كي اتباع به اورميم پرفته بهي پره ها به كونكه فته خفيف ترين حركت بي خان بن جنى في كها: ميم پرحركت ميغرض دوساكنول كاجتماع بدور به اگن به ميم پرجو بهي حركت آئة وغرض حاصل به وجاتى به به بيل لازم به اورمفعول به كي طرف متعدى نبيس بوتا جبال تك اس كه ليظرف رمان اورظرف مكان لا في كاتعلق به وسيع الزنب جبال تك ظرف مكان كاتعلق به وسيع الزنب جبال تك ظرف مكان كاتعلق بي بعد كي واسط كالا ناضروري بوتا به توينيس كه كا: قعت الداد بلك تو يه بيل تك في الداد و خارج الداد ايك قول به كيا كيا بياس قدم كامعنى به صل يعن نماز پرده و صل كو قدم تعبير كيا ميا به الداد و خارج الداد ايك قول به كيا كيا بياس قدم كامعنى به صل يعن نماز پرده و صل كو قدم تعبير كيا ميا به ادرا بي صل بيلور مجاز ذكر كيا كيا بياس تك كه كثر ت استعال كي وجه بيم في من كيا بيال) و

1 - احكام القرآن لا بن العربي

اللیل کی مراداوررات کی عبادت کن لوگوں پرفرض یامستحب ہے

مسئلہ نمبر5۔ النّیل ۔ رات کی حدسورج کے غروب ہونے سے لے کرفجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں گزر پی ہے۔ اس میں اختاا ف ہے کیا رات کا قیام رسول الله سائی فالیہ کے لیے فرض تھا یا مستحب تھا؟ دلاکل اس نقط نظر کی تا مَدِ کر تے ہیں کہ رات کا قیام حتی اور فرض تھا اس کی وجہ یہ ہے مستحب رات کے بچھ حصہ پروا قع نہیں ہوتا اور کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حضرت عاکشہ صدیقہ بن تین الله میں ہیں اختلاف ہے کیا یہ عباوت صرف نبی کریم میں شین ایک بار میں فیالی ہے اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کیا یہ عباوت صرف نبی کریم میں شین ایک بارے میں تین قول ہیں:

انبیاء پر فرض تھی یا آپ سائٹ فیالی پر اور آپ سائٹ فیالی بھی فرض تھی ؟ اس بارے میں تین قول ہیں:

۱۔ سعید بن جبیر کا نقط نظریہ ہے کہ بیخطا ب صرف رسول الله مان تاہیم کے لیے ہے۔ ۱۔ سعید بن جبیر کا نقط نظریہ ہے کہ بیخطا ب صرف رسول الله مان تاہیم کے لیے ہے۔

۲ ۔ حضرت ابن عباس بن بنیا کی رائے ہیں ہے کہ رات کی عبادت نبی کریم میں فائیلی اور آپ سے بل کے انبیاء پر بھی فرض تھی۔

۳ ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بن تنہا کی رائے ہے، یہ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے اور یکی تصحیح ہے جس طرح حضرت زرارہ

بن او فی سے مروی روایت مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن ہشام نے الله کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا اس میں ہو وضاحت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بن تنہا سے عرض کی مجھے رسول الله من فرایت کی رات کی عبادت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بن تنہا سے عرض کی مجھے رسول الله من فرایت کی رات کی عبادت کے بارے میں بتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ بن تنہا کے نفر مایا: کیا توسورۃ المرمل کی قراءت نہیں کرتا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، میں قراءت کرتا ہوں فرمایا: الله تعالی نے سورت کے شروع میں رات کا قیام (عبادت) فرض کیا۔ رسول الله من فرایت کے سورت کے اس سورت کا اختام بارہ ماہ تک آسانوں میں ہی روکے رکھا یہاں تک کہ سورت کے آخر میں تخفیف کوناز ل فرمایا اس کے بعدرات کا قیام فرض سے قبل ہوگیا۔

وکیع اور یعلی نے بیروایت نقل کی ہے ہمیں مسعر نے ساک حنفی سے روایت بیان کی ہے انہوں نے کہامیں نے حضرت ابن عہاس بن پینہا کو یہ کہتے ہوئے سنا: جب سورة مزل کا ابتدائی حصہ نازل ہوا توصحابہ کرام رات کواتنا قیام کیا کرتے تھے جتنا قیام وہ رمضان شریف کے مہینے میں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس میں سورت کا آخری حصہ نازل ہوا اس کے ابتدائی اور آخری حصہ میں سال کا وقفہ ہے۔

سعید بن جبیر نے کہا: نبی کریم سن ان ایکی اور آپ من ان ایکی کے صحابہ دس سال تک را توں کو قیام کرتے رہے تو دس سال کے سعید بن جبیر نے کہا: نبی کریم سن ان ایکی اور آپ من ان ان کے صحابہ دس سال تک را توں کو خفیف کردیا۔
بعدیہ آیت نازل ہوئی اِنَّ مَ بَاکَ یَعْلَمُ اَنْکَ تَقُوْمُ اَدُی مِن نُکُونِی اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے اس امر کو خفیف کردیا۔
قبلین کا سے کیا مرادہ ہے؟

مسئلہ نمبر 6- اِلا قباللہ سے النیل سے مشنی ہے یعنی ساری رات کھڑے ہوں مگر تھوڑا حصہ کیونکہ ساری رات کا مسئلہ نمبر 6- اِلا قباللہ سے النیل سے مستنی ہے یعنی ساری رات کھڑے ہوں مگر تھوڑا حصہ کیونکہ ساری رات کھڑے کے ایک ہم آرام پائے کسی شی کے لیل سے مراونصف سے قیام ہمیشہ کے لیے نامکن ہے تو تھوڑ ہے حصہ کو قبال سے مراونصف سے کم کو کہتے ہیں۔ کبلی اور مقاتل نے کہا: ایک تہائی کولیل کم ہے۔ وہب بن مذہ سے یہ منقول ہے کہ لیل دسویں یا چھٹے جصے سے کم کو کہتے ہیں۔ کبلی اور مقاتل نے کہا: ایک تہائی کولیل

کتے ہیں۔ پھرالته تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نِصْفَةَ اَ وِانْقُصْ مِنْهُ قَلِیُلان یَخْفُو کُی کونکہ قیام کا زمانہ محدود نہ تھالوگوں نے راتوں کا قیام کیا یہاں تک کہ ان کے قدم سوخ گئے پھراسے عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْفُو کُی سِمنسون کردیا گیا۔ انفش نے بہا نصف سے پہلے اوکالفظ محذوف ہے جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے: اعطہ در ھیا در ھیین ثلاثة ۔ اس سے متعلم یہاراد، کرتا ہے اسے ایک درجم یا دورجم یا تین درجم دے دو۔ زجاج نے کہا: نِصْفَقَ یہا لَیْنُ سے بدل ہے۔ اِلَا قَلِیُلاً۔ یہ نصف سے متنیٰ ہے اور منہ اور علیہ میں جو نمیر ہے یہ نصف کے لیے ہے معنی یہ ہوگا نصف رات قیام کیجئے یا اس سے تعوز ایم کر لیجئے یعنی دو تہائی۔ گیا یہ تکم ہوارات کا دو تہائی ، نصف یا ایک تہائی قیام کیجئے۔

ایک قول بیرکیا گیا ہے: نِصْفَهٔ یہ قَلِیْلاً ہے بدل ہے آپ سَلْ اَنْهُیْا ِیْمُ کو تین امور میں اختیار دیا گیا مکمل نصف، اس ہے کم اوراس سے زائد۔ گویا نقتریر کلام بیہ ہے قیم اللیل اِلاُنصفہ اُو اُقیل من نصفہ او اُکٹر من نصفہ۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ بڑتھ سے روایت مروی ہے کہ رسول الله مائیٹی آیا ہے: ارشاد فرمایا: '' جب رات کا پبلا
ایک تہائی گزرجا تا ہے توالله تعالیٰ آسان دنیا پرنزول اجلال فرما تا ہے اور ارشاد فرما تا ہے: میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں جو مجھ سے مغفرت جو مجھ سے دعا کرتا ہوں، جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جو مجھ سے مغفرت الله طلب کرتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں بیا کی طرح معاملہ رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہوجاتی ہے'۔ اس کی مثل حضرت ابو جریرہ اور معاملہ رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہوجاتی ہے'۔ اس کی مثل حضرت ابو معید بن یہ ہوں ہے۔ یہ چیزاس امر پر دلالت کرتی ہے کہ رات کے دو تہائی کا قیام مرغوب ہے۔

مریرہ اور حضرت ابو سعید بن یہ ہوں ہے۔ یہ چیزاس امر پر دلالت کرتی ہے کہ رات کے دو تہائی کا قیام مرغوب ہے۔

میں حضرت ابو ہریرہ بن تھ سے روایت مروی ہے کہ رسول الله سائنٹی پیلم نے ارشاد فرمایا: '' رات کا نصف یا دو تہائی جب گزرجا تا ہے' الی

دوسندوں سے حضرت ابوہریرہ میں ہے۔ ای طرح او کے لفظ کے ساتھ روایت مروی ہے۔

سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید بن بین سے روایت مروی ہے کہ رسول الله سائی فیاتی ہے ارشا دفر مایا:
'' الله تعالی مبلت ویتا ہے یہاں تک کہ رات کا پہلا نصف گز رجاتا ہے پھر دہ منادی کو تکم دیتا ہے تو منادی کرنے والا کہتا ہے:
کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کو بخشا جائے؟ کیا کوئی سائل ہے جس کو بخشا جائے؟ کیا کوئی سائل ہے جس کو بخشا جائے؟ کیا کوئی سائل ہے جس کو عطاکیا جائے؟''ابو محمد عبد الحق نے اسے سیح قرار دیا ہے۔

بیر حدیث تیجی بونے کے ساتھ نزول کے معنی کی وضاحت کرتی ہے کہ پینصف رات کو ہوتا ہے۔

ابن ماجہ نے ابن شہاب کی حدیث ہے وہ ابوسلمہ اور ابوعبد الله اغرے وہ حضرت ابو ہریرہ بڑائی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول الله سڑنے ہیں ہے ارشاد فرمایا: '' ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ باتی ہوتا ہے تو ہمار ارب نزول اجلال فرماتا ہے وہ فرماتا ہے: کون مجھ سے دعا کروں؟ کون ہے جومجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ فرماتا ہے: کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے' ۔ صحابہ کرام رات کے کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے' ۔ صحابہ کرام رات ک

آخری حصہ میں نماز پڑھنا پہند کرتے تھے(1)۔ ہمارے علاء نے کہا: قرآن وحدیث میں ای طریقہ پرتطیق کی جائے گ کیونکہ وہ دونوں ایک ہی مشکا ہے۔ کیھتے ہیں۔ موطا اور دوسری کتب میں حضرت ابن عباس بڑھ یہ ہا سے روایت مردی ہے: میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں رات گزاری جب رات نصف گزر چکی تھی یا اس سے تھوڑا پہلے یا بعد کا وقت ہوگا رسول الله سان تیزیہ بیدار ہوئے آپ ایک لئے ہوئے مشکیزہ کی طرف اٹھے آپ نے ہلکا ساوضو کیا۔ ساری رات کی عبادت کا ناسخ تھم

هسئله نهبر 7-رات ك قيام (عبادت) ك ناخ ك بارے بس علاء نے اختلاف كيا ہے - حضرت ابن عباس اور حضرت عائش صديقة بي تي سے عروى ہے كدرات ك قيام كاناخ الله تعالى كا يفر مان ہے: إِنَّ مَ بَتَكَ يَعَلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدُنَى مِن ثُنُ يَيْ الله تعالى كا يفر مان ہے: إِنَّ مَ بَتَكُونُ مِنْ لَمُ اَنْ لَنُ تُحْصُونُ اُ - حضرت ابن عباس بي الله است يہ منقول ہے كہ يہ تكم الله تعالى ك فر مان عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْ كُمْ قَرْضَى ہے منسوخ ہے - حضرت عائش صديقة ، امام شافعى ، مقاتل اور ابن كيسان سے يمروى ہے كہ يہ پانچ نمازوں كے ساتھ منسوخ ہے - ايك قول يہ كيا گيا ہے كداس تكم كانا تح فاقد مَ فاقاليكي مِنْ مِنْ ابوعبد الرحن سلمى نے كہا: جب نَيا يُنها اللهُ وَقِلَ مَا نال ہوئى توصحابہ كرام نے راتوں كا قيام كيا يباس تك كدان ك قدم اور پذران سوح كئيں پھرية بت نازل ہوئى قافتر ءَ وَا هَا تَيْسَى مِنْ فَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

میں کہتا ہوں: پہلا قول ان تمام اقوال کو شامل ہے الله تعالیٰ نے فرمایا: وَ اَقِیْمُواالصَّلُو وَ (بقرہ: 110) اس میں اس کا قول بھی داخل ہوجا تا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ناتخ پانچ نمازوں کا تھم ہے۔حضرت حسن بھری اور حضرت ابن سیرین اس طرف گئے ہیں کہ رات کی نماز ہر مسلمان پر فرض تھی اگر چہ بمری دو ہے کے وقت تک ہو۔حضرت حسن بھری ہے اس آیت کے بارے میں قول بھی منقول ہے۔ الحمد لله یہ فریضہ کے بعد نفلی نماز ہے۔ ان شاء الله یہی قول سیحے ہے۔ کیونکہ قرآن وسنت میں رات کے قیام میں ترغیب دلائی گئ ہے اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔

حضرت عائشہ صدایقہ بن تیب سے روایت مروی ہے میں نبی کریم مان فائیل کے لیے ایک چنائی بچھاتی جس پر رسول الله مان فائیل بی مان بی بر سول الله مان فائیل بی مان بی بر سول الله مان فائیل بی مان بر سے میں ایک دوسرے سے سنا، جب رسول الله مان فائیل بی سائیل بی بر است کا قیام فرض ہی نہ کرویا جائے تو آپ مان فائیل بی بر است کا قیام فرض ہی نہ کرویا جائے تو آپ مان فائیل بی بر است کا قیام فرض ہی نہ کرویا جائے تو آپ مان فائیل بی بر اضافی کے عالم میں کھر میں داخل ہوگئے سے بر کرام نے کھانسنا شروع کردیا آپ مان فائیل بی اس کی طرف نظے اور فر مایا: ''ا سے لوگو! اپنے آپ کوانے ہو اسے ہو کہ بر کے مان کا معلق بناؤجس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ برشک الله تعالیٰ بدلد دینے سے نہیں اکتا تا جب کہ ممل سے اکتا جائے ہو کوئی بہترین ممل وہ ہے جو دائی ہواگر چے تھوڑ ابی ہو''۔ تو اس وقت تیا کہ کھا انگر وقیل نازل ہوئی تو رات کا ممل سے اکتا جائے ہو کوئی بہترین ممل وہ ہے جو دائی ہواگر چے تھوڑ ابی ہو''۔ تو اس وقت تیا کہ کھا انگر وقیل نازل ہوئی تو رات کا

1\_سنن ابن ماج، بهاب ماجاء في اى ساعة الليل افضل مديث نبر 1355 منيا والقرآن بلي كيشنز 2-تغير طبرى ، جز 23 مني 362

قیام ان پرفرض کردیا گیااورائے فریضہ کا درجہ دیا گیا یہاں تک کہ صحابہ میں سے ایک آدمی ری با ندھتا اور اس کے ساتھ لئک جاتا آٹھ ماہ تک صحابہ ای طرح رہے پھر الله تعالیٰ نے ان پررتم کیا اور بیتھم نازل کیا: اِنَّ مَ بَنْكَ یَعْلَمُ اَنْكَ تَقُوْهُمُ اَدُلیْ مِنْ مَنْ اَنْ بَرَتَم کیا اور بیتھم نازل کیا: اِنَّ مَ بَنْكَ یَعْلَمُ اَنْكَ تَقُوهُمُ اَدُلی مِنْ مَنْ اَنْ مَنْ اَنْ مَارَی طرف بھیردیا اور رات کا قیام ان ہے ختم کردیا مگرجو وہ نفلی نمازے طور پر پڑھیں (1)۔

میں گہتا ہوں: حضرت عائش صدیقہ بڑا تھیا گا اس حدیث کو تلبی نے ذکر کیا ہے اس کا معنی (رات تک ) صحیح میں بھی ثابت
ہادراس کا باتی ما ندہ حصاس بات پردالات کرتا ہے کہ آیا تھا انٹو قبل مدین طیبہ میں نازل ہوئی وہ آٹھ ماہ تک قیام کرتے رہے۔ ماوردی نے حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تیں مارے سے مسلم کی روایت میں پہلے کر رچا ہے کہ وہ ایک سال تک قیام کرتے رہے۔ ماوردی نے حضرت عائشہ سے بیقول ذکر نہیں کیا۔ حضرت سے تیمرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ مولہ ماہ تک قیام کرتے رہے کی اور نے حضرت عائشہ سے بیقول ذکر نہیں کیا۔ حضرت این عباس بڑونہ ہے مروی ہے کہ مورہ مزل کی ابتدا اور انتہا میں ایک سال کا عرصہ حاکل ہے۔ کہا: جہاں تک رسول الله مان تا تیک میں ان سے دوقول مروی ہیں۔ ایک بیہ ہوں الله مان تا تیک میں الله مان تا تیک ہوں الله مان تا تیک ہوں کا تعلق ہے بروہ فرم ان تک کہ مورہ تا کہ میں ان سے دوقول مروی ہیں۔ ایک بیہ ہی منسوخ کردیا گیا۔ جس طرح آپ سائٹ تا تیک ہونے تک اس کے فرض ہونے کی مدت میں دوقول ہیں۔ ایک قول تو یہ آپ سائٹ تا تیک کہ است میں دوقول ہیں۔ ایک قول تو یہ است بر فرض رہنے والی مدت میں دوقول گرر بھے ہیں۔ حضرت این عباس نے ایک سال ذکر کی ہے اور حضرت عائشہ نے معلم کی معمود رسول الله میں نے ایک میں این جبیر نے یہ بات ہیں۔ نے معلم میں زیاد تی میں تا کہ رسالت کے مل کے ساتھ آپ میں ناز ہوجا کیں این جبیر نے یہ بات ہیں۔ میں کہتا ہوں : تعلی نے معید بن جبیر سے جوروایت ذکر کی ہے یہ اس کے ظاف ہے بس اس میں خورو فکر سے جے۔ سورت میں کے قاد دے بس اس میں خورو فکر سے جے۔ سورت میں کہتا ہوں : تعلی نے دوروایت ذکر کی ہے یہ ساس کے ظاف ہے بس اس میں خوروفکر سے جے۔ سورت کے آخر میں زیادہ وضاحت آگے گیں۔ اس میں خوروایت ذکر کی ہے یہ سے کہتا ہوں : تعلی کے اس میں خوروایت ذکر کی ہے یہ ساس کے ظاف ہے بس اس میں خوروایت دکر کی ہے یہ سے کہتا ہوں انظام میں نے اس میں خوروایت ذکر کی ہے یہ ساس کے ظاف ہے بس اس میں خوروایت نے کی دارت کی کے اس کے قائم کے اس کے خوروایت نے کہ کے اس کے خوروایت نے کہتا ہوں کے کہت میں دوقول کی دوروایت ذکر کی ہے یہ سے کہتا ہوں کے کو کو کی دوروایت ذکر کی ہے اس کے خوروایت کی کی دوروایت ذکر کی ہے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کے کو کو کی دوروایت کے کو کی دوروایت کی میں کے کرکے کے کہتا ہوں کے کو کی دوروایت کے کو کر کے کان

ترتیل سے کیامراد ہے؟

کی ہے اس کے خطاب کے لطائف میں غور وفکر سیجے ،نفس سے اس کے احکام بجالانے کا مطالبہ سیجے ،اپنے ول سے اس کے معانی کے نہم کا مطالبہ سیجے اور اس کی طرف تو جہ کرنے کا مطالبہ سیجے ۔حضرت عبدالله بن عمر و بن این نہائے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم میں نیڈ ایٹ ارشا وفر مایا: ''قیامت کے روز قر آن کے قاری کو لا یا جائے گا اسے جنت کے پہلے زینہ پر کھڑا کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور او پر چڑھتا جا اور اس طرح تھم کھم کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بے شک تیرا محکانہ اس آخری آیت کے پڑھنے پر ہوگا جس کو تو پڑھے گا' (1)۔اسے ابوداؤد نے نقل کیا ہے کتاب کے آغاز میں اس کا ذکر ہوچکا ہے۔حضرت انس بڑائی نے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم میں نیڈی تیز مقر آن پڑھتے وقت اپنی آواز کو لمبا کیا کرتے تھے۔

#### اِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞

" بے شک ہم جلد ہی القا کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام"۔

اس آیت کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے جس میں رات کا قیام فرض کیا گیا یعنی رات کی نماز فرض کرنے کے ساتھ ہم آب پر تول تقبل القا کریں گے جس کا اٹھا نامشکل ہوگا کیونکہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے جس کورات کے اکثر حصہ میں قیام کا تھم دیا گیا ہووہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا مگراہے نفس پر سختی کرنا پڑتی ہے اور شیطان سے مجاہدہ کرنا پڑھتا ہے سے چیز بندے پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ایک قول میرکیا گیاہے: ہم آپ کی طرف قر آن وحی کریں گے۔وہ قول تقیل ہے جس کےشرعی احکام پر عمل تقیل ہے۔ قنادہ نے کہا: الله کی قسم! اس کے فرائض اور اس کی حدود تقیل ہیں۔مجاہد نے کہا: اس کا حلال اور حرام تقیل ہے۔حضرت حسن بھری نے کہا: اس پرممل کرنامشکل ہے۔ابوالعالیہ نے کہا: وعدہ، وعیداورحلال وحرام کےاعتبار سے تقیل ہے۔محمد بن کعب نے کہا: منافقوں پرتقیل ہے۔ایک قول میرکیا گیا: کفار پرتقیل ہے کیونکہ اس میں ان کےخلاف استدلال ہے،ان کی گرائی کابیان ہے،ان کے معبودوں کے لیےسب وشتم موجود ہےاوراہل کتاب نے اپنی کتابول میں جوتحریف کی اس کی وضاحت موجود ہے۔سدی نے کہا: تقیل ، کریم کے معنی میں ہے ، بیمر بوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: فلاں ثقیل عنی یعنی وہ میرے لیےمعزز ہے۔فراء نے کہا: تقیل جمعنی باوقار ہے بیخفیف نہیں کیونکہ بیہ ہمارے رب کا کلام ہے۔حسین بن فضل نے کہا: یہ قیل ہے اس کا حامل وہی دل ہوسکتا ہے جس کوتو فیق کی تائید نصیب ہو، وہی نفس اٹھاسکتا ہے جَوتو حید سے مزین ہو۔ ابن زید نے کہا: الله کی متسم! وہ تقبل اور بابر کت ہے جس طرح قرآن دنیا میں تقبل ہے ای طرح قیامت کے روز میزان میں آتیل ہوگا۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: میشہت ہے جس طرح بھاری چیز اپنی جگہ میں شبت ہوتی ہے اس کامعنی ہوگا اس کااعجاز ثابت ہے اس کا اعجاز بھی زائل ندہوگا۔ ایک قول بیکیا گیاہے: اس سے مرادقر آن ہے جس طرح حدیث میں ہے کہ جب نبی كريم سأنهٰ آيين كاطرف وحي كي من جب كه آب سائهٔ اين اونني پرسوار متصتواس اونني نيه اپناسينه زمين پرر كاديا وه حركت بھی نہ کرسکتی تھی یہاں تک کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔موطا اور دوسری کتب میں ہے کہ نبی کریم مان مُعَالِیم سے سوال کیا عمیا: آ پ سائٹاآیا ہے پاس وحی س طرح آتی تھیٰ؟ فرمایا:''جھی میرے پاس وحی تھنٹی کی آواز کی صورت میں آتی تھی سے میرے

<sup>1 -</sup> متدرك للحاكم ، باب نضائل القرآن ، جلد 1 بمنحه 739

کے سب سے شدید ہوا کرتی تھی وہ وتی ختم ہوتی جب کہ میں اسے یا دکر چکا ہوتا ، کبھی فرشتہ میرے لیے انسانی شکل میں آتاوہ مجھ سے گفتگو کرتا اور جووہ کہتا میں اسے یا دکر لیتا'(1)۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑاتھ نے کہا: میں نے آپ سائٹ آئیز ہم کوشد یدسر دی میں دیکھا آپ پر وحی نازل ہوتی وہ وحی ختم ہوتی تو آپ سائٹ آئیز ہم کی کنیٹی سے پسینہ بہدر ہا ہوتا تھا (2)۔ ابن عربی نے کہا: یہ تعبیر بہتر ہے کیونکہ بہی حقیقت ہے جب کہ قرآن حکیم میں یہ بھی ہے: وَ صَاجَعَلَ عَکَیْکُمْ فِی الدِّ نینِ مِنْ حَدَیْجِ (الحج: 78) اور رسول الله سائٹ آئیز ہم نے ارشاد فرمایا: بُعِیْتُ بالحنیفیۃ السبحة۔

ایک قول بیکیا گیا ہے کہ اس سورت میں قول سے مراد لا آیا لا آلا الله کا قول ہے کیونکہ حدیث طیبہ میں آیا ہے'' زبان پر ہلکا اور میزان میں بھاری ہے'' بی تشیری نے ذکر کیا ہے۔

اِنَّ نَاشِئَةَ النَّلِ هِيَ اَشَدُّو طُاُوَّا قُومُ قِيْلًا أَلَى اِنَّ لَكَ فِى النَّهَا مِسَبُحًا طَوِيلًا أ "بلاشبرات كا قيام (نفس كو) سخق مے روندتا ہے اور بات كو درست كرتا ہے۔ يقينا آپ كو دن ميں بزى معروفيتيں ہيں"۔

> ئاشئة اليُل سے كيامراو ہے؟ اس مِس يانچ مسائل بيں:

مسئله نمبو1 - اِنَّ نَاشِئَةَ الْیُلِ عَلاء نے کہا: نَاشِئَةَ الْیُلِ ہے مرادرات کے اوقات اور گھڑیاں ہیں کونکہ اس کے اوقات کے بعددیگرے پیدا ہوتے ہیں جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: نشا الشیء پنشاً ۔ جب وہ ابتدا کر ہاں ہے: اَوَ مَن چیز کے بعددوسری چیز کی طرف متوجہ ہو۔ ناشئة یہ نشات ہے فاعلۃ کاوزن ہے اس معنی میں الله تعالیٰ کا یفر مان ہے: اَوَ مَن یَیُنَ اَلٰو اَلٰو اُلٰو الله عَلَيْ وَ مُعِن اِلٰو الله عَلَيْ وَ مُعِن اِلله عَلَيْ مُعِن اِلله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله ع

رات کی نماز دن کی نماز سے افضل ہے

مسئلہ نمبر2-اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی نماز کی دن کی نماز پر فضیلت بیان کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جتناممکن ہورات کی نماز میں زیادہ قراءت کرنی چاہیے کیونکہ میے ظیم اجراور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

1 - سنن نسائی ، بهاب مهاجه ای القرآن ، حدیث نمبر 924 ، ضیاء القرآن بهلی کیشنز 2 - سنخ بخاری ، بهاب کیف کان بدء الوحی ، حدیث نمبر 2 ، ضیاء القرآن بهلی کیشنز نَاشِئَةَ النَّيْلِ سے کیامراد ہے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔حضرت ابن عمراور حضرت انس بن مالک نے کہا: اس سے مراد مغرب اورعشاء کے درمیان کی عبادت ہے وہ اس چیز سے استدلال کرتے ہیں لفظ نشأ ابتدا کامعنی و نیتا ہے تو ابتدائی جززیادہ حق رکھتا ہے۔ اس بارے میں شاعر کا شعرہے:

ولولا أنْ يُقالَ صَبَا نُصَيبٌ لَقلتُ بِنفسِى النَّشَا الصِّغارُ السِّغارُ السِّغارُ اللَّمَانِ مِن النَّشَا الصِّغارُ الربيبات نه كهي جاتى كرنصيب بدين موكياتو بين البِّا البِّالية وني المُعان ہے۔ الربيبات نه كهي جاتى كرنسيب بدين موكياتو بين البِّا البِّالية وني المُعان ہے۔

علی بن سین مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھتے اور کہتے: یہ فارشیئة آلیّل ہے۔عطا اور عکرمہ نے کہا: اس سے مراد رات کا آغاز ہے۔ حضرت ابن عباس ، مجاہد اور دوسرے علاء نے کہا: اس سے مراوساری رات ہے کیونکہ یدون کے بعد جنم لیتی ہے۔ امام مالک بن انس نے اسے ہی پہند کیا ہے۔ ابن عربی نے کہا: لفظ یکی معنی دیتا ہے اور لغت اس کا ہی تقاضا کرتی ہے۔ حضرت عاکثہ صدیقہ، حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا: فارشیئة سے مراد نیند کے بعد رات کا قیام ہے جس نے نیند سے پہلے رات کے پہلے پہر قیام کیا تو اس نے فارشیئة کا قیام نے کہا: فارشیئة کا قیام نے کہا: ان کی نماز رات کے ابتدائی حصہ میں ہوا کرتی تھی اس کی وجہ یہ کہا: اس کی نماز رات کے ابتدائی حصہ میں ہوا کرتی تھی اس کی وجہ یہ کہانسان جب سوتا ہے تو وہ نہیں جا نتا کب بیدار ہوگا؟ صحاح میں ہے: فارشیئة الیّل سے مراد رات کی ابتدائی گھڑیاں ہیں۔ قتبی نے کہا: بیدات کی گھڑیاں۔ ہیں کونکہ یہ کے بعد دیگر سے بیدا ہوتی ہیں۔

حسن اورمجاہدے مروی ہے: بیعشاء کے بعدے لے کرمبح تک کاونت ہے۔

حضرت حسن بھری سے یہ بھی مروی ہے: عشاء کے بعد کا وقت نگارشنگا ہے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: اس سے مرادوہ طاعتیں ہیں جورات کو کی جاتی ہیں ؛ یہ جو ہری نے بیان کیا ہے۔

وَ عُلاً كَى لَغُوى تَشْرِيحُ اور معنى ومفهوم

مسئله نعبر 3\_ بھی اَشَدُّو طَا ابوالعالیہ، ابوعم و، این ابی اسحاق، بجابدہ حمید، ابن مجامر، مغیرہ اور ابوحیوہ نے

اسے وِ طاءواؤک کر و، طاء کے نتے اور الف معرودہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابوعبیدہ نے اسے بی پسندکیا ہے جب کہ باقی قراء
نے وَ طَاٰ وَاوَ کَ فَتْحَ ، طاء ساکن اور الف مقصورہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابو حاتم نے اسے اختیار کیا ہے جس طرح تیرا قول ہے:
اشتدت علی القوم و طافة سلطانهم جو چیاں ان پر لازم کی گئیں وہ ان پر تقیل ہو گئیں۔ اس معنی میں نی کریم من اللی است ارشاد ہے: اللّه الله المعرود ہیں الله المعرود ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ممازی پر ہی ساتھ سے بوری ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ رات نینداور کا مکاح چھوڑ نے کا وقت ہے جوآ دمی عادت میں مشغول ہواتو اس نے عظیم مشقت اٹھائی۔ جب بیالف معرودہ کے ساتھ ہوتو و اطاف و مواطاف کا مصدر ہوگا یعنی میں نے اس کی موافقت کی۔ بیات کی موافقت کی۔ بیات کی موافقت کی۔ بیاتھ موافق کرتا ہے۔ فلان بواطی اسمد اسسی۔ فلان بواطی اسمد اسمی۔ فلان بواطی اسمد اسمی دورہ کے ساتھ موافق کی رہانے کی اس کے ساتھ موافق کی رہائی کو کین کے ساتھ موافق کی رہائی کو کین کے ساتھ موافق کی رہائی کو کین کے ساتھ موافق کی رہائی کی موافقت کی دورہ کے ساتھ موافق کی رہائی کو کین کے ساتھ موافق کی سے کہ کو کین کی اور کی کی کو کین کی دورہ کے ساتھ موافق کی کی کو کین کی کو کین کی کی کو کین کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو

تواطنواعلیه ۔ انہوں نے آپس میں موافقت کی ۔ معنی یہ ہوگا یمل دل ، نظر ، کان اور زبان کوموافق کرنے والا ہے کیونکہ آوازیں اور حرکتیں منقطع ہو چکی ہوتی ہیں ؛ یہ قول مجاہد ، ابن ابی ملیکہ اور دوسرے علاء نے کیا۔ حضرت ابن عباس ہی مناب ہی مناب اس کے معنی کے موافق قول کیا ، یعنی یہ قوت ساعت کودل کے موافق کرتا ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے : لِیُهُ وَاطِئُوْا عِدُّ ہُمَّا حَدُّ مَا اللهُ وَبِيدَ وَاللہ عَنی ہے تفکر اور تدبر میں تصرف کے لیے حتی ہے الله و اللہ ہے الله الله تعالیٰ کا فرمان کے اللہ حتی ہے تا کہ وہ اس کی موافقت کریں۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا معنی ہے تفکر اور تدبر میں تصرف کے لیے حتی ہے موافقت کرنے والا ہے۔

وطاء ، غطاء کے ظاف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اَشَدُّو طُاُدن کی بنسبت تی ہے جُرہ کرنے والا ہے کیونکہ رات ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان عمل نہیں کرتا تو یع کل کوزیادہ مضبوط کرنے والا جو چیز انسان کوغافل کرے اور دل کو مشغول کرے اس سے زیادہ پاک ہوتا ہے۔ الوطاء کا معنی ثبات ہے تو کہتا ہے: وطنت الأرض بقدمی۔ میں اپنے قدم کے ساتھ زمین پر ثابت ہوا۔ انفش نے معنی کیا: اشدہ قباما۔ قیام میں شدید ہے۔ فراء نے کہا: اثبت قراء قد وقیا ما۔ قراء ت اور قیام میں زیادہ عبت کو بات ہوا۔ انفش نے معنی کیا: اشدہ قباما۔ قیام معنی منقول ہے عمل کو ثبت کرنے والا اور جوزیادہ عبادت کا ارادہ کرے اس کے لیے مورام کا باعث ہے۔ رات کا وقت زندگی کی مصروفیات سے فارغ ہونے کا وقت ہے اس کی عبادت دائی ہوتی ہے جم نہیں ہوتی۔ کبی نے اَشَدُو طُا کا معنی کیا ہے: نمازی کے لیے زیادہ نشاط کا باعث ہے کیونکہ وہ اپنی راحت کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ عبادہ نے کہا: اَشَدُو طُا کا معنی کیا ہے: نمازی کے لیے نشاط کا باعث ہے نیونکہ وہ اپنی راحت کو زمانہ میں ہوتا ہے۔ عبادہ نے کہا: اَشَدُو طُا کا معنی کیا ہے: نمازی کے لیے نشاط کا باعث ہے نیادہ فیف اور قراء ت کو درست کرنے والا ہوتا ہے۔ کبا: اَشَدُو طُا کا معنی ہے نمازی کے لیے نشاط کا باعث ہے ، زیادہ خفیف اور قراء ت کو درست کرنے والا ہوتا ہے۔ نے کہا: اَشَدُو طُلُ کا معنی ہے نمازی کے لیے نشاط کا باعث ہے ، زیادہ خفیف اور قراء ت کو درست کرنے والا ہوتا ہے۔ فرا قون کر قبیلا کی شریع

لیے پھر یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ آئے تنگ بلاء کہ تمام قرآن کے الفاظ باطل ہوجا کیں گے اوران الفاظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت معاملہ بہت وسیج ہوجائے گا یہاں تک کہ تمام قرآن کے الفاظ باطل ہوجا کیں گے اوران الفاظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا الله تعالی پرافتراء باندھے گا،رسول الله مائن الله مائن الله بالله مائن الله بالله مائن الله مائن الله بالله بالله

ابو بحر نے کہا: وہ حدیث جے انہوں نے اس گمراہی میں بطور قاعدہ پیش کیا ہے وہ ایسی حدیث ہے جو کسی اہل علم سے ثابت نہیں کیونکہ اس کا انحصار اس سند پر منحصر ہے اعمش ، انس سے روایت کرتے ہیں بیسند مقطوع ہے متصل نہیں کہ اس سے راست کرتے ہیں بیسند مقطوع ہے متصل نہیں کہ اس سے استدلال کیا جاسکے کیونکہ اعمش نے حضرت انس کودیکھا تو ہے ان سے احادیث نہیں سنیں ۔

سَبْحًاطَوِيْلًا كالمعنى ومفهوم

مسئلہ نمبر5۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَامِ سَبُحُاطَو يُلَانَ عام قراءت حاء غير مجمہ كے ساتھ ہے يہاں آپ كو ضروريات كے ليے آنا جانا پڑتا ہے۔ سبح كامعنى دوڑنا اور چكرلگانا ہے ، اى سے پانی میں تیرنے والا ہے كيونكہ وہ اپنے ہاتھ پاؤل مارتا ہے اور فرس سابح ہے جو گھوڑ ابہت تیز دوڑتا ہے۔

امراءالقيس نے كہا:

مِسَخَّ إذا ما السَّا بِحاثُ على الوَنَ أَثَوْنَ الغُبارَ بِالكَدِيدِ المُرَكَّلِ ومبت تيز دورُ نے والا موتا ہے جب كہ تيز رفمار گھوڑے تھكا وف كے وقت سخت جگہ غبار اڑاتے ہیں۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: سبح سے مراد فراغت ہے یعنی دن کے وقت کام کاج کے لیے آپ کے پاس فراغت ہوتی ہے۔
ایک قول بیکیا گیا ہے: آپ دن کے وقت آ رام کرتے ہیں۔ تسبح کامعنی لمباہونا ہے؛ یہ فلیل نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس جن منظم اور آپ کے آرام کے نیے طویل فراغت ہوتی ہے۔ پس مباس جن منظم کا منظم اور آپ کے آرام کے نیے طویل فراغت ہوتی ہے۔ پس رات کا دقت عبادت کے لیے بنا لیجئے۔ زجاج نے کہا: اگر رات کے وقت کوئی شے فوت ہوجائے تو دن میں آپ کے لیے آرام کے لیے فراغت ہوتی ہے۔

یکی بن یعمر ادر ابودائل نے سبحا پڑھا ہے۔ مہدوی نے کہا: اس کامعنی نیند ہے اس قراءت کے قاریوں سے بیمروی ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کامعنی خفت ، وسعت ادر اسرّ احت ہے ای معنی میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا کے لیے نجی کریم سل آپائی کا ارشاد ہے جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا ہے جا ور چوری کرنے والے کے لیے بدوعا کی تھی: لا تُسَمِنِ می بدعانان علیہ ۔ یعنی اس کے گناہ کو اس ہے ہلکانہ کرو! شاعر نے کہا:

فَسَيِّخُ عليك الْهَمَّ واعلم بِأَنَّهُ إِذَا قَدَّرَ الرحْمَنُ شَيْئًا فَكَائِنُ السِّعُ عليك اللهَمَّ واعلم بِأَنَّهُ إِذَا قَدَّرَ الرحْمَنُ شَيْئًا فَكَائِنُ السِّعَ عَمْ كُومِكَا كُروواوريوان لوجب الله تعالى كمى شى كومقدركرة الميتووه موكر ربتى ہے۔

امع فی نے کہا: یہ ول کیا جاتا ہے سَبَخُ الحم یعنی گرمی بلکی پڑگئی۔ تسبیخ ہے مراد سخت نیند ہے۔ تسبیخ کامعن یہ جی روئی، کتان اور اون کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، عورت کو کہا جاتا ہے: سبخی قطنك اور سبیخ من القطن ہے مرادیہ وتا ہے اسے لیٹا جائے تا کہ عورت اسے کاتے۔ اس کے ایک حصہ کو سبیخہ کہتے ہیں، اس طرح بھیڑ بکریوں کی اون اور اون کی اون میں ہوتا ہے۔ روئی کے ان حصول کو سبائخ کہتے ہیں۔ اخطل شکاریوں اور کتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

فأْرْسَلُوهُنَّ يُذُرِينَ التَّرابَ كِما يُذُرِى سَبَائخَ قُطُنِ نَدُفُ أَوْتَارِ

شکاریوں نے کتوں کوچیوڑاوہ مٹی کو بیوں اڑار ہے تھے جس طرح روئی کا دھنگناروئی کے اجزاءکواڑا تا ہے۔

سباریات میں سبخ کامعنی تر دداوراضطراب ہے۔ سبخ کامعنی سکون بھی ہے اس معنی میں نبی کریم سائٹی ہے کا ارشاد ہے: النعنی مین فیسے بنائے ہے کا ارشاد ہے: النعنی مین فیسے جھنم، فیسبنخوہ ابالهاء بخارجہنم کی لیک ہے اسے پانی کے ساتھ میں اگرو۔ ابوعمرو نے کہا: سبخ سے مراد فینداور فراغت ہے۔ میں کہتا ہوں: اس لحاظ ہے ویہ لفظ اضداد میں ہوا، یہ سبح کے معنی میں ہے۔

وَاذْكُواسُمَ مَ بِكُوتَكَتَ لَكَتُكُ اللَّهِ تَبْتِيلًا أَن

"اورذ کرکیا کرواہے رب کے نام کااور سب سے کٹ کرای کے ہور ہو"۔ اس میں تین مسائل ہے۔

الله تعالی کے نام کاؤکرکرنے سے کیامراد ہے؟

مسئله نمبر 1 - وَاذْ كُو اسْمَ مَ بَتِكَ \_ يعن اساسَائِ حَنى سے ياد کروتا كه نماز كے ساتھ الجھ انجام حاصل ہو۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے: اپ عمل کے ساتھ اپ رب كی ذات كا قصد کر \_ جیلی نے کہا: اپنی نماز كی ابتدا میں بیسیم الله الذّ خلين الرّحین پڑھاس كی قراءت كی برکت تجھے تیرے رب تک پہنچا دے گی اور اس نے غیرے تجھے قطع کر دے گی۔
الک قول یہ کیا گیا ہے: وعد واور وعید میں اپ رب کے نام كاذ كر سے تا كہ تو زیادہ اطاعت كرے اور معصیت سے اعراض كرے قول یہ کیا گیا: دن كے وقت اپ رب كی نماز پڑھے ۔ میں کہتا ہوں: یہ بہت اچھی تا دیل ہے كونكہ جب رات كا ذكر كيا تو ون كا بھی ذكر كیا كونكہ دن رات كا قسم ہے الله تعالى كافر مان ہے: وَ هُوَ الّذِي كُم جَعَلَ الّذِي وَ النّهَ الرّ خِلْقَةٌ لّيَتَىٰ وَ النّهَا مَا خِلْقَةٌ لّيَتَىٰ وَ النّهَا مَا خِلْقَةٌ لّيَتَىٰ وَ النّهَا مَا خِلْقَةٌ لّیَتَیٰ وَ النّهَا مَا خِلْقَةٌ لّیَتَیٰ وَ النّهَا مَا خِلْقَةً لّیَتَیٰ وَ النّهَا مَا خِلْقَةً لّیَتَیٰ وَ النّهَا مَا خِلْقَةً لّیّتِیٰ وَ النّهَا مَا خِلْقَةً لّیّتَیٰ وَ النّها مَا خَلْقَةً لّیّتَیٰ وَ اللّهُ مَا وَ اللّه مَا وَ اللّه وَ اللّهِ مَا وَ اللّه مَا وَ اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَ اللّه مَا اللّه وَ اللّه وَلَا لَهُ وَ اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

يهيتل كالمعنى ومفهوم

هسسنله نصبر2- وَتَبَتَّلُ اللَّهُ عِتَبْتِيْلًا - تَبَتَّلُ كَامِعْنِ الله تعالى كى عبادت كے ليے بوكررہ جانا . يعنی اس كى عبادت كرو اور كى كواس كے ساتھ شريك نه كرو - بيه جمله بولا جاتا ہے: ببتلت الشيء يعنی ميں نے اس چيز كوكانا - اس معنی ميں ان كا قول

ے: طلقها بُنَّةً بتلة اس نے اپنی بیوی کوطلاق بائد دی، هذه صدقة بتّة بتلة بیصدقد بائنه ہے اپنے مالک سے منقطع ہے بطلقها بُنَّةً بتلة الله الله بنائد ہو باک ہور بی تقیل ہے باس معنی میں مریم بتول ہے کیونکہ وہ الله تعالیٰ کی ہور بی تقیس سرا ہب کو معتبتل کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہوجا تا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ شاعر نے کہا:

تُضِئی الظَّلَامَ بالعِشَاءِ كَانَهَا مَنارةُ مُنسَ داهِبٍ مُتَبَيِّلِ ان كَي چِكَ عِناء كِوقت تاريكيون كودوركردي به كويايدوه مناره به جهان را بهب رات گزارتا به حديث طيبه مِن تَبَيَّلُ سے نهى كى گئ ہے، وہ لوگوں اور جماعتوں سے الگ تحلگ ہوتا ہے۔ ایک قول بیر كیا گیا ہے: عربوں كے ہاں اس كااصل معنی الگ تحلگ ہونا ہے؛ ابن عرفہ نے يہى كہا ہے جب كہ پبلامعنی ان آثار كی وجہ سے زیادہ قوی ہے جو آثار ہم نے ذكر كيے ہیں۔ يسوال كيا جاتا ہے: تَبْتِينُلًا كيوں كہا تبتلا نهيں كہا؟ تواسے جواب ديا جائے گا: تَبْتِينُلًا كامنی بتل نفسه ہے يعنی اپنے نفس كوالگ تحلگ كرنا تو آيات كے سروں كی موافقت كی وجہ سے تَبَتَّلُ كی جگہ تَبْتِینُلًا كالفظ ذكر كیا۔

ر ہبانیت اختیار کرنے کی ممانعت

مسنله نصبر 5 سورة ما ئده میں الله تعالیٰ کے فرمان: یَا یُشها اَنْ بِیْنَا مَنُوْ الاَ تُحَرِّمُوْ اللّهِ لَكُمْ اللّهِ لَكُمْ اللّهُ تَعَلَّى مِونا ہِ اور رہا نیت کی راہ اختیار کرتا ہے وہ محروہ ہے تو وہ بحث کا فی ہے۔ این عربی نے کہا: جہاں تک اس دور کا تعلق ہے تو لوگوں کے عہد و پیان فاسد ہو چکے ہیں، امانت داری کا جذبہ ضعیف ہو چکا ہے اس لیے تنہائی میل جول ہے بہتر ہے اور مجر دزندگی شادی ہے افضل ہے کیان آیت کا معنی ہے بتوں اور غیر الله کی عبادت ہے دیکش ہوجاؤ؛ مجاہد نے ای طرح کی بات کی ہے جس کا معنی ہے ہاں کے لیے عبادت کو خالص کرو۔ نتبیتن کا ارادہ نہیں کیا۔ نتبیتن کو اور کیا ہونے کی بات کی ہے جس کا معنی ہے ہاں کے نبی کا محتاق نہیں کو یا دور کی بات کی ہے جس کا معنی ہے ہوں کی ہوئے اور مجر دونوں چیزیں آب میں متاقض نہیں، کونکہ نبی کریم می تعمود یا گیا، سنت میں اس ہے نبی کی گئ امر کا تعلق نبی کا محتاق نہیں کو نمی میں تعمود کیا گیا تا کہ لوگوں کے لیے نبی کا محتاق نہیں تو یہ دونوں چیزیں آب میں دونوں ہے دونوں کے اللہ کے ہو کر رہنا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے : وَ مَا أُورُوْ اَ اِلّا لِیکھُنِکُ وَااللّٰهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الْمَالَٰ اللّٰہُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الْمَالَٰ اللّٰہُ کُمُخْلِصِیْنَ لَهُ الْمَالِیٰ کا فرمان ہے : وَ مَا أُورُوْ اَ اِلّا لِیکھُنِکُ وَاللّٰهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الْمَالِیٰ کا فرمان کا مبترین مال وہ بھیڑ کریاں ہیں جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور ہارش کی جگہوں میں جبر نائہ فساد کا شکل ۔ وہ نکاح کی خاطرفتوں ہے دور بھا گتا ہے۔

مَ بَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَآ اِللَّهُ إِلَّا هُوَ فَانَّخِنْ لَا وَ كَيْلانَ وَاصْدِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمُ هَجُرًا جَبِيلًانَ وَذَهُمْ فِي وَالْمُكَنِّ بِيْنَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا الْ "مالك ہے شرق ومغرب كاس كے سواكوئى معبود نبیں ہیں بنائے رکھے اس كوا پنا كارساز۔ اور مبر سيجيحَ ان كی

(دل آزار) باتوں پر اور ان سے الگ ہوجائے بڑی خوبصورتی سے۔ آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کواور انہیں تھوڑی مہلت دیں'۔

الل حرمین، ابن محصین ، مجاہد، ابوعمرو، ابن اسحاق اور حفص نے لفظ دب کومبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفوع پڑھا ہے اس کی خبر لا آلے الا محق ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس سے پہلے محو مضمر ہے۔ باتی قراء نے لفظ مَابُ کومجرور پڑھا ہے کیونکہ یہ وَاڈ کی اسْمَ مَی بِتِکَ اور مَی بُ الْمُنْمِیقِ کے لفظ رب کی صفت ہے، جوآ دمی یہ جان لیتا ہے کہ وہ مشارق اور مغارب کا رب ہے تواس کاعمل اور آرزواس کے ساتھ وابستہ ہوگئ۔ فَاتَّخِنْ اُو کَیُدُلًا یعنی تواسے یوں بنالے کہ وہ تیرے امور کی نگہ بانی کرنے والا ہے اور اسی نے تیرے ساتھ جووعدہ کیا ہے اس پراسے ضامن بنالے۔

کفار جوآپ مان نظیم کواؤیت دیے ہیں، سب وشتم کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اس پرصبر سیجے ان کی باتوں سے نہ میں اور ان کووعوت دیے سے نہ رکیں، انہیں بدلہ دیے میں مشغول نہ ہوں کیونکہ اس صورت میں آپ سان نظیم الله تعالیٰ کی طرف دعوت دیے کوترک کرنے والے ہوں گے۔ یہ امر جہاد سے قبل کا تھا اس کے بعد کفار کے ساتھ قال کا تھم نازل ہوا تو جہادوالی آیت نے ماقبل کے ترک کے تھم کومنسوخ کردیا؛ قادہ اور دوسرے علماء کا بھی نقط نظر ہے۔ حضرت ابودرداء نے کہا: ہم کچھوگوں کے لیے جنتے ہیں جب کہ ہمارے دل ان پر ناراض ہوتے ہیں اور ان پر نعنت کررہے ہوتے ہیں۔

وَذَیْنِ فِی وَالْمُکَذِّ بِیْنَ یَعِی انہیں سزادیے کے لیے میری سزا پر راضی ہوجائے۔ یہ قریش کے ان سر داروں کے بارے میں نازل ہوئی جواستہزاء کیا کرتے تھے۔مقاتل نے کہا: یہان دس افراد کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ بدر میں مشرک فوج کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری کی تھی۔ان کا ذکر سورہ انفال میں ہوچکا ہے۔

یمی بن سلام نے کہا: وہ بنومغیرہ ہیں۔سعید بن جبیر نے کہا: مجھے خبر دی گئی کہ وہ بارہ افراد ہیں۔ اُولِی النَّغمَةِ وہ مالدار، خوشحال اور دنیا میں لذتوں کے مالک ہیں۔ وَ مَقِهْلُهُمْ قَلِیلًا یعنی ان کی وفات کی مدت تک مہلت ویں۔حضرت عائشہ صدیقہ بڑھ ہے کہا: جب بے آیت نازل ہوئی تو تھوڑ اوقت ہی گزراتھا کہ واقعہ بدر ہو گیا۔ایک قول بی کیا گیا: انہیں دنیا کی مدت تک مہلت و بیجئے۔

إِنَّ لَدَيْنَا آنْكَالًا وَجَعِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَنَابًا آلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرُجُفُ الْآنَ مُن الْمِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيلًا ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيلًا ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيلًا ﴾

'' ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور غذا جو گلے میں پھنس جائے والی ہے اور در ناک عذاب ہے ورد ناک عذاب ہے(بیاس روز) جس دن لرزنے لگیس گے زمین اور پہاڑاور بہاڑ ریت کے بہتے نیلے بن جا نمیں مے''۔

اِنَّ لَدُيْنَا آنْكَالًا وَجَعِيمًا انكال كامعنى بير يال بي ايد صرت سن بقرى ، مجابداور دوسر علاء سے مروى ہے۔ اس كاواحد نكل ہے نكل اسے كہتے ہيں جوانسان كوركت سے روك دے۔ ايك قول بيكيا كيا: اسے نكل اس ليے كہتے ہيں

اس نے تجھے بلایا تو تونے اس کی بیڑیاں تو ژدیں ، جب کہ تجھ سے بل انہیں نہیں تو ژاجا تا تھا۔

ایک قول بیکیا گیا: بیشد یدعذاب کی انواع ہیں؛ بیمقاتل کا قول ہے۔ نبی کریم ملی تُنٹی آیا کی ارشاد ہے: إِنّ الله يعب النكل على النكل \_ الله تعالی ایسے تجربہ کار بہا درسوار کو پسند كرتا ہے جوز ورآ ورآ زمود ه گھوڑے پرسوار ہو۔

جوبری نے کہا: نکل کاف کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ پوچھا گیا: نکل کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا: طاقتور، تجربہ کارآ دمی، طاقتور تجربہ کار گھوڑ ہے پر؛ یہ ماور دی نے ذکر کیا کہا: ای وجہ سے بیٹری کونکل کہتے ہیں کیونکہ وہ قوی ہوتی ہے ای طرح غل ہے اور ہرسخت عذاب اور جہنم کی آگ۔

قَ طَعَامًا ذَا عُصَّةَ وَخُوشُوار نه ہو جُوطُلُ وَ کُرُ لے نہ نِنِجِ ارّ ہے اور نہ ہی باہر نظے وہ عسلین ، زقوم اور ضراح ہے؛ یہ حضرت ابن عباس بن منته کا قول ہے۔ انہیں ہے ہی مردی ہے: وہ کا غاہم جوطل میں داخل ہوجا تا ہے ندوہ نیج جاتا ہے اور نہ ہی نکلنا ہے۔ زجان نے کہا: ان کا شکانا ضراح ہوگا جس طرح ارشاد فر بایا: کیئس کہ مُع طَعَامٌ والا مِن صَوِیْج ﴿ لَعَامُهُ الله مِن صَوِیْج ﴿ لَعَامُهُ الله مِن صَوِیْج ﴾ المنتب ہے ہوگا ہے۔ بہا ہدنے کہا: وہ کھانا زقوم ہے جس طرح ارشاد فر بایا: إِنَّ شَجَرَتُ الزَّقُو مِ ﴿ طَعَامُهُ الله عُلَيْ الله عُلِي الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عُلِي الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عُلِي الله عُلِي الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عُلِي الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ ا

یوْ مَدَ تَوْجُفُ الْاَئْمُ صُ وَالْحِبَالُ جُوكُونَ ان پر ہوگا ان کے ساتھ زمین اور پہاڑ مضطرب ہوں گے۔ یوُ مَد کالفظ ظرف ہونے کی دیشیت سے منصوب ہوتا ہے یعنی انہیں عذاب دیا جائے گا جس دن زمین کا نیے گی۔ ایک قول یہ کیا عمیا ہے : یوم سے

بہلے حرف جارتھا اس کے حذف کی وجہ سے بیمنصوب ہے تقدیر کلام یوں ہوگی ھذہ العقوبة فی یومر ترجف الأرض والجبال۔ایک تول بیکیا گیا:اس کا عامل ذرن ہے معنی بیہوگا جس روز زمین اور پہاڑ کا نہیں گے اس دن مجھے اور جھٹلانے والوں کوچھوڑ دینا۔

وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًامَهِيلًا ﴿ كَثبب عِمراد جَمْع شده ريت ہے؛ حضرت حسان نے كہا:

عَىٰ فَتُ دِیار زَیْنَبَ بِالْکَثِیبِ کَخَطِّ الْوَحْیِ فی الْوَرَقِ الْقَشِیبِ میں نے ریت کے ٹیلے پرزینب کے گھروں کو پہچان لیا جس طرح نے کاغذ پر لکھائی کی کئیریں ہوتی ہیں۔

مهیلاس بیت کو کہتے ہیں جو پاؤل کے نیچ سے نکل جاتی ہے۔ ضحاک اور کابی نے کہا: مهیل اسے کہتے ہیں جب اس پرقدم رکھے تو وہ نیچ سے مرک جائے اور جب تو اس کا نیچ والاحصہ پکڑے تو وہ گر پڑے۔ حضرت ابن عباس بن مند نہا نے کہا: مهیل سے مراد بہنے اور بکھرنے والی ہے اس کی اصل مهیول ہے یہ تیرے اس قول سے اسم مفعول کا صیغہ ہے: هلت علیه التواب أهیله هیلا۔ جب تو اسے بہائے جس طرح کہا جا تا ہے: مهیل، مهیول، مکیل، مکیول، مدین، مدیون،

#### شاعرنے کہا:

قدکان قَوْمُكَ يَعْسَبونَكَ سَيِّدًا وإِخَالُ أَنَّكَ سَيِّدٌ مَعْيُونُ تَيرى قوم تَجْصِردار مَّمان كرتى بهاورميرا خيال بيتوآ تكھوں ديكھا سردار ہے۔

نی کریم من نی آینیم کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ من نی آیا گیا ہیں خشک سالی کی شکایت کی توفر ہایا: انتکیلون اُم تھیلون کیا تم کیل کرتے ہو یا انڈیلتے ہو؟ عرض کی ہم انڈیلتے ہیں فر مایا: '' اپنے کھانوں کا کیل کیا کرواس میں تمبار ب لیے برکت رکھ دی جائے گی' ۔ هِلتُ میں ایک لغت اُها لُتُ الله قبیق بھی ہاس سے مھال اور مھیل آتا ہے واؤ کو حذف کر ویا گیا کیونکہ یا ، پرضم تقیل ہوتا ہے ضمہ کو حذف کیا گیا تو یا ء ساکن ہوگی پھر یا ، اور واؤساکن ہو گئے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واؤ کو حذف کردیا گیا۔

إِنَّا أَمُسَلْنَا إِلَيْكُمْ مَسُولًا فَشَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا آمُسَلُنَا إِلَى فِرْعَوْنَ مَسُولًا فَ فَعَطى فِرْعَوْنَ الرَّسُولُا فَاخَذُلْهُ اَخْذُلْهُ اَخْذُا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا فَعَطى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَا خَذُلْهُ اَخْذُا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا فَ السَّمَاءُ مُنْفَطِنٌ بِهِ \* كَانَ وَعُلُهُ مَفْعُولًا ﴿ وَانَ هَنِهُ السَّمَاءُ مُنْفَطِنٌ بِهِ \* كَانَ وَعُلُهُ مَفْعُولًا ﴿ وَانَ هَنِهُ اللَّهُ مَا السَّمَاءُ مُنْفَطِنٌ بِهِ \* كَانَ وَعُلُهُ مَفْعُولًا ﴿ وَانَ هَنِهُ اللَّهُ اللَّ

"(اے اہل کمہ!) ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک (عظیم الثان) رسول تم پر گواہ بنا کر جیسے ہم نے فرعون کی طرف (موٹی کو) رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی ہے پکڑلیا۔ طرف (موٹی کو) رسول بنا کر بھیجا۔ پس نافر مانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی ہے پکڑلیا۔

(ذراسوچو) کہتم کیسے بچو گے اگرتم کفر کرتے رہے اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنادے گا اور آسان بھٹ جائے گا اس (کے ہول) سے ،اورالله کا وعدہ تو پورا ہو کررہے گا۔ بقینا بیر قرآن) نصیحت ہے پس اب جس کا جی چاہے اختیار کرلے اپنے رب کی طرف سیدھاراستہ'۔

اَکُلُتِ بَنبِكُ اَکُلَ الظَّنِ حتی وجَدُتِ مَوَارَةً الْکُلَ الْوَبيلِ تونے الله الله کردینے والی گھاس کی گرواہٹ کو پالیا۔ تونے اپنی اولا دکو گوہ کے کھانے کی طرح کھالیا یہاں تک کرتونے ہلاک کردینے والی گھاس کی گرواہٹ کو پالیا۔ استوبل فلان کذا اس کے انجام کی تعریف نہی ، صاء وبیل ایسا پانی جوخوشگوارنہ ہو۔ کلا مستوبل و طعام وبیل و مستوبل و معام وبیل و مستوبل د جب وہ گھاس کھانا خوشگوارنہ ہوا ورہضم نہ ہو؛ زہیرنے کہا۔

فَقَضَّوْا مَنَايَا بَيْنَهُمْ ثُم أَصْدَرُوا إِلَى كَلَا مُسُتَوَبِلِ مُتُوَخِّمِ الْهِولِ فَيَّوَلِ مُتُوخِيم انہوں نے آپس میں موتوں کا فیصلہ کیا بھروہ ایس گھاس کی طرف سکتے جونا خوشگوار تھی۔ م خنساء نے کہا:

نَقَدْ أَكَلَتْ بَجِيلَةُ يومَ لَاقَتْ فَوَادِسَ مَالِكَ أَكُلًا وَبِيلًا بَيلًا عَلَى مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

لو أَمْبَحَ فَي يُننى يَدَى زِمَامُها وفِي كُفّى الْأَخْرَى وَبِيلٌ تُحاذِرُهُ

کاش!میرے دائیں ہاتھ میں اس کی تکیل ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں موٹا ڈیڈ اہوتا جواسے ڈراتا۔ ای طرح موہل کالفظ ہے اور موہلہ بھی ای طرح ہے اس کامعنی لکڑیوں کا گھٹا ہے ای طرح و بیل بھی ای معنی میں ہے جس طرح اس شعرمیں ہے ،طرفہ نے کہا:

#### عَقِيلَةُ شَيْخُ كَالْوَبِيلِ يَلَنُكُدُ

فکیف تکفون اِن گفرتم یو ماینجعل الولکان شیبتای به تون اور تقریع کے لیے ہے، یعن اگرتم نے کفر کیا توتم کیے عذاب سے بچو گے۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ یعنی اگرتم نے کفر کیا توتم اس دن کیے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ عبدالله اورعطیہ کی قراءت ای طرح ہے۔ جفرت من بھری نے کہا: تم کون ی نماز کے ساتھ عذاب سے بچو گے؟ کون سے روز سے کے ساتھ بچو گے؟ اس میں اضار ہے یعنی تم کسے اس دن کے عذاب سے بچو گے۔ قادہ نے کہا: الله کی قسم! جس نے الله تعالیٰ کا انکار کیا اس دن کی بھی چیز کے ساتھ عذاب سے نبیس بچے گا۔ اور یوما، تنقون کا مفعول بہ ہے، یہ ظرف نبیس ہے۔ اگر کفر کوانکار کے معنی میں مقدر کیا جائے تو یوم کا لفظ گفر شم کا مفعول ہوگا۔

ابن انباری نے کہا: علاء میں سے پچھ وہ ہیں جنہوں نے یو میا کو گفتو ثیم نعل سے نصب دی ہے۔ یہ بہت ہی ہتیے ہے کیونکہ یکو میا کو جب گفتو ثیم کے ساتھ متعلق کریں گے تو بیصفت کا محتاج ہوگا تقدیر کلام یوں ہوگی کغی تیم ہیوہ۔اگر کوئی استدلال کرنے والا بیا سندلال کرے کہ صفت بعض اوقات حذف ہوجاتی ہے اور نعل مابعد کو نصب دیتا ہے تو ہم اس کے خلاف حضرت عبداللہ کی قراءت سے استدلال کریں گے۔

میں کہتا ہوں: یہ (حضرت عبدالله کی) قراءت متواتر نہیں یہ توتفیہ کے طریقہ پر آئی ہے جب کفر جحود (انکار) کے معنی میں ہوتو ہو ھابغیر کسی صفت اوراس کے حذف کے صریح مفعول ہوگا یعنی تم کیے الله تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو گے اوراس سے دُرو گے اگرتم قیامت اور جزا کے دن کا انکار کرو گے ۔ ابو سال تعنب نے فکیف تشقی ن نون کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ الول کا ان سے مراد نیا کہا: اس سے مراد زنا کی اولاد ہے ۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس سے مراد شرکیین کی اولاد ہے جب کہ مومی معنی مراد لینا زیادہ صحیح ہے یعنی اس دن میں جھوٹے بچے کے بال بڑھا ہے کے بغیر سفید ہوجا کیں گے ۔ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت آ دم علیہ السلام سے کہا جائے گا: اس آ دم! اغیر جبنم کا حصد نکا لیے جس طرح سورہ جج کے آغاز میں گر ر

چکا ہے۔ قشری نے کہا: پھرالله تعالی جس طرح ارادہ فرمائے گا جنتیوں کے احوال اوراوصاف بدل دے گا۔ ایک قول یہ کیا ا گیا: بیاس دن کی شدت کو بیان کرنے والی ضرب المثل ہے۔ یہ بجاز ہے کیونکہ قیامت کے روز کوئی بچینہ ہوگا، بلکہ اس کامعنی یہ ہے اس دن کی ہیبت الیمی حالت میں ہوگی اگر وہاں کوئی بچیہ ہوا تو ہیبت کی وجہ ہے اس کے سرکے بال سفید ہو جا تیں گے۔ایک قول یہ کیا جاتا ہے: بیزع کا وقت ہوگا اور صور پھو نکے جانے سے قبل ہوگا۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

زمحشری نے کہا: کسی کتاب میں میری نظروں کے سامنے سے بید حکایت گزری ہے کہ ایک آومی نے شام کی جب کہ اس کے بال کوے کی طرح سفید ہو چکی تھی اس نے بال کوے کی طرح سفید ہو چکی تھی اس نے بال کوے کی طرح سفید ہو چکی تھی اس نے بال کوے کی طرح سفید ہو چکی تھی اس نے بال کوے کی طرف کہا: مجھے خواب میں قیامت، جنت اور دوزخ دکھا کی گئی، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں زنچیروں سے جکڑ کر آگ کی طرف کے جایا جارہا ہے تو اس کی ہولنا کی کی وجہ سے میں اس طرح ہوگیا جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ دن کی طوالت کے ساتھ صفت بیان کی جائے کہ اس دن میں بے بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ جائیں گے۔

السَّمآءُ مُنْفَطِنَّ بِهِ الرن کی شدت کی وجہ آ سان پھٹ جائے گا۔ بہ میں باء، فی کے معنی میں ہے یعنی ال ون میں اس کی ہولنا کی کی وجہ ہے آ سان پھٹ جائے گا۔ اس کی تجیر میں جو بھی اقوال ذکر کے گئے ہیں بیان میں ہے سب ہے چھا ہے۔ اس کی تاویل میں بیقول بھی کیا جا تا ہے: اس پر ایسابو جھڑ الا جائے گا جواسے شق ہونے کی طرف لے جائے گا کیونکہ وہ بوجہ اس پر بہت بھاری ہوگا اور آ سان اس بوجھ کے واقع ہونے کی وجہ سے ڈرجائے گا جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ثقیٰت فی السّباؤ تِ وَ الْوَ الرَّا الله الله الله وَ الا المراف : 187) ایک قول بیکیا گیا ہے کہ بِد، لدے معنی میں ہے یعنی اس ون کی وجہ سے آ سان بھٹ جائے گا جس طرح یہ جملہ بولا جا تا ہے: فعلت کذاب مستك ولحہ مستك ولحہ مستك میں نے اس طرح تیرے احر ام کی وجہ سے کیا ہے۔ بیاء کا مران ہے: وَ تَصَعُ الْبُواٰذِيْنَ الْوَسْطَ وَجہ ہے کیا ہے۔ بیاء کا مران ہے: وَ تَصَعُ الْبُواٰذِيْنَ الْوَسُطَ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ تَصَعُ الْبُواٰذِيْنَ الْوَسُطَ لَا مِن مِن ہے۔ بیاں بھی لِیکو مِر القیامة وَ فی موم القیامة کی میں ہے بیان بھی لِیکو مِر القیامة وَ الله بیا ہے: بِد کی ضمیرام کے معنی میں ہے بعنی آ سان اس امرکی وجہ سے بھٹ جائے گا جو بچوں کو بوڑھا بنادے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: بِد کی ضمیرام کے معنی میں ہے بعنی آ سان اس امرکی وجہ سے بھٹ جائے گا جو بچوں کو بوڑھا بنادے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آ سان الله تعالیٰ کے امر سے بھٹ جائے گا۔

ابوئمرو بن علاء نے کہا: مُنفَطِلٌ نہیں کہا کیونکہ سیاءکا مجازی معنی سقف،حیےت ہے تو کہتا ہے: ہذا سیاء البیت۔ پی کمرے کی حیجت ہے۔

شاعرنے کہا:

فَلَوْ دَفَعَ السَّمَاءُ إليّهِ تومًا لَحِقْنا بالسَّماءِ وبالسَّعَابِ السَّماءِ وبالسَّعَابِ السَّعابِ السَّعابِ السَّعاتِ ومَال اللَّهَاءِ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الل

قرآن عليم ميں ہے وَ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَّحُفُو ظَا (الانبياء:32) ہم نے آسان کو محفوظ حصت بنايا۔ فراء نے کہا: السَّمَاءُ مَذَكر اور مونث دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔ ابوعلی نے کہا: اس كا استعال الجراد المنتشر، الشجر الاعضراور

اعجاز نخل منقعر کے باب سے ہے۔ ابوعلی نے کہا: اس کامعنی ہے آسان پھٹنے والا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں: امراۃ موضع یعنی دودھ پلانے والی عورت۔اسم فاعل کا صیغہ نسبت کے معنی میں ہے۔

گانَ**وَعُدُهُ مَفْعُولًا** یعنی قیامت ،حساب اور جزاکے بارے میں الله تعالیٰ کا دعدہ بوکرر ہےگا اس میں کوئی شک اور خلاف ورزی نہ ہوگی۔مقاتل نے کہا: اس کا دعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کوتمام ادیان پر غالب کرےگا۔

اِنَّ هٰنِ ﴾ تَنْ كَمَ ۚ هُوٰ ﴾ هٰنِ ﴾ ہےمراد سورت ہے، آیات ہیں۔ایک قول کیا گیا ہے: قر آن کی آیات مراد ہیں کیونکہ وہ سورہُ واحدہ کی طرح ہے۔

فَتَنْ شَاءَاتَّغُفَدُ إِلَى مَهِ بِهِ سَمِينُلانَ جوبدارادہ رکھتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور اپنے رب کی رضا اور رحمت تک پہنچنے کا راستہ بنائے تو وہ رغبت کرے پس بداس کے لیے مکن ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے اس کے لیے دلائل ظاہر کر دیۓ ہیں۔ پھر ایک قول یہ کیا گیا ہے: بیآ یت ، آیت سیف سے منسوخ ہوگئ ہے۔ الله تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ای طرح ہے: فَدَنْ شَاءَ ذَكُرَ کُونَ (المدرُ ) تعلیٰ نے کہا: زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں۔

إِنَّ مَ بَنَكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنَى مِن ثُلُقَى البَّلِ وَفِفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَآ بِفَهُ مِنَ الْمِي الْمِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

" بے شک آ ب کارب جانتا ہے کہ آ بنماز میں قیام کرتے ہیں بھی دو تبائی رات کے قریب بھی نصف رات اور بھی تبائی رات اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہیں (وہ بھی یونہی قیام کرتے ہیں؛ اور الله تعالیٰ ہی جمیونا بڑا کر تار بتا ہے رات اور دن کو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اس نے تم پر مہر بانی فر مائی پی تم اتنا قر آن پڑھ لیا کر وجتنا تم آسانی سے پڑھ کتے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے پچھ بیار ہوں گاور پھی ساتھ کے مناز قر آن پڑھ لیا کر وجتنا تم آسانی سے بول سے الله کے فضل رزق حلال کو اور پچھ لوگ الله کی راہ میں کرتے ہوں گے دین میں تلاش کرر ہے ، ول گے الله کے فضل رزق حلال کو اور الله کوقرض حد دیتے لاتے ہوں اور بھی تو اسے الله کوقرض حد دیتے دیا کرواور جو نیکی تم آ کے بھیجو گے اپنے لیے تو اے الله کے پاس موجوں پاؤگے ہی بہتر ہے اور (اس کا) اجر بہت رہا کرواور جو نیکی تم آ کے بھیجو گے اپنے لیے تو اے الله کے پاس موجوں پاؤگے ہی بہتر ہے اور (اس کا) اجر بہت بڑا ہے ، اور مغفرت طلب کیا کروالله تعالیٰ سے بے شک الله تعالیٰ غفور رحیم ہے'۔

اس میں تیرہ مسائل ہیں:

رات کا ثلث ،اس کانصف اور دوثلث میں قیام کرنے کی شرعی حیثیت

مسئله نمبر 1 \_ إِنَّ مَ بَّكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ بِهَ يت الله تعالى كفرمان: قُمِ الَّيْلَ إِلا قَلِيلًا فَ نِصْفَةَ أَوانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا أَ وَوْدُ عَلَيْهِ كَتَفير بِ مِل طرح بِهِ كُرْر جِكاب بدرات كَ قيام كى فرضيت كے ليے نائ ب مرح يبك كزرجاك تَقُوْمُ كامعن (آب نماز برصة بي) ب- أذلى كامعن كم بدابن ميقع ، ابوحيوه اور بشام في الل شام ے تُلُتی لام کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ نِصْفَةُ وَ ثُلُقَةً كومجرور پڑھا ہے بیعام قراء کی قراءت ہے اس كاعطف ثُلُقی پر ہاں کامعنی بہے آپ رات کے دو تہائی ،اس کے نصف اور ایک تہائی سے کم قیام کرتے ہیں ؛ ابوعبید اور ابوحاتم نے اسے يندكيا بجس طرح الله تعالى كافر مان ب: عَلِمَ أَنْ كُنْ تُحْصُونُ (المزل: 20) توصحابه كرام اس كانصف، ايك تهائى كيے قیام کرتے جب کہ وہ شارنہ کرسکتے تھے۔ ابن کثیراور کوفہ کے قراء نے نصفہ وثلثہ کومنصوب پڑھاہے انہیں ادن پرمعطوف کیا ہے تقتریر کلام ہیہ وگی تقوم أدن من ثلثی الليل و تقوم نصفه وثلثه۔آپرات کے دوتہائی ہے کم قیام کرتے ہیں اوراس کانصف اورایک تہائی قیام کرتے ہیں۔فراءنے کہا: بیدرست ہونے کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ دوثکث سے کم ارشاد فرمایا پھرقلت کا ذکر کیاا درقلت ہے کم ذکر نہیں کیا۔ تشیری نے کہا: اس قراءت کی بنا پر بیاحتال موجود ہے کہ وہ ایک تہائی اور نصف تک پہنچ جاتے ہے کیونکہ اتی مقدار کا قیام ان کے لیے خفیف تھاوہ اس میں زیادتی کرتے ہے اور زیادتی میں مقصود کو پا لیتے۔ جہاں تک دو تہائی کا تعلق ہے اس کا قیام ان پرمشکل تھاوہ اسے حاصل نہ کریاتے اور اس میں کمی کردیتے۔ یہ جمی احمال ہے کہ انہیں نصف رات کے قیام کا حکم دیا گیااور کی بیشی میں انہیں رخصت دی گئی زیادتی کی صورت میں وہ دوتہائی کوجا پہنچتے اور کمی کی صورت میں ایک تہائی تک پہنچ جاتے۔ ریجی اخمال ہے کہ ان کے لیے نصف، اس سے کم یعنی ایک تہائی تک اور زیادتی کی صورت میں دونہائی مقدر کیا گیاان میں ہے بچھوہ بھی تھے جواسے پورا کرتے اوران میں پچھوہ بھی تھے جواس کو ترك كردية يهال تك كرحكم ان يدمنسوخ موكيا۔ ايك قوم نے كہا: الله تعالىٰ نے ايك چوتھائى كوان پر لازم كيا اور ايك چوتھائی ہے کمی کرتے۔ بیتول مرضی کا فیصلہ ہے۔

رات کے بہروں کا تیج حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

مسئلہ نمبر 2- وَالله يُقَدِّمُ الّذِلَ وَالنَّهَا مَ الله تعالیٰ رات اور دن کی مقدار کوحقیقت میں جانتا ہے جب کہم علائ اور اجتہاد ہے جانے ہوجس میں غلطی بھی ہوجاتی ہے۔ عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ مَم اس کے حقائق کی معرفت اور اسے بجالا نے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تم رات کے قیام کی طاقت ہرگز نہیں رکھو گے، جب کہ پہلامعنی زیادہ سی کے کیونکہ رات کا قیام بھی بھی بورا فرض نہیں کیا گیا۔ مقاتل اور دوسرے علاء نے کہا: جب قیم الکیل الله قولیلا فی قضفة اَوانْقُصْ مِنْهُ قَولِیْلا فِی اَوْرُدُ عَلَیْهِ نازل ہوئی تو ان پر معاملہ مشکل ہو گیا کوئی آ دی نہیں جاماتھا کہ رات کا نصف اور ایک تہائی کب ہوتا ہے وہ صبح تک قیام کرتے کہیں خطابی نہ ہوجائے تو اس کے پاؤں میں سوجن آ جاتی الله تعالیٰ نے ان پر رحم

قر ما یا اور تکم میں تخفیف کردی الله تعالی نے فرما یا : عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْ اُ ان مثقله سے مخففہ ہے یعنی اسے علم ہے کہتم اس کا شار زیر سکو سے کیونکہ اگرتم زیادہ قیام کرو گے توتم پرمشکل ہوجائے گا اور ایسی تکلیف کے تم محتاج ہو گے جوتم پر فرض نہیں اگرتم کی کرد گے توتم پرمعالمہ شاق گزرے گا۔

الله تعالیٰ نے کس کی وجہ سے ان کی تو بہ قبول کی

مسئله نمبرد و قتاب علینگم الله تعالی نے تمہیں معاف فرما کر تمباری طرف رجوع فرمایا۔اس ہیں اس امر پر دولات موجود ہے کان ہیں ایس الله تعادایک دولات موجود ہے کان ہیں ایس الله تعادایک قول یہ کیا گیا گیا گئا ہے تھے، توباطل معنی لوننا ہے جس طرح پہلے گزرا ہے معنی قول یہ کیا گیا کہ قیام کی فرضت میں تخفیف فرمائی کیونکہ تم عاجز آگئے تھے، توباطل معنی لوننا ہے جس طرح پہلے گزرا ہے معنی یہ دوگاس لیے تمہارے لیے ختی ہے زی کی طرف ، مشکل ہے آسانی کی طرف رجوع کیا۔ انہیں تھم دیا گیا تھا کہ وہ تلاش کی صورت میں اوقات کی حفاظت کریں تو ان سے تلاش کرنے کے تھم میں تخفیف کردی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : وَ اللّٰهُ يُلُقَدِّسُ الله تعالی ان دونوں کو خاص مقدار میں پیدا فرما تا ہے جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے : وَ خَلَقَ کُلُ اللّٰ وَاللّٰهَ الله تعالی ہو چا بتا ہے اس میں مقدار میں الله تعالی جو چا بتا ہے اس میں معلف بنائے جانے کے فرائض وابستہ کردیا ہے۔

کتنی تلاوت کرنامقصود ہے اور کیااس کامقصد تلاوت قرآن ہے یا نماز؟

مسئله نعبو 4 ۔ فاقر عُوْا مَا تَیْسَمُ مِنَ الْقُرْانِ ال مِیں دوّول ہیں: ایک توبہ ہے کہ اس سے مرادقراءت ہے رات کے بارے میں جس امر میں تم پر تخفیف کردی گئی اس میں نماز اداکر نے وقت قر آن حکیم کی تلاوت کرو۔سدی نے کہا: یہ وآیات ہیں۔ جسزت سن بھری نے کہا: جس نے ایک رات میں ہوآیات پڑھیں قر آن حکیم اس کے ساتھ جھڑ انہیں کرے گا۔کعب نے کہا: جس نے ایک رات میں ہوآیات پڑھیں تو وہ عبادت گزاروں میں لکھ لیا جائے گا۔سعید نے کہا: پچاس آیات پڑھیں۔ فیکہا: جس نے کہا: جس کو وہ عباد الله مان فیلی ہے کہا ارشاد ہے: ''جوآ دی دس آیات پڑھے تو وہ عبا فلول میں کہتا ہوں: کعب کا قول زیادہ تھے ہے کیونکہ رسول الله مان فیلی کے ارشاد ہے: ''جوآ دی دس آیات پڑھے تو مقتطرین میں سے نہیں کھا جاتا ، جس نے سوآیات کے ساتھ قیام کیا وہ قانتین میں لکھ لیا جاتا ہے اور جو بڑار آیات پڑھے تو مقتطرین (جنہیں خزاند دیا جائے) میں لکھ لیا جاتا ہے '(1)۔ا ہے ابوداؤ داور طیالی نے اپنی مند میں حضرت عبدالله بن عمرو بڑا شاہ سے روایت نقل کی ہے۔الحد دللہ بن م نے اس کاؤ کر کتا ہے۔ مقدمہ میں کیا ہے۔

دوسراتول ہے: جتنا آسان ہواتی نماز پڑھو(2)۔ نماز کوقر آن کا نام دیا گیا جس طرح الله تعالیٰ کے اس فر مان میں ہے: قُنُ اَنَ الْفَجُوِ (الاسراء: 78) یعنی صبح کی نماز۔ ابن عربی نے کہا: یبی زیادہ سجے ہے کیونکہ اس نے نماز کے بارے میں بی خبر دی اور قول نماز کی طرف بی راجع ہے۔

<sup>1</sup>\_سنن اني داوَو، كتاب سجود القرآن باب تعزيب القرآن، 2 يَغير بغوي، جز4 منى 412

میں کہتا ہوں: پہلاتول صحیح ہے کلام کا ظاہر معنی یہی ہے اور دوسرا قول مجاز ہے کیونکہ اس میں کل کوجز کا نام دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ نے کون سے حکم کومنسوخ کیا ؟

مسنله نصبر 5 بعض علاء نے کہا: الله تعالیٰ کے فرمان فَاقْرَءُ وُا مَانَیسَّمَ مِنْهُ نے رات، اس کے نصف سے کم اور اس سے زیادہ کے قیام کومنسوخ کردیا ہے چرفاقتریسَ مِنْهُ دومعنی کا احتمال رکھتا ہے (۱) بیدوسرافرض ہو کیونکہ اس کے ذریعے دوسرافرض زائل کیا گیا ہے جس طرح اس کے ذریعے دوسرافرض زائل کیا گیا ہے جس طرح اس کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے جس طرح اس کے ساتھ غیر کو زائل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ مِنَ النّیل فَتَهَجّنُ ہِمِ تَافِلَةً لَّلَكَ \* عَلَى اَنْ يَبْعَتُكَ کَ سَمَاتُ عَنْ مَانْ کَا مَنْ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ مِنَ النّیل فَتَهَجّنُ ہِمِ ثَافِلَةً لَلْكَ یَا حَال رکھتا ہے وہ نماز کی بھٹا ہے وہ نماز کی میں الله تعالیٰ کا فرمان : وَ مِنَ النّیلِ فَتَهَجّنُ ہِمِ ثَافِلَةً لَلْكَ یہ حَال رکھتا ہے وہ نماز کی جُور ہے ہے اس الله تعالیٰ کا فرمان : وَ مِنَ النّیلِ فَتَهَجّنُ ہِمِ ثَافِلَةً لَلْكَ یہ حَال رکھتا ہے وہ نماز کی جور ہے ہے اسے آپ سَلَیٰ اللهُ مَانُونِی کُی سنت کو پایا جو نماز میں میں ہے ایک پرسنت سے استدلال کرتے تو ہم نے رسول الله میں الله میں ہے کے مصرف یا کے وقت کی نمازی بی فرض ہیں۔

اس بات پردلالت کرتی ہے کہ صرف یا کے وقت کی نمازیں بی فرض ہیں۔

اس آیت سے رات کا قیام امت سے منسوخ ہوا نبی کریم صال تا ایسے سے ہیں

نم مدید طیب میں منسوخ ہوا کیونکہ الله تعالی کا فرمان ہے: عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَّرُهٰی الله وَ الْحَرُونَ يَضُو بُونَ فِي الله وَ الله مِن يَبْتَهُ وَ الله عَلَى الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَاله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله و

#### رات کا قیام منسوخ کرنے کی علت

مسئله نصبر 7۔ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرُفَى اس حصد مِن الله تعالیٰ نے رات کے قیام میں تخفیف کی علت کو بیان کیا ہے کیونکہ مخفوقات میں مریض لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر رات کا قیام شاق گزرتا ہے اور ان کے لیے یہ چیز بھی تکیف دہ ہوتی ہے کہ ان کی نماز فوت ہوجائے : ای طرح تجارت کی غرض سے سفر کرنے والا رات کے قیام کی طاقت نہیں رکھتا ، مجاہد بھی ای طرح ہوتا ہے الله تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی وجہ سے سب سے تھم میں تخفیف کردی ہے۔ اُن سَیکُون میں ان شقلہ سے مخفقہ ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ میں سے مریض ہوں گے۔

رزق طال کمانا اور الله کے رہے میں جہاد کرنا بھی قیام کی طرح ہے

مسئله نصبر 8۔ اس آیت میں مجاہدین اور اپنی ذات، اپنے عیال کے نفقہ اور فضل واحسان کے لیے حلال مال کمانے والوں کے درجہ میں برابری کی ہے توبیاس امر پر دلیل ہوگی کہ مال کمانا جہاد کا درجہ ہے کیونکہ الله تعالی نے اسے فی سبیل الله جہاد کے ساتھ جمع کیا ہے۔ ابر اہیم نے علقمہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله من اُن اُن اِن فر مایا: ''جو غلہ لانے والا ایک شہر سے دوسر سے شہر میں غلہ لاتا ہے وہ اس غلہ کو اس دن کے بھاؤ کے مطابق نیج دیتا ہے، اس کا مقام الله تعالیٰ کے ہاں شہراء کے مقام جتنا ہے' پھر رسول الله من نوایج نے اس آیت کی تلاوت کی وَ الْحَدُونَ يَضْدِ بُونَ فِي الْاَئْمُ ضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللهِ فَا تَحَدُونَ يُقَالِمُ نَا فَي اللهُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ قَالَمُ وَنَ يَضُو بُونَ فِي الْاَئْمُ ضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللهِ قَالَمُ وَنَ يُقَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت ابن مسعود بڑھنے نے کہا: جوانسان مسلمانوں کے شہروں میں سے ایک شہر کی طرف کوئی چیز صبر کے ساتھ اور تواب کی امیدر کھتے ہوئے لایا، اے اس دن کے بھاؤ کے ساتھ نے ویا تواللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام شہدا ، حبیبا ہوگا اور اس آیت کی المیدر کھتے ہوئے لایا، اے اس دن کے بھاؤ کے ساتھ نے ویا تواللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام شہدا ، حبیبا ہوگا اور اس آیت کی تلاوت کی قرائے ووٹ نیکٹ وی فی آؤٹن میں۔

حضرت ابن عمر بنائند نانے کہا: الله تعالی نے کوئی ایسی موت بیدانہیں کی جوشہادت کی موت کے بعد میرے لیے اس موت سے زیادہ پہند یدہ ہوجو کجاوے کے دواجزاء کے درمیان مجھے آئے جب کہ میں الله تعالیٰ کافضل چاہتا ہوئے سفر کر رہا ہوں۔
طاؤس نے کہا: بیواؤں اور مسکینوں کے لیے تگ و دوکر نے والا الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔
سلف صالحین میں سے ایک سے مروی ہے کہ وہ واسط میں تھے انہوں نے بھرہ کے لیے گندم کی ایک شتی لے جانے کا ارادہ
1-الدرامعورزیر آیت نہ ہ

کیا اور اپنے وکیل کو خط لکھا: جس روز ہے گذم والی ستی بھرہ پہنچا ہی روز گذم ہے دینا اور اگلے روز کے لیے اسے موٹر نہ کرنا اور بھا و ہیں ہمولت کو پیش نظر رکھنا۔ تا جروں نے وکیل سے کہا: اگر تو گندم کی فروخت کو جمعہ تک موٹر کر ہے تو تو کئی گان فقع حاصل کر سے گا اس نے مال کے مالک کو خط لکھا تو گندم کے مالک نے اسے جواب دیا: اسے فلاں! ہم اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑ سے نقع پر قناعت کرتے تھے تو نے ہم پرزیادتی کی ہے جب میر این خط پہنچ تو مال لے اور اسے فقراء پر صدقہ کرد سے کاش! میں ذخیرہ اندوزی سے نی جوا تا جب کہ جھے نہ نقصان ہوتا اور نہ مجھے نفع ہوتا۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اہل مکہ کا ایک نوجوان مجد میں رہتا ایک دفعہ حضرت ابن عمر بن ہوتا اسے نہ پایا تو آپ اس کے گھر کی طرف گئے اس کی والدہ نے ایک نوجوان میں تو نے اور خوراک کے سامان کو نی رہا ہے۔ حضرت ابن عمر اسے ملے اسے فرمایا: اسے بیٹے! تجھے اشیاء خوراک کے سامان سے کیا خرض ، تو نے اور خور سے کہا تو نول سے مال میں تجارت کرنے والا خشک سالی چاہتا ہے اور جانوروں کا مالک بارش چاہتا ہے۔ کول نہ پایس کیونکہ کھانے کے مال کی تجارت کرنے والا خشک سالی چاہتا ہے اور جانوروں کا مالک بارش چاہتا ہے۔ کول نہ پایس کیونکہ کھانے کے مال کی تجارت کرنے والا خشک سالی چاہتا ہے اور جانوروں کا مالک بارش چاہتا ہے۔ کول نہ پایس کیونکہ کھانے کے مال کی تجارت کرنے والا خشک سالی چاہتا ہے اور جانوروں کا مالک بارش چاہتا ہے۔ فرض نماز پڑ ھے کی انہمیت اور جھوڑ نے پر سخت و عبید

مسئله نصبو 9 - فَاقْرَءُ وَاهَا تَیْسَ مِنْهُ - جَنامَکن ہونماز پڑھوالله تعالیٰ نے رات کی نماز اتی فرض کی ہے جتی آسان ہو، پھر پانچ نمازوں کے وجوب کے ساتھ اس کومنسوخ کردیا ۔ ابن عربی نے کہا: ایک قوم نے کہارات کے قیام کی فرضیت اس آیت میں دور کعتوں میں مسنون ہوگئ ہے؛ بیامام بخاری اور دوسرے علماء کی رائے ہے۔ انہوں نے ایک باب باندھا ہے جس میں بیحدیث ذکر کی ہے'' شیطان تم میں سے ایک کے سرکے نصف پرتین گر ہیں لگا تا ہے ہرگرہ پر بیہ کہتا ہے: تجھ پر کمی رات ہے تو سوجا اگر وہ بیدار ہواور الله تعالیٰ کاذکر کر ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہیں رات ہے وسوجا اگر وہ بیدار ہواور الله تعالیٰ کاذکر کر ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اگر نفش کے ساتھ کرتا ہے بصورت دیگروہ خبیث نفس اور ست صبح کرتا ہے۔

حفزت سمرہ بن جندب نے نبی کریم سل تھا آپیل سے خواب کے بارے میں روایت نقل کی ہے رسول الله سل تھا آپیل نے ارشاد فرمایا: ''جس کا سرپتھر سے کچلا جائے گا وہ ، وہ ہے جوقر آن حکیم کو یا دکرتا ہے پھراسے بھلا ویتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیرسو جاتا ہے' اور حضرت عبدالله بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی کریم سل تھا آپیل کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو تمام رات سوتا ہے تو رسول الله سل تھا ہے ارشا دفر مایا: ''وہ ایسا آدمی ہے جس کے کا نول میں شیطان نے بیشا ب کردیا ہے'۔

ابن عربی نے کہا: یہ ایس احادیث ہیں جومطاق صلوۃ کوفرض نماز پرمحمول کرنے کا تقاضا کرتی ہیں تواس احمال کی وجہ سے
مطاق کومقید پرمحمول کیا جائے گا اورجس نے اے رات کے قیام کے ساتھ معین کیا ہے اس کا دعویٰ ساقط ہوجا تا ہے۔ سیجے میں
ہے جب کہ الفاظ بخاری کے جیں کہ حضرت عبدالله بن عمر وہی میں نے کہا مجھے رسول الله سائن آیا ہے نے فرمایا: ''اے عبدالله افعال کی مثل نہ ہوجا، وہ رات کوقیام کیا کرتا تھا، پھراس نے رات کا قیام ترک کردیا''اگریے فرض ہوتا تو نبی کریم مان خوا ہے نہا کی سے میں حضرت عبدالله بن عمر بنا میں جم وہی ہے کہ اس کی حد در جہذمت کرتے ۔ سیجے میں حضرت عبدالله بن عمر بنا میں جم وہی ہے کہ

نی کریم سفن نیزین کی ظاہری زندگی میں جب کوئی آومی خواب و یکھا تواسے نبی کریم سفن نیزین پر بیان کرتا میں ایک مجردنو جوان تھا میں رسول النه سفن نیزین کے دور میں مسجد میں بی سوجایا کرتا تھا میں نے خواب میں و یکھا گویا دوفر شتے ہیں ان دونوں نے مجھے پر اور مجھے جہنم کی طرف لے گئے تو وہ یوں لیبنی گئی تھی جس طرح کنویں کو لیبنا جاتا ہے، اس کے دوسینگ تھے جہنم میں پچھا لوگ ایسے ستھے جہنمیں میں پہچا نتا تھا میں کہنے لگا: میں آگ سے الله کی بناہ چاہتا ہوں کہا: ہمیں ایک اور فرشتہ ملا اس نے مجھے کہا: تجھیر کوئی خوف نہیں بونا چاہیے۔ میں نے بیخواب حضرت حفصہ پر بیان کیا انہوں نے رسول الله ساؤن آیا پر بیان کیا تورسول الله ساؤن آیا ہے۔ میں نے بیخواب حضرت حفصہ پر بیان کیا انہوں نے رسول الله ساؤن آیا پر بیان کیا تورسول الله ساؤن آیا ہے۔ میں بی بیات کیا بی اور درات کی نماز پڑھا کرتا''۔

نماز میں کتنی قراءت فرض ہے؟

هسنله نهبر 10 - جب یہ بات ثابت ہوگئ کے درات کا قیام فرض نہیں اور الله تعالیٰ کافر مان فَاقْدَءُ وُاهَا تَیْسَمَ مِنَ الْقُرُانِ اور فَاقْدَءُ وُاهَا تَیْسَمَ مِنْ اَنْ عَلَیْ مِنْ مَاز مِیں قراءت میں محمول ہے۔ علاء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ نماز میں قراءت میں محمول ہے۔ علاء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ نماز میں قدر قرارت کر تالازم ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ الله نے فر مایا: سور ، فاتحہ سے عدول اور اس کے بعض پر اکتفا جائز منبیں۔ امام ابو صنیف رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے ایک آیت کی قراءت کو فرض قرار دیا ہے وہ قرآن کے کی حصہ ہے بھی ہو۔ ان سے یہ قول بھی مروی ہے کہ قبل آیات کی تلاوت فرض ہے۔ پہلاتول علامہ ماور دی نے ذکر کیا اور دو مراقول این عربی بی نے ذکر کیا ہے۔ صفح وہ ہے جوامام مالک اور امام شافعی کا نقط نظر ہے جس طرح ہم نے کتاب الله کے آغاز میں سور ، فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ صفح وہ ہے جوامام مالک اور امام شافعی کا نقط نظر ہے جس طرح ہم کی قراءت ہے ماور دی نے کہا اس وجہ ہے شطاق امر وجوب پر محمول نوگا یہ اس کے استحباب پر محمول ہوگا ؛ بیا کنز علاء کا قول ہے کیونکہ اگر اس پرقراءت واجب ہے تو اس پر اس کا مخول نوگا یہ واجب ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اسے وجوب پرمحمول کیا جائے تا کہ اس کی قراءت کے ساتھ اس کے اعجاز اور دلائل تو حید ہو دلائل تو حید ہیں ان پراور رسل کی بعثت کا جوذ کر ہے اس پرآگاہ ہو۔ جب وہ اسے پڑھے اور اس کے اعجاز اور دلائل تو حید کو پہچانے تو اس پر یاد کرنا لازم نہیں کیونکہ قرآن تحکیم کا حفظ مستحب عبادات میں سے ہے واجب عبادات میں سے نہیں بیدامر قراءت کی جتنی مقدار کواپنے ضمن میں لیے ہوئے ہاں کے بارے میں یا نجے اقوال ہیں:

(۱) تمام قرآن تکیم کیونکه الله تعالی نے اپندوں پراہے آسان کردیا ہے؛ بینجاک کا نقط نظر ہے۔

(٢) قرآن كاايك تهائى؛ يهجو يبركانقظه نظر ہے۔

(m) دوسوآیات ؛ میسدی کاقول ہے۔

(سم) ایک سوآیات ؛ پیرحضرت ابن عباس بنهدیها کا قول ہے۔

(۵) تمن آیات جس طرح سب سے چھوٹی سورت ہوتی ہے؛ بدا بو خالد کنانی نے کہا۔

نماز کے قیام اور اداءز کو ۃ کےمعانی ومفاہیم

مسئلہ نصبر 11 ۔ وَ اَقِیْہُواالصَّلُوةَ ۔ یعنی فُرض نمازیں پڑھوہ پانچ نمازیں ہیں۔ وَ اَتُواالزَّ کُوةَ یعنی اپناموال میں سے فرض زکو ۃ اداکرو، یہ عکرمہ اور قبادہ کا قول ہے۔ حارث عملی نے کہا: صدقہ فطراداکرو کیونکہ اموال میں زکوۃ بعد میں واجب ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس سے مراد فعلی صدقہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: تمام بھلائی کے کام ہیں۔ حضرت ابن عباس بنامینہ نے کہا: الله تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے لیے اخلاص۔

قرض حسن كامعنى ومراد

مسئله نمبر 12 \_ وَاَقُرِ ضُوااللهُ قَرُضًا حَسَنًا قرض سن سے مرادوہ چیز ہے جس کو صدقہ کرتے وقت الله تعالیٰ کی رضا کا قصد کیا جائے اور پاکیزہ مال سے اسے دیا جائے ۔ سورہ حدید میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ زید بن اسلم نے کہا: قرض سن سے مرادا پنے خاندان پرخرج کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ نے کہا: اس سے مرادالله تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا ہے۔ جوصد قد وزکو قاورا عمال خیر بندہ کرتا ہے ان کا اجرالله تعالیٰ کی بارگاہ میں پائے گا

مسئله نمبر 13 - و مَا اُتَقَابِ مُوْالِا اَفْسِلُمْ قِنْ خَيْرِ تَجِدُو اُعِنْدَالله و مَسَلَم الله عرب الله على الله عرب الله عرب الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

# سورة المديز

و الميانيا ٥١ كا ﴿ المُعَاوَمُ النَّالَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تمام کے قول کے مطابق میسورت کمی ہے، اس کی چھین آیات ہیں۔ نو مار نور الانتاج اللہ مار نام اللہ مار نام

بشيرالله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْدِ

الله كنام سے شروع كرتا ہوں جو بہت بى مہر بان بميشہ رحم فرمانے والا ہے۔ يَا يُهَا الْمُدَاثِرُ فَى قُمُ فَا نُنوسُ فَى وَ مَابَكَ فَكَةِ وَ ثَنِيَا بِكَ فَطَهِرُ فَى وَيْسَا بِكَ فَطَ

''اے چادر لیننے والے اٹھے اور (لوگول کو) ڈرائے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان سیجئے اور اپنے لباس کو پاک رکھے''۔

اس میں جھ مسائل ہیں:

مدثر كامعنى اوراس سورت كانزول

میں ایک ماہ تک اعتکاف کیا جب میں نے اعتکاف کو پورا کرلیا تو میں وہاں سے نیجے اتر امیں وادی کےبطن میں پہنچا تو مجھے آ واز دی گئی میں نے اینے سامنے، اینے بیچھے، اینے دائیں اور اینے بائیں دیکھا تو میں نے کسی کونہ دیکھا مجھے پھرندا کی گئی میں نے دیکھاتو میں کسی کو نہ دیکھ سکا۔ مجھے پھرندا کی گئ تو میں نے اپناسراٹھایا تو وہ ہوا میں عرش پرمتمکن تھا بعنی جرئیل علیہ السلام ۔ مجھے شدید کیکی نے اپنی گرفت میں لے لیا میں حضرت خدیجہ کے پاس آیا میں نے کہا: مجھے کمبل اوڑ ھا دو، مجھے کمبل اور را دو، انہوں نے مجھ پر یانی انڈیلا تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا نیا تیکا انمئی شور فی مُفائنون فی مَانک و مَانک فَكَةِوْ أَنْ وَثِيَابِكَ فَطَهِدُ أَنْ "(1)-امام بخارى نے اس روايت كُفْل كيا ہے اس ميں كہاميں حضرت خديجہ كے ياس آياميں نے کہا:'' بھے کملی اوڑ ھادواور مجھ پر مھنڈا یانی بہا دو۔انہوں نے مجھ پر کملی ڈال دی اور مھنڈا یانی مجھ پرانڈ یلاتو بیآیات نازل موكس يَا يُهَاالُهُ لَدُونُ قُهُ فَا نُنِهُ أَنُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ أَنْ وَيُهَابِكَ فَطَهِّرُ أَنْ وَالرُّجُزَفَاهُجُرُ أَنَ وَلا تَهُنُن تَسُتُكُثُونَ "-علامہ ابن عربی نے کہا: ایک مفسر نے کہا عقبہ بن ربیعہ کی جانب سے بدسلوکی ہوئی آب من نظایہ ممکین ہو کر گھرلوث آئے آپ سن ان اللہ اللہ مصطرب موے اور لیٹ گئے تو بیآیت نازل ہوئی۔ بیقول باطل ہے(2)۔ قشیری ابونصر نے کہا: ایک قول به کیا گیا آپ سائنڈالیا ہے کو کفار مکہ کی بیہ بات بینجی کہ تو جادوگر ہے ، اس وجہ ہے آپ سائنٹائیا ہم کود کھ ہوااور بخار ہوا تو آپ سائنٹائیا ہم نے چادرائے او پرلیب لی۔ الله تعالی نے ارشادفر مایا: قُدُم فَا أَنْدِسُ آبِ سَنَ اَنْ اِن کی باتوں میں نہ سوچے رہیں اور انہیں رسالت كاپيغام پېنچائيس ـ ايك قول بيكيا "كيا: ابولهب، ابوسفيان ، وليد بن مغيره ،نضر بن حرث ، اميه بن خلف ، عاص بن واكل ا و مطعم بن عدی انتھے ہوئے انہوں نے کہا: عرب کے وفو دایا م حج میں جمع ہور ہے ہیں وہ ایک دوسرے سے حضرت محمصطفیٰ علیہ التحیة والثناء کے بارے میں باہم پوچھتے ہیں جب کہتم ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہوکوئی کہتا ہے: وہ مجنون ہیں ،کوئی کہتا ہے: وہ کا ہن ہیں ،کوئی کہتا ہے: وہ شاعر ہیں۔سارےعرب جہاں جائیں گے بیسب ایک آ دمی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں متفق نہیں تم محد کوایک نام دوجس پرتم سب متفق ہواور عرب بھی اسے وہی نام دیں۔ان میں سے ا یک آ دی نے کہا: وہ شاعر ہے،ولید نے کہا: میں نے ابن ابرص اور امید بن صلت کا کلام سنا ہے جمد (مصطفیٰ علیہ التخیة والثناء) کا کلام ان میں ہے کسی کے بھی مناسب نہیں۔انہوں نے کہا: وہ کا بن ہیں ، ولید نے کہا: کا بمن بھی سچے بولتا ہے اور بھی حجوث بولتا ہے جب کہ محمد (سنی ٹیایینم) نے تو بھی جھوٹ نہیں بولا۔ایک اوراٹھااس نے کہا: وہ مجنون ہیں۔ولید نے کہا: جنون تولوگوں ك كلے دباتا ہے اورمحد (سلط البیانی) كاتو گلانبیں دبایا گیا۔ ولیدا ہینے گھر چلا گیا قریش نے كہا: ولید بن مغیرہ ہے دین ہو گیا۔ ابوجہل اس کے پاس آیا اور کہا: اے ابا عبدش ! کیا بات ہے بیقریش تجھے مال دینے کے لیے مال جمع کررہے ہیں۔ان کا خیال بَ تو مختاج ہو گیا ہے اور بے دین ہو گیا ہے۔ولید نے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن میں نے محمد ( سائٹطاتین میا کے بارے میں سو جامیں نے کہا: جادوگر کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ تو کہا گیا: وہ باپ، بیٹے، بھائی، بھائی، میاں بیوی میں جدائی ڈ ال دیتا ہے تو میں نے کہا: وہ جادوگر ہے ہیہ بات لوگوں میں عام ہو گئی تو وہ شور مجانے کئے: بے شک محمہ جادوگر ہیں (نعوذ

2- احكام القرآن لابن العربي

1 \_ آغسیر طبری ، زیر آیت ہز ہ ، جلد 29

بالله) رسول الله سائنة تيني مغموم محر آئے اور ایک جادر لپیٹ لی توبی آیت نازل ہوئی نیا کینھا المُدُن تُورُ عَکرمہ نے کہا: نیا کینها المُدُن تُورُ عَکرمہ نے کہا: نیا کینها المُدَن تُورُ کامعنی ہے اے نبوت اور اس کی ذمہ داریوں کواٹھانے والے! علامہ ابن عربی نے کہا: بیمجاز بعید ہے کیونکہ انجی آپ مائن تا تی کہا نہ میں اور اس کی نہ کہ میں موجودا حکام پر مائن تا تی کی سلسلہ شروع نہ کیا تھا جب کہ بیزول قرآن کا آغاز تھارسول الله من الله

صفت کے ساتھ خطاب محبت وشفقت کی دلیل ہے

مسئلہ نمبر2۔ یّا یُمهاالُهُ نَوْد کریم ذات کی طرف سے اپنی مجبوب کے لیے خطاب میں شفقت ونری کا اظہار ہوتا ہے جب وہ ذات اے اس کی حالت سے ندا کرے اور اس کی صفت کے ساتھ اسے تعبیر کرے بینیں فر ما یا: اے محمد! اے فلاں! تا کہ اس کے رب کی جانب سے زمی اور شفقت کا شعور دلائے جس طرح سورہ مزمل میں پہلے گزر چکا ہے اس کی مثل حضرت علی شیر خدا کے لیے سرور دو عالم میں تیا ہے کہ کا ارشاد ہے جب وہ سجد میں سور ہے تھے: قدم اباتواب، اے ابوتر اب! مثل حضرت علی شیر خدا کے لیے سرور دو عالم میں تیا ہے گا ارشاد ہے جب وہ سجد میں سور ہے تھے: قدم اباتواب، اے ابوتر اب! انھو۔ وہ حضرت فاطمہ بڑی تیا ہے تا راض ہو کر گھرے نکلے تھے ان کی چا در گرگئی تھی اور ان کے جسم کومٹی لگ گئی تھی۔ امام مسلم نے اس روایت کوفل کیا ہے اس کی مثل رسول الله میں تیا ہے خورت حذیفہ کے لیے غزوہ خندت کے موقع پر ارشا وفر ما یا تھا: قدم یا نومان اے سونے والے! اٹھو۔ یہ پہلے گزر چکی ہے۔

اندازے کیامرادے؟

مسئله نصبر 3 ۔ قُمْ فَأَنْ بُن اہل مکہ کوڈرائے انہیں عذاب سے خبردار سیجے اگروہ اسلام نہ لائیں ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہاں انذاد ہے مراوا پی نبوت کا اعلان ہے کیونکہ یہ رسالت کا مقدمہ ہوتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ انہیں توحید کی طرف دعوت دینا ہے کیونکہ نبوت ورسالت سے یہی مقصود ہوتا ہے ۔ فراء نے کہا: اٹھے نماز پڑھے اور نماز کا تھام دیجئے۔

محكبير كهني كالحكم اوراس كے اسباب

مسئلہ نمبر 4 ۔ وَ مَ بِنَكَ فَكَبِوْ نَ اِنْ مِروار، اینے مالک اور این معاملات کودر ت کرنے والے کی عظمت بیان کر اور اس کی مصغت بیان کرکہ وہ اس سے برتر ہے کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیوی ہو۔ ایک صدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا: نماز کو کیسے شروع کیا جائے ؟ تو یہ آیت نازل ، وئی وَ مَربَّكَ فَكَبِوْ نَ یعنی اس کی اس سے صفت بیان کرو کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ علامہ ابن عربی نے کہا: یہ ارشاد اگر چہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ نماز کی تجمیر کوچھی شامل ہے تا ہم اس سے مراد الله تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے کہ اس کے سواتمام شریکوں اور بھوں سے اتعاقی کا اظہار کیا جائے اور اس کے سواکسی کو اپنا دوست نہ بنا، اس کے سواکسی کی عباوت نہ کیا کر، اس کی مشیت کے سواکسی کے لیفنل کے ثبوت کو نہ دیکھا اور اس کے کے سواکسی کی طرف سے نعت نہ جان ۔

روایت بیان کی من ہے کہ ابوسفیان نے غزوہَ احد کے موقع پر کہا تھا: اعل ھبل تو نبی کریم سافیۃ اُلیّائی نے ارشا دفر مایا:''تم کہوانته اعلیٰ و اجل (الله سب سے بلنداور عظیم ہے ) عرف شرع میں بیلفظ تمام عبادات (نماز ، آ ذان اور ذکر ) میں الله اکبر

کے ساتھ اداکیا جانے لگا۔ اس پر اس لفظ کومحول کیا گیا جو نبی کریم ماہ ٹی آیا جم کی زبان سے مختلف مواقع پر وارد ہوا جن میں سے ایک بیار شاد ہوا: تحدیسہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم (1) (نماز کاوہ مل جوتمام دوسرے امور کوحرام کر ویتا ہے وہ تجبیر ہے اور وہ مل جو دوسرے امور کو حلال کر دیتا ہے وہ سلام ہے) شرع اس کے عرف کا اس طرح تقاضا کرتی ہے جس طرح اس کی عومیت کا تقاضا کرتی ہے وہ مواقع جہال تجبیر کہی جاتی ہے ان میں جانور ذرج کرنے کے وقت تکبیر کہنا ہے تاکہ بی ظاہر کیا جائے کہ کوئی اس کا شریک بین ، قربانی میں اس کے نام کا اعلان اور خون بہانے کا جو تھم الله تعالی کی جانب سے ہے اس امر کو صرف الله تعالی کی جانب سے ہے اس امر کو صرف الله تعالی کے لیے خاص کرنے کے لیے ہے۔

میں کہتا ہوں: سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ الله اکبنکا لفظ ہی وہ لفظ ہے جس کا نماز میں تھم دیا گیا ہے اور نبی کریم سُنٹ کیٹر سے منقول ہے تفسیر میں ہے جب الله تعالی کا یہ فرمان نازل ہواؤ کر بتاک فکہ بنٹوں رسول الله صلی تفایل کی اور کہا الله اکبر حضرت خدیجہ بنی تنہا نے بھی کہا: الله اکبر حضرت خدیجہ کو بھی علم ہوگیا کہ بیالله تعالی کی جانب سے وحی ہے۔ کبتریر فاء کی لغوی حیثیت

مسئلہ نمبر5۔ وَ مَابِّكَ فَكَبِّرُ وَ مِن فاء جواب جزاكم عنى پرداخل ہوئى ہے جس طرح فَانْنِيْ مِن داخل ہوئى ہے تقدیر كلام يوں ہوگى قدم فأنذ دوقدم فكبر دبك؛ بيز جاج كانقط نظر ہے۔ ابن جن نے كہا: يہ تيرے قول زيدا فاضرب كى طرح ہے يعنی زيدا اضرب ۔ يہاں فاءزائدہ ہے۔

شیاب کی طہارت سے کیامراوہ؟

مسئله نمبر6۔ وَثِیَابُکُ فَطُودُن اس مِیں آٹھ قول ہیں۔ (۱) ثیاب سے مراد کمل ہے (۲) دل (۳) نفس (۴) جسم (۵) اہل (۲) خلق (۷) دین (۸) ظاہری لباس۔ جو پہلے قول کی طرف گیا ہے اس نے کہا: آیت کی تاویل ہیہ اپنے کمل کو درست کرو۔ کہا: جب ایک آدمی کا کمل خبیث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں : اِنْ فلانا خبیث الثیاب۔ جب وہ ایچھ کمل والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں : اِنْ فلانا خبیث الثیاب۔ جب وہ ایچھ کمل والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں : اِنْ فلانا خبیث الثیاب۔ جب وہ ایچھ کمل والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں : اِنْ فلانا خبیث الثیاب۔ جب وہ ایچھ کمل والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں : اِنْ فلانا خبیث الثیاب۔ جب وہ ایچھ کمل والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں : اِنْ فلانا طافع الثیاب؛ سدی سے ای طرح مروی ہے ؛ اس معنی میں شاعر کا شعر ہے :

لاهُمَّ إِنَّ عامرَ بِن جَهْمِ أَوُذَهَ حَجَّا فِي ثِيابٍ دُسُمٍ اكالله!عامر بنجم نے گنا ہوں سے لت بت ہو کر جج کیا۔

الم معنی میں وہ روایت بھی ہے جو نبی کریم مل اللہ اللہ سے مروی ہے: یعث المدء فی ثوبیہ الذین مات علیهها(2) یہال ثوبیہ سے مراداس کے ایچھے اور برے اٹمال ہیں؛ ماور دی نے یہذکر کیا ہے۔ جودوسرے قول کی طرف ماکل ہوئے اس نے کہا: آیت کامعنی ہے اپنے دل کو پاک سیجے؛ یہ حضرت ابن عہاس اور حضرت سعید بن جبیر کا نقط نظر ہے؛ اس کی ولیل امرء

<sup>1</sup> - سنن الى داؤد، كتاب الطهارة، باب فرض الوضو، حديث نمبر 56 يسنن ابن ماجه، باب مفتاح الصلاة الطهود ، حديث 270، فياء القرآن ببلى يشنز 2- شنن الى داؤد، كتاب الجنائز باب ما يستحب من تطهير ثيباب الهيت عند الهوت ، حديث نمبر 2707، فيا م القرآن ببلى يشنز

#### القيس كاشعرب:

#### فَسُنِي ثيابِ من ثيابِك تَنْسُلِ

یعن قلبی من قلبان ۔ اس میں ثیباب دل کے معنی میں ہے۔ ماور دی نے کہا: اس آیت کی تعبیر میں اس کے دوتول ہیں:

ان دومیں سے ایک بیہ ہے: اپنے دل کو گناہ اور نافر مانی سے پاک رکھیں؛ بید حضرت ابن عباس اور قناوہ کا قول ہے۔ دوسر اقول بیہ ہے: اپنے دل کو دعوکہ سے پاک کر یعنی دھوکہ نہ کرور نہ تو گلالے دل والا ہوجائے گا؛ بید حضرت ابن عباس بن الله سے مروی ہے۔ غیلان بن سلم ثقفی کے قول سے استدلال کیا گیا ہے:

فران ہمد اللہ لا ثوب فاجر لیستُ ولا مِن غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ المدللہ میں نے میں وقور کالیاس بیں پہنا اور نہی وھوکہ سے پردہ کیا ہے۔

جوتیسرے قول کی طرف کمیا ہے اس نے کہا: آیت کامعنی ہے۔ اپنفس کو گنا ہوں سے پاک سیجے۔ عربنفس کو ثیاب سے تعبیر کرتے ہیں؛ پیرعفرت ابن عباس ہن پندہ کا قول ہے؛ اس معنی میں عنتر ہ کا قول ہے:

فَتُكُذُتُ بِالزُّمْجِ الظُّولِلِ ثَيابَهُ ليس الكريمُ على القنا بهُحَرَّمِ

مں نے لیے نیزے ہے اے مجاڑو یامعزز نیزے پرحرام ہیں۔

امراءالتیں نے کہا:

فَسُنِي ثيابي من ثيابك تَنْسُلِ

اس مصرعه میں مجمی ثبیاب کالفظ ذات کے عنی میں ہے۔

شاعرنے کہا:

ثیباب بنی عوفی طَهارَی نَقِیَّةٌ وأُوجُهُهُمْ بیضُ المَسَافِ عُنَانُ بَیْ عُوف کِنْ المَسَافِ عُنَانُ بَیْ عُوف کِنْ سَفید ہیں۔ بی اوران کے چبرے روش سفید ہیں۔ یہاں بھی ثیباب سے مراد نفوس ہیں۔

جوچو تھے قول کی طرف عمیا ہے اس نے کہا: آیت کا معنی ہے اپنے جسم کو پاک رکھو یعنی ظاہری نافر مانیوں سے پاک رکھو۔ عربوں سے اقوال مروی ہیں جن ہے جسم کو ٹیباب سے تعبیر کیا عمیا ہے ان میں سے ایک لیلی کا قول ہے اس نے اونوں کا ذکر کیا: رموھا بافتیاب خِفافِ فلا تَرَی لها شَبَهَا إِلَّا النَّعامَ الْمُنَفَّمَ ا

یعنی ان پروه سوار بوے اورا ہے ملکے بھلکے جسموں کوان پر بچینک دیاتو تیز رفتارا دنوں کے سواکوئی جسم نددیجے گا۔

جو پانچ یں قول کی طرف مکے ہیں اس نے کہا: آیت کا معنی یہ ہے وعظ وادب کے ذریعے اپنے اہل کو گنا ہوں سے پاک رکھو۔ عرب محروالوں کے لیے ثوب ( کپڑا) لباس اور از ار ( تببند ) کالفظ استعال کرتے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: هُنَّ لِبَاسُ لَكُنَّ مِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَالَةَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ال

مومن اور پاک دامن عورتول کا انتخاب کر کے اپنی بیویوں کو پاک رکھو۔ (۲) ان کی دہر سے لطف اندوز نہ ہوان کی قبل سے لطف اندوز ہو، ان کے طہر میں ان سے لطف اندوز نہ ہو؛ ابن بحر نے اس کی طف اندوز ہو، ان کے طہر میں ان سے لطف اندوز ہو۔ حیض کے ایام میں ان سے لطف اندوز نہ ہو؛ ابن بحر نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ جو چھٹے تول کی طرف گیا ہے اس نے کہا: آیت کامعنی ہے اپنے اخلاق کو حسین بناؤ؛ بید حضرت حسن بھری اور قرظی کا قول ہے کیونکہ انسان کے اخلاق اس کے احوال کو اس طرح جامع ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو احاط کے ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا:

دیکٹی لا یُلامُ بسوء مُحُلْق ویکٹی طَاهِرُ الأَثُوابِ کُنُّ مُحُنَّ ویکٹی طَاهِرُ الأَثُوابِ کُنُّ کُنُّ یربرے اخلاق والا آزادے۔

جوساتویں قول کی طرف گیا ہے اس نے کہا: آیت کا معنی ہے اپنے دین کو پاک سیجے صحیحین میں سروردو عالم سان ٹی آپہرے سے اور پکھ روایت مردی ہے فرمایا: ''میں نے لوگوں کودیکھا جب کہ ان پر کپڑے سے ان میں سے پکھ بستان تک پہنچ رہے سے اور پکھ اس سے ہنچ تک پہنچ رہے ہے ، میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑائو کودیکھا جب کہ اس کے جسم پر چادر ہے جے وہ گھیٹ رہے ہیں'' معنی ہے ہوئی کی اور الله اس ٹی آپ نے اس کی کیا تاویل کی ؟ فرمایا: دین (1) ۔ ابن وہب نے حضرت امام ما لک دائی ہے ہے ہیں بات خوش کرتی ہے کہ میں قرآن حکیم کونماز اور مساجد میں پڑھوں نہ کہ راستہ میں ۔ الله تعالی نے فرمایا: و بی آب کے میں قرآن حکیم کونماز اور مساجد میں پڑھوں نہ کہ راستہ میں ۔ الله تعالی نے فرمایا: و بیاں شیاب سے مراددین ہے ۔ حضرت عبدالله بن مراددین ہے ۔ حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب سے وہ حضرت امام ما لک بن انس رحمۃ الله تعالی علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ الله تعالی کے فرمان : و ثبیک ابک فکھ تو ہے سے مراد ہے کہ دھوکہ کونہ اپنا کو باس معنی میں ابو کبٹ کاقول ہے:

ثيابُ بنى عوفٍ طَهارَى نَقِيَّةٌ أَوْجُهُهُمْ بِيضُ السَمَافِي عُرَانُ

ینال طهارة ثیابهم سے مرادان کا کمین عادات سے سلامت رہنا ہے اور غرق دجوهم سے مرادمحرمات سے ان کی یا گئی ہے یا جائی ہے یا دونوں صورتوں میں ان کا جمال ہے؛ بیعلامہ ابن عربی کا قول ہے۔ حضرت سفیان بن عیدینہ نے کہا: تو ابنالہاس جھوٹ ظلم ، دھوکہ اور گناہ پر نہ یہن یکرمہ نے کہا: اس معنی میں شاعر کا قول ہے: اف ذَهَرَ حَجَانی شیابِ دُسیم۔ یعنی اس نے نافر مانیوں کے ساتھ اسے آلودہ کردیا۔

نابغه نے کہا:

رِقَاقُ النِعالِ طِیّبٌ حُجُزَاتُهُمْ یُحَیَّوٰنَ بالزَّیْحَانِ یومَ السَّبَاسِبِ
و ابدشاه بی پاک دامن بی ، شعانین کے دن انہیں ریحان کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے۔
جوآٹھویں قول کی طرف گیا ہے تواس نے کہا: یہاں ثیاب سے مراد ملبوسات ہیں ، ان کے نز دیک اس معنی کی چاروجوہ ہیں (۱) اس کامعنی ہے اپ کیڑوں کو پاک رکھو؛ ای معنی میں امر والقیس کا شعرہے:

<sup>1 -</sup> تن خطاب من تب من خطاب من من خطاب من من

#### ثياب بنى عوف طَهارى نَقِيَةٌ

(۲) اپنے کپڑوں کوسمیٹ کررکھ، کیونکہ کپڑوں کوسمیٹ کررکھنا نجاست سے دوری کا باعث ہوتا ہے جب کپڑے زمین پر مسٹیں تو و ونجاست کلنے سے محفوظ نہیں ہوتے ؛ زجاج اور طاؤس نے یہی بات کہی ہے۔

(٣) اینے کپڑوں کو پانی کے ساتھ پاک کرلو ؛ پیمر بن سیرین ، ابن زیداور فقہا ، کا نقط نظر ہے۔

نی کریم من الله تعالی اس کی الفر مان ہے: ''جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو گھسیٹا الله تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا' (2)۔ مجع کے الفاظ یہ ہیں: ''جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے تبیند کو گھسیٹا قیامت کے روز الله تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا' ۔ حضرت ابو برصد بق بی تی نے عرض کی: یا رسول الله! میر ہے تبیند کا ایک پبلوڈ ھیلار بتا ہے گراس صورت میں کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ رسول الله من نے بیٹے نے ارشاد فرمایا: '' تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں''۔ رسول الله من نے بیٹے نے نہی کو عام رکھا اور حضرت صدیق اکبرکومشنی قرار دیا تو کمینے لوگوں نے اپنے آپ کو بلند مرتبلوگوں کے ساتھ ملانے کا قصد کیا۔ بیان کے لیے جائز نہیں۔

(۲) نجاست کی ہوتو کپڑوں کو دھوتا۔ بیاس کا ظاہر مفہوم ہے اور سے ہے۔ مہدوی نے کہا: بعض علماء نے اس آیت کریمہ ہے کپڑے کے پاک ہونے کے وجوب پراشدلال کیا ہے۔ ابن سیرین اور ابن زید نے کہا: توصرف پاک کپڑے میں نماز

<sup>1</sup> يسنن ابن ماجه، كتباب الليهاس، بياب موضع الازار الين هو، مديث نمبر 3562 ، فياء القرآن ببل كيشنز

<sup>2</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب العمام، بابل قدد موضع الازاد، مديث نبر 3570، فيا ، القرآن بلي كيشنز

پڑھ۔امام شافعی دولیٹھلیے نے اس آیت کریمہ سے کپڑے کے پاک ہونے کے وجوب پراستدلال کیا ہے۔امام مالک اوراہل مدینہ کے نزدیک فرض نہیں۔ بدن کی طہارت بھی اس طرح ہاس چیز پر بیا جماع ولالت کرتا ہے جب کوئی آ دمی قضائے حاجت کرے تو پتھروں کے ساتھ استنجاء کی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے جب کہ اس نے پانی کے ساتھ استنجانہ کیا ہو۔ سور ہ برائت میں بیہ بحث مکمل گزر چکی ہے۔

#### وَالرُّجُزَفَاهُجُرُ<sup>ف</sup>ُ

"اور بتوں ہے (حسب سابق) دورر ہے'۔

وَالزُّجْوَ فَاهْجُوْ ۞ كَاہداور عَكرمہ نے كہا: يہال دُجُوْت مراد بت ہيں اس پردليل الله تعالىٰ كا يفر مان ہے: فَاجْتَوْبُوا الإِجْسَ مِنَ الْوَ وَقَانِ (الْحَ:30)؛ حضرت ابن عباس اور ابن زيد نے بھی يہی کہا ہے۔ حضرت ابن عباس سے يہی منقول ہے: گنا ہوں کو چھوڑ و يجئے مغيرہ نے ابراہيم تحقی ہاں طرح روايت کيا ہے کدر جزے مراد گناہ ہے۔ قادہ نے کہا: رجز ہم مراد اصاف اور ناکلہ دو بت ہیں جو بیت الله کقريب نصب سے ۔ ايک قول يہ کيا گيا ہے: اس سے مراد عذا ب ہج جب کہ مضاف مقدر ہے۔ معنی ہو گا عذا ب کے قمل کو چھوڑ دے ايک قول يہ کيا گيا ہے: اس سے مراد عذا ب جب کہ مضاف مقدر ہے۔ معنی ہو گا عذا ب کے قمل کو چھوڑ دے يا مراد ہے ايک قبل کو چھوڑ دے جو عذا ب کی طرف لے جانے والا ہے۔ در جزکا اصل متی عذا ب جالله تعالىٰ کا فر مان ہے: فَا نُّي سَلَمُنا عَلَيْهِمُ مِي جُورُ السَّمَاءُ ہے عذا ب کو در کر دے تو ہم تجھ پر ايمان لے آئيں گئش فُت عَنَّ الإِجْوَ لَمُو مِي مَنَّ اللهِ مِنْ لَكُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

#### وَلاتَهُنُ ثَسُتُكُثُونَ لَهُ

"اوركسى پراحسان نه شيجئ زياده لينے كى نيت سے"۔

اس میں تین مسائل ہیں:

استكثار كے وصف كے ساتھ احسان نەكرنے كى صورتيں

مسئله نمبر1\_وَلَاتَهُنُن تَسُتَكُورُ وَمِن مَن مَاره تاويلين مِن -

(۱) جوآپ ملی تفاییل نبوت کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں ان کے بدلے میں الله تعالیٰ پراحسان نہ جنگا ہیے جس طرح وہ آ دی جو غیر کی وجہ ہے کوئی چیز اٹھا تا ہے تواسے کثیر خیال کرتا ہے۔

(٢) غير كوعطيه ندد وكهاس كي عوض مين زياده كے طالب مو بيد حضرت ابن عهاس عكرمداور قاده كا قول هـ منحاك نے كها :

الله تعالی نے اسے رسول الله من تنویز پر حرام کیا کیونکہ رسول الله من تنویز کو آ داب میں سب سے شرف والے اور اخلاق میں سب سے جلیل کا تھم دیا گیا ہے جب کہ آپ من تنویز پر کمی امت کے لیے اسے مباح قرار دیا؛ یہ بجاہد کا نقط نظر ہے۔

(۳) یہ می مجاہد سے مروی ہے زیادہ بھلائی کرنے سے کمزور نہ ہوجائے جس طرح تیراقول ہے: حبل منین یہ کی کیب اس وقت بولتے ہیں جب دہ رس کمزور ہواس کی دلیل حضرت عبدالله بن مسعود کی قر اُت ہے: ولا تمان تستکثرہ من النعیر

(۳) مجاہداورر نظے سے مردی ہے: اپنے عمل کو اپنی آنکھ میں عظیم نہ جانو کہ تو مزید بھلائی کرے کیونکہ بیروہ چیز ہے جو الله تعالیٰ نے تجھے پر انعام کیا ہے۔ ابن کیسان نے کہا: تو اپنے عمل کو زیادہ خیال نہ کر کہ تو اسے اپنی طرف سے دیکھے بے شک تیراعمل تجھے پر انعاق کا حسان ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی عبادت کی راہ بنادی ہے۔

(۵) حضرت حسن بھری نے کہا:اپنے مل کے ساتھ الله تعالیٰ پراحسان نہ کروکہ تواہے زیادہ خیال کرے۔

(۱) نبوت اورقر آن کے ساتھ لوگوں پراحسان نہ جتلا و کہتوان ہے اجر لےجس کے ذریعے تو زیادہ کا خواہش مند ہو۔

(2) قرظی نے کہا: توا پنامال مصانعة پر ندد ہے۔

(۸)زید بن اسلم نے کہا: جب توکسی کوعطیہ دیتو وہ اپنے رب کی رضا کے لیے دے۔

(۹) توبینه کهه: میں نے دعوت دی تومیری دعوت قبول نہ کی گئی۔

(۱۰) ایسانه ہونا چاہیے کہ تو طاعت کاممل کرے اور تو اب کا طالب ہو بلکہ صبر سیجئے تا کہ الله تعالی تہمیں اس پر بدلہ دے۔

(۱۱) تو بھلائی کا کام نہ کر کہ تو اس کے ذریعے لوگوں میں ریا کاری کرے۔

ان مختلف اقوال میں ہے جیج ترین قول اور اس کی وجہ

مسنله نحبر 2-اگریاتوال مراد ہیں تو ان میں سے نمایال ترین حضرت ابن عباس بن بندہ کا تول ہے کہ تو مال ندد سے تاکہ اس کے ذریعے لوگول سے زیادہ مال نے ۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: منفت فلانا کذا یعنی میں نے اسے عطاکیا۔ عطیہ کو مند کہتے ہیں، گویا آپ من شریع کم دیا گیا کہ آپ من شریع کم عطیات صرف الله تعالیٰ کے لیے ہونے چاہئیں نہ کہ مخلوقات کی طرف سے بدلے کا انظار ہوتا چاہیے، کیونکہ رسول الله من شریع نہیں کرتے سے اس وجہ نے فرمایا: الله تعالیٰ حدید کے مطافر ما تا ہے اس میں سے میرے لیے خمس کے سوا بھے بھی نہیں اور نمس (پانچوال حصہ) بھی تم پر لونا دیا جاتا تعالیٰ حدید ہو الی تا ہو ہو ہو گی آپ من شریع کی محمد کے مال کا وارث نہ ہوا کی فقد سے جو مال نج جاتا ہے مسلمانوں کے مصالح پر صرف کر دیا جاتا اس وجہ سے کوئی آپ من شریع کی کے مال کا وارث نہ ہوا کی وکئد آپ من نواز کی اس وجہ سے صدقہ آپ من شریع کی کون ناد کھتے تھے جبکہ الله تعالیٰ نے آپ من شریع کی کون ناوی اشیاء کی رغبت سے محفوظ رکھا تھا؛ اس وجہ سے صدقہ آپ من شریع کی دعوت دی گئی تو میں اسے قبول الله من شریع کی ہوت دی گئی تو میں اسے قبول الله من کروں گا گر جھے باز وتحفہ کے طور پردیا گیاتو میں اسے قبول کروں گا اس کو دی گا گر تو میں اسے قبول کروں گا گر جھے باز وتحفہ کے طور پردیا گیاتو میں اسے قبول کروں گا''۔

هسنده نصبو 3- و لا تنه نن - عام قراءت دونون نونون کے اظہار کے ساتھ ہے؛ ابوسال عدوی، اشہب عقی اور حضرت حسن بھری نے یہ قراءت کی و لا تنه نن ان میں ادغام کیا اور اے مفتوح پڑھا۔ تستک کشھام قراءت کی و لا تنه نئی ان میں ادغام کیا اور اے مفتوح پڑھا۔ تستک کشھام قراءت تو رفع کے ساتھ ہے یہ خال کے معنی میں ہے۔ یو کہتا ہے : جاء زید یوکف یعنی زید دوڑتا ہوا آیا۔ یعنی کی کوکوئی چیز عطانہ کیجے یہ اندازہ ولگاتے ہوئے کہتواس کے بدلے میں زیادہ چیز لے گا۔ حضرت حسن بھری نے نہی کے جواب میں مجزوم پڑھا ہے۔ یہ درست نہیں کیونکہ یہ جواب نہیں۔ یہ جائز ہے کہ یہ تبدن سے بدل ہوگو یا ارشاد فر مایا: لا تستک شد ابوحاتم نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا: لا تستکشد ابوحاتم نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا: کیونکہ احسان کشر حالی کشر نے کہ ساتھ پڑھا ہے کہ ساتھ پڑھا کہ اس کے معالی کو ساتھ کی حالت کا اعتبار کیا جائے ، یہا قول یہ کیا گیا: یہاں ان مضمر ہے۔ ان کے ذو کے مفتر الوغی۔ حضرت ابن معود کی قراء ت اس امرکی تائید کرتی ہے و لا تشکن شر شکٹی کو کہا: جب ان کو حذف کیا گیاتو نونل مطارع کو رفع و یا گیا۔ معنی ایک بی ہے کہا کہا: جب ان کو حذف کیا گیاتو نونل مضارع کو رفع و یا گیا۔ معنی ایک بیا کہی من سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس پڑھتیں کی گئیں ان پڑھتوں کا شار کرنا ہے میں دور سے آول کی طرف لوفیا ہے اس کی تائید الله تعالی کا بیفر مان کرتا ہے: دور کر نول کی طرف لوفیا ہے اس کی تائید الله تعالی کا بیفر مان کرتا ہے: کہا تھ باطل نہ کو و

وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرُ لَى

"اورائے رب (کی رضا) کے لیے مبر سیجے"۔

ا بنة آ قااورا بنه ما لك كے ليے اس كے فرائض اور اس كى عبادت پر صبر سيجة مجابد نے كہا: آپ ملى تاليم كوجوافريت وى

منی اس پرصبر سیجئے۔ ابن زید نے کہا: آپ من ٹوٹی ایٹ مظیم امرڈ الا گیا یعنی عربوں اور مجمیوں سے جنگ کرنے کا تکم دیا گیا اس پر الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سیجئے۔ ایک قول بید کیا گیا: الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر قضا پرصبر سیجئے۔ ایک قول بید کیا گیا: آز مائش پر صبر سیجئے کیونکہ الله تعالیٰ اپنے اولیاءاور منتخب افراد کا امتحان لیتا ہے۔ ایک قول بید کیا گیا: اپنے اہل اور وطن کے فراق پرصبر سیجئے۔

فَإِذَانُقِى فِي الثَّاقُومِ فَ فَلْ لِكَ يَوْمَ إِنَّ يُومٌ عَسِيْرٌ فَ عَلَى الْكُفِرِينَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ٠

'' پھر جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا کفار پر آسان نہ ہوگا''۔

فَاذَانُقِمَ فِي النَّاقُةُ مِن جب صور پھونکا جائے گا۔ ناقور ، نقرے فاعول کا وزن ہے گویا بیالیں چیز ہے جس کی شان بی ہے کہ آواز پیدا کرنے کے لیے جسے کھٹکھٹا یا جائے بلکہ عرب میں نقر کامعنی آواز ہے؛ اس معنی میں امرء القیس کا شعر ہے:

أَخَفِّضُه بالنَّقِ لَتَا عَلَوْتُه وَيَرْفَعُ طَرُفًا غَيْرَ خَافٍ غَضِيْضِ

عرب کہتے ہیں: نقر باسم الدجل یہ جملہ اس وقت ہولتے ہیں جب وہ اسے بلائے جب کہ اپنی دعوت کو اس کے لیے خاص کرے مجا ہواور دوسر سے علماء نے کہا: یہ بگل جیسی کوئی چیز ہاس سے مرادد وسر انفخہ ہے۔ ایک قول کیا گیا ہے: اس سے پبلانفخہ مراد ہے کیونکہ یہ پہلی ہولنا کے ختی ہوگی اس کے بارے میں مفصل گفتگوسور قالنمل، سور قالانعام اور کتاب التذكرہ میں گزر چكی ہے الحدد نله۔

ابوحبان سے مروی ہے: حضرت زرارہ بن اوفیٰ نے ہمیں امامت کرائی جب وہ فَاذَانُقِیَ فِیالنَّاقُوٰمِ ۞ تک پہنچ تو گر پڑے اور فوت ہو گئے۔

فَلْ لِكَ يَوْمَهِ إِينَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۞ وہ دن بڑا سخت ہے۔ عَلَى الْكُفِرِيْنَ يہاں الْكُفِرِيْنَ سے مراد الله تعالی اور اس کے انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں۔

غیر کیسی وہ آسان نہیں ہوگا؛ یعنی ان کی گر ہیں نہیں کھلیں گی گر اگلی گرہ پہلے ہے بھی شدید ہوگ ۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے ہیں گنا ہگاروں کا معاملہ مختلف ہوگا کیونکہ ان کی شدت کی گرہ کھلے گی تواگلام حلہ آسان ہوجائے گا یہاں تک کہ وہ الله تعالیٰ کی رحمت سے جنت ہیں واخل ہوجا کیں گے۔ یو مین اس تقدیر کلام میں فذلك یوم عسیر یومئذ کی صورت میں منصوب ہے یعنی عید ہوئے اسے نصب وی ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: حرف جو کے مقدر مانے کے ساتھ اسے جردی گئی ہے۔ اس کی تقدیر یہ ہوگی فذلك فی یومئذ دایک تول یہ کیا گیا ہے: یہ جی جائز ہے کہ یہ مرفوع ہو گریہ کیونکہ غیر منصرف کی طرف مضاف ہاں لیے بنی برفتے ہے۔

" آب جھوڑ دیجئے مجھے اور جس کومیں نے تنہا پیدا کیا اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر اور بیٹے دیئے ہیں جو پاس

رہے والے ہیں اور مہیا کردیا ہے اسے ہر شم کا سامان پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں۔ ہر گزنہیں،وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ میں اسے مجبور کروں گا کہوہ کٹھن چڑھائی چڑھے'۔

ذُنُ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيْدًا ﴿ وَنَ فِي بِحِي جِهِورُ دو، يه وعيداور دهم كى كاكلمه ہے يعنی مجھےاور جے میں نے تنہا پيدا كيا ہے اسے چھوڑ دو۔ يہ وغير مفعول بہ ہے يعنی میں نے اسے پيدا كيا تو وہ تنہا ہوا كيا ہو وہ تنہا ہوا كيا ہو وہ تنہا كيا تو وہ تنہا كان نے ھااور نہ ہى اس كى اولا دھى ۔ اس كے بعد میں نے اسے عطاكيا جوعطاكيا ۔ مفسرين كا خيال ہے اس كا مصداق دليد بن مغيرہ ہے اگر چہتمام لوگ اس كى مثل پيدا كيے گئے اس كا خصوصى طور پر اس ليے ذكر كيا گيا كيونكه وہ نعمت كى ناشكرى اور دسول الله من في اور يت دينے ميں خصوصيت ركھتا تھا وہ اپنى توم میں وحید كے لقب سے جانا جاتا تھا۔

حضرت ابن عباس من ملت الله الله الله الله المرتا تها ميں وحيد بن وحيد ہوں ، عربوں ميں ميرى مثل نہيں نہ ہى مير ب باپ مغيره كى كوئى مثل ہيں ميرى مثل نہيں نہ ہى مير ب باپ مغيره كى كوئى مثل ہيں ہے وحيد اس كے كمان مغيره كى كوئى مثل ہے اسے وحيد اس كے كمان كے اعتبار ہے كہا گیاہے نہ كہ الله تعالى نے اس كى تصديق كى كہوہ وحيد ہے۔

ایک قوم کی بدرائے ہے: وَجِیْدًا کا لفظ الله تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہاں کے بھر دومتی ہو سکتے ہیں (۱) اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے جھے اکیلا چھوڑ دے میں اس سے انقام لینے میں کسی بھی منتقم کی جانب سے تجھے بہتر بدلہ دوں گا اوراس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوا، میں اسے ہلاک کروں گا اوراس کے ہلاک کر فرن گا اوراس کے بیات میں کن مددگار کا محتاج نہیں اس صورت میں وَجِیْدًا ضمیر فاعل سے حال ہوگا وہ خُلَقْتُ میں تاء ہے۔ پہلا قول مجلہ کا ہے: میں نے اس کی مال کے بیٹ میں تنا ہے ہیں کوئی مال اور اولا دنہ تھی میں نے اس پر انعام کیا تو اس نے نفر کیا۔ اس صورت میں وَجِیْدًا ولید کی طرف اسے تنہا اللہ کا گا جس طرح اسے تنہا تھا کہ وہ بدا صل تعا کہ وہ بدا صل تعالیٰ کے فرمان: عُمْ کی بعد کی لئے ذریج ہی وہ تیں وہ جاس سے بڑھ کر وہ بدا صل ہے جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ ولید کے بارے معروف یہ تعا کہ وہ بدا صل تعالیٰ کے فرمان: عُمْ کی بعد کی لئے ذریج ہی وہ رش رو ہاس سے بڑھ کر وہ بدا صل ہے جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ ولید کے بار سے بڑھ کر وہ بدا صل ہے جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ ولید کے بار سے بڑھ کر وہ بدا صل ہے جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ ولید کے بار سے بڑھ کر وہ بدا صل ہے بھی ولید کی صفت میں ہے۔

قَ جَعَلْتُ لَهُ مَالًا قَبْدُودًا صِیس نے اسے لمباچوڑا مال عطا کیا۔ یہ ولید کا مکہ مرمداور طائف میں مال تھا جس میں اونٹ، مگھوڑیاں، جانور، باغات، غلام اورلونڈیاں تھیں؛ حضرت ابن عباس بن مندیما یہی کہا کرتے ہے۔ مجاہد نے کہا: اس کا نفع ایک ہزار دینار سفیان توری اور قاوہ ایک ہزار دینار سفیان توری اور قاوہ ایک ہزار دینار سفیان توری اور قاوہ سے ہزار دینار سفیان توری اور قاوہ سے کہا: چا ہزار دینار شفیان مرمااورموسم کر مامیں سنے کہا: چا ہزار دینار شفیان ہوں کے کہا: اس کا ایک باغ تھا جس کا پھل موسم سرمااورموسم کر مامیں ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بڑا ہونے فرمایا: اس سے مراد ہے مہینہ بمہید نفع نعمان بن سالم نے کہا: اس سے مراد ہے ایک زمین جس میں فصل کا شت کی جاتی ۔ قشیری نے کہا: زیادہ ظاہر یہ ہے اس سے اس امرکی طرف اشارہ ہے کہاں کا رزق فتم نہ

ہوگا بلکہ ووپ در پے جاری رہے گاجس طرح تھیتی ، جانوراور تجارت۔

قَبَرُونَى فَلَوْدُونَ فَلِي اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِن اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمِن مَعْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمِن مَعْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ایک قول یہ کیا گیا: یہاں شہو گا ہے مراد ہے جب اس کا ذکر کیا جاتا تو ان کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا جاتا؛ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہاں شہو گا سے مراد یہ ہے کہ جن مجالس میں وہ حاضر ہوتا یہ بھی اس کی طرح حاضر ہوتے اور جو کام وہ کرتے یہ بھی وہ کرتے۔ پہلا قول سدی کا ہے وہ مکہ کرمہ میں رہتے تھے تجارت کے لیے وہ اس کے پاس سے دور نہ جاتے اور نہ بی غائب ہوتے۔

قَمَقَتْ فَ لَهُ تَعْفِیْدًا ﴿ مِن نے اے زندگی میں فراخی عطاکی یہاں تک کہ وہ اپنظیر میں ہی مطمئن ، خوشحال قیام کرتا ہے ، اس کی رائے ہے فاکدہ اٹھا یا جاتا۔ عربوں کے ہال تمہید کامعنی ہے تیار کرنا ، بچھانا۔ اس سے بنچے کا پنگھوڑ ہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرما یا: اس کامعنی ہے میں نے اسے یمن اور شام میں وسعت عطاکی ہے ؛ یہی مجاہد کا قول بھی ہے۔ مجاہد سے یہ مجمی قول مروی ہے کہ اس کا مال او پر نیچے پڑا ہے جس طرح بستر کو نیچے بچھا یا جاتا ہے۔

ہ کم یظم کا ن اُزید کی بعنی ولیداس کے بعد بھی طمع کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اسے مال اور اولا دعطا کروں۔ گلاوہ نعمتوں کا جوا نکار کرتار ہاہے اس کے ساتھ پیبیں ہوسکتا۔

حضرت حسن بھری اور دوسرے علیاء نے کہا: پھروہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں۔ ولید کہا کرتا تھا: اگر محمد (مان تقاییلم) سچے ہیں تو جنت تو پھر صرف میرے لیے پیدا کی مئی ہے۔الله تعالیٰ نے اس کارد کرنے اور اس کو جھٹلا نے کے لیے گلا کا ذکر کیا یعنی میں اس کے مال میں اضافہ نہیں کروں گا۔وہ لگا تار مال اور اولا دمیں نقصان دیکھٹار ہایہاں تک کدوہ ہلاک ہو گیا۔

گُمْ يَظْمَعُ مِن فَمْ عَاطَفْهِ مِن بِكُمْ عَاطَفْهِ مِن بِكُمْ عَاطَفْهِ مِن بِكُمْ عَاطَفْهِ مِن بِكُمْ عَاطِفْهِ مِن بِكُونَ وَ (الانعام) اس نے تاریکی اورنور بنایا پھر بھی کافراس کا شریک الگلکت وَالکُونَ فَمُ الْذِی بِی کُفُرُوا ہِوَ تِھِمْ یَعْدِ لُونَ وَ (الانعام) اس نے تاریکی اورنور بنایا پھر بھی کافراس کا شریک مخمرات ہیں۔ یہ اس طرح ہے جس طرح تو کہتا ہے: میں نے تجھے عطا کیا پھر بھی تو مجھ پرظلم کرتا ہے۔ یہ بات وہ کرتا ہے وہ تعجب کا اظہار کرتا ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ طمع کرتا تھا کہ میں اس کے وارثوں میں بھی یہ مال اس طرح چھوڑے وہ گان رکھتا تھا کہ میں اس کے وارثوں میں بھی یہ مال اس کے طرح وہ گان رکھتا تھا کہ میں اس کے موت کے ساتھ ہی ان کا ذکر ختم ہوجائے گا۔ وہ گان رکھتا تھا کہ میں اس کے نفر پر کہا ہے وہ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے فر پر کے اس کے میں اس کے نفر پر کیا ہے: وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اس کے نفر پر

اس کی مدد کروں گا۔ گلا ہراس کی امید کوختم کرنے کے لیے ہے جووہ زیادہ مال کی طمع کرتا تھا۔ یہ پہلی کلام کے ساتھ متصل ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلا بیت کے معنی میں ہے یہاں سے کلام کی ابتداء ہوگی۔

اِنَّهُ کَانَ لِا لِیتِنَاعَنِیْدًانَ یعنی ولیدنی کریم صلی اورجوده بیغام قل لائے ہیں اس سے عنادر کھتا تھا۔ جس طرح یہ کہا جاتا تھا: عاند، عنید جیسے جالس، جلیس؛ یہ جاہد کا قول ہے۔ عَنَدَ یَعْنِدُ کسرہ کے ساتھ ہواس کا معنی قتی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کا دوکرنا ہے جب کہ وہ قتی کو بہجا نتا ہواس سے اسم فاعل عنید داور عانداستعال ہوتا ہے۔ عانداس اونٹ کو بھی کہتے ہیں جوراستہ سے بھٹک جائے اس کی جمع عُنَد آتی ہے جس طرح دا کے کی جمع دُرِّی آتی ہے؛ ابوعبیدہ نے حارثی کا شعر ذکر کیا:

إذا رَكِبُتُ فَاجُعَلَانِ وَسَطَّا إِنَّ كَبِيرٌ لِأَطْيِقُ الْعُنَّدَ الْعُنَّدَ جب مِن كُوجٍ كرتا بول وه دونول مجھ درمیان میں رکھ لیتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہول میں راستہ ہیں بھٹکتا۔ ابوصالح نے کہا: عنید کامعنی مباعد ہے؛ شاعر نے کہا:

اُرَانَا علی حالِ تُفَیِّ یَیْنَنَا نَوَی عَنَبَهُ اِن الفِمَاق عَنُود

اس نے ہمیں ایک حالت میں دکھایا جب کہ دوری ہمارے درمیان جدائی ڈال رہی تھی ہے شک فراق بہت دوری کا ہے۔

قادہ نے کہا: اس کا معنی انکار کرنے والا ہے۔ مقاتل نے کہا: اس کا معنی ہے اعراض کرنے والا ۔ حضرت ابن عباس نے

کہا: بہت زیادہ انکار کرنے والا۔ ایک تول یہ کیا گیا: وہ اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ مجاہد نے بھی یہی کہا ہے: اس کا معنی ہے جن سے پہلوتہی کرنے والا، اس سے دشمنی رکھنے والا اور اس سے اعراض کرنے والا۔ سب کا معنی قریب قریب ہے۔ عرب

کہتے ہیں: عند الرجل۔ یہ جملہ اس وقت ہولتے ہیں جب وہ حدست تجاوز کرجائے۔ اونٹوں میں سے عنود اسے کہتے ہی جو

اونٹوں کے ساتھ ماتا جاتا نہ ہو بلکہ وہ ایک طرف میں رہتا ہے۔ دجل عنود اسے کہتے ہیں جب وہ تہا پڑاؤ ڈالٹا ہو اورلوگوں

کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو۔ عنید یہ تجبر (اپنے آپ کوسر کش بھنا) کا پیکر ہے۔ عن قائد اس رگ کو کہتے ہیں جس کا خون نہ رکھتا ہو۔ عنید یہ تجبر (اپنے آپ کوسر کش بھنا) کا پیکر ہے۔ عن قائد اس رگ کو کہتے ہیں جس کا خون نہ رکھتا ہو۔ عنید یہ تجبر (اپنے آپ کوسر کش بھنا) کا پیکر ہے۔ عنید کی جمع عند اس رگ کو کہتے ہیں جس کون نہ رکھتا ہو۔ عنید یہ تب اور د ابراہیم میں اس کی بحث گزرچی ہے۔ عنید کی جمع عند کی جمع عند د ہور کا براہیم میں اس کی بحث گزرچی ہے۔ عنید کی جمع عند د ہور کا براہیم میں اس کی بحث گزرچی ہے۔ عنید کی جمع عند د ہور کے دیسے کہتے کہند ہے جس طرح د عیف

سَاُنُ هِقُدْ صَعُودًا ⊙ میں اسے صَعُودًا پر چڑھنے کا مکلف بناؤں گا۔حضرت ابن عباس بین منہا کہا کرتے ہے: میں اسے مِعُودًا پر چڑھنے کہ انسان کوکسی ٹی پرمجبور کیا جائے۔ صَعُودًا جہنم میں ارھاق ہے مراویہ ہے کہ انسان کوکسی ٹی پرمجبور کیا جائے۔ صَعُودًا جہنم میں ایک پہاڑہ ہے جہنہ میں سر سال تک اس پر چڑھتارہے گا پھرا تناعرصہ نیچے گرتارہے گا، یہ ہمیشہ ای طرح ہوگا۔

حفزت ابوسعید خدری بیانی نبی کریم سالیانی آیا ہے۔ روایت نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے اس بارے میں انہوں نے کہا: یہ حدیث غریب ہے (1)۔ عطیہ نے حضرت ابوسعید خدری بیانی سے روایت نقل کی ہے کہ صعود جہنم میں ایک پہان ہے جب جہنمی اس پر اپنا ہاتھ رکھیں گے تو ان کے ہاتھ پھل جا کیں گے اور جب اسے اٹھا کمیں گے تو وہ ہاتھ ٹھیک ہو چنان ہے جب جب بھی اس اٹھا کمیں گے تو وہ ہاتھ ٹھیک ہو

<sup>1 -</sup> جائن ترندی، کتاب صفحة جهنم، باب ماجاء ل صفحة تبهرجهنم، صديث نمبر 2499، ضيا والقرآن پېلي کيشنز

"اس نے غور کیا اور پھرایک بات طے کرلی، اس پر پھٹکاراس نے کتنی بری بات طے کی ، اس پر پھر پھٹکارکیس بری بات اس نے طے کی ، پھر دیکھا پھر منہ بسورا اور ترش رو ہوا ، پھر پپٹے پھیری اور غرور کیا اور بولا: یہ بیس ہے گر جادوجو پہلوں سے چلا آتا ہے یہ بیس مگر انسان کا کلام''۔

اِنَّهُ فَكُنُّو وَ قَلَ مِن وليد نِ بَى كُريم سَنْ اَيْهِ اورقر آن كَ مَعَلَى فوروفَلر كيا اوراب ول ميں كام كوسو چا۔ عرب كتب الله فكور الشفى جب تو است تيار كر سے بياس وجہ سے ہوا جب طبح ﴿ تَكُونِيلُ الْكِيْتُ مِنَ اللّهِ الْعَوْيُونُ الْعَلِيْمِ ﴿ عَلَى اللّهُ كُوسَم اللّهِ الْعَوْيُونُ الْعَلِيْم ﴿ عَلَى اللّهُ كُوسَم اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ كُوسَم اللّهُ كُوسَم اللّهُ كُوسَم اللهُ كُولَ اللّهُ كُولَ اللّهُ كُولَ اللّهُ كُولِه اللّهُ كُولِه اللّهُ كُولِه اللّهُ كُولِه اللّهُ كُولَ اللّهُ كُولُول اللّهُ كُولُول اللّهُ كُولُول اللّهُ كُولُول اللّهُ عَلَى اللّهُ كُولُول اللّهُ عَلَى اللّهُ كُولُول اللّهُ عَلَى اللّهُ كُولُول اللّهُ عَلَى اللّهُ كُولُول اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كُولُول اللّهُ عَلَى اللّهُ كُولُول اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّ

قتم! بجھتوال کی کوئی ضرورت نہیں تم گمان کرتے ہو کہ جم مجنون ہیں کیا تم نے بھی دیکھا ہے کہ ان کا گلا بھی بند ہو؟ لوگوں نے کہا: نہیں۔الله کی قتم! اس نے کہا تم گمان کرتے ہو کہ وہ شاعر ہے؟ کیا تم نے بھی اسے دیکھا ہے کہ بھی اس نے کہا تم گمان کرتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے کیا تہ ہیں اس کے جھوٹ ہو لئے کا بھی تجربہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں الله کی قتم! اس نے کہا: تم گمان کرتے ہو کہ وہ کا بہن ہے کیا تم نے اسے کہا: نہیں الله کی قتم! اس نے کہا: تم گمان کرتے ہو کہ وہ کا بہن ہے کہا تم نے اسے کہا: تہ ہوئے ویکھا ہے ہم نے تو کا ہنوں کو تح والی گفتگو کرتے ہوئے اور باتوں کو خلاط ملط کرتے ہوئے دیکھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا: نہیں الله کی قتم! نبی کریم من نے آئید کرتے ہوئے دیکھا ہے کہا تم نے انہیں بھی بھی ایسے کرتے ہوئے ویکھا ہے ہم ہوئے دیکھا ہے کہا تا کہ وہ کہا ہے کہا ہوئے دیکھا ہے کہا تا کہ وہ کہا: وہ صرف ہولئے تھے قریش نے والیہ بھر چیس بجیس ہوا اور کہا: وہ صرف جو دوگر کے ایکر جو رفکر کیا پھر چیس بجیس ہوا اور کہا: وہ صرف جادوگر ہے اسے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی، اس کے بچوں اور اس کے غلاموں میں جوائی ڈال دیتا ہو دوہ زیادہ ہے نے اسے نہیں دونوں کے متعلق کہ سکتا تھا۔ فَقَتِقَ اس پر لعنت ہو۔ بعض علماء اس کی تاویل میں کہتے اندازہ دائی ہو ہو وہ وہ یاں دونوں کے متعلق کہ سکتا تھا۔ فَقَتِقَ اس پر لعنت ہو۔ بعض علماء اس کی تاویل میں کہتے ہیں: اس کا معنی ہو وہ وہ مقبور مغلوب ہو کیونکہ ہر وہ خیش جے مغلوب و سخر کر لیا جائے وہ آل کیا گیا ہی ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا:

مُن اُن مُن نَا مُن مَن ہو معالی اللہ کو آئے تھیں۔ وہ مقبور مغلوب ہو کیونکہ ہر وہ خیش جے مغلوب و سخر کر لیا جائے وہ آل کیا گیا ہی ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا:

ومَا ذَرَفَتُ عیناكِ إِلَا لِتَقُدَحِی بَسهُمَیْكِ فِی أَعْشَادِ قَلْبِ مُقَتَّلِ تَرِی آنکھیں نہیں بہیں مگراس کے کہ تواپنے دو تیروں سے مغلوب کے دل میں زخم لگا و ۔۔۔ زہری نے اس کامعنی کیا ہے: اسے عذاب دیا جائے گا تو یہ بددعا ہوگی۔

کیْفَ قَذَّ مَن لوگوں نے کہا: گیْفَ تعجب کے اظہار کے لیے ہے جس طرح ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے مل پر تعجب کا اظہار کے لیے ہے جس طرح ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے مل پر تعجب کا اظہار کیا جائے: کیف فعلت هذا تو نے بیکام کیسے کرلیا؛ اس معنی میں الله تعالیٰ کا بیفر مان بھی ہے: اُنظُرُ کیفُ ضَدَ بُوْ الْكَ الْاَ مُثَالَ (فرقان: 9) ضَدَ بُوْ الْكَ الْاَ مُثَالَ (فرقان: 9)

د کھے تواس نے تیرے بارے ہیں کہیں مثالیں ذکری ہیں ہے قیت کی اس پرلعنت کے بعدلعنت ہو۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:
وہ ایک سزا سے قل ہو پھر دوسرے عذا ب سے قل ہو۔ گیف قائ سیاس نے س حال پراندازہ لگایا۔ ہے قدم قطو ہ س شے
کے ساتھ وہ حق کولوٹا تا ہے۔ ہے می عبس اس نے مومنوں کے سامنے اپنی آنکھوں کے درمیان ہل ڈالا اس کی وجہ یہ بنی جب
ولید نے حضرت مجرمان الیا ہے کہ بارے میں قریش کوجس سم کی گفتگو پر ابھارا کہ وہ جادوگر ہے تو ولید سلمانوں کی ایک جماعت
کے پاس سے گزراانہوں نے ولید کو اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ چیں بجیس ہوا۔ ایک قول بیا گیا ہے: جب نبی کریم مائٹ الیا ہے۔ اسلام کی دعوت دی تو اس برناراض ہوااور چرے پر درشکی کے آثار لایا۔ عبس کو جب تخفیف کے ساتھ پڑھا با اے تو یہ عبس ، یَغیف کے ساتھ پڑھا با اور گو برکو کہتے ہیں جو اونٹ کی دم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ابوانجم نے کہا:

كأنَ في أَذْنَابِهِنَ الشُّول من عَبَسِ الطَّيْفِ فَهُونَ الْأَيُّلِ

يارو29، سورۇمەتر

م این کی اتھی ہوئی گردنوں میں موسم گر ما کی شختی میں بارہ سنگا کے سینگ ہیں۔

وَبَهُمَن اس كاچِره سياه بوگيااوراس كارنگ بدل كيا؛ بيقآده اورسدى كاقول ب،اس معنى ميس بشر بن ابي حازم كاقول ي: صَبَعْنَا تَبِيًّا غَدَاةً الجِفَارِ بشَهْبَاءَ مَلْهُومَةِ ہم نے جفار کی صبح بنوتمیم پرحملہ کیا سکے جماعتوں والے ترش روکشکروں کے ساتھ۔ ایک اورشاعرنے کہا:

87

وقَدْ رَابَنِي مِنْها صَدُودٌ رَأَيْتُه وإغراضُها عَنْ حاجتي وبُسُورُها مجھے شک میں ڈال دیااس کے رکنے نے جومیں نے دیکھا،میری ضرورت کے اعراض نے اور اس کی ترش رو کی نے۔ ایک قول میرکیا حمیاے: چبرہ میں عبوس کاظہور گفتگو کے بعد ہوتا ہے اور چبرے میں بسور کاظہور گفتگو سے پہلے ہوتا ہے یعنی عبوں اوربسور چبرے پردرشتگی کے آثار ہیں۔ایک قوم نے کہا: بسّبہ وہ رک گیا نہ وہ آ گے ہوتا ہے اور نہ بیچھے ہوتا ہے۔انہوں نے کہا: اس طرح اہل یمن کہتے ہیں قد بسہ السرکب۔سواری رک گنی نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ ابسہ کامعنی بھی رکنا ہے۔ قد ابسه ناجم رک محتے عرب کہتے ہیں: وجه باسر بین البسور۔جب وہ متغیر ہواور سیاہ ہوجائے۔ ثُنَّمَّ اَدُبَرَ وہ مڑااورا سینے گھر جانے کے لیے منہ پھیرلیا۔ **وَاسْتَكْ**بُونَ ایمان لانے سے اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا۔ ایک قول یہ کیا گیا: ایمان سے اس نے رخ چھیرلیااور جب اسے ایمان کی طرف دعوت دی گئ تو اس نے تکبر کیا۔ فَقَالَ إِنْ هٰذَ آ اِلَاسِحُرْ يُؤْثَرُ نَ يعنى جومحمد (منی تفتیلم) لائے ہیں بنہیں ہے مگر ایسا جا دوجو کسی دوسرے ہے بیان کرتے ہیں۔ پیٹے ڈ کامعنی دھوکہ ہے۔ اس کا بیان سور ہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ ایک قوم نے کہا: سیخٹ کا مطلب ہے حق کی صورت میں باطل کو ظاہر کرنا۔ اثرہ یہ تیرے اس قول کا مصدرے أثرت العديث أثرة - جب تواس بات كوغيرے بيان كرے - اس معنى ميں حديث ماثور ہے يعنى جے بعد ميں آنے والا پہلے آنے والوں سے بیان کرتا ہے ؛ امراء اُقیس نے کہا:

> لَقُلْتُ مِن القول ما لَايْزا لُ يُؤثَّرُ عَنِّي يَدَ الْمُسْتَدِ مں نے اسی بات کمی جومجھ سے ہمیشہ بیان کی جاتی رہے گی ۔اعشٰ نے کہا:

إنّ الذي فيه تمارَيْتُهَا بُيِّنَ لِلسَّامِعِ والإِثْرِ وہ چیزجس میں تم شک کا اظہار کرر ہے : دوہ سامع اور بعد میں آنے والوں کے لیے واضح ہے۔

ان هنا آلا قول البكتين بين بين معمر مخلوق كاكلام دل اس سے دھوكه كھا جاتے ہيں جس طرح جادو سے دھوكه كھا جاتے ہیں۔سدی نے کہا: وہ بیمراد لینے کہ بیسیار کا کلام ہے جو بن حضرمی کا غلام تھا وہ نبی کریم سائینٹائیینم کی مجلس میں بیشتا لوگول نے بیکہنا شروع کردیا کہ رسول الله مان نائیم نے اس غلام سے سیھا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: انہوں نے اہل باہل سے ا سے سیکھا ہے۔ ایک قول میکیا تمیا: مسیلمہ سے اسے سیکھا ہے۔ ایک قول میکیا تمیا: عدی حضرمی کا بن سے اسے سیکھا ہے۔ ایک قول میکیا حمیا: بیاس سے سیکھا ہے جس نے ان سے پہلے دعویٰ نبوت کیا، تو کلام انہیں کے انداز میں کی حقی۔ ابوسعید ضریر نے

کہا: بنہیں ہے مگرایساامر جونسل دنسل جلا آ رہاہے۔

سَاصُلِیْهِ سَقَیَ وَمَا اَدُلٰ لَکَ مَاسَقَیْ فَی لَا تُبْقِی وَ لَا تَکُنُی فَی لَوَّا حَقُی لِلْبَشَرِ فَی ''عنقریب میں اے جہم میں جھونکوں گا۔ اور تو کیا سمجھے کہ جہم کیا ہے، نہ باقی رکھے اور نہ جھوڑے، جھلسا دینے والی آ دی کی کھال کو'۔

سافیلیہ مسق کے بیاس وقت ہو لتے ہیں جب سورج اسے بھطا دے، اس کوسیاہ کردے اور اس کے چہرے کی جلد کوجلا دے بیغیر مشتق ہے بیاس وقت ہو لتے ہیں جب سورج اسے بھطا دے، اس کوسیاہ کردے اور اس کے چہرے کی جلد کوجلا دے بیغیر منصرف ہے کیونکہ علیت اور عجمہ کا سبب موجو ہے۔ حضرت ابن عباس بڑی فیٹر نے کہا: بیچہنم کا چھٹا طبقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑتر نے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائی ٹیا ہے ہے ارشا وفر مایا: '' حضرت مولی علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا اے میرے رب! تیرے بندوں میں سے کون سب سے محتاج ہے؟ فرمایا: سقر کا مستحق''۔ بیٹعلمی نے ذکر کیا ہے۔

وَمَاۤ اَوْلُوں لِنَ مَاسَقُوں ہے اس کے وصف میں مبالغہ کے لیے ہے تجھے س چیز نے بتایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ یہ کلم تعظیم ہے پھراس کی تغییر بیان کی ارشاد فر مایا: لا نُبٹی و لا تَکُ مُن وہ ان کی ہڈی، گوشت اور خون نہیں چھوڑ ہے گا وہ سب پچھ جلاد ہے گئی تاکید کے طور پراسے مکرر ذکر کیا۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: ان میں سے کسی چیز کونہیں چھوڑ ہے گی پھر انہیں تازہ جسمول کے ساتھ لا یا جائے گا وہ انہیں چھوڑ ہے گی یعنی دوبارہ ای طرح جلاد ہے گی پیسلسلہ ای طرح چلتار ہے گا۔ مجاہد نے کہا: ان میں جوزندہ ہوگا انہیں باتی ندر کھے گی اور ندا ہے مردہ چھوڑ ہے گی جب بھی انہیں نئے جسم عطا کیے جا کیں گا آگ انہیں جلاتی رہے گی ۔ سدی نے کہا: وہ ان کے گوشت کو باتی ندر کھے گی اور ان کی ہڈی کو نہ چھوڑ ہے گی۔

کوّا حَدُّ لِلْبَشَرِ ﴿ چَرْ ہے کو بدل دے گی۔ یہ لاحه ہے مشتق ہے یہ اس وقت ہولتے ہیں جب وہ اسے تبدیل کرے۔
عام قراء کی قراءت لَوَّا حَدُّ رفع کے ساتھ ہے یہ سقہ کی صفت ہے جو وَ مَا اَدُن اللهُ مَا سَقَیُ ﴿ بیں جب عطیہ عونی ، نفر بن
عاصم اور عیسی بن عمر نے لواحدہ نصب کے ساتھ پڑھا ہے یہ اختصاص کے طریقہ پر منصوب ہے۔ مقصود ہولنا کی بیان کرنا ہے۔
ابورزین نے کہا: ان کے چہروں پر ایک لیک پڑے گی جوان کے چہروں کورات سے بھی زیادہ سیاہ کرکے چھوڑے گی ، یہ جاہد
کا قول ہے۔ عرب کہتے ہیں: لاحدہ البورد والحہ والسقم والحزن سردی ، گرمی ، یماری اور مم نے اسے سیاہ کر دیا اور اس کے چہرے کو بدل دیا: اس منی میں شاعر کا قول ہے:

تقول مالاَحَكَ یا مُسافِئ یَائِنَةً عَنی لاَحَنِی الْهُواجِرُ وه کہتی ہے: اے مسافر! کس چیز نے تیرے چہرے کی رنگت کو بدل دیا ہے اے چچازاد بہن! ووپہر کی لیکوں نے میرے چہرے کوسیاہ کردیا۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: لوح کامعنی سخت پیاس ہے۔ کہا جاتا ہے: لاحدہ العطش ولوحد۔ پیاس نے اس کے چبرے کرنگ کو بدل دیا۔ معنی یہ ہوگاہ ہ انسانوں یا جہنمیوں کے لیے پیاس ہوگی ؛ یہ انتفش کا قول ہے ؛ اس نے پیشعر پڑھا:

سَقَتُنِی عَلَ لَوْجِ مِنَ المهاءِ شَهُرَبَةً سقاها بها الله الزهامَ الفواديا

اس نے جھے شديد بياس مِن پانى كاايك گُون پلا ياالله تعالى الے بلكى بارش ہے سراب كرے۔
حضرت ابن عباس نے كہا: لَوَّا ہَ قَدِّ فِي وَوَانَان كے لِيے پانچ سوسال كى مسافت ہے ظاہر ہوجائے گا۔
حضرت حسن بھرى اور ابن كيسان نے كہا: جہنم ان كے ليے ظاہر ہوگى يہاں تك كدوہ اس كواپئ آئكھوں ہے ديكھيں كے، اس كى شل الله تعالى كايفر مان ہے: وَہُو ذَتِ الْجَحِيْمُ اللّهُ وَبُن ﴿ (الشعراء) جہنم سركشوں كے ليے ظاہر كردى جائے گا۔
عرب اس كى شل الله تعالى كايفر مان ہے: وَہُو ذَتِ الْجَحِيْمُ اللّهُ وَبُن ﴿ (الشعراء) جہنم سركشوں كے ليے ظاہر كردى جائے گا۔
بشركى دوتوجيہيں ہيں۔ (۱) اس ہے مرادجہنى انسان ہيں؛ بيانفش اور اكثر لوگوں كاخيال ہے۔ (۲) بياب بشركى جو بات بيان تك حضرت ابن عباس يوسك ہوں جاہد اور قادہ كا قول ہے۔ بشركى جمع ابشار ہے۔ بہلى تفسير كى بنا پر درست ہو سكتے ہيں جلد ہي درست نہيں ہو سكتے ۔ يہ لاح الشىء حضرت ابن عباس يون يوسك ہوں كامنى جباس تك حضرت ابن عباس يون يون ہو كامنى جباس يوسك ہوں جس كامنى جباس يوسك ہوں جاسك ميں ہو سكتے ہيں جلد ہي درست نہيں ہو سكتے۔ يہ لاح الشىء مشتق ہے جس كامنى جبک مامنى جبک اس عن ميں ہو كا ہوں ہوئے ہوں جاسك ہوں ہوئے ہيں جلد ہي درست نہيں ہو سكتے۔ يہ لاح الشىء بياد حے شتق ہے جس كامنى جبک المعنى جبک الله ہوئے۔

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَى أَنُ وَمَا جَعَلْنَا اَصُحْبَ النَّاسِ اِلَّا مَلْمِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ تَهُمُ اِلَّا فِيثَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِثْبَ وَيَزُدَا دَالَّذِينَ امَنُوَ الْيَمْ الْيَانَا وَلَيْ الْمُنْوَلِ الْمُؤْمِنُونَ لَا لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ لَا يَرُتَابَ الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَلِي قُولَ الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا لِيَقُولَ الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ا

"اس پرانیس فرشے مقرر ہیں اور ہم نے مقرر نہیں کے آگ کے دارو نے مگر فرشے اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آز مائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تا کہ یقین کرلیں اہل کتا ب اور بڑھ جائے اہل ایمان کا ایمان اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتا ب اور مومن اور تا کہ کہنے گیس جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار: کیا اراوہ کیا ہے الله نے اس بیان ہے، یونمی الله تعالی (ایک بی بات ہے) مگراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت بخشا ہے جس کو چاہتا ہے اور کھانت ہے اس بیان ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے شکروں کو بغیر اس کے ،اور نہیں ہے یہ بیان میں مرتصحت اوگوں کے لئے"۔

تھینچتے ہوں گے،ان میں سے ایک میں اتن طافت ہو گی جتن جن وانس میں طافت ہے،ان میں سے ایک پوری امت کو ہائک سلے گااس کی گردن پرایک پہاڑ ہو گاوہ ان سب کوآگ میں بچینک دے گااور ان پر بہاڑ بچینک دے گا'۔

میں نے کہا: ابن مبارک نے ذکر کیا کہا جماد بن سلمہ، ازرق بن قیس سے وہ بی تیم کے ایک آدئی ہے کو ایت نقل کرتے بیل کہ ہم ابوعوام کے پاس سے انہوں نے اس آیت کو پڑھاؤ مکا اُڈ ٹر ملک مَاسَقَی ہی کو اُٹیٹی ہی کو اُٹیٹی ہی کہا جہ انہیں کیا ہے، انہیں ہزار فرشتے یا انہیں فرشتے؟ میں نے کہا: تہیں بلکہ انہیں فرشتے۔ پوچھا: تو نے کہا اللہ تعالی کے اس فرمان سے وَ مَاجَعَلْنَاعِدٌ تَقُهُمُ إِلَّا فِتْنَهُ لِلَّذِ فِیْنَ کُفُرُوا کہا: تو نے کہا کہا وہ انہیں سے ہرایک فرشتے کے پاس ایک گرزہوگاجس کی آگے دوشا فیں ہوں گی وہ ایک ضرب لگائے کہا وہ ان میں سے ہرایک فرشتے کے پاس ایک گرزہوگاجس کی آگے دوشا فیں ہوں گی وہ ایک فرب لگائے ہی ان میں سے ہرایک، ایک ہی دھنے کے ساتھ سے ہرایک، ایک ہی دھنے کے ساتھ رہید اور معز سے زیادہ افراد کو جہنم میں گرادے گا۔ حضرت عمرو بین دینار سے مروی ہے: ان میں سے ہرایک، ایک ہی دھنے کے ساتھ رہید اور معز سے زیادہ افراد کو جہنم میں ڈال دے گا۔

ا مام تر مذی نے حضرت جابر بن عبدالله من منته اسے روایت نقل کی ہے کہ چھے یہودیوں نے پچھ صحابہ کرام سے کہا: کیاتمہارا جنهم كوداروغول كى تعداد كوجانتا ہے؟ صحابہ نے كہا: جب تك ہم نبى كريم مان تلاييز سے نہ يو چھ ليس ہم يحھ بھى نہيں جانے۔ ا يد. آ دى نبى كريم منابعُ اليهم كى خدمت ميں حاضر ہواانہوں نے عرض كى : اے محمد! منابعُ اليهم آج آپ منابعُ اليهم كے ساتھى مغلوب جانتا ہے؟ رسول الله سالين اليه على يو چھا: "صحابہ نے كيا جواب ديا؟" اس نے عرض كى: صحابہ نے كہا ہم يجھ نہيں جانتے يہاں تَكُ كَهِ بَمُ البِيِّ نِي سے سوال كرليں ۔ فرمايا: '' كياوہ تو م مغلوب ہوگئ جن سے ايسى بات پوچھی گئ جس كووہ نہ جانے تھے تو انہوں نے بیکہاا سے نہیں جانے جب تک ہم اس کے بارے میں اپنے نبی سے نہ یو چھ لیں؟ جب کہ انہوں نے تو اپنے نبی ے بیسوال کیا تھا۔ ہمیں الله تعالیٰ عیاں دکھا۔ الله کے دشمنوں کومیرے پاس لے آؤمیں ان سے جنت کی مٹی کے بارے میں وال كرنے والا ہوں جب كه وہ ميدے كى طرح سفيد ہے جب وہ آ گئے انہوں نے عرض كى: اے ابا القاسم! جہنم كے دار وغوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا: اتن اتن '۔ ایک دفعہ دس انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا اور دوسری دفعہ نو کے ساتھ۔ انہوں نے َ <sup>کہا:</sup> ہال(اتیٰ ہی ہے) نبی کریم مان ٹھالیہ ہے انہیں فر مایا:'' جنت کی مٹی کیسی ہے؟''وہ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر کہا: اے ابا غریب ہے ہم اسے اس سند سے جانتے ہیں لیعنی مجاہر ، شعبی ہے وہ حضرت جابر ہڑ ٹھند سے روایت نقل کرتے ہیں (1) ابن وہب نے ذکر کیااس نے کہا عبد الرحمن بن زید نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول الله من کا این کے جہنم کے داروغوں کے بارے میں فر مایا: ''ان میں سے ایک کے کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا مشرق ومغرب کے درمیان ہوتا ہے'۔حضرت ابن 

<sup>1 -</sup> با ثمَّ ترندى اكتاب نعنائل القرآن اباب ومن سورة المدرُّ احديث نمبر 3250 اضيا والقرآن بالي كيشنز

قوت میہوگی کہ دوایک مرز مارے گاتوایک ہی دفعہ ستر ہزارانسانوں کوجہنم میں بیجینک دے گا۔

میں کہتا ہوں: انشاء الله سیحے بیہ ہے کہ بیا نیس سردار اور نقیب ہیں جہاں تک ان کی کل تعداد کا تعلق ہے عبارت اس کے اظہارے عاجز ہے جس طرح الله تعالی كافر مان ہے: وَ مَا يَعْلَمُ جُنُو دُسَ بِنَكَ إِلَّا هُوَ (مدرّ: 31) تيرے رب كے شكروں كو اس ذات کے سواکوئی نہیں جانتا ہے میں حضرت عبدالله بن مسعود منت کے مردی ہے کدرسول الله من نفاتیا ہے ارشاد فرمایا: ''اس دن جہنم کولا یا جائے گا جس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواسے کھینچ رہے ہوں عے' ۔ حضرت ابن عباس بڑھ خیر، قادہ اور ضحاک نے کہا: جب عَلَيْهَا تِنسُعَةَ عَشَسَ آيت نازل ہوئی؛ ابوجبل نے قریش ہے کہا: تمہاری ماسمی تم پررو کئی میں ابن انی کبٹ کوسنتا ہوں جو تہمیں خبرویتا ہے کہ جہنم کے انیس دارو نے ہیں جب کہ تمہاری اتی تعداداورتم اتنے بہادر ہوکیاتم اس بات ہے بھی عاجز ہوکہتم میں سے دس آ دمی ایک کو پکڑلیں؟ سدی نے کہا: ابواسود بن کلدہ تھی نے کہا: انیں تمہیں پریثان نہ کریں میں اپنے دائمی کندھے ہے دس فرشتوں اور اپنے بائمی کندھے ہے نو کوروک لوں گا، پھرتم جنت میں داخل ہوجانا۔وہ یہ بات بطور مزاق کے کیا کرتا۔ایک روایت میں ہے حرث بن کلدہ نے کہا: میں سترہ کوتمہاری جانب سے کافی ہوں ہم میری جانب سے دوکو کافی ہوجانا۔ایک قول میکیا گیا ہے کہ ابوجہل نے بیکہاتھا: کیاتم میں ہے سوعاجز ہیں کہ ان میں ایک کو پکڑلیں پھرتم جہنم ہے نکل جاؤتو ہیآیت نازل ہوئی وَ صَاجَعَلْنَاۤ اَصْعُلْبَ النّامِ اِلَّا صَلْمِكُمَّةً یعنی ہم نے انبیں انسان نبیں بنایا کہم ان پرغلبہ یا سکو۔ایک قول بیکیا گیا: انبیں فرشتے اس لیے بنایا کیونکہ وہ جن وانس کے خلاف ہوں جنہیں عذاب دیا جانے والا ہے توانہیں وہ چیز اپنی گرفت میں نہ لے گی جوشفقت اور رحمت ہم جنس کواپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔وہ دارو نے جہنمیوں کے لیے راحت طلب نہیں کریں گے کیونکہ وہ الله تعالیٰ کے حقوق کو بحالانے والے اور اس کے لیے غضب ناک ہونے والی سب سے قوی مخلوق ہے کہ ان کی نرمی فائدہ دے۔ ایک ادر وجہ رہے وہ کی اور توت ك لحاظ بسب بي قوى تلوق ب. و ما جَعَلْنا عِدَ تَهُم إلا فِتْنَة فتنكامعنى آزمائش بددهرت ابن عباس بناسيات كن سندوں سے مردی ہے: ہم نے اس تعداد کو کافروں کے لیے گمراہی بنادیا ہے، اس سے مراد ابوجہل اور اس کے ساتھی ہیں۔ ايك تول به كيا حميا ب: فتنه مراد عذاب ب جس طرح الله تعالى كا فرمان ب: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّاسِ يُفْتَنُوْنَ ﴿ ذُوْقُوا فِتْنَتَكُمُ الروز البين آك برعذاب دياجائے كاتم اينے عذاب كوچكھو۔ (الذاريات)

یعنی ہم نے اسے ان کے کفرا درعذاب کا سبب بنادیا۔

تشعة عَشَىٰ مِن سات قرائيں ہیں عام قراءت تشعة عَشَىٰ ہے۔ ابوجعفر بن تعقاع اور طلحہ بن سليمان نے عين كو ساكن كرتے ہوئے تسعة عُشَى پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس بن اللہ سعة عشم منقول ہے۔ حضرت انس بن مالک ہے تسعة وعشی، تسعة عشم، تسعة اعشم منقول ہے؛ مہدوی نے اسے ذکر كيا ہے۔ جس نے تسعة عُشَى پڑھا ہے اس نے عين كواس ليے ساكن كيا ہے كونكہ بے در بے حروف متحرك آرہے ہیں۔ جس نے اسے تسعة وعشم پڑھا ہوہ اسے تین كواس ليے ساكن كيا ہے كونكہ بے در بے حروف متحرك آرہے ہیں۔ جس نے اسے تسعة وعشم پڑھا ہوہ اسے تركيب سے تبل اصل پرلايا ہے اور عشركو تسعة پر معطوف كيا ہے اور كثر ت استعال كی وجہ سے تنوين كو حذف كرديا اور

عشر کی راءکوسکوت کے ارادہ سے ساکن پڑھا ہے جس نے تسعة عُشر پڑھا ہے گویا پہتداخل ہے ہے گویا اس نے عطف کا ارادہ کیا اور ترکیب کو ترک کردیا۔ تسعة اعشر پی قراءت معروف نہیں۔ ابوحاتم نے اس قراءت کا انکار کیا ہے۔ اس طرح تسعة وغشری جنوبوں کے نزدیک اس کی کوئی وجنہیں۔ زمحشری تسعة وغشر ہے کیونکہ یہ بھی نیشعة عَشَر پڑھول ہے واؤ ہمزہ کا بدل ہے۔ نحوبوں کے نزدیک اس کی کوئی وجنہیں۔ زمحشری نے کہا: اسے تسعة اعشر پڑھا گیا ہے اعشر، عشیر کی جمع ہے جس طرح بین کی جمع ایس آتی ہے۔

لیستی قین الّذِین اُدُون الْکِتْب تا کہ جنہیں تو رات اور آنجیل دی گئ ہے انہیں یقین ہوجائے کہ جنہم کے داروغوں کی جو تعداد ذکر کی گئی ہے دہ اس کے موافق ہے جو ان کے پاس تعداد ندکور ہے؛ یہ حضرت ابن عباس، قادہ، ضحاک، بجاہد اور دوسرے او گوگ ہو دہ اس کے موافق ہے دوسرے او گوگ کا قول ہے۔ پھر بیا حقال ہے کہ اہل کتاب میں ہے موس مراد ہیں حضرت عبدالله بن سلام ۔ یہ بھی احتال ہے کہ اس سے سب مراد ہیں۔ ویڈو دا دائی بین اَصَافہ ہو کہ اس سے سب مراد ہیں۔ ویڈو دا دائی بین اَصَافہ ہو کہ اس سے سب مراد ہیں۔ ویڈو دا دائی بین اَصَافہ ہو کہ اللہ کہ اس سے سب مراد ہیں۔ ویڈو دا دائی بین اَصَافہ ہو کہ اُلہ ہو اُلہ ہو اُلہ ہو کہ کہ اس سے سب مراد ہیں۔ ویڈو دا دائی میں اضافہ ہو اور سول الله سے موجود چیز کی تصدیق کی وہ ایمان لائے پھر جب انہوں نے جہنم کے داروغوں کی تعداد انہیں ہے۔ ولی یکو ویڈو کا اللہ بین فی گؤٹو کہ ہو میں ہو نے والے تھے۔ کہ سینوں میں حک اور نفاق ہے جو جرت کے بعد آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والے تھے۔ کہ سینوں میں حک اور نفاق ہے جو جرت کے بعد آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والے تھے۔ وَالْکُلُونُ وَن ہے مراد یہود ونصار کی ہیں۔ ماڈ آ آن اَدَاللہ ویہ کہ اَن مُول کے داروغوں کی تعداد سے اللہ ویہ کی ادرونوں کی تعداد سے اللہ ویہ کہ اس ماڈ آ آن اَدَاللہ ویہ کہ اُن کی جنم کے داروغوں کی تعداد کی تعدالہ ہونے اللہ نے کہا ادرونوں کی تعداد سے اللہ تعالی نے کیا ادادہ کیا ہے۔

حسین بن فضل نے کہا: سورت کمی ہےاور مکہ مکر مہ میں نفاق نہیں تھا۔اس آیت میں مرض ہے مراوا ختلاف ہےاور کفار ہے مرادعر ب کے مشرک ہیں؛ا کثر مفسرین کی رائے پہلے تول کے موافق ہے۔

یہ جھی جائز ہے قَدَنْ سے مراد شک اورار تیاب ہو، کیونکہ اہل مکہ میں سے اکثر شک کرنے والے تھے۔ بعض قطعی طور پر حجمالاتے تھے۔ الله تعالی انہیں کے بارے میں خبرویتا ہے: مَاذَ آ مَاا دَاللّٰهُ بِلِهٰنَ اوہ عدوجو بطور حکایت ذکر کیا ہے اس سے الله تعالیٰ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے بعثی میں مثل المجنة الله تعالیٰ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے بعض میں مثل المجنة النہ و عدالم متقون (رعد: 35)

اس جنت کی کیفیت جس کاوعدہ پر ہیز گاروں ہے کیا گیا ہے۔

گُنُ لِكَ يُضِلُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُوى مَنْ يَشَاءُ الله تعالى نے جہنم كے دار دغوں كے بارے ميں جس طرح ابوجبل اور اس كساتنيوں كو گم اوكيا جس كو چاہتا ہے، رسواكرتا ہے اور اندھا بنا ديتا ہے جس كو چاہتا ہے، ہدايت ويتا ہے جس طرح مشرت محمسن الله بنا ہے فعا ہو ہدايت وطافر مائى۔ ايك قول يہ كيا گيا: جسے چاہتا ہے جنت سے گراوكر ويتا ہے اور جس كے بارے ميں چاہتا ہے جنت سے گراوكر ويتا ہے اور جس كے بارے ميں چاہتا ہے اسے را جنمائى ويتا ہے۔

و صابع کم مجنو کی تربی الا کھو الله تعالی نے جہنیوں کو عذاب دینے کے لیے جنہیں پیدا کیا اس کے سوا کوئی نہیں جانا۔

یہ ابوجہل کے جواب میں کلام کی گئی جس نے یہ کہا تھا: جہال تک محمہ کے تشکروں کا تعلق ہے وہ انیس ہیں۔ حضرت ابن عباس بن مروی ہے کہ نبی کریم سن نیز آپینم غزوہ حنین کی غلیمتیں تقسیم فر مار ہے سے تو حضرت جرئیل امین حاضر ہوئے اور آپ من نیز آپینم کے باس بیٹھ گئے ایک فرشتہ آیا اس نے کہا: تیرار ب تھے یہ تھم ویتا ہے۔ نبی کریم سن نیز آپینم کو خوف ہوا کہ یہ کہیں شیطان بی نہ بوفر مایا: اے جرئیل! کیا تواسے بہچانیا ہے؟ حضرت جرئیل نے عرض کی: یہ فرشتہ ہے، میں تیرے رب کے تمام فرشتوں کونیس بہچانیا۔

اوزائی نے کہا: حضرت مولیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب! آسان میں کون ہے؟ فرمایا: میرے فرشتے۔ عرض کی: اے میرے رب! ان کی تعداد کتن ہے؟ فرمایا: بارہ سبط۔عرض کی: ہر سبط کی کیا تعداد ہے؟ فرمایا: مثی کے برابر؛ تعلی نے یہ دونوں قول ذکر کیے۔ ترمذی شریف میں نبی کریم سائٹ ٹیکٹی سے مروی ہے:'' آسان آ واز نکا لنے نگا اس کوزیبا یہی ہے کہ وہ آ واز نکا لنے نگا اس کوزیبا یہی ہے کہ وہ آ واز نکا لے اس میں چارانگیوں کے برابر بھی جگہ نہیں مگرایک فرشتہ ہدہ کی حالت میں اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے'۔

وَ مَاهِی اِلَا فِهِ کُول یِلْبَشْرِ نَ فِهِ کُولی سے مراد دلاکل جمین اور قرآن ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: مَاهِی سے مراد وہ آگ جوستر ہے یعنی و وآگ مخلوقات کے لیے نفیعت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: دنیا کی آگ آر ترت کی آگ کو یا دکرانے والی ہے؛ یہ زجان نے کہا: ایک قول یہ کیا گیا: یہ تعداد نہیں مگرانیا نوں کے لیے نفیعت، یعنی وہ نفیعت حاصل کریں اور الله تعالیٰ کی کمال قدرت کو جانیں وہ اعوان و انصار کا محتاج نہیں۔ اس صورت میں وَ مَاهِی کی ضمیر جنود کی طرف لوئے گی کیونکہ قریب وہ ہی مذکور ہے۔

" ہاں ہاں چاندگی سم اوررات کی سم اجب وہ پینے پھیرنے گے اور شیح کی جب روش ہوجائے یقینا دوز خیزی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، ڈراوا ہے لوگوں کے لیے ان کے لیے جوتم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے مہنا چاہتے ہیں اپنے محلول میں مروی ہے سوائے اصحاب یمین کے جوجنتوں میں ہوں گے، اہل جنت بوجیس سے مجرموں سے مملول میں کو دوز خیمی داخل کیا۔ وہ کہیں گے: ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور

مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا یا کرتے ہے اور ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ ہرزہ سرائی میں گئے رہتے اور ہم جم جھٹلا یا کرتے ہے روز جزا کو یہاں تک کہ ہمیں موت نے آلیا پس انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت '۔

گلا والقہ و فراء نے کہا: گلا قسم کا صلہ ہے تقدیر کلام یوں ہوگی ای والقبر ایک قول بدکیا گیا ہے: معنی ہے حقا والقبر ان دونوں تقدیروں کی بنا پر گلا پر وقف نہیں ہوگا۔ طبری نے اس پر وقف کوجا کر قرار دیا ہے اورا سے ان لوگوں کا رد بنایا ہے جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ جہنم کے داروغوں کا مقابلہ کر سکیں گے یعنی معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ آ دمی گمان کرتا ہے کہ وہ جہنم کے داروغوں کا مقابلہ کر لے گا، چراس امرکو ثابت کرنے کے لیے جاندار اور مابعد مذکور چیزوں کی قسم اٹھائی۔ والنی لے ذُا ذُبکو ہے یعنی جب رات پھرے اس طرح دیو کا معنی بھی ہی ہے۔ نافع جمزہ اور حفص نے اف ا دبو قراء ہو کہ اس کے باتی قواد دبوقر اء ہی گا اللہ کے ساتھ اور دبی الف کے بغیر ہے۔ یدونوں لغتیں ہم محنی ہیں۔ کہا جب کہ باتا ہے: دبیر، ادبوای طرح قبل اللیل دافیل عربوں نے کہا: امس الدابو والمدبور صخر بن عمرو بن شرید کمی نے کہا: و انتی کُٹ مُروَّ مِشُل اَمْسِ الدَّابِدِ

تحقیق ہم نے تہ ہیں دودواورایک ایک قل کیااور میں نے مرہ کو گزشتہ کل کی طرح جھوڑا۔

<sup>1</sup>\_ جامع ترخى، كتناب العسلاة، باب ماجاء في الاسفاد بالقبوء مديث نمبر 142 منيا والقرآن بيلي يشنز

یعنی عورت نے اپنے چبرہ سے پردہ بٹادیا،اس سے اسم فاعل سافی آتا ہے۔ بیکھی جائز ہے کہ یہ سفی الظلامہ سے ماخوذ ہو،

یعنی اس نے تاریکی کودور کیا جس طرح ہولتے ہیں سفی البیت یعنی گھر میں جھاڑودیا جاتا ہے اس سے سفید ہے سفیدا سے

کہتے ہیں جودرخت کے پتوں میں سے گرے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: اسے سفیداس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہواا سے اڑا لے

جاتی ہے۔ مسفر قاکامعنی جھاڑو ہے۔

یابن النُعَلَّ نَزلتْ إحدی الكُبَرِ داهیةُ الدهر وصَبَّاءُ الغَبَرِ النَّهِ الدهر وصَبَّاءُ الغَبَرِ السَّعلی الکبر علی الکبر کی مصیبت ازل ہوئی جوز مانے کی مصیبتوں میں سے بڑی ہے۔

کبر کاواحد کبری ہے جس طرح صغر کاواحد صغری ہے ای طرح عظم اور عظمی ہے عام قراء نے لاحدی پڑھا ہے یہ ایساس ہے جوابتداء تانیث کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ ذکر پر بنی نہیں، جس طرح عقبی اور اخری ہے اس کا الف قطعی ہے یہ وصل کی صورت میں بھی نہیں گرتا ہے یہ بن حازم نے ابن کثیر سے اِنھا لحدی الکبر وایت کیا ہے یعنی ہمز وکو حذف کر دیا ۔
منویڈ النہ تیم کی نہیں گرتا ہے موصوف آگ لوگوں کو خردار کرنے والی ہے۔ تنویڈ کا، انھا کی ضمیر سے حال ہے: یہ زبان کا قول ہے۔ تنویڈ کا انھا کی ضمیر سے حال ہے: یہ زبان کا قول ہے۔ تنویڈ کا کو فرکر ذکر کیا ہے کیونکہ اس کا معنی عذاب ہے یا بی نسبت کے معنی میں ہے یعنی ذات انداد ہے مان و طاحد۔
ان امتلہ میں اسم فاعل نسبت کے معنی میں ہے: امرأة طالق و طاحد۔

ظلیل نے کہانندیو مصدر ہے جس طرح نکیو مصدر ہے ای وجہ ہے اس کے ساتھ اسم مونٹ کی صفت ذکر کر دی جاتی ہے۔ حضرت حسن بھر ک نے کہا: الله کا ہم الله تعالی نے کلو آ کواس سے زیادہ خونا ک چیز کے ساتھ نہیں و رایا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: منذیو سے مراد حضرت مصطفی سائے تاہیم کی ذات ہے۔ معنی یہ ہوگا لوگوں کو و رائے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔
کیا گیا ہے: منذیو سے مراد حضرت محمصطفی سائے تاہیم کی ذات ہے۔ معنی یہ ہوگا لوگوں کو و رائے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔
مذیو ہے یہ کہا حضرت ابن عباس جو فیم فعل سورت کے آغاز میں ہے۔ ارشاد فرمایا: کیم فائی ہی فاری اور ابن نرید نے یہ کہا حضرت ابن عباس جو کی مصرفی ہے۔ فراء نے اس کا انکار کیا۔ ابن انباری نے کہا: اس کا معنی ہے اس کا معنی ہے اس کو کہ ان دونوں کے درمیان کا معنی ہے اے چاد میں کیونکہ ان دونوں کے درمیان کا معنی ہے اس کو گل میں ہوئی ہے۔ اور معاویہ میں کیونکہ ان دونوں کے درمیان کیا مجب سے کہ الله تعالی فرما تا ہے: میں تمہیں اس سے خبر دار کرنے والا ہوں اس سے وروایت فل کی ہے کہ گذار میں گیا گیا میں میں ہوئی ہم نے جہنم کے دارد نے نہیں بنا سے گرفر شتے اس صال میں کہ اس کے ساتھ انسانوں کو خبردار کرے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ہوسے صال ہے جوالله تعالی کے اس ارشاد میں ہو قبل میں کہا تا ہوں اس کے ماتھ انسانوں کو خبردار کرے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ہوسے صال ہے جوالله تعالی کے اس ارشاد میں ہو

ایمان لائے جو چاہے کفراختیار کرے۔بعض اہل تاویل نے بیعبیر کی ہےاس کامعنی ہےجس کے حق میں الله تعالیٰ جاہتاہے

کہ وہ آ گے بڑھےاور پیچھے رہے۔مشیت الله تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے یہاں تقزیم سے مرادا بمان اور تاخیر سے مراد کفر ہے۔

حضرت ابن عباس مِن مَدِّها كها كرتے ہے: بيدهمكى اور آگا ہى ہے كہ جو آ دمى حضرت محمد منابعُ تأليبيم پر ايمان اور آپ منابعُ تأليبيم كى

اطاعت کی طرف بڑھاا ہے ایسا بدلہ دیا جائے گا جوختم نہ ہوگا اور جوطاعت سے پیچھے رہا اور حضرت محمد مناہ ہے آپیلم کو جھٹلا یا اسے ایسا

عذاب دیا جائے گا جو ختم نہ ہوگا۔ سدی نے کہا: اس سے مراد ہے جو مذکورہ آگ کی طرف آگے بڑھایا جنت کی طرف جانے

کُنُ نَفْسِ بِمَا کُسَبَتُ مَ هِینَدُ یُنَ مِرْنُس ا پن کمائی کے بدلہ میں رہن رکھا گیا ہے اور اپنے کمل کے بدلے میں ماخوذ ہے یا تواس کا کمل اے چھٹکارا دلائے گایا اے ہلاک کرے گا۔ مَ هِینَدُ یُنْ ، دهین کی مونث ہے کیونکہ اس کی صفت کا قصد کیا جاتا تو دهین ہوتا۔ کیونکہ فعیل کا وزن جب اسم مفعول کا معنی و بے تواس میں مذکر اور مونث برابر ہوتے ہیں بلکہ بدر بن کے معنی میں اسم ہے ، جس طرح شتیہ ہا، شتم کے معنی میں ہے گویا کلام یوں کی گئی ہے کل نفس بہا کسبت رهین ؛ ای معنی میں ہے گویا کلام یوں کی گئی ہے کل نفس بہا کسبت رهین ؛ ای معنی میں ہما سے کا شعرے :

اَبَعٰہ الذی بالنَعْفِ نَعْفِ کُونِیکِ دِینَة دَمُسِ فِی تُوابِ وجَنْدَلِ

اَو یادَ فَنَ دَمْسِ کَہا۔ معنی یہ وگا: ہرنف الله تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال کے بدلہ میں ربمن رکھا گیا ہے اسے آزادی نہیں۔

اِلَا اَصْحٰبَ الْیَویْنِ ﴿ وہ اپنے گناہوں کے عُضْ ربمن نہیں رکھے گئے۔ اصحاب الیمین کی تعیین میں اختلاف ہے۔

حضرت ابن عباس بن دنبہ نے فر مایا: اس سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا: مسلمان کی اولا ویں مراوییں جنہوں نے کوئی عمل نے بدلے رہن رکھے جاتے۔ ضحاک نے کہا: اس سے مرادوہ لوگ ہیں الله تعالیٰ کی جانب

جن کے لیے حتیٰ مقدر ہو چک ہے۔ ای کی مثل ابن جریج سے مروی ہے ہرفش کااس کے ممل کے بدلے میں کا سبہ ہوگا گر اس سے مرادوہ جنتی ہیں جو ہوم سے بین وہ جنی لوگ ہیں ان کا محاسب ہیں ہوگا۔ مقاتل نے بھی ای طرح کی گفتگو کی ہے: اس سے مرادوہ جنتی ہیں جو ہوم میں ان کی حضرت آدم علیہ السلام کی وائمیں طرف تھے جب الله تعالی نے آئییں فر مایا: یہ جنت میں ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ۔ حضرت حسن بھری اور ابن کیسان نے کہا: یہ خلص موئن ہیں ان کو ربن نہیں رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے فرائف ادا کر دیے۔ ابوظہیان نے حضرت ابن عباس بنی ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادوہ لوگ ہیں جن کوان کی کتابیں ان کے اس سے مراداصحاب حق اور اہل ایمان ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادوہ لوگ ہیں جن کوان کی کتابیں ان کے دا کی ہاتھ میں دی گئیں۔ ابوجعفر باقر نے کہا: ہم اور ہمارے جمایتی اصحاب یمین ہیں اور جس نے بھی اہل بیت سے بخض دا کی ہی ہم اور ہمار ہوگا گیا ہے: اس سے مرادہ موز ہیں ہیں دو گئی ہیں۔ ان کا میں ان کا میں ان کہندی کوئی نقصان نہیں دے گا۔ قاسم نے کہا: ہرفش کا خیراور شرکے بدلے وہ الله تعالی کے خادم اور چنے ہوئے ہیں ان کا ممل آئیس کوئی نقصان نہیں دے گا۔ قاسم نے کہا: ہرفش کا خیراور شرکے بدلے میں مواخذہ ہوگا مگر جوالله تعالی کے فضل اور رحمت پر اعتماد کرے۔ جس نے بھی اپنے مقبل اور خدمت پر اعتماد کرے۔ جس نے بھی اپنے میں مواخذہ ہوگا مگر جوالله تعالی کے فضل پر اعتماد کیا وہ میں رہن رکھا گیا ہے۔ جس نے الله تعالی کے فضل پر اعتماد کیا وہ میں رہن رکھا گیا ہے۔ جس نے الله تعالی کے فضل پر اعتماد کیا وہ وہ نہیں ہوگا۔

فی جنت ایک الم بین الم بیر و مین فی ها سکگیم فی سقی و بختی ہے مراد باغات ہیں۔ یکسا عَلُون ،

یسالون کے معنی میں ہے بعنی بہتی مشرکوں ہے سوال کریں گے: کس چیز نے تہمیں جہنم میں داخل کیا ہے؟ جس طرح تو کہتا ہے: سلکت الغیط فی کذا ، لینی میں نے اس میں دھا گہ داخل کر دیا۔ کلبی نے کہا: جنتی جہنی ہے اس کانام لے کرسوال کرے گاوہ اسے کہے گا: اے فلان و حفرت عبدالله بن زیر کی قراءت میں ہے: اے فلال! تجھے کس چیز نے جہنم میں داخل کرے گاوہ اسے کہے گا: اے فلان و حفرت عمر بالله بن زیر کی قراءت میں ہے: اے فلال المحمد فی سقہ۔ یہ کیا؟ کلبی ہے یہ میں منقول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے یوں قراءت کی یا فلان ماسلککم فی سقہ۔ یہ قرات آیت کی فیسے بیان کرنے ہیں جوقر آن کیم پر طعن کرتے ہیں بیوقر آن کیم پر طعن کرتے ہیں بیان کرنے ہیں جوقر آن کیم پر طعن کرتے ہیں بیان کرنے ہیں جوقر آن کیم پر طعن کرتے ہیں بیان کرنے ہیں گوئی ہیں گے: تمہیں جہنم میں سی چیس کے اور فرشتے مشرکوں ہے ہوچیں گے انہیں کہیں گے: تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ فراء نے کہا: اس میں یہ بیرے میں کہ بیرے بیرے کہا: اس میں یہ بیرے کہا تھا کہا کہ کہا تا کہا ہوں کوئیں جانے۔

قالُوالَمْ مَلَكُ مِنَ الْمُصَلِّمُيْنَ فَي وَلَمْ مَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَي وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَآيِفِيْنَ ﴿ جَنِيوں نے كِها: ہم نماز نہيں پڑھا كرتے تھے،ہم صدقہ نہيں كرتے تھے اورہم اہل باطل كے ساتھ ان كے باطل ميں شامل ہوجا يا كرتے تھے۔ ابن زيد نے كہا: ہم حضرت محمد من الله تعالی ان پر الله تعالی ان پر العنت كرے وہ يہ ہے: وہ كا من ، مجنون ، شاعر اورجا دو گرہے۔ سدى نے كہا: ہم جھٹالانے والوں كے ساتھ الكرتے الله تعالی كرتے تھے۔ الله تعالی ان پر العنت كرے وہ يہ ہے: وہ كا من ، مجنون ، شاعر اورجا دو گرہے۔ سدى نے كہا: ہم جھٹالانے والوں كے ساتھ الكر حق ساتھ الكر من مجنون ، شاعر اورجا دو گرہے۔ سدى نے كہا: ہم جھٹالانے والوں كے ساتھ الكر من ہوجا تے۔ ايك قول بيكيا كر ہم تھے۔ قادہ نے كہا: جب ہم كوئ كم او كمرا ہوں جيسا عمل كرتا ہم ہم كا س كے ساتھ اس عمل ميں شريك ہوجا تے۔ ايك قول بيكيا عمل كرتا ہم جم تو بيروكار تھے ہم چيثوانہيں تھے۔

وَ كُنَّانُكُنِّ بُبِيئُومِ النِّينِ ﴿ حَتِّى أَتُهَنَّا لَيُقِينُ۞ ہم يوم قيامت يعنى يوم جزا كوجھٹلاتے تھے يہاں تک كہم پر موت واقع ہوگئی اس معنی میں الله تعالی كاپیفر مان ہے: وَاعْبُدُنَ مَا بَّكَ حَتَّى يَأْتِيْكَ الْيَقِينُ ۞ (الحجر) اپنے رب كی عبادت كريہاں تک كہ تجھے موت آئے۔

فکہ انتفاعیہ شفاعیہ الشفیوین ﴿ بیدگنا ہگارول کے حق میں شفاعت کے جونے کی دلیل ہے اس کی وجہ بیہ کہ اہل توحید میں سے پچھلوگوں کو گنا ہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا پھران کی شفاعت کی جائے گا الله تعالی ان کے موحد ہونے اور شفاعت کی وجہ سے ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں جہنم سے نکال دے گا۔ کفار کا کوئی شفیح نہیں ہوگا جوان کے بارے میں شفاعت کی وجہ سے ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں جہنم سے نکال دے گا۔ کفار کا کوئی شفیح نہیں ہوگا جوان کے بارے میں شفاعت کرے۔ حضرت عبدالله بن مسعود بڑتی ہے رحض تا براہیم پھر حضرت موئی یا حضرت عبدی گیا ہم السلام پھر تمہارے نبی میں انہیں پھر انہیاء، پھر انہیاء، پھر صدیق ، پھر شہداء۔ ایک قوم جہنم میں رہ جائے گی تو انہیں کہا جائے گا: تمہیں کس چیز نے جہنم میں واخل کیا؟ تو وہ کہیں گے: ہم صدیق ، پھر شہداء۔ ایک قوم جہنم میں رہ جائے گی تو انہیں کہا جائے گا: تمہیں کس چیز نے جہنم میں واخل کیا؟ تو وہ کہیں گے: ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ حضرت عبدالله بن مسعود نے کہا: یہی لوگ جہنم میں رہ جائیں میں رہ جائیں گیا ہے۔ ہم نے اس کی سند کتاب التذکرہ میں ذکری ہے۔

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿ كَانَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنُفِرَةٌ ﴿ فَلَّا مِنَ مِنَ التَّذَكِرَةِ أَنْ اللَّهِ مُعْرِضِيْنَ ﴿ كَانَّهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَا مِلْ لَا يَكُلُ لَا مِلْ لَا يَخَافُونَ الْاخِرَةَ ﴿ كَلَا اللَّهِ مَا مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَا اللَّهِ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَا اللَّهِ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ كَلَّا اللَّهِ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ كَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَالِكُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ الللّهُ ا

'' پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگر دان ہیں گویا وہ بد کے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو بھاگے جا رہے ہیں گرائیں ہوگا، رہے ہیں جا بھی اسے ہرگر نہیں ہوگا، دراصل وہ آخرت ہے ڈرتے ہی نہیں'۔

فَمَالَهُمْ عَنِ الشَّنْ لَمَى وَمُعْرِ ضِیْنَ ﴿ اہل مَدُوکیا ہوگیا ہے کہ انہوں نے اس چیز ہے اعراض کیا اور منہ پھیرلیا جوآپ لائے سے ۔ مقاتل کی تغییر میں ہے، قرآن حکیم ہے اعراض دوطریقوں سے ہوتا ہے (۱) انکار (۲) اس کے عظم پر عمل کو چھوڑ وینا۔ مُعْوِ ضِیْنَ، لھم میں ھم خمیر سے حال ہے اور اس کے لام میں فعل کا معنی پایاجا تا ہے حال کونصب فعل کے معنی کی وجہ ہے ہے گائے مُم حُدُو مُسْتَنْفِی وَ ﴿ وَیایہ کفار حضرت محمر اللَّهُ اللَّهِ مِن بد کے ہوئے گدھے ہیں۔ حضرت ابن عباس میں نافع اور ابن عامر نے فاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے منفی قریر ھا ہے۔ ابوعبید اور ابوحاتم نے اس قراءت کو لیند کیا ہے جب کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ انہ مُسْتَنَفِیْ فی اِشْدِ اَخْدِمَا عَبَدُنَ لِفُوْنِ اَحْدِمَا ہے جسکہ کہ باتی ہیں ، جس طرح عجبت، استعجبت اور سخن ت، استخات ہے فراء نے یہ عمل کی لوٹوں کے جسے کہ باتی اس کے بہوں غرب (جگہ کانام) کا قصد کیا۔ اُخْدِمَا عَبَدُنَ لِفُوْنِ الْجَارُ اللّٰ ہے کہ باتی کہ سے کوروکو وہ گدھوں کے جسے بھاگا جارہا ہے جنہوں غرب (جگہ کانام) کا قصد کیا۔ اُخْدِمَا عَبْدُونِ کُھُونِ اللّٰہِ کہ مُنْ اللّٰمِی سے اللّٰہ کوروکو وہ گدھوں کے جسے بھاگا جارہا ہے جنہوں غرب (جگہ کانام) کا قصد کیا۔

من قرات من قرار المعنی تیراندازوں سے بھا گے جارہ ہیں جوانبیں تیر مارتے ہیں۔ ابل لغت میں سے ایک نے کہا: قرار کی معنی تیرانداز ہے، اس کی جمع قرار کو کہا ہے۔ سعید بن جبیر، عکر مد، مجاہد، قرادہ، ضحاک اور ابن کیسان نے کہا: قرار کی از اور شکاری ہیں۔ عظا، حضرت ابن عباس اور ابوظبیان (ابوحیان) حضرت ابوموی اشعری بی شخرت اور میں اور ایو میان (ابوحیان) حضرت ابوموی اشعری بی شخرت ابن عرف نے دوایت نقل کرتے ہیں: اس سے مراد شیر ہے؛ یہی قول حضرت ابو ہریرہ بی شخرا اور حضرت ابن عباس بی دور ہما گے ہیں۔ ابو حزہ نے کہا: قرار کو کہا: قرار کو کہا: میں عربی کی لغت میں بھی قرار کی جہا تیں جانتا ہیں عربی کی لغت میں بھی قرار کو کامعنی شیر نہیں جانتا کہیں یہ لوگوں کی جہا عتیں ہیں اور بیشعر پڑھا:

حضرت ابن عباس بن مندم سے ایک قول بیمی مروی ہے: اس کامعنی لوگوں کی آوازیں ہیں۔ انہیں سے ایک قول بیمی مروی ہے:
مروی ہے فرق من من مند کر تا یعنی وہ شکاریوں کی چالوں سے بھا گے ہوئے ہیں۔ انہیں سے ایک قول بیمی مروی ہے:
عربوں کی زبان میں قدر کر تا ہے مراوشر اور صبطیوں کی زبان میں تیرا نداز ، ایرانیوں کی زبان میں شیرا اور نبطیوں کی زبان
میں اریا ہے۔ ابن اعرائی نے کہا: قدر کر تا ہے مراورات کا پہلا حصہ ہے یعنی وہ رات کی تاریکی سے بھا گے ہوئے ہیں۔
عرمہ نے بھی بہی قول کیا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: رات کی سیائی کا پہلا حصہ قسود کہلا تا ہے اور رات کی سیائی کے
آ خری حصہ کو قسود کااور قسود کہتے ہیں۔ لبید بن ربعہ نے کہا:

إذا هَتَغُنا هَتُفَةً في نَدِينِنا أثانا الرجالُ العائدون القَسَاوِد جب مم نے اپنی مجلس میں آوازوی توجارے یاس طاقتورلوگ آگئے۔

یہ فلاں بن فلاں کے نام خط ہے۔ایک قول بیرکیا گیا ہے: معنی بیہ ہے کہاس کا ذکر جمیل کیا جائے توصیفے ذکر کی جگہ مجاز آر کھے گئے انہوں نے کہا: جب انسان کے گناہ اس پر لکھے جاتے ہیں تو کیا دجہ ہے ہم اسے ہیں دیکھتے۔

سعید بن جبیر نے صُغفًا مُنْشہۃ پڑھا ہے جہاں تک حاءکوساکن پڑھنے کاتعلق ہے تواس میں تخفیف ہے جہاں تک نون
کوساکن پڑھنے کاتعلق ہے توبیشاذ ہے یہ جملہ کہا جاتا ہے: نشہت الشوب و شبھہ۔ انشہت کے الفاظ نہیں کہے جاتے۔ یہ
بھی جائز ہے کہ صحیفہ کومیت کے ساتھ تشبید دی گئ ہوگو یا وہ لپیٹ دینے کی صورت میں مردہ ہاور جب اسے پھیلا یا گیا تو وہ
زندہ ہوگیا۔ یہ جملہ بھی بولا گیا: انشہ الله المیت ہس طرح میت کوزندہ کرنے کو کپڑا بھیلانے سے تشبید دی گئ اس بارے
میں یہ جملہ بھی بولا گیا: انشہ الله المیت، پس یہ بھی اس میں ایک لغت ہے۔

كُلَّا إِنَّهُ تَنْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَمَا يَذُكُونَ إِلَّا اَنَ يَتَشَاءَ اللهُ مُوَ اَهْلُ التَّقُوٰى وَاَهُلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿

'' ہاں ہاں یقر آن تونفیحت ہے۔ پس جس کا جی جاہے تھیحت حاصل کرے۔ وہ اور نفیحت قبول نہیں کریں گے بجزاس کے کہ الله تعالیٰ جاہے وہی اس کے قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی بخشنے کے لاکق ہے'۔

یہ بھی بات ہے کہ قرآن سرا پانصیحت ہے ہیں جو چاہاں سے نصیحت حاصل کرے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے اور نہ بی نصیحت حاصل کرنے پر قادر ہوتے ہیں گراس وقت جب الله تعالی اسے چاہے۔ عام قراءت یڈ گروُن ہے ابوعبید نے اسے پہند کیا ہے کیونکہ الله تعالی کا فرمان ہے: گلا ابیل قلا یک اُوْدِی آلا خِودَ قل اس میں بھی صیغہ غائب کا ہے۔ نافع اور لیت موجد کے تاء کے ساتھ پڑھا ہے ابوحاتم نے اسے پند کیا ہے کیونکہ یہ عام ہے سب اس یک گروُن کی تخفیف پر شفق ہیں۔ تیقو ب نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے ابوحاتم نے اسے پند کیا ہے کیونکہ یہ عام ہے سب اس یک گروُن کی تخفیف پر شفق ہیں۔ تر نہ کی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک بڑائوں سے دوایت مروی ہے فرما یا: الله تعالی نے فرما یا میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ بھی اس کا حق رکھتا ہوں کہ بھی اس کا حق رکھتا ہوں کہ بھی اس کا حق میں اس کا اللہ میں اس کا اللہ ہوں اور بڑے گنا ہوں وہ بخش دول اور بڑے گنا ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کی بڑے گناہ ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کی بڑے گناہ ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کی بڑے گناہ ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کی بڑے گناہ ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کی بڑے گناہ ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کی بڑھ کر دول میں عفور ورجم ہوں۔

<sup>1</sup> \_ جامع ترندی، کتاب فضائل القرآن، باب و من سورة المدثر ، حدیث نمبر 3251 ، منیا والقرآن ببلی کیشنز سنن ابن ماجه، کتیاب الزهد ، بیاب میابرجی مین رحیه قالله ، حدیث نمبر 4288 ، منیا والقرآن ببلی کیشنز

# سورة القيامة

﴿ الله ٢٠ ﴾ ﴿ ١٥ ١٤ مَنْوَا أَ الْمِينَةِ مَلِينَةً ١١ ﴾ ﴿ رَوعَانِهَا ٢ ﴾

بيسورت كمى ب، اوراس كى انتاليس آيات بير\_

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

'' میں مسم کھا تا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم کھا تا ہوں نفس لوامہ کی ( کہ حشر ہوگا)۔ کیاانسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں محے اس کی ہڑیوں کو۔ کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیں، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ (ازراہ تمسنح) وہ پوچھتا ہے قیامت کہ آئے گی'۔

لآ أقسم بيئو و القيامة و ايك قول يدكيا كياكه لا صله بزائد باورسورت كة غازين اس كا آغاز جائز ب
كونكة قرآن كيم كابعض بعض مصل ب بيكام واحد كتم من باس وجه كسى چيزكاذكرايك سورت مين موتا اور
اس كا جواب دوسرى سورت من موتا ب جس طرح الله تعالى كا فر مان ب: وَ قَالُوْ اليَّا يُنْهَا الَّذِي نُوْ لَ عَلَيْهِ الَّهِ كُمْ إِنَكَ
اس كا جواب دوسرى سورت من موتا ب جس طرح الله تعالى كا فر مان ب: وَ قَالُوْ اليَّا يُنْهَا الَّذِي نُوْ لَ عَلَيْهِ الَّهِ كُمْ إِنَّكَ
السَحْنُونُ وَ (الحجر) انبول نَ كَما: الله وه جس برذكر نازل كياكيا به بين توتو مجنون باس كا جواب ايك اورسورت من به ما أنْت بوغدة مَرت كي من قيامت كم من بين من من من الله عن الل

تذكَّرْتُ لَيْلَ فاعترتنِى صَبَابَةٌ فكاد صِبِيمُ القلبِ لا يَتَقَطَّعُ مِن مِن اللهِ اللهِ اللهُ الل

ابولیٹ سمرقدی نے بیان کیا ہے کہ مفسرین نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ لا آفلوسٹم کامعنی ہے ہیں قسم اٹھا تا ہوں انہوں نے لا کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا: لا زینت کے لیے کلام میں زائد ہے کلام عرب میں لا زائدہ استعال ہوتا ہے جس طرح دوسری آیت میں ہے: قال ما منعک اُلا تشہد کا (اعراف: 12) فرمایا: کس چیز نے تجھے ہوہ کرنے ہوتا ہے جس طرح دوسری آیت میں ہے: قال ما منعک اُلا تشہد کا کہا: لا ان کے کلام کا رد کرنے کے لیے ہے کیونکہ سے روکا؟ یہاں ان اُلا تشہد کی ان تسجد کے معنی میں ہے بعض نے کہا: لا ان کے کلام کا رد کرنے کے لیے ہے کیونکہ

انہوں نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا فرمایا: جس طرح تم نے گمان کیا ہے معالمہ اس طرح نہیں۔
میں کہتا ہوں: یہ فراء کا قول ہے۔ فراء نے کہا: اکثر نحوی کہتے ہیں لا صلہ ہے، یہ جائز نہیں کہ انکار ہواس کا انکار نہ ہو پھر اسے صلہ بنادیا جائے کیونکہ اگریہ اس طرح ہوتو کوئی ایسی خبر معروف نہیں جس میں کسی اور خبر کا تو انکار ہواس کا انکار نہ ہو لیکن قر آن کیم اس اسلوب میں آیا ہے کہ جنہوں نے بعث، جنت اور آگ کا انکار کیا اس کا انکار کرتا ہے تم ان کے روکر نے کے ساتھ واقع ہوئی ہے بہت سے مقامات میں اس سے کلام کا آغاز ہوا اور بہت سے مقامات میں اس سے آغاز نہیں ہوا، یہ عربوں کے اس قول کی ماند ہے: لا والله لا افعل ۔ لا آئے ساتھ ان کے ساتھ کلام کارد ہے یہ تیرے اس قول کی طرح ہے: لا والله ان افعل ۔ لا آئے جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا تھا۔ فراء کے علاوہ دوسرے علماء نے اس اس اسلام کا رہ تا ہو ہو اس کے علاوہ دوسرے علماء نے امراء القیام کا میشعریز ھا ہے:

اس کا فائدہ یہ ہے ردکرنے میں قسم کی تا کید کا باعث بنتا ہے۔ جواس توجید کونہیں جانتا وہ یوں قراءت کرتا ہے لاقسم گویا لام تا کید اُقسِمُ فعل پر داخل ہے۔ یہ درست ہے کیونکہ عرب کہتے ہیں: لاقسم باللہ ہے بام کی قشم اٹھا تا مول ؛ یہ حضرت حسن بھری ،ابن کثیر، زہری اور ابن ہر مزکی قراءت ہے۔

ہیئو مِر الْقِیٰمَةِ ں لینی وہ دن جس میں لوگ اپنے رب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور الله تعالیٰ کوحق حاصل ہے کہ جس چیز کی جاہے تیم اٹھائے۔

وَ لَاۤ اُ قُرِسُمُ بِالنّفْسِ اللّوَّا مَدُونِ اس مِن قراء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں الله تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قشم اللما اُل ہے اس کی تعظیم بیان کرنے کے لیے اورنس کی قشم نہیں اٹھائی۔ ابن کثیر کی قراءت کے مطابق پہلے کی قشم اٹھائی اور دوسری کو قشم نہیں اٹھائی ہے : وَ لَآ اُ قُدِسُم بِالنّفْسِ اللّوّامَةِ نَ وَرسرارد ہے اور نفس نوامه ہے قسم کی النّفیس اللّوّامَةِ ن دوسرارد ہے اور نفس نوامه ہے قسم کی ابتدا ہے۔ ثعلبی نے کہا: حج یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ اسمی اٹھائی۔ نفس نوامه سے مرادموس کا نفس ہے تو اسے نہیں دیکھے گامگروہ اپنی ذات کو طامت کر رہا ہوگا۔ وہ کہ گا: میں نے اس ہے کس چیز کا ارادہ کیا؟ تو اسے نہیں دیکھے گامگروہ اپنی ذات کو طامت کر رہا ہوگا۔ ہے۔ حضرت حسن بھری اوردوسرے مفسرین کا قول ہے۔ حضرت حسن بھری کے کہا: اللّه کی قسم! یہ مومن کوئیس دیکھا جا تا مگروہ اپنی فیل مت کر رہا ہوتا ہے میں نے اپنی کلام ہے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہم کلامی ہے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہم کلامی ہے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہم کلامی ہے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہم کلامی ہے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہم کلامی ہے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہم کلامی ہے کس چیز کا ارادہ کیا ہے۔ خس کہ فا جنس کی اسے نہیں کرتا۔

مجاہد نے کہا: وہ فوت ہونے والی چیز پر ملامت کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور برے کام پراپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے بیکام کیوں کیا اور اچھائی کے بارے میں کہتا ہے: تو نے زیادہ مل کیوں نہ کیا۔ ایک قول بیکیا عمیا: لوامدہ بینسبت کے معنی

میں ہے بعنی ملامت والا۔ ایک قول بیکیا عمیائے کہ وہ اپنفس کو انہیں چیزوں پر ملامت کرتا ہے جس پر دوسر نے نفوس کو ملامت کرتا ہے ان صورتوں میں لوامد، لاندم کے عنی میں ہوگا۔ بیصفت مدح ہے ای طریقہ پریشسم اچھی ہوجائے گی۔

بعض نفاسر میں ہے: حضرت آ دم علیہ السلام ہمیشہ اس خطا پر اپنے آپ کو طامت کرتے رہے ہے جس کی وجہ ہے انہیں جنت سے نکالا گیا تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: لواحہ ہے مراد طامت کیا گیا؛ فدمت کیا گیا؛ فدمت کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس جائیں ہوئے قول مردی ہے: یہ صفت ذاحہ ہے بیاس کا قول ہے جو اس کے قسم ہونے کی نفی کرتا ہے کیونکہ نافر مان کی کوئی عظمت نہیں، جس کی وجہ سے اس کی قسم اٹھائی جائے وہ تو زیادہ طامت کا ستحق ہوتا ہے۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد کافری ذات ہے جو اپنے آپ کو طامت کرتی ہے اور اللہ تعالی کے حقوق میں اس ہے جو کوتا ہی ہوتی ہے آخرت میں اس پر حسرت کا اظہار کرتی ہے۔ فراء نے کہا: کوئی نیک یا برفس نہیں مگروہ اپنے آپ کو طامت کرتا ہے نیک اپنے آپ کو اس امر پر طامت کرتا ہے کہ اس نے زیادہ اعمال کیوں نہیں کے اور گذا ہے گاراس بنا پر طامت کرتا ہے کہ وہ برائی کرنے سے کیوں نہیں رکا۔

اَیک مند اُلُون اُلُون اَلَیْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ یَ کیاانان یہ گان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے اور اسے نی صورت میں پیدا کرویں گے جب کہ زہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چی تھیں۔ زجاج نے کہا: یوم قیامت اور نفس لوامہ کی تسم اٹھائی جواب تسم سے ہو لیجہ عن العظام للبعث۔ وہ دوبارہ اٹھانے کے لیے ہڈیوں کو ضرور جمع کرے گا۔ ضحاک نے کہا: جواب تسم مخذوف ہے یعنی تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس پر الله تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے: اَیک سُک اُلُونسائی یہاں انسان صحفوف ہے یعنی تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس پر الله تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے: اَیک سُک اُلُونسائی یہاں انسان کی نہمے قیامت کے بارے میں بتاہے وہ کب واقع ہوگی اور اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم من اُلُونیسائی ہو اس بارے میں بتایے وہ کب واقع ہوگی اور اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم من اُلُونیسائی ہو اس بارے میں بتایا تو عدی نے کہا: اگر میں اس دن کو ابنی آ تکھوں ہے دیجال تو اے جمد ارامی تھائی ہے کہان کا دن ہو کی کہاں کہ کہان کہ کہاں کہا گیا ہو بات ہیں کہانا کا دی کہا گیا: یہ آ بت الله کہان کہا کہاں کہوئی جب اس کے حق میں تازل ہوئی جب اس نے مر نے کے بعدد وبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا۔ ہڈیوں کا ذکر کیام اداس کی بیری کا درائی کا دیا ہوئی جانے ہیں انسان کا ڈھانچے ہیں۔ وہی کی دراہ اٹھائے جانے کا انکار کیا۔ ہڈیوں کا ذکر کیام اداس کی بوری ذات ہے کوئکہ ہڈیاں انسان کا ڈھانچے ہیں۔

بنل فلای شن علی آن لُسَوی بَنانَهٔ و حضرت حسن بھری نے بنلی پر وقف کیا پھرا گلے کلمہ سے ابتدا کی ۔ سیبویہ نے کہا:اس کامعنی ہے ہم انہیں جع کریں گے اس حال میں کہ قادر ہوں گے۔ فلوی ثین یفعل میں جوشمیر مضمر ہے اور فاعل ہے اس سے حال ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: معنی یہ ہے کیوں نہیں ہم قادر ہیں۔ فراء نے کہا: فلوی این کو نصب نقد داور نقوی فعل دے دیا ہے جو نجہ فعل سے مجھا جارہا ہے۔ یہ بھی کہا: کریر کی وجہ سے نصب وینا بھی مناسب ہے نقذ یر کلام یوں ہو گی بھی فعل دے دیا جی مناسب ہے نقذ یر کلام یوں ہو گی بھی فعلیحسبنا قادرین ایک قول یہ کیا عمیا: مضمر فعل کنا ہے معنی یہ ہوگا ہم ابتدا میں ہی قادر سے مشرکوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔

ابن الی عبلہ اور ابن سمیقع نے قادرون پڑھاہے اس وقت تفقر پر کلام یہ ہوگی نعن قادرون۔ عربوں کے ہاں بنان سے مرادا نگلیاں ہیں اس کا احد بنانہ ہے۔ نابغہ نے کہا:

بِهُ خَفْسٍ دَخُصٍ كَأَنَّ بَنَانَهٔ عَنَمْ يَكَادُ مِن اللَّطَافَةِ يُعُقَدُ السَّعَرِينِ اللَّطَافَةِ يُعُقَدُ السَّعرِينِ شَاعر في بنان مع مرادانگليال لي بيل معتره في المان عنتره في كها:

وأنَّ الهوتَ طَوْعَ يدِى إِذَا ما وَصَلْت بَنَانَهَا بِالْهِنْدُوَانِيُّ اس شعر میں بھی بنان سے مرادانگلیاں ہیں۔

انگلیاں ذکرکر کے باتی اعضاء پرمتنبہ کیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کاخصوصی طور پرذکر کیا۔ تتنی اور زجاج نے کہا: انہوں نے گمان کیا تھا الله تعالی مردوں کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا اور ہڈیاں جمع کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ الله تعالی نے فرمایا: کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم انگیوں کی ہڈیوں کو دوبارہ درست کردیں جب کہ وہ بہت ہی چھوٹی ہیں اور انہیں مرکب کردیں یہاں تک کہ وہ درست ہوجا تھیں جو ذات اس پر قادر ہے وہ بڑی ہڈیوں کو جمع کرنے پرزیادہ قادر ہے۔

حضرت ابن عباس بن رہ بہ اور تمام مفسرین نے یہ اہے: اس کامعنی ہے کہ ہم اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤل کی ہڑیوں میں ایک چیز بنادیں جس طرح اونٹ کا پاؤل ہوتا ہے یا گدھے کا کھر یا خزیر کا کھر بتواس کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی کام کر سے لیکن ہم نے اس کی انگیوں کو الگ الگ کر دیا تا کہ اس کے ساتھ جو چیز چاہے پکڑ لے۔حضرت حسن بھری کہا کرتے تھے: الله تعالی نے تیرے لیے انگلیاں بنا نمیں تو ان کو کھولتا ہے اور آئیس بند کرتا ہے اگر الله تعالی چاہتا تو ان سب کو جع کر دیتا تو تو صرف اپنی تھیلی کے ساتھ زمین سے بچتا۔ ایک قول یہ کیا گیا: ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم انسان کو چو پاؤں کی صورت میں لوٹا عین توجس صورت پر وہ ہے ہم کیے اسے نہیں لوٹا سکتے۔ الله تعالی کے اس فر مان کی طرح ہے: وَ مَا يَحْنُ بِمَسْبُو قِيْنَ نَ (الواقعہ) اور ہم مغلوب نہیں۔ عِلَ آئ فُہُ بِنَ لَ آ مُشَالَکُهُمْ وَ نُنْشِئُمُ فِی مُمَالَا تَعْلَمُونَ فَ (الواقعہ) (ہم علوب نہیں ۔ عِلَ آئ فُہُ بِنَ لَ آ مُشَالَکُهُمْ وَ نُنْشِئُمُ فِی مُمَالَا تَعْلَمُونَ فَ (الواقعہ) (ہم علوب نہیں ۔ عِلَ آئ فُہُ بِنَ لَ آ مُشَالَکُهُمْ وَ نُنْشِئُمُ فِی مُمَالَا تَعْلَمُونَ فَ (الواقعہ) (ہم علی سے اور نہیں کہ تمہاری جگرتم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایس صورت میں پیدا کر دیں جس کوتم نہیں جانے ۔ میں کہتا ہوں: سات کے حوالے سے پہلی تا ویلی نے دومناسب ہے۔ والله اعلم۔

بَلْ يُورِيْدُالْاِنْسَانُ لِيَهُ فَجُرَا مَامَهُ وَصَرَت ابن عَبِاسِ بن مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اور ذَبَر ( جانور کازخم ) کی شکایت کی اور بیسوال کیا کہ انہیں ایک اونٹ دے دیا جائے توحفرت عمرین ٹیمنز نے اسے اونٹ نہ دیا تو اس مدونے کہا:

أَقْتُم بِاللِّه أبو حفي عُبَرُ مامَتَها مِنْ نَقَبِ ولا دَبَرُ فاغفِهالهاللّٰهم إنْ كان فَجَرُ

ابوحفص عمرین منتند نے تشم اٹھا دی کہ اونٹ کوکو کی زخم نہیں۔اے الله!اے بخش دے اگراس نے حبیثلا یا ہے۔ یعنی جومیں نے کہا ہے اس کی اس نے تکذیب کی ہے۔

وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فَ خَسَفَ الْقَنَرُ فَ وَجُمِعَ الشَّبُسُ وَالْقَبَرُ فَي يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذِهِ اَيْنَ الْمَقَرُ فَى كَلَا لَا وَزَرَى أَوْلِ اللهِ مَا إِلَى مَ بِكَ يَوْمَهِذِهِ النَّسَتَقَرُ فَي يُنَبَّؤُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا إِلَى مَ بِذِهِ مَهِذِهِ إِلْمُسْتَقَرُ فَي يُنَبَّؤُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَوْمَهِذِهِ إِلمُسْتَقَرُ فَي يُنَبَّؤُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَوْمَهِذِهِ إِلمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فاذا ہوتی البقین تافع اور ابان نے عاصم ہے ہوتی پڑھا ہے اس کامعنی ہے زیادہ کھلنے کی وجہ ہے آنکھ کا جمکنا، تو اسے دیھے گاوہ جمکتی نبیں مجاہد اور دوسرے علیء نے کہا: یہ موت کا وقت ہوگا۔حضرت حسن بھری نے کہا: یہ قیامت کے روز ہوگا اس بارے میں کہا: یہ اس سوال کا جواب ہے جوانسان نے اس ہے سوال کیا گویا یہ قیامت کے دن ہوگا۔

جبکہ باتی قراء نے بَیوق پڑھا ہے معنی ہے وہ تتحیر بوگئی وہ نہ جھی ؛ یہ ابوعمر ، زجاج اور دوسر سے علماء نے کہا۔ ذور مہ نے کہا۔ فراءاور خلیل نے کہا بکری جب کسرہ کے ساتھ ہوتو اس کامعنی گھبرانا ، مبہوت ہونا اور حیران ہونا ہے عرب متحیراور مبہوت انسان کے بارے میں کہتے ہیں: قلد بدق فیھو بدق۔ وہ تتحیر ہوااور وہ تتحیر ہے۔فراء نے یہ شعر پڑھا:

فَنَفْسَكَ فَانَعُ ولا تَنْعَنِى ودَادٍ الكُلُومَ ولا تَبْرِقَ

ا پنفس کوموت کی خبر دے مجھے موت کی خبر نہ دے زخموں کا علاج کر دادر زخموں ہے نہ گھبراؤ۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: بدق بیئوق ماضی عین کلمہ کے فتحہ کے ساتھ ہے۔

اس کامعنی ہے اس نے اپنی آئکھوں کو کھولا۔

ابوعبيده نے يمي كہااوركلاني كاشعر يرها:

لَمَا أَتَانِی ابنُ عُهَیرِ راغِبًا أعطیتُه عِیسًا صِهابًا فبَرقَ جب ابن عمیر رغبت کرتے ہوئے میرے پاس آیا تو میں نے اسے بھورے رنگ کا اونٹ دیا تو اس نے اپنی دونوں آئکھیں کھول دیں۔

ایک قول بیکیا گیاہے: بَدِی ۔راء کے کسرہ اور فتحہ دونوں اس کی لغتیں ہیں اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔

وَخَسَفَ الْقَدَّمُ ۞ اس كانور چلاگیا۔ دنیا میں تواس كاخسوف (چاندگربن) اس كی روشی كے صاف ہونے تک ہوتا ہے جب كدآ خرت كا معاملہ اس ہے مختلف ہوتا ہے كيونكہ اس كی روشی واپس نہیں آتی۔ یہ بھی احتمال ہے كہ بیغائب ہونے کے معنی میں ہو۔ اس معنی میں الله تعالی كا بیفر مان ہے: فَخَسَفْنَا ہِ ﴾ وَ بِنَ ایراؤالاَ مُن ضَ (القصص: 81) ہم نے اسے اور اس كے گھركو میں ہو۔ اس معنی میں دھنسادیا۔ ابن الی اسحاق ، عیسیٰ اور اعرج نے و خسف القبور پڑھا ہے اس كے اوپر و جُوبِعَ الشَّبُ مُن وَ الْقَدَّمُ ۞ دلات كرتا ہے۔ ابو حاتم محمد ادر یس نے كہا: جب اس كا بعض حصد غائب ہوجائے تو وہ كوف ہے اور جب اس كاكل غائب ہو حائے تو وہ خوف ہے۔ حالے تو وہ خوف ہے۔

وَجُهِمَ الشَّمْسُ وَالْقَدَّنُ وَثِنْ کے جِلے جانے میں ان دونوں کو جمع کردیا توسورج کی کوئی روشی نہ ہوگی جس طرح خسوف (چاندگر بن) کے بعد چاند کی کوئی روشی نہیں ہوتی ؛ بیفراء اور زجاج کا قول ہے۔ فراء نے کہا: جمع کا صیغہ مونٹ ذکر نہیں کیا کیونکہ معنی ہوئی کیا گیا۔ ابوعبیدہ نے کہا: فذکر کوغلبددینے کی بنا پراسے فذکر ذکر کیا گیاہے۔ کسائی نے کہا:
یہ معنی پرمحول ہے گویا کہاد جدع الضوءان۔ مبرد نے کہا: الشہش مونٹ غیر حقیق ہے۔

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رٹائیج سے روایت نقل کی گئی ہے: ان دونوں کو جمع کیا گیا لیعنی دونوں کو مغرب سے سیاہ و تاریک طلوع کرنے میں جمع کر دیا گیا ، گویا وہ دونوں زخمی بیل ہیں۔ اس معنی کے موافق حدیث سورۃ الانعام کے آخر میں گزرچک ہے۔ حضرت عبدالله کی قراءت میں د جدع بین الشہ س والقہ رہے۔

عطاء بن بیار نے کہا: قیامت کے روز ان دونوں کو جمع کیا جائے گا پھر دونوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو وہ دونوں بڑی آگ ہوجا نمیں گے۔ حضرت علی شیر خدااور حضرت ابن عہاس بڑی آگ ہوجا نمیں گرلیا جائے گا اور ان دونوں کو جاب میں کرلیا جائے گا اور ان دونوں کے بڑی آگ ہوجا نمیں ڈیال دونوں کے لیے عذاب نہ ہوگ کو جہنم کی آگ میں ڈیال دیا جائے گا کیونکہ دونوں کی الله تعالی کے سواعبادت کی گئے۔ آگ ان دونوں کے لیے عذاب نہ ہوگ کیونکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں الله تعالی ان دونوں کے ساتھ بیہ معاملہ اس لیے کرے گا تا کہ کا فروں کو زیادہ شرمندہ

کرے اور انہیں حسرت ولائے۔ مندا بی واؤد طیالی میں ہے یزید رقائق نے حضرت انس بن مالک بڑاٹھ سے روایت نقل کی کررسول الله مائی بی ارشاد فرما یا کہ: ''سورج اور چاند جہنم میں دوزخی بیلوں کی طرح ہوں گے'۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس جمع ہوں گے اور جدانہ ہوں گے وہ الوگوں کے قریب قریب ہوں گے توگر می کی شدت سے انہیں پیدنہ آئے گا کو یا معنی یہ ہاں دونوں کی گرمی ان پرجمع کردی جائے گی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج اور چاند کو جمع کردی جائے گی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج اور چاند کو جمع کردی جائے گی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج اور چاند کو جمع کردی جائے گی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج اور چاند کو جمع کردی جائے گی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج اور چاند کو جمع کردی جائے گی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج اور چاند کو جمع کردی جائے گا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج اور چاند کو جمع کردی جائے گا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج اور پی سے۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذِ اَمْنَ الْمُفَوْنَ انسان كَهِ كَا: ايك قول بيكيا گيا ہے ابوجہل كَهِ گا: بھا گئے كى حَبَّه كہاں ہے؟ اع نے كہا:

آین البغنُ والکِباشُ تَنتِطحُ وانیُ کَنْشِ حاد عنها حین یَفْتَضِحُ بِها عَنے کی جَکہ کہاں ہوگی جب کہ مینڈ ھے سینگ مارر ہے ہوں گے اور کون سامینڈ ھااس سے کنارہ کش ہوگا جب وہ ذلیل ہو تمیا۔

ماوردی نے کہا: یہ دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے: ایک احتمال یہ ہے کہ وہ الله تعالیٰ سے حیاء کرتے ہوئے کیے گا۔ دوسرا احتمال میہ ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے یہ تول کرے گا۔انسان کے بارے میں بھی دوتول ہیں: (۱) خاص طور پر کا فریہ تول کرے گا جب قیامت کے روزاس کی بیٹی کا مرحلہ ہوگا، کیونکہ مومن کوتوا پنے رب کی بشارت پراعتماد ہوگا۔ (۲) قیامت کے بریا ہونے پرمومن اور کا فردونوں یہ تول کریں گے کیونکہ انہوں نے قیامت کی ہولنا کی کود کھے لیا ہوگا۔

عام قراءت المعفی ہے؛ ابوعبیدہ اور ابوحاتم نے اسے ہی پسند کیا ہے کیونکہ بیمصدر ہے۔ حضرت ابن عباس ، مجابد، حضرت مس بھری اور قادہ نے کہانا یہ دونوں گفتیں ہیں جس طرح مَدَب اور میں بھری اور قادہ نے کہانا یہ دونوں گفتی کے سرہ اور فاء کے فتی کے ساتھ قراءت کی۔ مہدوی نے کہانا یہ ہم اور فاء دونوں کے میں بہرہ مقد خور مقبط اور فاء دونوں کے فتی کے ساتھ ہے ہے میں ہے جس نے میم کوفتی اور فاء کو کسرہ دیا ہے تواس سے مرادوہ جگہ ہے جس کی طرف وہ بھا گتا ہے۔ جس نے میم کوفتی دیا ہے تواس سے مرادوہ جگہ ہے جس کی میں موروہ کوفتی دیا ہے تواس سے مرادوہ انسان ہے جواجھی طرح دورتا ہے معنی یہ ہوگاوہ عمد دور لگانے والا انسان کہاں ہے اس کے باوجودہ نجات نہیں یا سے گا۔ یس کہتا ہوں: اس معنی میں امر ، القیس کا شعر ہے: میکن چفتی می نوشیل مُذہبو مَغا

وہ اچھی طرح پلٹ کر مملہ کرنے والا ،عمدہ طریقہ ہے بھاگ جانے والا ،سامنے ہے آنے والا ، چیجے ہے آنے والا۔

گلاکا وَرَّمَ الله بعن کوئی جائے فرار نہیں۔ گلا کالفظ رد کرنے کے لیے ہے۔ یالله تعالی کا فر مان ہے انسان کے قول کی حکایت نہیں پھراس رد کرنے کی وضاحت کی ، یعنی جہنم ہے بیچنے کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ حضرت ابن مسعود ہی تی کہا کرتے ہے :

معنی ہے کوئی قلعہ نہیں۔ حضرت حسن بھری کہا کرتے ہے : کوئی پہاڑنہیں۔ حضرت ابن عہاس کہا کرتے ہے : کوئی پناہ ہ ہ نہیں۔ حضرت ابن عہاس کہا کرتے ہے : کوئی پناہ ہ ہ نہیں۔ حضرت ابن عہاس کہا کرتے ہے : کوئی پناہ ہ ہ فرت ابن عہاس کہا کرتے ہے : کوئی پناہ ہ ہ نہیں۔ حضرت ابن جبیر کہا کرتے ہے : کوئی پناہ گاہ اور بیچنے کی جگہ نہیں۔ سب کامعنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ لفت میں وَ ذُسَ

سے مرادوہ چیز ہے جس کی پناہ لی جائے جیسے قلعہ، پہاڑ وغیرہ۔ شاعر نے کہا:

لَعَنْدِی ما لِلفتی مِن وَزَنُ مِنَ الموتِ یُدُدِکُه والِکِبَرُ مِن الموتِ یُدُدِکُه والِکِبَرُ میری زندگی کی شم! نوجوان کے لیے موت اور بڑھا ہے ہے کوئی بچنے کی صورت نہیں وہ ضرورا ہے بہنچ کررہے گی۔ سدی نے کہا: دنیا میں جب وہ خوف زدہ ہوتے تو وہ پہاڑوں میں پناہ لیا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا: کوئی پناہ گاہ نہیں جواس روزتہ ہیں مجھ سے بچا سکے طرفہ نے کہا:

> وَلَقَدُ تَعُلَمُ بَكُنٌ أَنْنَا فاضِلُوا الرَّأْيِ وفِي الرَّوْعِ وَزَنَ بنو بمرجانة بين كهم الجهي رائے والے اور جنگ مين جائے پناه ہوتے ہيں۔

اِلْ مَ بِنِكَ الْمُنْتَ فَى مَ بِنِ الْمُسْتَقَدُّ وَ مستقى كامعنى منتى ہے؛ یہ قاده کا قول ہے اس کی مثل الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ اَنَّ اِلْ مُنْتَ فِی وَ (اَنْجَم) اس کی انتهاء تیرے رب کے پاس ہے۔ حضرت ابن مسعود بڑا تیز نے فرمایا: اس کا معنی ہے تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آخرت میں قرارگاہ وہ ہوگی جہاں الله تعالیٰ اسے تھہرائے گا۔ کیونکہ الله تعالیٰ کی ذات ہی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلا یہ انسان کے قول کی حکایت ہے جووہ اپنے بارے میں کہا جب وہ جان لے گا کہ اس کے لیے کوئی فرار کی جگہ بیں تووہ اس وقت اپنے آپ سے یہ کہے گا: گلا لا وَ ذَرَى ﴿ اِلْ اِللّٰهِ مَانِ اِللّٰهِ مَانِ اِللّٰهِ مَانِ اِللّٰہِ اَسْ کَانُول کے کوئی فرار کی جگہ بیں تووہ اس وقت اپنے آپ سے یہ کہے گا: گلا لا وَ ذَرَى ﴿ اِلْ

یُنَبَّوُ الْاِنْسَانُ یَوْ مَهِنِ بِیمَاقَکَّمَ وَ اَخْرَ ﴿ انسان نیک ہو یا بدا ہے بتایا جائے گاجواس نے برایا اچھا ممل آ گے بھیجا یا اچھی یا بری سنت پیچھے چھوڑی جس پر بعد میں عمل کیا جاتا رہا۔ حضرت ابن عباس بن شنه اور حضرت ابن مسعود بناتہ نے کہا: منصور نے مجابد ہے دوایت کی ہے کہ اس کے پہلے اور آخری عمل کے بارے میں اس سے بوچھا جائے گا: بیام مختی کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عباس نے بیجی فر مایا: اس نے معصیت میں سے جو چیز آ کے بیجی اور اطاعت میں سے جو بیچھے چھوڑی ؛ یہ تقادہ کا بھی تول ہے۔ تقادہ کا بھی تول ہے۔

ابن زیدنے کہا: پیمافک کھ سے مراداس کے وہ اموال ہیں جواس نے اپنے لیے خرج کیے اور آخر سے مرادوہ مال ہے جو اس نے وارثوں کے لیے جیجے جھوڑا۔ نئی ک نے کہا: اس نے جو فرائض آگے بھیجے اور جن فرائض کو موخر کیا اس بارے میں اسے آگاہ کیا جائے گا۔ قشیری نے کہا: یہ اطلاع اس وقت دی جائے گی جب قیامت کے روز اس کے اعمال کو لے جائیں گے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اطلاع موت کے وقت ہو۔

میں کہتا ہوں: پہلی تعبیر زیادہ بہتر ہے کیونکہ ابن ماجہ رطانیٹا نے زہری ہے مردی حدیث ذکر کی ہے کہ ابوعبدالله اغر نے حضرت ابو ہریرہ بنٹائی ہے کہ ابوعبدالله اغر نے حضرت ابو ہریرہ بنٹائی ہے حدیث روایت کی کہ رسول الله سائیٹائیل نے ارشاد فر مایا: ''مومن کواس کی موت کے بعد بھی جواعمال اور نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں وہ ایسا علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے عام کیا، وہ نیک بچہ جسے وہ بیچھے جھوڑ کر آیا، ایسا قر آن

تحکیم کانسخہ جے وہ پیچھے چھوڑ کرآیا، ایسی معجد جس کواس نے بنایا، ایسا مسافر خانہ جے اس نے تعمیر کروایا، ایسی نہر جواس نے جاری
کی، ایسا صدقہ جواس نے اپنے مال میں سے صحت اور زندگی میں نکالاتھا، بیا عمال اسے موت کے بعد بھی جنچتے رہیں گئے۔
ابونعیم نے اس معنی کی حدیث قاوہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑاتھ نے سفقل کی کہ رسول الله سائیلی پہنے ارشاد
فر مایا: ''سات اعمال ایسے ہیں جس کااجر بندے کواس کی موت کے بعد بھی پنچتار ہتا ہے جب کہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے جس
م نے کسی کو علم سکھایا، جس نے کوئی نہر جاری کی، کوئی کنواں کھودا، کوئی کھجور لگائی، کوئی مسجد بنائی، مصحف قر آن کسی کوور شد کے طور
پردیایا ایسا بچہ چھوڑ اجواس کے قل میں مغفرت طلب کرتا ہے' (1)۔

حدیث طیبہ کے الفاظ بعد موتہ و هونی قبرہ اس کی موت کے بعد جب کہ وہ قبر میں ہوتا ہے یہ اس بارے میں واضح بیان ہے کہ یہ موت کے وقت اطلاع نہیں دی جاتی ان سب کے بارے میں اس وقت اطلاع دی جاتی ہے جب اس کے اعمال کا وزن کیا جار ہا ہوتا ہے ، اگر چی قبر میں اے ان چیز وں کی بشارت دی جاسکتی ہے ؛ اس معنی و مفہوم پر الله تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے : وَ لَیْتُحُولُمُنَّ اَلْقَالَهُمُ وَ اَفْقَالُا مَعَ اَفْقَالُهُمُ (العنکبوت: 13) اور وہ ضرورا تھا کیں گے اپنے بو جھا ور دوسرے کے کی بوجھ اپنے ( گناہوں کے ) بوجھ کے ساتھ ۔ وَ مِن اَوْزَا بِ الّٰ بِیْنَ یُضِلُونَ نَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمِ (انحل: 25) اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھا کیں گے جنہیں وہ گمراہ کرتے رہتے تھے جہالت ہے ۔ یہ آخرت میں اعمال کا وزن ہونے کے بعد ہوگا۔

مسیح میں ہے: '' جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت قائم کی تو اس کے لیے اپنا اجر اور اس کے بعد جو اس پر عمل کریں

سیحے میں ہے:''جس نے اسلام میں کوئی انچھی سنت قائم کی تو اس کے لیے اپناا جراوراس کے بعد جواس پرعمل کریں مے ان کا اجربھی ہوگا جب کیمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔جس نے اسلام میں کوئی براطریقہ شروع کیا تو اس پراس کا اپنا ہو جھ ہوگا اور اس کے بعد جواس پرعمل کریں گے ان کا ہو جھ ہوگا جب کیمل کرنے والوں کے ہو جھ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی''(2)۔

### بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَاذِيْرَةُ ﴿

" بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے خواہ وہ ( زبان سے ہزار ) بہانے بنا تار ہے'۔
ہلک انسان خود بھی اپنے نئی ق نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے خواہ وہ ( زبان سے ہزار ) بہانے بنا تار ہے'۔
ہلک اللہ نسان علی نفیہ ہوئی تی ق نفش نے کہا: انسان کوخود ابنی ذات پر نظر رکھنے والا بنادیا جس طرح توخود کی کہا:
ہے: تواپنی ذات پر دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس بڑی نظر انسان کی کہا: بھی ٹیز گواہی دائی ہے مراد ہے کہا تھے وہ چل اس بڑی ہوں گے جس کواس نے ان ہاتھوں سے پکڑا ہوگا، پاؤں گواہی دیں گے جن کے ساتھ وہ چل

كر كميا تفاء ألكه عين كواى وي كى جن كے ساتھ اس نے ديكھا تھا۔ بَصِيدُة وَ كامعن كواه ہے۔

فراءنے بیشعر پڑھا:

بِمَقْعَدِه أو مَنْظَرِ هو ناظِرُهُ من الخوفِ لا تَغْفَى عليهم سَمائِرُهُ كَأَنْ على ذى العقلِ عَيْنًا بصيرةً يُحاذِرُ حتى يَعْسِبَ النَّاسَ كَلَّهم

2 ررياش السائين ، باب فيسن سنن سنة حسنة

1 - علية الادليام بز2 منى 344

گو یا دانش مند پرآنکھ گواہ ہے جہاں وہ بیٹھاا درجس منظر کواس نے دیکھاوہ احتیاط کرتا ہے یہاں تک کہ خوف کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کے بار ہے میں گمان کرتا ہے کہان پراس کے رازمخفی نہیں۔

اس منی پردلیل الله تعالی کا یفر مان ہے: یکو مرتشہ کم کی کی پھیم آئیس کی پھیم و آئی جگھ میں کا گؤوایک کو آئی کا لفظ موخت جس روزان کی زبانیں ،ان کے ہاتھ اوران کے قدم ان پر گواہی دیں گے جوو ممل کرتے رہے۔ بیصد پُور قاکل کا لفظ موخت آیا ہے کو کہ انسان سے یہاں اعضاء مراد ہیں کی ونکہ اعضاء انسان پر گواہ ہیں گویا پیر فرمایا: اعضاء انسان کی ذات پر گواہ ہیں؛ بیصد پُور قتی اوردوسرے علاء نے ذکر کیا۔ بیکھ علاء کہتے ہیں: بیصد پُور قائی کی بی قول ہے۔ ایک قول یہ ہی گئی ہی موفی کہتے ہیں۔ مطرح ان کے اس قول میں ھاء مبالغہ کی ہے داھیقہ، علامقہ، دادیقہ ابوعبید کا بھی بہی قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: بیصد پُر قول ہے مرادوہ دو کا تب ہیں جو انسان کے اعمال کھتے ہیں جو اچھا یا براعمل اس سے واقع ہوتا ہے اس پر الله تعالیٰ کا بیفر مان دلالت کرتا ہے قو کؤ آلفی مَعَا فِریْر کا ﴿ اَس آدی کے ہارے میں جو معذرت کو پردہ بنا تا ہے؛ یہ سدی اور ضحاک کا قول ہے۔ ایک مفسر نے کہا: اس کا معنی ہو ایک کا فظ آسم مونٹ کی صفت ہوتو تقدیر کلام یوں ہوگی بل الانسان علی نفسه عین ایسیرد؛ فراء نے بھی پشعر پڑھا:

#### كأنّ على ذِى العقلِ عينًا بسيرةً

حضرت حسن بھری نے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کا یہ معنی کیا ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب دیکھتا ہے اور اپنے عیوب سے جامل رہتا ہے۔ وَ لَوْ اَ لَقَی مَعَا ذِیْرَوُ ﴿ لِعِنَ اگر چِه اپنے پردے لئکائے۔ اہل یمن کی لغت میں معذا د کامعنی پردہ ہے؛ ضحاک نے یہی کہا ہے۔ شاعر نے کہا:

زجاج نے کہا: معاذر کامعنی پردے ہیں اس کی واحد معنداد ہے آگر چہوہ اپنا پروہ ڈال دے اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ اپنا پر وہ ڈال دے اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ اپنا کو چھپا لے تواس کانفس اس پر گواہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: معنی ہے آگر چہوہ معذرت کرے اور کہے ہیں نے پھر بھی جھڑے ہواس کے اعضاء اس پر گواہ ہوں گے وہ آگر معذرت کرے اور اپنے بارے ہیں جھڑے تواس پرایسا گواہ ہوگا جواس کے عذر کو جھٹلا کے گا: یہ جابد، تا دہ ، سعید بن جمیر ،عبد الرحمن بن زید ، ابوالعالیہ ،عطاء فراء اور سدی کا قول ہے۔ مقاتل نے کہا:
اگر وہ دلیل یا عذر چیش کرے تو وہ اسے کچھ نفع نہ دے گا ، اس کی مشل الله تعالیٰ کا فرمان ہے: یکو مَر لا یک فی کہ الظلم لیک تو اور الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ سَلُونَ نَ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ سَلُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ سَلُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ سَلُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ سَلُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ سَلُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ سَلُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ سَلُ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ شَلُ الله قول کَ الله الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن لَهُمُ فَنَ شَلُ الله وَ الله الله تعالیٰ کا فرمان : وَ لا یکو فَن سَلُ الله وَ کَالَ الله تعالیٰ کا فرمان : وَ کا اور الله عالیہ کا فرمان : وَ کا اور الله عالیہ کا فرمان : وَ کا اور الله کی کا فرمان : وَ کا اور الله کا فرمان : وَ کا اور الله کا فرمان : وَ کا فرمان نے کا اور الله کا فرمان : وَ کا اور الله کی کہ وہ معذرت چیش کریں اس صورت میں معافیو، عذا می مورف کا فرو کو کا مؤون ہوگا : شاعر کا قول ہے :

ولیات والأمر الذی إن توسّعت موّادِدُهٔ ضافت علیك البصادِرُ السادِرُ السادِرُ السادِرُ السادِرُ السادِرُ السامِ الله مِن بروارد مونے كرائے توسيع مول اوراس نظنے كرائے تنگ مول ماذر فعا حسن أن يغذِرَ الموءُ نفسَه وليس له مِن سائِدِ الناسِ عاذر يكونى الجمى باتنبيل كمانيان البح آب كومعذور سمجھاور لوگول ميں سے كوئى بھى الے معذور نہ جائے۔

ایک آدمی نے حضرت ابراہیم نخعی کی خدمت ہیں معذرت بیش کی تو حضرت ابراہیم نخعی نے اسے فرمایا: ہیں نے تجھے معذرت پیش کی تو حضرت ابراہیم نخعی کی خدمت ابن عباس معذرت پیش کرنے والے کے بغیر ہی معذور جانا، بے شک معزرتوں ہیں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس معندمت فرمایا: قَلُوْ اَلْقُی مَعَافِیْ وَ کَا معنی ہے اگر چہوہ کپڑے اتارہ ہے؛ ماوردی نے یہی بیان کیا۔

میں کہتا ہوں: زیادہ نمایاں معنی دلیل بیش کرنا اور گناہ سے معذرت کرنا ہے۔ اس معنی میں نابغہ کا تول ہے۔ ما إِن ذِي عِذْرَةٌ إِلَا تَكُنْ نَفَعَتْ فإنْ صاحِبَها مُشَادِكُ الثَّكَدِ

لویہ معذرت اگر نفع نہ دیے تو معذرت کرنے والامحرومی میں شریک ہے۔

ال پردلیل کفار کے بارے میں الله تعالیٰ کافر مان ہے: وَاللّهِ مَ بِنَا مَا كُنّا مُشْرِ كِیْنَ ﴿ الانعام ﴾ اس الله كى قسم جو ہمارارب ہے! ہم مشرك نہ تھے۔ اور منافقوں کے بارے میں فر مایا: یَوْ هَر یَبُعَ تُهُمُ اللّهُ جَمِیعًا فَیَهُ لِفُوْنَ لَهُ كُمَا یَحْلِفُوْنَ لَهُ كُمَا یَحْلِفُوْنَ لَهُ كُمَا یَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا یَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا یَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا یَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا مِن وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إِنْ خُدِدُتُ ولاعُذُرَى لِمَحُدُودِ

مجھےمحدود کردیا عمیا ہے جب کہ محدود کے لیے کوئی معذرت نہیں ہوتی ،ای طرح عذرۃ کالفظ ہے یہ رکبۃ اور جدسۃ کی طرح ہے۔

اس آیت میں پانچ مسائل ہیں:

آدمی کی گواہی اس کے اپنے خلاف قبول کی جائے گی

مسئله نصبر1-قاض ابو بمربن عربی نے کہا: الله تعالیٰ کفر مان بیل الْونْسَانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیْرَةٌ ﴿ وَ لَوُ اَلْقَی مَعَاذِیْرَةُ ۞ مِن اس امر پردلیل ہے کہ آدی اپنی ذات کے خلاف قبول کیا جائے گاکیوںکہ بیاس کی جانب ہے اپنی ذات پ موای ہے الله تعالیٰ کافر مان ہے: یَوْمَ تَشْهَا مُ عَلَیْهِمُ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَیْرِیْهِمْ وَ اَسْ جُلْهُمْ بِمَا کَانُوْ ایَعْمَانُونَ ﴿ (النور )اس

روزان کے خلاف ان کی زبانیں ،ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤل گواہی دیں گے جووہ مل کرتے رہے ہتھے۔ ایک فقہی مسئلہ کی وضاحت

مسئله نصبر2-الله تعالى نے اپنے كلام ميں ارشاد فرما يا : وَإِذْ أَخَذَا اللهُ مِينَا قَاللَہِ اللّهُ مِن اَللّهُ مِن كُتُهِ وَكُمْ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّه

كِرْمَ ما يا: وَاخْرُونَ اعْتَوَفُوْ ابِنُ نُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاخْرَ سَيْتًا (توبه:102) دوسرول نے اپنے گناہوں كا اعتراف کرلیاانہوں نے اجھے اور برے مل کوملا دیا۔احادیث میں اس کی ہے شارمثالیں ہیں۔ نبی کریم من منظی کے ارتفاد فر مایا:''اے انیس!اس کی بیوی کی طرف جاؤاگروہ اعتراف کرے تواہے رجم کردو''۔ جہال تک ایک آ دمی کا دوسرے کے بارے میں دارث ہونے یا قرض کا اقر ارکرنے کا تعلق ہے توامام مالک نے کہا: ہمارے نزدیک جس امر پراتفاق ہے کہا یک آ دمی فوت ہوجائے اس کے بیٹے ہوں تو ان بیٹوں میں ہے ایک کے کہ میرے باپ نے اس بات کا اقر ارکیا تھا کہ فلاں اس کا بیٹا ہے تونسب ایک آدمی کی گواہی ہے ثابت نہیں ہوگا اورجس نے اقر ارکیا اس کا اقر ارصرف اس کے حصہ میں جاری ہوگاجو حصہ اے اس کے باپ کے مال میں ملے گا۔جس کے حق میں اس نے اقر ارکیا اسے ہراقر ارکرنے والے کے مال سے جتنا حصال سکتا تھاوہ دے دے گا۔امام مالک نے فر مایا:اس کی وضاحت بیہ ہے ایک آ دمی فوت ہوجا تا ہے وہ دو جیٹے چھوڑتا ہے اور جھ سودینار جھوڑتا ہے بھران میں ہے ایک گواہی دیتا ہے کہ اس کے فوت ہوجانے والے باپ نے اقرار کیا تھا کہ فلال اس کا بیٹا ہے توجس کے حق میں اس نے گواہی دی تو اسے ایک سودینار دے گابیاس میراث کا نصف ہے اگر اسے لاحق کرلیا جائے اگر دوسرا بھی اس کا اقر ارکر ہے تو دوسراسودینار بھی وہ لے گا اس کاحق مکمل ہوجائے گا اور اس کانسب ثابت ہوجائے گا۔ بيمسئله بمي اس طرح ہے كدا يك عورت اپنے والديا اپنے خاوند پر قرض كا اقر اركر تى ہے جبكہ دوسرے وارث اس كا انكار كرتے ہیں تو اس عورت پراتنامال لازم ہوجائے گا جتنامال اس کے ذمہ لازم ہوتا اگرسب دارث اس قرض کا اقرار کرتے اگر بیوی ہو تو وہ آٹھویں حصہ کی دارث ہوگی تو وہ قرض خواہ کو آٹھواں حصہ دیے گی ،اگر وہ بیٹی ہوتو وہ نصف کی وارث ہوگی تو وہ قرض خواہ کو نصف قرض دے گی۔ای حساب ہے اسے مال دیا جائے گا جن عور توں نے بھی اس کے قرض کا اقر ارکیا۔

مسئلہ نمبر3۔اقرارمکاف کا بی ٹابت ہوگالیکن شرط یہ ہے وہ مجور نہ ہواگر وہ مجورا پنے حق کا اقرار کرے تو اس کا قول حجر کی وجہ سے ساقط ہوجائے گا اگر مجور غیر کے حق کا اقرار کرتا ہے جیے مریض۔ان میں سے پچھاقرار ساقط ہوجاتے ہیں اور پچھ

جائز ہوجاتے ہیں۔ مسائل فقہ میں اس کی وضاحت سے ہے: اقرار میں بندے کی دوحالتیں ہیں (۱) ابتدائی ، متقد مہصورت میں کوئی اختلاف نہیں (۲) انتہائی ، اس کی صورت ہے ہے کہ اقرار مہم ہے اس کی بہت کی صورتیں ہیں۔ بنیاد کی چھ صورتیں ہیں۔ (۱) وہ کہے: میرے پاس اس کی امانت ہے۔ امام شافعی نے کہا: اگر چہ وہ ایک تھجور یا ایک مکڑے ہے اس کی تفسیر بیان کر دیتو اسے قبول کیا جائے گا۔ ہمارے اصول جس چیز کا نقاضا کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت تسلیم نہ کی جائے مگر جس کی قدرو مزلت ہوجب وہ اس کی تفسیر بیان کرے تواس کی بات مان کی جائے گی اور اس سے قسم کی جائے گی۔

(۲) وہ اقرار کی تفسیر شراب اور خنزیر کی صورت میں کرے یا اس چیز کے ساتھ تفسیر بیان کرے جوشریعت میں مال ہی نہ ہوتو بالا تفاق اس کو قبول نہ کیا جائے گااگر چہوہ اس کی تائید کرے جس کے حق میں اقرار کیا گیا۔

. (۳) ایسی چیز کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کر ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہوجس طرح مردار کی جلد ، کھاد ، کتا۔ حاکم اس بارے میں فیصلہ کرد ہے گا جس کومناسب سمجھے گارد کر ہے یا نافذ کرد ہے۔ اگروہ حاکم اس کورد کرد ہے توکوئی اور حاکم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نبیس کرسکتا کیونکہ پہلے حاکم کے پاس باطل کرنے ہے تھم نافذ ہو چکا ہے۔ امام شافعی کے بعض اسحاب نے فرما یا:
شراب اور خیزیر لازم ہوگا۔ یہ باطل قول ہے۔

امام ابوصنیفہ نے ارشادفر مایا: جب اس نے کہا مجھ پر پچھے چیز لازم ہے تواس کی تفسیر کیلی اوروز نی کے بغیر قبول نہ کی جائے گی کیونکہ انسان کے ذمہ میں یہی چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ بیقول ضعیف ہے کیونکہ ذمہ میں ان کے علاوہ بھی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں جب وہ واجب کرے اس پراجماع ہے۔

(۳) جب اس نے کہا: میرے پاس فلال کی امانت ہے تو اس کی تفسیر اس چیز کے ساتھ بھی قبول کر لی جائے گی جو عادت میں مال نہ وجس طرح ایک یا دو درہم ، جب تک کوئی ایسا قریز نہ پائے جس کی وجہ سے اس کے زیادہ پر تھم لگا یا جائے۔

(۵)وہ کے: میرے پاس فلاں کا کثیر مال ہے یاعظیم مال ہے۔امام شافعی نے فرمایا: اس کی تفسیر حبہ کے ساتھ کرے تو اس ک بات مانی جائے گی۔امام ابوحنیفہ رافیجہ یہ نے ارشاد فرمایا: زکو ہ کے نصاب ہے کم میں اس کی تفسیر قبول نہ کی جائے گی۔

بمارے علی انے اس بارے میں مختف تول کے بیں۔ ان میں چوری کا نصاب اور ویت کا نصاب میں جوری کا نصاب اور ویت کا نصاب میں جوری کا نصاب ہے کم چوری کا نصاب ہے کیونکہ مسلمان کا عضوظیم مال میں ہی جدا کیا جا سکتا ہے۔ احناف میں سے کثیر کی رائے یہی ہے۔ جو تعجب کرسکتا ہے تو وہ لیٹ بن سعد پر تعجب کا اظہار کرے وہ کہتے ہیں کہ بہتر در بم سے کم میں اس کی تقسیر قبول نے کی ۔ ان سے بوچھا گیا: یہ تقدار آپ نے کہاں سے اخذ کی ؟ تو انہوں نے کہا: الله تعالی ارشاد فرما تا ہے لَقَن فَصَر طُمُ اللهُ فَی صَوَاطِن کی بیان الله تعالی ارشاد فرما تا ہے لَقَن کے موقع پر مدو فرمائی۔ رسول الله سُنی بیت سے مقامات اور مروایا کی تعداد بہتر ہے۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اوْ کُرُوا اللّه فِو کُمُنا کُرُوا اللّه فَو کُمُنا کُروا اللّه فَو کُمُنا کُروا اللّه فَا کُروا اللّه اللّه بِی تعداد بہتر ہے۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اوْ کُرُوا اللّه فِو کُمُنا کُروا والله بُنی کُرونی مِن کُرونی فَی بُول بُنی کُرونی فَی بُول بُنی کُرونی فَی بُنا کُرونی فی بھال کُنیں اور فرمایا: وَا تَعَانِ مُنْ اللّهُ فَا کُرونی والله بِی الله بِی کُرونی فی کُرونی فی بھال کُنیں اور فرمایا: وَا تَعَانُ کُونی والله بِی الله بِی کُرونی کُرو

(۲) جب اقرار کرنے والا کہے: میرے پاس دس سواور ہزار ہیں تو وہ جو چاہے تفسیر بیان کرے اس کا قول قبول کرلیا جائے گا؛
امام شافعی کا بہی قول ہے۔ امام ابوصنیفہ نے فرمایا: اگر مہم عدد پر کیلی یا وزنی چیز کا عطف کیا توبیاس کی تفسیر ہوگا جس طرح وہ کہے:
مائدة و خدسون در هدا۔ ڈیڑھ سودر ہم۔ کیونکہ در ہم بچاس کی تفسیر ہے اور بچاس سو کی تفسیر ہے۔ ابن خیران اصطحری جو امام
شافعی کے اصحاب میں سے ہیں نے کہا: در ہم صرف بچاس کی تفسیر ہے اور سوکی جس چیز کے ساتھ چاہے تفسیر بیان کرے۔
ز انی کے زنا کے اقر ارکر نے کے بعد معذرت کرنا

امام تر مذی اورامام ابوداو دیے بید ذکر کیا: جب اسے پھر گئے تو وہ دوڑ پڑا تو ایک آ دمی نے اسے اونٹ کے جبڑ ہے کی ہڈی ماری تولوگوں نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا" (2)۔امام ابو ماری تولوگوں نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا" (2)۔امام ابو داؤ داور امام نسائی نے کہا تا کہ رسول الله سائٹ آئی ہے جھان کر لیتے جہاں تک حد کے ترک کرنے کا معاملہ ہے وہ مقصود نہ تھا (3)۔ بیسب رجوع کے طریقے اور اس کے رجوع کو قبول کرنے کی وضاحت ہے۔رسول الله مین ٹائیس کے ارشاد میں:"شاید

<sup>1 -</sup> سنن الى داؤو، كتاب العدود، بهاب رجم ماعزبن مالك، حديث نمبر 3843، فيا والقرآن ببلى يشنز 2 - سنن الى داؤو، كتاب العدود، بهاب رجم ماعزبن مالك، حديث نمبر 3836، فيا والقرآن ببلى يشنز 3 - سنن الى داؤو، كتاب العدود، بهاب رجم ماعزبن مالك، حديث نمبر 3835، فيا والقرآن ببلى يشنز 3 - سنن الى داؤو، كتاب العدود، بهاب رجم ماعزبن مالك، حديث نمبر 3835، فيا والقرآن ببلى يشنز

تو نے بوسہ لیا ہو یا اشارہ کیا ہو'۔ امام مالک کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رجوع کو قبول کر لیتے جب وہ کو کی وجہ ذکر کرتا۔ غلام کے اقر ارکی صور تنحال

لاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ أَنْ فَإِذَا قَرَا لَهُ فَاتَبِعُ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ كُلُّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ أَنْ وَتَذَرُاوُنَ وَتُذَرُاوُنَ وَتُذَرُاوُنَ وَتَذَرُاوُنَ الْعَاجِلَةَ أَنْ وَتَذَرُاوُنَ الْاَخِرَةَ أَنَّ اللّهُ ال

"اے حبیب! آپ حرکت نددیں اپنی زبان کواس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یادکرلیں اس کو، ہمارے ذمہ ہے اس کو (سینہ مبارک میں) جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں ای پڑھنے کا۔ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کربیان کردینا۔ ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہوجلدی ملنے والی (نعمت) سے اور چھوڑر کھا ہے تم نے آخرت کو'۔

كانكون النور المالك المعلم المام ترين المام ترين المريخ المام ترين المريخ الم

کہ اسے یا دکرلیں تو الله تعالیٰ نے اسے نازل فر مایا۔حضرت ابن عباس بنینڈ نہا اپنے ہونٹوں کو ہلاتے اور سفیان نے بھی اپنے ہونٹ بلائے۔ابوعیسی نے کہا: یہ حدیث حسن سمجے ہے۔

امام مسلم، ابن جبیرے وہ حضرت ابن عباس بن الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں: نبی کریم سائی ایلیم نزول قرآن سے مشقت اٹھاتے آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: میں ہونٹوں کو اس طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول الله سائی آیلیم ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر نے کہا: میں دونوں ہونٹوں کو اس طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس حرکت دیا کرتے تھے تو انہوں نے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی ہتو الله تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کونازل فرمایا۔

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ اِنَهُ فَ أَفَهُ فَاتَبِعُ قُرُ اِنَهُ قَاتَبِعُ قُرُ اِنهُ وَاللهِ مِنْ اَللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ال

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞ اس میں صدود، طلال وحرام کے احکام کی وضاحت ہمارے ذمہے؛ بیقادہ کا قول ہے۔ ایک تول بیکیا گیاہے: تول بیکیا گیاہے: اس میں جو وعدہ و وعید ہے اس کو بیان کرنا اور ان کو ثابت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ایک قول بیکیا گیاہے: ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے تیری زبان سے بیان کریں۔

گلابَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ فِي وَتَذَهُرُونَ الْاخِرَةَ وَصرت ابن عہاس نے فرمایا: ابوجہل قرآن کی تفسیر اور اس کے بیان پرائیان نبیس لائے گا۔ایک قول بیکیا گیاہے: وہ نماز نہیں پڑھیں گے اور زکو ق نہیں دیں گے۔اس سے مراو کفار مکہ ہیں۔

<sup>1</sup> يَنْسِ الْجِ كَ جَ 23٪ فَي 498

اے اہل مکہ کے کفار! تم دنیاوی زندگی ہے محبت کرتے ہواورتم آخرت کے لیے مل کرنے کور ک کرتے ہو۔ ایک تفسیر میں ہے آخرت سے مراد جنت ہے۔ اہل مدینہ اور کوفہ کے قراء نے تُحِبُنُونَ اور تَذَکُرُمُونَ کوتاء کے ساتھ خطاب کا صیغہ یز ها ہے۔ابومبید نے بھی ای قراءت کو بسند کیا ہے اور کہا:اگران قراء کی مخالفت مکروہ نہ ہوتی تو میں انہیں یاء کے ساتھ پڑھتا کیونکہ اس سے پہلے انسان کا ذکر ہے ہاقی قراء نے دونوں کو یاء کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ خبر دی جار بی ہے؛ یہ ابو حاتم کی پندیدہ قراءت ہے۔جس نے اے بینباً الانسان پرمحمول کرتے ہوئے یا ء کے ساتھ پڑھا ہے تو اس میں الانساناوگوں کے معنی میں ہے۔جس نے اسے تاء کے ساتھ پڑھا ہے تو اس نے اس کلام کواس امر پرمحمول کیا ہے کہ شرمندہ کرنے کے لیے ان كَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَصُود مِن إِهِ وَمِلْتَى إِنَالَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ لَكُمْ أَلُونَ وَمَ آءَهُمُ يُوْمُاثُقِيْلان (وہر) بے شک وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور قیامت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

وُجُونًا يَّنُومَهِنِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ مَ بِهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُونًا يَّنُومَهِنِ بَاسِرَةٌ ﴿ تَظُنُّ ٱنۡ يَ**فُع**َلۡ بِهَافَاقِرَةٌ ۞

'''تنی چبرے اس روز تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کے (انوار جمال) کی طرف دیکھ یرہے ہوں گے اور کئی چبرے اس دن اداس ہوں گے خیال کرتے ہوں گے کہان کے ساتھ کمرتو ڈسلوک ہوگا''۔

وُجُولاً يَنُو مَهِدٍ نَا ضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ مَهِمَانَا ظِرَةٌ ۞ يبلانضره عِيمُستن هِ مِشتن هِ مِن كامعنى حسن اورتر وتازگى ہے۔ دوسرانظر سے مشتق ہے بعنی مومنوں کے چبرے روش ،خوبصورت اور تروتازہ ہوں گے۔ بیہ باب ذکر کیاجا تا ہے نبضرهم الله یَنْضُرُهم نَضْرَةً و نَضَارَةً الى مصرادروشن مونا، آسودگى مونا اورغنى مونا بهدائ معنى مين به حديث طيبه ب: نَضَرَالله امرأ سَبِعَ مقالتی فوعاها(1)الله تعالیٰ اس آ دمی کوخوش وخرم رکھے جس نے میری گفتگوسیٰ اوراست یا درکھا۔رب سے مراد خالق و مالک ہے۔ ناظرہ لیعنی اپنے رب کود کمچے رہے ہوں گے؛ یہی جمہور علماء کا نقطہ نظر ہے۔ اس بارے میں حضرت صہیب ہڑتھ کی مروی حدیث ہے جے امام سلم نے قال کیا ہے جوسورہ یونس میں لِکَنِ مِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِیَادَةٌ (26) میں گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عمر مِنى ينها كها كرتے ہے: الله تعالى كى بارگاہ میں جنتیوں میں ہے سب ہے معزز وہ تحض ہو گا جو سبح وشام الله تعالى كا ویدارکرےگا۔ پھراس آیت کی تلاوت کی (2)۔

یز **ید نحوی نے عکر مہے روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنے رب کود کم**یر ہے ہوں گے۔حضرت حسن بصری کہا کرتے ہتھے: ان کے چبرے تروتازہ ہول گے اور اپنے رب کود کیچر ہے ہوں گے۔

ایک قول بیکیا عمیا ہے: یہاں نظر جمعنی انتظار ہے بعنی وہ اس ثواب کا انتظار کرر ہے ہوں گے جوالنہ تعالیٰ کے ہاں ان کے ليے ہوگا؛ يد حضرت ابن عمراورمجاہد سے مروى ہے ، مكرمه نے كہا: وہ اپنے رب كے حكم كا انتظار كرر ہے : وں كے ـ ماوروى نے حضرت ابن عمراه رعکرمہ سے یہی روایت نقل کی ہے؛ بیصرف مجاہد ہے مروی ہے انہوں نے الله تعالیٰ کے فر مان: لَا تُذُي گُهُ 1 \_ اربعین نو وی

2- ما من ترخى، كتاب صفة الجنة، باب تفسير قوله وجود يومنذ ناضرة،

الا بُصَامُ وَهُو یُنْ بِاكُ الا بُصَابَ (الانعام: 103) ہے استدلال کیا ہے، یعنی آنکھیں اس کا احاط نہیں کرسکتیں اور وہ آئکھوں کا احاطہ کرلیتا ہے۔ یہ تول بہت کم دور ہے آیت، احادیث کے ظاہر سے خارج ہے۔ ترفدی شریف میں حضرت ابن عمر بن نئبا سے مروی ہے کہ رسول الله سائی ٹیا ہے ارشا وفر مایا: '' جنتیوں میں سے سب سے کم مرتب جنتی وہ ہوگا جو اپنے باغات، بیویوں، خادموں اور پلنگوں کی طرف ایک ہزار سال کی مسافت سے دکھے لے گا اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے معزز وہ شخص ہوگا جو ہے وہ شام الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے معزز وہ شخص ہوگا جو ہے وہ شام الله تعالیٰ کا دیدار کرے گا' (1)۔ پھر رسول الله سائی ٹیا ہے ہے اس آیت کی تلاوت کی ۔ امام ترفدی نے کہا: ہے دینے مردی ہے جب کہ انہوں نے اسے مرفوع نقل نہیں کیا۔

صحیح مسلم میں ابو بکر بن عبدالله بن قیس ، اپنے باپ سے وہ نبی کریم مان ٹائیا ہے سے روایت نقل کرتے ہیں فر مایا:'' دوجنتیں ہیں ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے ہیں ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کے بول گے درمیان کبریائی کی رداء کے سواکوئی چیز حائل نہ ہوگی''(2)۔

ابواسحاق تغلبی کی تفسیر میں زبیر نے حضرت جابر پڑٹئے سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله منٹ ٹٹائیٹر نے ارشا دفر مایا:''ہمارا ربعز وجل جلوہ افروز ہوگا یہاں تک کہ جنتی اس کا دیدار کریں گے وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوجا کمیں گے الله تعالی ارشاد

<sup>1</sup> ـ درمنثور ،جلد 6 بخت زیرآیت ہذہ

<sup>2</sup> يجيح مسلم، كتاب الايمان بهاب اثبات رؤية المؤمنيين في الآخرة ربهم سهمانه و تعالى منيا والقرآن وبلي كيشنز

<sup>3 -</sup> سنن الى داؤه، كتاب السنة، باب لى الودية، حديث نمبر 4104، ضيا والقرآن ببلى كيشنز

<sup>4-</sup> منن ابن ماجه ابواب في فضائل اصعاب الوسول ، بياب فيما انكرت الجهيئة ، حديث تمبر 172 ، ضياء القرآن بهلي يشنز

فرمائے گا: اپنمرافھالویہ عمادت کا وقت نہیں' نعلبی نے کہا: مجاہد کا قول کہ وہ اپنے رب کی جانب سے تو اب کے منتظر ہوں گے اور کھلوقات میں سے کوئی اس کا دیدار نہیں کرے گا تو میکل نظر تا ویل ہے کیونکہ عرب جب نظر کو انظار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: نظرته جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ (الزخر نے: 60) وہ صرف قیامت کا انظار کرتے ہیں۔ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

فَإِنْكُمَا إِنْ تَنْظُرانِ ساعةً مِنَ الذَّهُرِتَنْفَعْنِی لَدَی أُمِّرِ جُنُدُبِ اگرتم مجھے ایک ساعت مہلت دیتے تووہ ساعت مجھے ام جندب کے ہاں نفع دیت۔

جب اس نے انتظار کا ارادہ کیا تو اس نے تنظران کہا اور تنظرانی النہیں کہا: اگر وہ آنکھ سے دیکھنا مرادلیں تو وہ کہتے ہیں: نظرت الیہ؛ شاعر نے کہا:

> نظرتُ إليها والنُّجُومُ كَأَنَّهَا مَصابِيحُ دُهْبانِ تُشَبُّ لِقُفَالِ مِن نے اسے دیکھا جب کہ تتارے گویا را بہوں کے چراغ ہیں جو پلٹنے والوں کے لیے روش کیے گئے۔ ایک ثنا عرفے کہا:

إِنِ إِلَيكَ لِمَا وَعَدُتَ لِنَاظِمٌ نَظَرَ الْفَقِيْرِ إِلَى الغَنِى المُوسِ مِي تِرِ المُعَامِلِ وَعَدَه كَلَمُ اللهُ عَلَى المُعَامِلِ وَعَدَه كَلَمُ اللهُ ا

نابغه نے کہا:

وخَرُبَةُ فَأْسِ فُوقَ رأْمِى فَاقِرَةُ مير يسر پركلباز يك اليى ضرب لگائى جو لمرى تو ژنے والى شى۔ كَلَّا ٓ إِذَا بِكَغَتِ النَّرَاقِيَ ﴿ وَقِيْلَ مَنْ \* مَاتِى ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَتِ

<sup>1 -</sup> بات ترفدي اكتاب فيناكل الترآن ، باب ومن سورة بني اسرائيل وحديث نمبر 3067 منيا والقرآن پېلى كيشنز

## السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَى مَ بِنِكَ يَوْمَهِ نِإِلْهَسَاقُ ۞

" ہاں ہاں جب جان پنجے گی ہنسلی تک اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور (مرنے والا) سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آپنجی ،اور لیٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے ،اس دن آپ کے رب کی طرف
کوچ ہوتا ہے '۔

گلا اِذَابِکَغُټَالَۃُواْقِیْ گلا جمر کے لیے ہے، یعنی یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے کہ کافرروز قیامت برایمان لائے۔ پھر نئے سرے سے کلام کوشروع کیااور فرمایا: جب نفس یاروح بسلی کی ہٹری تک پہنچ جائے جس نفس کا ذکر جاری نہیں تھااس کی خبروی کیونکہ نخاطب کواس کاعلم تھا جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: حَتیٰی تواکن ٹیالچہ جائے۔ اور الله تعالی کا فرمان: فکو کو آ اِذَا بلَغَتِ الْحُلُقُوْمَ ﴿ (الواقعہ) لِیس تم کیوں نہیں لوٹا ویے حب روح حلق تک پہنچ جائے۔ اور الله تعالی کا فرمان: فکو کو آ اِذَا بلَغَتِ الْحُلُقُوْمَ ﴿ (الواقعہ) لِیس تم کیوں نہیں لوٹا ویے جب روح حلق تک پہنچ جائی ہے؟ یہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: کلا کامعنی حقا ہے معنی یہ بات ثابت کرنا ہے کہ الله تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے یعنی نفس جب بنسلی کی ہٹری تک پہنچ جائے۔ حضرت ابن عباس بڑھ تاہم کرتے تھے: جب کافر کانفس بنسلی کی ہٹری تک جا پہنچ۔ تواتی، توقوہ کی جمع ہوتی ہیں یہ کافر کانفس بنسلی کی ہٹری تک جا پہنچ۔ تواتی، توقوہ کی جمع ہوتی ہیں یہ کافر کانفس بنسلی کی ہٹری تک ہوتی ہیں۔ یہ گھنگر و کی جگھ جی جواونٹ ذیج کرنے کی جگہ جمع ہوتی ہیں سے سے سے او پراور حلق کے ابتدائی حصہ میں ہوتی ہیں، یہی گھنگر و کی جگہ ہے۔ ورید بن صمہ نے کہا:

درُبَّ عَظِيمةِ دافَعُتَ عَنُهُمْ وقَدُ بَلَغَتُ نُفُوسُهُمُ التَّرَاقِ کتنی بی ظیم مسیبتیں ہیں جن کوتو نے ان ہے دور کیا جب کہ ان کے نفوس ہنلی کی ہڈی کو پہنچے ہوئے تھے۔ جوآ دمی موت کے وقت کو پہنچ چکا ہواس کے لیے کنا یہ کے طور پرنفس کے ہنلی کی ہڈی تک پہنچنے سے تعبیر کرتے ہیں ،مقسود یہ ہے کہ انہیں موت کے آنے کے وقت حتی کو یا دکرایا جائے۔

و قینل من عظماق و اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: یہ رقیعہ ہے مشتق ہے؛ یہ حضرت ابن عباس، مکرمداوردوسرے علاء ہے مردی ہے۔ ضحاک نے عکرمہ ہے روایت نقل کی ہے کہ من برق کامعنی ہے ایسا طبیب جوشفا دے۔ میمون بن مبران نے حضرت ابن عباس جن مند ہا ہے روایت نقل کی ہے معنی ہے کوئی طبیب ہے جو اس کوشفادے؛ یہ ابو قلا بداور قادہ نے کہا؛ شاعرنے کہا:

مَلْ لِلْفَتْ مِنْ بَنَاتِ الذَّهْرِ مِنْ وَاقِ أَهْ هَلُ لَهْ مِنْ حِمَامِ الْمَوْتِ مِنْ رَاقَ

کیانوجوان کومصائب ہے بچانے والی کوئی چیز ہے، کیاا ہے موت ہے شفاد بے والا کوئی طبیب ہے۔

یہ بات وہ مایوی کے طور پرکریں گے۔ یعنی وہ کون ہے جوموت سے شفاد ہے؟ حضرت ابن عباس اور ابوجوزاء ہے مروی ہے۔ یہ رقی، یوقی ہے جب وہ بلند ہو معنی ہے کون اس کی روح آ سان کی طرف لے جائے گا؟ کیار حمت کے فرشتے لے جائمیں گے؟ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ موت کا فرشتہ کہے گا: اس کی روح کون لے جائے گا؟ اس کی روح کوئون لے جائمیں گے والے اس کی روح کا فرشتہ کہے گا: اس کی روح کوئون لے جائے گا؟ اس کی روح کوئون لے جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کافر کانفس ما انگر کے قرب کونا پہند کرتا ہے تو موت کا فرشتہ کہے گا: اے فلال! است لے جانبی حم

اورایک جماعت نے من داق میں نون کواظہار کے ساتھ پڑھا ہے اور بیل عنی آن (اسطففین: 14) میں لام کواظہار کے ساتھ پڑھا ہے تا کہ یہ مراق کے مشابہ نہ ہوجس کامعنی شور بہ بیچنے والا ہے اور بران کے مشابہ نہ ہوجائے جو برگا تنزیہ ہے جو برگا تنزیہ ہے کہ اظہار کوچھوڑ نا ہے۔ مَن عنی آق میں قاف کا کسرہ اور بیل عنی کمان میں نون کا فتح التباس کوزائل کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو بچھ ذکر کیا گیا ہے اس کی بہترین صورت ہے کہ مَن اور بیل پروتف کا قصد کرے اور ان میں اظہار کرے؛ یہ قشری کا قول ہے۔ ذکر کیا گیا ہے اس کی بہترین صورت ہے کہ مَن اور بیل پروتف کا قصد کرے اور ان میں اظہار کرے؛ یہ قشری کا قول ہے۔ وَظَنَ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ انسان یقین کر لے گا کہ یہ دنیا، اہل ، مال اور اولا دی فراق کا وقت ہے یہ اس وقت ہوگا جب وہ فرشتوں کود کھے لے گا؛ شاعر نے کہا:

فراقٌ لیس یُشبِهُ فِرَاقُ قد انقطع الرجاءُ عن التَّلَاقِ ایسافراق جس کی مثل کوئی فراق نہیں جس میں ملاقات کی امیدختم ہو چکی ہے۔

وَالْتَفَتُ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ ایک شدت دوسری شدت کے ساتھ مل چکی ہے یعنی دنیا کے آخر کی شدت، آخرت کے آغاز کی شدت کے ساتھ مل چکی ہے؛ بید حضرت ابن عباس، حضرت حسن بھری اور دوسرے علاء کا نقط نظر ہے۔ امام شعبی اور دوسرے علاء کا نقط نظر ہے۔ امام شعبی اور دوسرے علاء نے فرمایا: موت کے وقت شدت نکلیف سے انسان کی دونوں پنڈلیاں لیٹ گئیں۔ قادہ نے کہا: کیا تو نے نہیں دوسرے علاء بنڈلیاں لیٹ گئیں۔ قادہ نے کہا: کیا تو نے نہیں دیکھا جب وہ موت کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اپنے ایک یاؤں کو دوسرے یاؤں پر مارتا ہے۔

حفرت سعید بن مسیب اور حفرت حسن بھری نے کہا: بیا انسان کی دو پنڈلیاں ہیں جب انہیں کفن میں لیسٹ و یا جائے۔
زید بن اسلم نے کہا: کفن کی پنڈلی میت کی پنڈلی کے ساتھ لیٹ گئی۔ حفرت حسن بھری نے بیجی کہا: اس کے دونوں پاؤں مر
گئے ، اس کی دونوں پنڈلیاں سو گھ گئیں ہیں وہ اسے نہیں اٹھا تیں جب کہ وہ ان پر خوب گھومتا تھا۔ نیاس نے کہا: پہلا تول ان
میں سے سب سے حسین ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے وَالْتَقَیّ بالسّاتی ﴿ کی یہ تغیر نقل کی ہے کہ
د نیا کا آخری دن آخرت کے پہلے دن کے ساتھ لیٹ گیا تو ایک شدت دوسری شدت سے مل گئی گرجس پر الله تعالیٰ رحم کر سے
پندن ہوت کی کرب کی شدت مطلع کی ہولنا کی شدت سے مل گئی اس پر دلیل الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: الی مَواتِک یَوْ مَونِی
الْسَسَاقُ ﴿ کَا اِللّٰ اِللّٰہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: الی مَواتِک یَوْ مَونِی
الْسَسَاقُ ﴿ کَا اِللّٰ اِللّٰہ تعالیٰ کا دور کے ہو گئی ۔ وہ کہتے: اس پر شدا کہ بے در بے ہو گئیں ۔ ضعاک اور ابن زید نے کہا: اس پر دوشد یدام جمع ہو گئے، لوگ اس کے جسم کو تیار کرتے ہیں۔
ادر ابن زید نے کہا: اس پر دوشد یدام جمع ہو گئے، لوگ اس کے جسم کو تیار کرتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کو تیار کرتے ہیں۔
ادر ابن زید نے کہا: اس پر دوشد یدام جمع ہو گئے، لوگ اس کے جسم کو تیار کرتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کو تیار کرتے ہیں۔
ادر ب ساق کا لفظ بڑی مصیبت کے لیے استعال کرتے ہیں اس معنی میں ان کا تول ہے: قامت الدنیا علی ساقی، نیابڑی مصیبت پر کھڑی ہے، جنگ بڑی مصیبت پر کھڑی ہے کہ بھڑی ہے۔

قامتِ الحربُ بناعلى ساق جنگ نے میں بری مصیبت پر کھڑا کرویا ہے۔

یم معنی سورہ قلم کے آخر میں گزر چکا ہے۔ایک قوم نے کہا: کافرکواس وقت عذاب دیا جاتا ہے جب اس کی روح جسم شکلتی ہے بیہلی مصیبت ہے پھراس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی مصیبت ہوگی۔

الى مَ بِكَ يَوْ مَهِ فِهِ الْمَسَاقَ ورب معراد خالق ہے۔ يَوْ مَهِ فِي مراديوم قيامت ہے۔ مساق معراد لوشاہے۔

ایک تغییر میں ہے: وہ فرشتہ جواس کی برائیاں لکھا کرتا تھاوہ اسے ہائےگا۔ مساق یہ ساق، یسوق سے مصدر ہے جس طرح مقال یہ قال، یقول کامصدر ہے (1)۔

فَلاَ صَتَى وَ لَا صَلَىٰ فَى وَلَكِنَ كُنَّ بَ وَتَوَلَّىٰ فَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِم يَتَمَظَّى فَ اَوْلَى لَكَ فَاوْلِى فَيْ أَوْلَى لَكَ فَا وَلَى فَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيَ اَوْلَى لَكَ فَاوْلِى فَيْ فَيْ اَوْلِى لَكَ فَا وَلَى فَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

''(اتنی فہمائش کے باوجود) نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ اس نے (حق کو) حجٹلا یا اور اس سے منہ پھیرلیا، پھڑگیا تھر کی طرف نخر سے کرتا ہوا۔ تیری خرابی آگئی اب آگئی پھرتیری خرابی آگئی اب آگئ اب

فلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى ﴿ اَبِوجَهُلُ نَے نه تصدیق کی اور نه نماز پڑھی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ ضیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے جوہورت کے آغاز میں ہے وہ اسم جنس ہے۔ پہلاقول حضرت ابن عباس بڑھ نی اس نے رسالت کی تصدیق نہی اور نہ الله تعالیٰ اور نہ الله میں نہی الله میں نہی ہے ہے ہیں : نہ کتاب الله کی تصدیق کی اور نہ الله تعالیٰ کی خاطر نماز پڑھی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: نہ اپنے مال کا صدقہ و یا تا کہ الله تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہوجائے اور نہ ہی وہ نمازیں پڑھیں جن کا الله تعالیٰ نے ہاں ذخیرہ ہوجائے اور نہ ہی وہ نمازیں پڑھیں جن کا الله تعالیٰ نے استے محمد یا تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: نہ اپنے دل سے ایمان لا یا اور نہ اپنے بدن سے ملک کیا ہے۔ نہ اپنے دل سے ایمان لا یا اور نہ اپنے بدن سے ملک کیا ۔ کسائی نے کہا: کہ اہم کے معنی میں ہے کیکن اسے غیر کے ساتھ ما کر ذکر کیا جاتا ہے عرب کہتے ہیں: لا عبد الله خارج ولا معسن یباں تک کہتو ساتھ یہ نہ کیے ولا مجسل میں ایک فلاں ، نہ عبد الله نکا نہ کوئی اور ، تو یہ بیس کہ سکتا: مورت بوجل لا محسن یباں تک کہتو ساتھ یہ نہ کے ولا مجسل میں ایک ایک معنی ہے کیا سے گزرا جو نہ محسن ہی داخل خرمان: فکلا افتہ تکم الفقہ تھی ﴿ البلہ ﴾ وہ اس انداز کا نہیں معنی ہے اس نے تھد ہے وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اس استفہام کو حذف کر دیا گیا۔ انفش نے کہا: فکلا صَدِّی کیا ہے تھے لا نا شرطنہیں۔ عرب کہتے ہیں: لا ذھب وہ نہ گیا۔ حزف نفی ماضی کنفی کرتا ہے؛ اس معنی میں دوسری شی کو بیجھے لا نا شرطنہیں۔ عرب کہتے ہیں: لا ذھب وہ نہ گیا۔ حزف نفی ماضی کنفی کرتا ہے؛ سے معنی ہیں دوسری شی کو بیجھے لا نا شرطنہیں۔ عرب کہتے ہیں: لا ذھب وہ نہ گیا۔ آس کا میں کہ میں دوسری شی کو بیجھے لا نا شرطنہیں۔ عرب کہتے ہیں: لا ذھب وہ نہ گیا۔ آس کی میں دور میں کی کو بیجھے لا نا شرطنہیں۔ عرب کہتے ہیں: لا ذھب وہ نہ گیا۔ اس کی نفی کرتا ہے؛ اس معنی میں ذوبری شی کو بیجھے لا نا شرطنہیں۔

فَلَاهُوَأَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدّم ناس فاس فامركيا اورنة ووآك برها

1 يغميه رازي وه وفي تنسير تهيره بز30 منفي 232

جائیں گے تواس کی آپس میں جنگ شروع ہوجائے گا'(1)۔ مطیطاء سے مراد تکبر کرنااور چلتے وقت ہاتھوں کو پھیلانا ہے۔

اَوُلْ لَلْکَ فَا وَلْی کُ مُّمَ اَوْلِی لَکَ فَا وَلِی وَ حَمَل کے بعد وَحَمَل کے بعد وَحَمِد کے بعد وَحَمِد ہے۔ یہ چار چیزوں پر چاروعیو یہ بیں۔ جس طرح روایت کی گئی ہے یہ ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی جوا پنے رب سے جاہل تھا یعنی اس نے رسول الله سی ایس جس طرح روایت کی گئی ہے یہ ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی جوا پنے رب سے جاہل تھا یعنی اس نے رسول الله سی تعدیق نہ کی اور میرے سامنے میں انہ ہوا کہ نماز پڑھتا بلکہ اس نے میرے رسول کی تکذیب کی اور میرے سامنے نماز پڑھنے ہے روگر دانی کی۔ تصدیق کو چھوڑ نا ایک خصلت ہے ، الله تعالی کی۔ تصلت ہے چار چیزوں کو چھوڑ نے کی وجہ سے چاروعیدی آئی سی ۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

تعالی سے روگر دانی کرنا ایک خصلت ہے چار چیزوں کو چھوڑ نے کی وجہ سے چاروعیدی آئی سے رسی الله تعالی کا فر مان فٹم ذکھ ہوگی آئی اُھٰلِلہ یکھٹلی ہی بانچویں خصلت ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں: یہ خصلت ہے نہا ہے اور اعراض کرنے سے پہلے بھی موجود تھی تواس کے بارے میں خبر دی۔ یہ قادہ کے قول میں واضح ہے جس طرح ہم

ایک قول بیکیا گیا: رسول الله سان ایک روز مسجد سے نکاتو مسجد کے درواز سے پرآپ سان ایک کو ابوجهل ملاجو بنی مخز دم کے درواز سے کے ساتھ تھا رسول الله سان ایک روز مسجد ہے اس کا ہاتھ بھڑا اسے ایک یا دو دفعہ جھٹکا دیا پھر فر ما یا: اُولی لک کُنز دم کے درواز سے کے ساتھ تھا رسول الله سان ایک یا تو مجھے دھم کا تا ہے؟ الله کی قسم! میں اس وادی کے مکینوں میں سے سب سے زیادہ معزز ومحترم ، ول - رسول الله سان ایک نے جس طرح ابوجہل سے فرمایا تھا اس اسلوب میں آیت نازل ہوئی، بیدهم کی کے معزز ومحترم ، ول - رسول الله سان ایک بیدهم کی سے کہا تا ہے؟ الله کا تا ہے کہا تا ہے کہا تا ہوئی سے دھم کی کے معزز ومحترم ، ول - رسول الله سان ایک ایک میں ایک ایک میں آیت نازل ہوئی ، بیده مکی کے کہا تا ہے کہا نا کہ ایک میں ایک کا بھر ایک کا مات جی شاعر نے کہا:

قادہ نے کہا: ابوجہل تکبر کرتے ہوئے آیا نبی کریم سائٹلائیز نے اس کا ہاتھ پکڑا فرمایا: اُول لک فَاُول ﴿ مُمَّا اُول لک فَاُول کَ مَا اُول لک فَاُول کَ مَا اُول لک فَاُول کَ مَا اُول لک فَاُول کَ مِن ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے معزز ہوں۔ جب فَاُول فَ اَن کَ کَبُول مِن ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے معزز ہوں۔ جب بدر کا دن آیا تو وہ مسلمانوں کے قریب ہوا کہا: آج کے بعد الله تعالیٰ کی بھی بھی عبادت ندی جائے گی تو الله تعالیٰ نے اس برکا دن آیا تو وہ مسلمانوں کے قریب ہوا کہا: آج کے بعد الله تعالیٰ کی بھی بھی عبادت ندی جائے گی تو الله تعالیٰ نے اس باک کردیا اور و دبرے طریعے سے تی ہوا (2)۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی ہے تیرے لیے ہلا کت ہے: اس بارے میں حضرت خنساء کا شعرے:

ھَمَنْتُ بنفسی کُلُ الهُمُومِ فَاُوْلَ لِنَفْسِی اَوْلُ لَهَا الْهُمُومِ فَاُوْلَ لِنَفْسِی اَوْلُ لَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ علیها و إِمَّا لَهَا اللَّهُ علیها و إِمَّا لَهَا اللَّهُ علیها و إِمَّا لَهَا اللَّهُ علی اللَّهُ علیها و إِمَّا لَهَا علیها علیها و اِمَّا لَهَا علیها علی اللَّهُ علی

1 - با ثن الذي اكتاب الفاتن، باب من جاء في النهى عن سب الدياء، مديث نبر 2187 دنيا ، القرآن بلي كيشنز 2 يتغير طبرى ، جز 23 منح 525

الآلة كامعنى حالت ہے اور الآلة كامعنى چار پائى بھى ہے جس پرمیت كوا تھا یا جا ہے۔ اس تاویل كى بنا پر يہ كہا جائے گا كہ ان كلمات میں ہے ہے جن میں قلب كا قاعدہ جارى ہوا گو یا كہا گیا: اویل پھر حرف علت كوموخر كیا گیامعنی ہے تیر ہے ليے زندہ ہونے كی صورت میں ہلاكت ہے جس روز توجہنم میں واخل ہو۔ یہ جانے كے وقت ہلاكت ہے اور تیرے ليے اس روز ہلاكت ہے جس روز توجہنم میں داخل ہو۔ یہ تکراراى طرح ہے جس طرح كى اللہ ہے كہا:

لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِيلِ تيرے ليے يے دريے بلاكتيں ہوں تو مجھ آزاد حجوزنے والا ہے۔

اَ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يَتُوَكَ سُدًى ﴿ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنُ مَّنِي يُّهُ لَى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿ اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقُومِ مِثَلَا اَنْ يُنْحَى الْهَوْتُى ﴿

'' کیاانسان بیخیال کرتا ہے کہ اسے مہمل حجوز دیا جائے گا۔ کیاوہ (ابتدامیں) منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو (رحم مار ر میں) نیکا یا جاتا تھا بھروہ! سے اوتھٹرا بنا بھراہتہ تعالیٰ نے اسے بنا یااورا عنیا، درست کیے بھراس سے دوشہ بنر بنا تھی مرداور عورت کیاوہ آئی (قدرت والا) اس برقاد رنبیں کہ مردوں کو بھرزندہ کریے'۔

اَیک مُسَالُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُنْتُوك سُدًی کی کیاانسان گمان کرتا ہے کہا ہے مہمل جھوڑ دیا جائے گاندا ہے کا دارے گاندا ہے گاندا ہے گاندا ہے گاندا ہے کہا۔ ای سے اہل سدی ہے جواونٹ جروا ہے کے بغیر چرتے رہتے ہوں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: کیاوہ یہ گمان کرتا ہے کہا ہے کہا ہے تبریس ہمیشہ کے لیے اس طرح جھوڑ اجائے گااسے دوبارہ ہیں اٹھا یا جائے گا؛ ثاعر نے کہا:

فُأَقُسِمُ بالله جهدَ الْيَبِينِ ما تَوَكَ اللهُ شيّاً سُدى مِي الله تعالى فَأَقْسِمُ الله تعالى فَي الله تعالى في كسى چيز كوم الله تعالى في الله تعالى في كسى چيز كوم الله تعالى في كسى الله تعالى في كسى جيز كوم الله تعالى في كسى في كسى الله تعالى في كسى في كسى في كسى كسى في كس

اَکَمْیکُ نُطْفَةٌ مِّنُ مَّنِی یُنْنی ی پانی کا قطرہ جے رحم میں ٹیکا یا جا تا ہے۔ منی کوئی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں جانور ذرح کیے جاتے ہیں۔ یہ بحث پہلے گزر چی ہے۔ نطفہ کامعنی تھوڑا پانی ہے۔ کہتے ہیں: نطف المهاء جب وہ قطرہ قطرہ گرے کیا وہ مردکی پشت اورعورت کی سینے کی ہڑیوں میں قلیل پانی نہ تھا؟ حفص نے اسے مَنِی یُمننی پڑھا ہے۔ ابن محیصن ، مجاہد، یعقوب اورعیاش نے ابوعرو سے بھی روایت نقل کی ہے۔ ابوعبید نے لفظ مَنِی کی وجہ سے یاء کے ساتھ قراءت کو اختیار کیا ہے جب کہ باتی قراء نے لفظ نطفہ کی وجہ سے تنہ نی پڑھا ہے؛ ابوعاتم نے اسے پند کیا ہے۔

ثُمَّ کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْی ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَائِنِ اللَّاكُمْ وَالْأَنْ فَى ﴿ نطفه کے بعد وہ خون تھا۔ الله تعالیٰ نے اس کی بے قدری کو بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کا کیے بعد دیگرے ذکر کیا پھرانداز ہ لگا یا اور اس میں روح رکھ کر مناسب اور موزوں بنادیا پھراس انسان ہے مرداور عورت بنائے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: مندہ کی ضمیر ہے مرادمنی ہے۔جس نے فعثی کوما قط کرنے کی رائے قائم کی ہے اس نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے۔ سورہ شوریٰ میں یہ بات گزرچکی ہے کہ بیآیت اور اس جیسی آیات غالب طریقہ کے اعتبار سے ہیں۔سورۃ النہاء میں بھی اس بارے میں قول گزرچکا ہے۔میراث والی آیت میں اس کا حکم گزرچکا ہے اس کے دوبارہ اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

اَكَيْسَ ذَٰلِكَ إِفْهِ مِ عَلَى اَنْ يُحَيُّ الْمَوْتَى ﴿ كياوہ ذات پاک جس نے پائی کے ایک قطرہ سے اس انسان کو پیدا کیا ہے ۔

وہ ان اجسام کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر قادر نہیں۔ رسول اللہ سے بیروایت مروی ہے کہ جب آپ سن اللہ ایس کے تعادیث اللہ بیروایت مروی ہے کہ جب آپ سن اللہ ایس کی تلاوت کرتے تو زبان سے بیکلمات پڑھتے: سبحانك اللّه الله م بَكَى اے الله! تو ہر عیب سے پاک ہے کیوں نہیں تو ایسا کرنے پر قادر ہے (1)۔

حضرت ابن عباس بنطاع ارشادفر مایا: جو سَتِیج اللّه مَن ہِلِکَ الْاَ عُلَى ۞ کی قراوت کرے وہ امام ہویا کوئی اور تو وہ سے حضرت ابن عباس بنطان دبی الاعلی اور جوسور ۃ القیامہ کی تلاوت کرے وہ امام ہویا کوئی اور تو وہ سبحانات اللهم ہلی ہے: تعلی نے سے ابواسحان دبی الاعلی اللهم ہلی ہے: تعلی نے سے ابواسحات سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ابواسحات سے روایت نقل کرتے ہیں۔

**<sup>1</sup>** \_ تغییرطبری، جز23 **منو** 528

## سورة الانسان

#### ﴿ الله ٢١ ﴾ ﴿ المسَوَرَةُ النَّف مَن مَنَيْدُ ٩٨ ﴾ ﴿ ركوعانا ٢ ﴾

اس کی اکتیس آیات ہیں۔حضرت ابن عباس،مقاتل اورقبلی کے قول کے مطابق یہ کی ہے جب کہ جمہور علماء نے کہا:یہ مدنی ہے۔ایک قول یہ بھی کیا گیا:اس میں اِٹانٹٹ نُزُلْنَا عَلَیْكَ الْقُرُانَ تَنْزِیْلا ﴿ سے آخر تک کی ہے اوراس سے پہلے کی آیات مدنی ہیں۔

ابن وہب نے ذکر کیا ہے کہ ابن زید نے بیان کیا ہے کہ رسول الله ساؤیٹی ایٹے بیٹر سے ھل اُٹی علی الْإِنسَانِ جِینُ قَن اللّهُ هُو بِیا آیت آپ پرنازل ہوئی جب کہ آپ ساؤٹی ایٹے ہیں ایک جبشی موجود تھا وہ بی کریم ساؤٹی ایٹے سوال کرتا تھا حضرت عمر بن خطاب بڑھ نے اسے فرمایا: بی کریم ساؤٹی ایٹے کو پریشان نہ کر۔ رسول الله ساؤٹی ایٹے نے آپ کوارشا دفرمایا: ''اے ابن خطاب! اسے چھوڑ دو''۔ کہا: بیسورت آپ ساؤٹی ایٹے پرنازل ہوئی جب کہ وہ آ دمی آپ ساؤٹی ایٹے کے پاس موجود تھا جب رسول الله ساؤٹی ایٹے نے اس پراس سورت کو پڑھا اور جنت کی صفت تک پنچے تو اس نے لمی سائس لی تو اس کی روح نکل گئ۔ رسول الله ساؤٹی ایٹے نے اس پراس سورت کو پڑھا اور جنت کی صفت تک پنچے تو اس نے لمی سائس کی تو اس کی روح کو نکال دیا ہے''(1)۔ رسول الله ساؤٹی بیٹے نے ارشا دفرمایا: '' جنت کے شوق نے تمہارے ساتھ یا تمہارے بھائی کی روح کو نکال دیا ہے''(1)۔ حضرت عمر بن خطاب بڑھ سے اس سے مختلف الفاظ کے ساتھ بیروایت مروی ہے۔ سورت کا مقصود عام ہے۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں کہ اس کا سبب نزول ہے۔

#### بسم الله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

'' بے شک گزرا ہے انسان پرزمانہ میں ایک ایساوقت جب کہ نیکوئی قابل ذکر چیز ندتھا۔ بلاشہ ہم نے انسان کو سننے والا، پیدا فرما یا ایک مخلوط نطفہ سے تا کہ ہم اس کو آزما نمیں پس (اس غرض سے) ہم نے بنادیا ہے اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ ہم نے اسے دکھایا ہے (اپنا) راستہ اب چاہے شکر گزار ہے چاہے احسان فراموش'۔ هُلُ اَئَی عَلَی اَلْاِنْسَانِ حِدُیْنَ قِنَ اللّٰہ ہُولَہُ مِیکُنْ شَیْئًا مَّلُہُ کُونُ مَّانَ، هَلُ، قد کے معنی میں ہے ! یہ کسائی ، فراء اور ابو عبیدہ کا تول ہے۔ سیبویہ سے منقول ہے کہ هُلُ، قدد کے معنی میں ہے۔

1-الطبر انى الاوسط معديث نمبر 1604 \_الكبير 13595

فراء نے کہا: هَلْ نافیہ وتا ہے اور خبر بیہ وتا ہے یہ هَلْ خبر بیہ کیونکہ تو کہتا ہے: هل اعطیتك تو اس سے بیمرادلیتا ہے کہ تو کہتا ہے: هل اعطیتك تو اسے عطا كرديا ہے، نافیہ كی مثال بیہ ہے كہ تو كہتا ہے: هل يقدد احد على مثل هذا اس پركوئى قادر نہيں۔ ایک قول بیكیا جاتا ہے: بیاستفہام کے معنی میں ہے۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیدالسلام ہیں؛ بیقادہ، تو ری ، عمر مداور سدى كا قول ہے؛ حضرت ابن عباس سے بھی بیمروی ہے۔

حفزت ابن عباس ہے ابوصالح نے روایت نقل کی ہے: جِینُ قِنَ النَّ هٰدِ کا مطلب ہے ان پر چالیس سال گزر گئے ابھی ان میں روح نہیں بھونکی گئی تھی وہ مکہ مکر مہاور طائف کے درمیان پڑے دے رہے۔

حضرت ابن عباس سے نتحاک نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوئی سے پیدا کیا گیاوہ چالیس سال تک اس حضرت اسلام کوئی سے پیدا کیا گیاوہ چالیس سال تک اس کے اس کی صورت میں رہے بھر چالیس سال تک بجتی مٹی کی صورت میں رہاں کی تخلیق ایک سوبیں سال کے بعد مکمل ہوئی ،اس کے بعد ان میں روح بھوئی گئی۔

ایک قول میکیا گیا: یہاں جس چینی کا ذکر ہے اس کی مقدار کا پہتہیں ؛ یہ ماور دی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے(1) نے حاک نے حضرت ابن عباس ہے روایت نقل کی ہے کہ ان کا آسان وزمین میں کوئی ذکر نہ تھا۔ یعنی وہ محض ایک جسم کے بارے میں بیمعلوم تھا کہ کیا ارادہ کیا گیا پھراس میں روح پھونگی گئی؛ بیفراء، قطرب اور تعلب نے بات کہی۔ پیملی بن سلام نے کہا: و پخلو قات میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہتھا گر جیہ الله تعالیٰ کے ہاں بڑی شان کے حامل ہتھے۔ایک قول میرکیا گیا: میدذکر ا خبار کے معنی میں نہیں کیونکہ کا مُنات میں رب العالمین کی اخبار قدیمی چیز ہے بلکہ بیذ کرشرف وقدر ومرتبہ کے معنی میں ہے؛ ب تول کیا جاتا ہے: فلان مذکور لینی اس کی قدر و منزلت ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ إِنَّهُ لَذِ كُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ( الزخرف: 44 ) اور بے شک ہے بڑا شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ یعنی انسان پر ایساوفت ضرور گزرا ہے كه و و مخلوق كنز ديك كوئى قابل ذكر چيز نه تھا پھر جب الله تعالى نے فرشتوں كوآگاه كيا كه اس نے حضرت آ دم كوخليفه بنايا ہے اورات الیمامانت ہے نواز اہے جس کے اٹھانے ہے آسان ، زمین اور پہاڑ عاجز آ گئے بتھے توانسان کی تمام پرفضیلت ظاہر ، وکئی تو وہ قابل ذکر چیز بن گیا۔ قشیری نے کہا: خلاصہ کلام بیہ ہے وہ مخلوق کے لیے کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی اگر چیہ الله تعالیٰ کے ہاں قابل ذکر چیزتھی۔محد بنجہیم نے فراء ہے اس کی یتعبیرنقل کی ہے وہ ثی تو تھا مگر اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ایک قوم نے کہا بنفی شی کی طرف اوٹ رہن ہے لینی زمانے میں ہے کی مدتمیں گزر کئیں۔حضرت آ دم مخلوق میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہے کیونکہ الله تعالی نے مخلوقات کی امناف میں ہے سب ہے آخر میں اسے پیدا کیا تھا۔معدوم کوئی چیز نبیں ہوتی یہاں تک کہاس پر جوئن وا تع ہو۔ معنی اس کابیہ ہے اس پر کنی زیانے گزر گئے حضرت آ دم علیہ السلام کوئی چیز ندیتھے، ندمخلوق اور ندمخلوقات کے ہاں قابل ذكر؛ ية قاده اورمتاتل كة ول كامطلب بيد قاده نے كہا: انسان كى تخليق نئ ني ہو كى ہے ہم انسان كى تخليق كے بعد الله تعالى

<sup>1</sup> يان دروالا بوان وماوروي جلد 6 يعني 161

کی کسی مخلوق کوبیں جائے۔

مقاح نے کہا: کلام میں تندیم وتا خیر ہے تقدیر کلام یوں ہے ھل آق حین من الدھولم یکن الإنسان شیا مذکورا کیو کہ انسان کوتمام حیوانات کی تخلیق کے بعد تخلیق کیا گیا اس کے بعد کوئی حیوان پیدائین کیا گیا۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے کہ الله تعالیٰ کے اس فرمان میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی خبر ہے اور چوئین سے مراد نوماہ ہیں جتنا عرصہ انسان این ماں کے پیٹ میں رہتا ہے کیونکہ اس عرصہ میں وہ جماء واخوان اور گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس عرصہ میں وہ جماد کی حالت میں ہوتا ہے اس کی کوئی قدر ومزات نہیں ہوتی ۔ حضرت ابو بمرصد این بین تو جب بیآیت پڑھی تو کہا: کاش! وہ مدت ممل ہوجاتی تو ہمیں آزمایا نہ جاتا، اے کاش! جو مدت حضرت آدم علیہ السلام پرواقع ہوئی تھی وہ قابل ذکر چیز نہ ہوتی وہ اس پڑھی ان کی اولاد نہ ہوتی اور ان کی اولاد کو آزمایا نہ جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب بڑتا ہے آیک آدمی کو بیآیت پڑھتے ہوئے ساتوانہوں نے کہا: کاش! وہ مدت کمل ہوجاتی۔

اِنَّا حَکَقُنَاالِانِسَانَ مِنْ نَطْفَةِ اَمْشَاجِ بغیر کسی اختلاف کے یہاں انسان سے مرادا ہن آ دم ہے ، نطف سے مرادا یہا پانی بہس کو دیکا یا جاتا ہے و دمنی ہے۔ برتن میں جوتھوڑ اسا پانی ہوا سے نطف کہتے ہیں۔حضرت عبدالله بن رواحہ بٹانتھ اپنے نفس کو عمال کے جب بیت میں اور احدیثانتھ اسے نفس کو عمال کے جب :

> مالی أرانِ تكرّمِینَ الْجَنّة هل أَنْتِ إِلَا نُطْفَةٌ في شَنْهَ كياوجه ہے میں تجھے دیجتا ہوں كرتوجنت كونا پہند كرتا ہے تو تومحن مشكیز ہ كا ایک قطرہ ہے۔

۔ نظفتہ کی جمع نطف اور نطاف ہے اُمشاج کامعنی اخلاط ہے اس کا واحد مشجراور مشیج ہے جس طر ن خدن اور بین ہے۔

کتے جیں: مشجت هذا بهذا لیعنی میں نے اس کواس کے ساتھ ملایا ہے اس کا اسم مفعول کا سیغہ مہشو جاور مشیج آتا ہے جس طرق مخلوط اور خلیط ہے۔ مبرد نے کہا: امشاج کا واحد مشیج ہے کہتے ہیں: مشج یہشج۔ جب وہ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملاوے یہاں اس ہمراد نطفہ کا نوان کے ساتھ مناہے۔ شاخے نے کہا:

طَوَتْ أَخْشَاء مُرتِجَةٍ لِوَقْتِ عِي مَشَجِ سُلَالَتُه مَهِينُ

۔ مرتجہ (وہ ماد وجو پانی کورم میں داخل ہونے ہے روک دے ) کا بطن ایک خاص ونت تک نطفہ پر لپنار ہاجس کی اولا د حقیمتھی۔

فراء نے کہا: اُفشاچ ہے مرادمرداور عورت کے پانی ، نون اور ہے : و نے نون کا آمیز د ب جب وئی چیز مل جائے تواتی وجہ سے مشج کہتے تیں جس طرح تیرا تول خاط ہے اور مہشو چیس شرح تیرا تول مخاوط ہے۔ حضرت ابن عباس شدید سے مروی ہے کہ اُفشاچ ہے مرادمر ٹی مائل سفیدی اور سفیدی مائل سم ٹی ہے۔ یہ ایسا قول ہے جے بہت سے اہل افت نے پہند کیا ہے ؛ ہذلی نے کہا:

کاُنَ الرِیشَ دالْفُوقَیْنَ مِنْهٔ خِلاَفَ النَّصْلِ سِیطَ به مَشِیجُ گویا پراوراس کے دونوں سوناروں پر پھل کے برعکس سرخی ماکل سفیدی گلی تھی۔

حضرت ابن عباس بناستها سے مردی ہے کہ مردکا پانی جوسفیدگاڑھا ہوتا ہے عورت کے پانی جوزرد زم ہوتا ہے ملتے ہیں تو ان دونوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے جسم میں پٹھے، ہڈیاں اور جوطاقت ہوتی ہے دہ مرد کے پانی کی دجہ ہوتی ہوتی ہاں دونوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے جسم میں خون، گوشت اور بال ہوتے ہیں وہ عورت کے پانی سے ہوتے ہیں، اس بارے میں ایک مرفوع روایت بھی ہا سے ہزار نے ذکر کیا ہے حضرت ابن مسعود بڑائی سے مردی ہے: اس کے اُمشاج ہے مراد گوشت کو توٹرے کی رکیں ہیں۔ انہیں سے ایک روایت مردی ہے: مردی ہے: مردی بیان مردی ہوتے ہیں۔ مجاہد نے کہا: مردی کا نطفہ سفید اور سرخ اور عورت کا نطفہ سفید اور سرخ اور عورت کا نطفہ سز اور زرد ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بڑا نظفہ، جما ہوا خون، ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے؛ کہا نظفہ سفید اور سرخ اور عورت کا نظفہ سفید اور سرخ اور گوٹر میں نطفے کا مرحلہ، جے ہوئے خون کا مرحلہ، ہڈیوں کا مرحلہ اور پھر ہڈیوں کو گوشت بہنا دیتا ہے، جس طرح سورہ مومنون میں ہے و لَقَدُ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُللَة وَنْ طِیْنِ ﴿ (مومنون) اور بُ

ابن سکیت نے کہا:امشاج سے مراد اِ خلاط بیں کیونکہ وہ مختلف انواع سے ملاہوتا ہے انسان اس سے مختلف طباع والا پیدا کیا گیا۔اہل معانی نے کہا: اَمْشَاجِ جمع کا صیغہ بیس یہ واحد کے معنی میں ہے کیونکہ بینطفہ کی صفت ہے جس طرح کہا جاتا ہے: بُرْمَةٌ أَعْشَار ، ثَوْبٌ أَخْلَاقٌ ۔

حضرت ابوایوب انصاری بنائی سے مردی ہے: یہودیوں کا ایک عالم نبی کریم سائی بیاتی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی: مجھے مرداور عورت کے پانی کے بارے میں بتا ہے؟ فر مایا: ''مرد کا پانی سفید گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد پتلا ہوتا ہے، جب عورت کا پانی غالب آجا تا ہے تو بچے پیدا ہوتا ہے''۔اس ہوتا ہے، جب عورت کا پانی غالب آجا تا ہے تو بچے پیدا ہوتا ہے''۔اس عالم نے کہا: میں الله تعالی کے معبود برحق ہونے اور آپ میں ناہی کے رسول ہونے کی گوائی ویتا ہوں، بیدوا قعہ سور و بقرہ میں مفصل گزر دیا ہے۔

نَّبْتَلِیْهِ ہِم اَسے آز ما کیں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کامعنی ہے ہم اس آز مائش کومقدر کریں گے۔ اس سے مرادامتحان ہے۔ جس کے ذریعے اسے آز ما کیں گے؛ یہ کلبی نے کہا۔ ہے جس کے ذریعے اسے آز ما کیں گے؛ یہ کلبی نے کہا۔ اس کے خرادرشر کے ذریعے اسے آز ما کیں گے؛ یہ کلبی نے کہا۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا ہم خوشحالی میں اس کے شکر اور تگی میں اس کے صبر کو آز ما کیں گے؛ یہ حضرت حسن بھری نے کہا۔ ایک قول یہ یہ مثن ہے ہم اسے مکاف بنا کیں گے۔ اس میں بھی دوصورتیں ہیں (۱) پیدائش کے بعد کمل کے ساتھ ؛ یہ مقاتل کا قول ہے۔ مثن ہے ہم اسے مکاف بنا کیں گئو ت کے اور معاصی ہے دوکا جائے۔ حضرت ابن عباس بڑھ نیس سے مردی ہے کہ اس کا مثن ہے ہم اسے آز ما کیں ہم جم میں ہے کہ اس کا مثن ہے ہم اسے آز ما کیں ہم میں ہے کہ اس کا مثن ہے ہم اسے آز ما کیں ہم میں گئاوق ہے دوسری کا طرف پھیریں گئا تا کہ ہم خیر وشر کے ساتھ اسے آز ما کیں ہم میں ہم ہم میں گئاوق ہے دوسری کا فوق کی طرف پھیریں گئا تا کہ ہم خیر وشر کے ساتھ اسے آز ما کیں ہم میں ہم ہم میں اس کا مثن ہم ہم است ایک کناوق ہے دوسری کناوق کی طرف پھیریں گئا تا کہ ہم خیر وشر کے ساتھ اسے آز ما کیں ہم میں ہم ہم اسے آن ما کیں ہم ہم میں ہم اسے آن ما کیں ہم ہم میں ہم اسے آن ما کیں ۔ میں ہم میں ہم اسے ایک کناوق ہم میں گئا تو کی طرف پھیریں گئا تا کہ ہم خیر وشر کے ساتھ اسے آز ما کیں ۔ میں ہم میں ہم ہم کیں ہم ہم اسے ایک کناوق ہم کی میں ہم ہم ہم کیا گئا تا کہ میں ہم کا میں میں ہم کیل کا کو تا کہ ہم خیر وشر کے ساتھ اسے آز ما کیں ۔ میں ہم کی کی کو تا کہ ہم خیر وشر کے ساتھ اسے آن ما کو کی کو تا کی میں ہم کو تا کیں ہم کی کا کو تائی کی کو تا کہ میں کی کی میں ہم کو تا کہ کو تا کی کو تائی کا کو تائی کی کو تا کو تائی کی کو تا کیا گئا کو تائی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کو تائی کیا گئا کی کو تائی کی کو تائی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کو تائی کو تائی کی کو تائی کو تائی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کی کر تائی کی کر تائی کی کو تائی کو تائی کو تائی کو تائی کر تائی کر تائی کی کر تائی کر تائی کی کو تائی کر تائی کر تائی کو تائی کر تائی کر تائی کی کو تائی کر تائ

نے فراء سے حکایت بیان کی کہا: الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے فَجَعَلْنَهُ سَوِیعًا بَصِیْرًا ن ہم نے اسے سمیع وبصیر بنایا ہے تا کہ ہم اے آزما نمیں بیمقدم ہے اس کامعنی موفر ہے۔

اِنَاهَدَینهٔ السّبِیْلُ ہم نے اس کے لیے واضح کیا اور ہم نے رسول مبعوث کر کے اس کو ہدایت و گمرا ہی اور خیر وشرکے راستوں کی پیچان کرائی ، پس وہ ایمان لایا اور کفر کیا جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: وَ هَدَیْنُهُ النّجُدَیْنِ نَ (البلد) اور ہم نے دونوں راستوں کی طرف اس کی راہنمائی کی نے کہا: یہاں سبیل سے مراداس کا رخم سے نکلنا ہے۔ ایک قول ریکیا عمیا: اس کے منافع اور مصرتیں ہیں جن کی طرف وہ طبعی اور کمال عقل کی بنا پر ہدایت یا تا ہے۔

اِقَااَ اَکُواوَ اِقَااَ کُووو اِن وونوں میں ہے جو بھی کرے ہم نے اس کے لیے واضح کردیا ہے۔ کوفیوں نے کہا:

یہاں ان شرطیہ ہے اور مدارا کہ ہے بعنی ہم نے اس کے لیے راستہ کو واضح کیا ہے وہ شکر کرے یا کفر کرے ۔ فراء نے اسے پند

کیا ہے اور بھر یوں نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ ان جزا کے لیے اساء پر داخل نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ اس کے

بعد فعل مضمر ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم نے اس کی رشد کی طرف را بنمائی کی یعنی ہم نے دلائل قائم کر کے اس کے لیے

تو حید کے راستہ کو واضح کیا بھرا گر ہم اس کے لیے ہدایت کو تخلیق کردیں تو وہ ہدایت یا جاتے اور ایمان لے آتے اور اگر ہم

اس کو بے یارومددگار چوڑ دیں تو وہ کفرا فعتیار کرے وہ اس طرح ہے جس طرح تو کہتا ہے: قد نصصت لك إن شنت فاقبل

وان شنت فاتر ن میں نے تجمے نصیحت کر دی ہے چاہتو اسے تبول کرے چاہے اسے ترک کردے۔ یعنی اصل میں فیان

شنت قاتو تا کو جو ذو کی اگر الما آتا گیا ہمی ای طرح ہے۔ واللہ اعلم۔

شنت تھاتو تا ءکوحذف کیا گیا اِمّالَشا کِرا بھی ای طرح ہے۔واللہ اعلم۔ یقول کیا جاتا ہے: هدیته السبیل وللسبیل والی السبیل۔ یعنی فعل واسطہ کے بغیر، لا مراور الی کے واسطہ کے ساتھ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ،وتا ہے۔سور ؛ فاتحہ اور دوسری سورتوں میں یہ بحث گزر چکی ہے۔

شاکہ اور کھودکوجمع کیا ہے شکو داور کھودکوجمع نہیں کیا جب کہ دونوں مبالغہ کے معنی میں جمع ہیں مقصود شکر میں مبالغہ کی نفی اور کھر کوجمع کیا ہے شکو داور کھودکوجمع نہیں کیا جاسکتا ہیں اس سے مبالغہ منتفی ہو گیا اور کفر سے مبالغہ منتفی نہیں کیا جاسکتا ہیں اس سے مبالغہ منتفی ہو گیا اور کفر سے مبالغہ منتفی نہیں نعمتوں کی زیادتی ہے ورکفر زیادہ ہے آگر چہاحسان کے مقابلہ میں کم ہے ؟ یہ ماور دی نے حکایت بیان کی ہے۔

### إِنَّا اَعْتَدُنَالِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلَاْوَ اَغْلَلَا وَّسَعِيْرًا ۞

" بے شک ہم نے بالکل تیار کرر تھی ہیں کفار کے لیے زنجیریں ،طوق اور بھڑ کتی آگ' ۔

دونوں فریقوں ( ناشکری کرنے والے شکر گزار ) کی حالت کو بیان کیااللہ تعالیٰ نے عقال وسے مطالبہ کیا کہ وہ ان اوامرکو م سبجالائمیں جن کا انبیں تھم دیا عمیا ، انبیں مکلف بنایا اور انبیں ان امور پر قادر بنایا۔ جوانکار کرے اس کے لیے عماب ہے اور

جواس کی وحدانیت کوتسلیم کرے اور شکر بجالائے اس کے لیے تواب ہے۔ السلاسل سے مرادجہنم کی بیزیاں ہیں ہر بیزی کی لم سائی اور ابو بکرنے عاصم سے اور ہشام نے ابن عامر سے سلاسلا تنوین کے ساتھ فتل کیا ہے۔ باقع ، کسائی اور ابو بکر نے عاصم سے اور ہشام نے ابن عامر سے سلاسلا تنوین کے ساتھ فتل کیا ہے۔ جہاں تک پہلے قوار پر کا تعلق ہے اسے نافع ، ابن کثیر، الف کے ماتھ وقف کیا ہے۔ جہاں تک پہلے قوار پر کا تعلق ہے اسے نافع ، ابن کثیر، کسائی اور ابو بکر نے عاصم سے تنوین کے ساتھ ووفف کیا ہے۔ جہاں تک دوسر سے قوار پر کا تعلق ہے اسے نافع ، کسائی اور ابو بکر نے تنوین نہیں پڑھی۔ یعقوب اور جزو نے الف کے بغیر اس پر وقف کیا ہے۔ جہاں تک دوسر سے قوار پر کا تعلق ہے ساتھ پڑھا ہے ۔ ابن اور ابو بکر نے تنوین دی ہے اسے الف کے ساتھ پڑھا ہے ۔ وہاں تک دوسر سے قوار پر کا تعلق ہے ساتھ پڑھا ہے ۔ وہاں تک دوسر سے قوار پر کا قلف کے ساتھ پڑھا ہے ۔ وہاں تنوین دی ہے اسے الف کے ساتھ پڑھا ہے ۔ وہاں تنوین دی ہے اسے الف کے ساتھ و کھا دوسرا جس نے تنوین میں تنوین اور الف پر وقف کو اختیار کیا ہے وہ سے خوار پر کا فالف کے ساتھ و کھا دوسرا معتمل عثانی کی اتباع کرتے ہیں کہا: میں نے مصحف عثانی ، سلا سلاکو الف اور پہلے قوار پر اکوالف کے ساتھ و دی ماتھ کے ماتھ و کھا دوسرا ہیں ہو تھ گر اس کے باس چار ولیلیں بڑھی کیا ہے جو منصرف نبیل ہوتے گر اس تفضیل کا صیفہ ہو منصرف بیں ہوتے گر اس تفضیل کا صیفہ ہو منصرف ساتھ استعمال در باء وہ کسائی اور فرا ، نے اس کا طرح کہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی لغت کے مطابق ہے جو تمام اساء کو جرد سے ہیں ساتھ استعمال در باء وہ کسائی اور فرا ، نے اس نام اساء کو منصرف نبیل بوتے گر اس تفضیل کا مینہ وہ تھ کر اس منائی اور فرا ، نے اس نام اساء کو منصرف نبیل کیا ہے۔ یہ منائی وہ وہ نبیل کو جرنبیں دیتے ۔ ابن انہار کی نے اس بارے میں عروں کافوم کا شعر پڑھا:

132

کَاْنْ سُیوفَنَا فِینا د فِیُهِمْ مَغَادِیتٌ بِایْدِی لاَعِبِینَا گویا ہماری تکواریں ہم میں اور ان میں دھجیوں ہے بٹے ہوئے کوڑے ہیں جو ہمارے کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں تے جُیں۔

لبيد ئے کہا:

وجَزُورِ أَيْسَارِ دَعُوتُ لِحَتْفِها بِمَغَالِقٍ مُتَشَابِهِ أَجُسَامُهَا فَهَلَا ودَوكَم مِيعِينُ على النَّدَى سَهُ حُكُوبُ رَغَائِبٍ غَنَامُهَا فَهَلَا ودوكَم مِيعِينُ على النَّدَى سَهُ حُكُوبُ رَغَائِبٍ غَنَامُهَا

ان اشعار میں مخاریق، مغالق اور دغائب کو مصرف پڑھا گیاہے جب کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ یہ مصرف نہ ہوتے۔
(۳) پہلے قواریر کو تنوین دی جائے کیونکہ یہ آیت کا سراہے اور آیات کے سرے تنوین کے ساتھ آتے ہیں جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مذکور ا، سہیعا، بصیرا۔ پہلے کوتنوین اس لیے دی گئی کیونکہ وہ آیت کا سراہے اور دوسرے کو پہلے کے جوار کی وجہ ہے تنوین دی گئی۔

( ۴ ) منساحف کی اتباع کرتے ہوئے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہاور کوفیہ کے مصاحف میں الف کے ساتھہ جن ۔

خلف نے کہا: میں نے یحیٰ بن آ دم کوام ابن ادریس سے روایت نقل کرتے ہوئے سنا کہ پہلے مصاحف میں پہلا قوارید الف کے ساتھ تھا اور دوسراالف کے بغیر تھا۔ یہ تمزہ کے مذہب کی دلیل ہے۔ خلف نے کہا: میں نے ایک مسحف میں ویکھا جے حضرت ابن مسعود کی قرا،ت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ پہلا الف کے ساتھ اور دوسر ابغیر الف۔ جہاں تک اسم تفضیل جو مین کے ساتھ استعال ہو، عربوں میں سے کوئی بھی شعر یا غیر شعر میں تنوین کے ساتھ نہیں پڑھتا، کیونکہ مناضافت کے تائم متام : وتا ہے تو تنوین اور اضافت کو ایک حرف میں جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کیا ۔

۔ اغلاً وَسَعِیْوُان ،اغلال یہ غل کی جمع ہے جس کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کے ساتھ حَبُرُ دیا جائے گا۔ جبیر بن غیر نے حضرت ابودردا ، ہے روایت نقل کی ہے وہ کہا کرتے تھے: ان ہاتھوں کو الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھاؤ قبل اس کے کہ انہیں گردنوں کے ساتھ حَبُرُ دیا جائے۔

حضرت حسن بھری دانینی یہ نے کہا: جہنمیوں کی گر دنوں میں طوق اس لیے ہیں ڈالے جائمیں گے کہ انہوں نے اپنے رب کو ماجز کردیا ہے بلکہ انہیں ذلیل ورسوا کرنے کے لیے طوق ڈالے جائمیں گے (1)۔

سَعِیْرًا کے بارے میں اُنشَاویہا کے زرجی ہے۔

اِنَّالُا بُرَامَ يَشْمَ بُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْمًا ﴿ عَيْنَا يَشُرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞

'' بِ شَكَ نَيْكَ لُوگَ پَيُن سَّے شراب كے ایسے جام جن میں آب كافور كی آمیزش ہوگ۔ ( كافور) ایک پیشمہ بے جس سے انته كے ( وه) فاص بندے پئيں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہاكر لے جائيں گے'۔ اِنَّ الْاَ بُرَا مَ يَنْهُ مَ بُونَ مِنْ كَاٰمِن، ابوار سے مراد اہل صدق ہیں جس كا واحد بوج اس سے مراد وہ شخص ہے جوالله

تعالی کے تکم کی اطاعت کرے۔ایک قول یہ کیا گیا: بدسے مرادموحد ہے۔ ابدار ، بیار کی جمع ہے۔سطرے شاھد کی جمع اشھاد آتی ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ برکی جمع ہے جس طرح نہر کی جمع انہارآتی ہے۔سحات میں ہے بدک جمع ابدار ہے سیریہ

اور بارگی تمتی بررویے جملہ بولا جاتا ہے: فعلات ببرخالقد دیت برر ہالیننی ووایٹے خالق کی اطاعت کرتا ہے۔ الاحت میں ایران میں میں سے سے سریق نیکا کی قدمت میں عورت میں انہ میں اور ایک میں انہاں میں انہاں ہوں۔

الامربرة بولدها مال الني بي كساته يكى كرتى برحضرت ابن عمر بن يمهان رسول الله سفي اليهم سروايت على كى

<sup>1</sup> \_ ابن الى شير اجلد 13 منى 170 \_ و منتورجيد 4 بعنى 44

ے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے ان کا نام ابرار رکھا ہے کیونکہ انہوں نے آپنے والدین اور بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ،جس طرح تیرے والد کا تجھ پرخت ہے' (1) حضرت حسن بھری رایٹیلیہ نے کہا: بدوہ ہے جواولا دکو تیرے والد کا تجھ پرخت ہیں اور نذر پوری کرتے ہیں صدیت طیب میں ہے تکلیف ندد ہے۔ قادہ نے کہا: ابراروہ لوگ ہیں جوالته تعالیٰ کاحق اداکرتے ہیں اور نذر پوری کرتے ہیں صدیت طیب میں ہے ''ابراروہ ہیں جوکی کواذیت نہیں دیتے''۔

یکشنگ بُوْنَ مِنْ گانیں، گانیں ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں مشروب ہو۔ حضرت ابن عباس بن منظم نے فرمایا: اس سے مراد شراب ہے۔ لغت میں گانیں ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں شراب ہو جب اس میں شراب نہ ہوتو اسے گانیں نہیں کہتے۔ عمرو بن کلثوم نے کہا:

صَبنْتِ الكأسَ عَنَّا أُمَّر عَنْرِه وكان الْكَأْسُ مَجْرَاها الْيَهِينَا السَامِمِواتِ الْكَأْسُ مَجْرَاها الْيَهِينَا السَامِمِواتُونِيَّةِ اللَّامِينِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

اصمی نے کہا: یہ جملہ بولا جاتا ہے صَبئنتَ عنّا الهدية أو ما كان من معرد ف تونے ہم سے ہدیہ یا احسان كوروك ليا۔ صبنت تَصْبِنُ صَبئنَا معنی ہے تونے روك ليا؛ يہ جو ہرى كا قول ہے۔

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿ مِزاحَ كَامِعَني ہے اس كى آميزش حضرت حسان مِنْ اللهِ في كبا:

كَاْنَ سَبِيئةً مِنْ بِيُتِ رَأْسٍ يكونُ مِزَاجُهَا عَسُلُ وماءُ گويابيت رأس (اردن كاايك مقام) كيشراب بيس شهداور پاني كي آميزش تقي \_

اس سے بدن کا مزاج ہے اس سے مرادیہ ہے صفراء، موداء، حرارت اور برودت ۔ حضرت ابن عباس بنورید بنا ہے۔ جنت میں ایک چشمہ کا نام ہے جے کا فور کا چشمہ کہتے ہیں یعنی اس میں اس چشمہ کے پانی کی آمیزش ہوگی جے کا فور کہتے ہیں۔

سعید نے قادہ کا قول نقل کیا ہے: ان کے لیے شراب میں کا فور کی آمیزش کی جائے گی اور اس پر مشک کی مہر ہوگی ؛ یہ بجا ہد کا قول ہے کیا گیا ہے: کا فور اس کی خوشہو کے اعتبار سے ہوگا نہ کہ ذاکقہ ہے ۔ عکر مہ نے کہا: مزان سے مراد اس کا ذاکقہ ہے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: کا فور اس کی خوشہو کے اعتبار سے ہوگا نہ کہ ذاکقہ کے اعتبار سے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ارادہ کیا ہے وہ صفیدی ،عمرہ خوشبو اور شعندگ میں کا فور کی طرح ہوگا کیونکہ کا فور کو پیا نہیں جاتا جس طرح الله تعالی کا فر مان ہے: کے تنقی اِذَا جَعَدَ کُونُ کُامُنا (الکہ ف : 96) آیت میں فائی اس موجود چیز کو تہار سے ہاں موجود چیز کے ساتھ نام دیا ہے ہا کہ تمہار سے دل اس تک پہنچ جا میں ۔ الله تعالی نے اپن کو مان : کان ورادر نبیل کے ساتھ نام دیا ہے تاکہ تمہار سے دل اس تک پہنچ جا میں ۔ الله تعالی نے اپن کو مان : کان ورادر نبیل کے ساتھ نام دیا ہے تاکہ تمہار سے دل اس تک پہنچ جا میں ۔ الله تعالی نے زبان کیان ذاکہ ہے یعنی ایسا جام جس میں کا فور کی آمیزش ہے۔

عَیْنَایَنْمُرَبُوبِهَاعِبَادُاللهِ فراء نے کہا: کافورجنت میں پانی کے ایک چشمہ کانام ہے عَیْنًا کافورے بدل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مِوَّا جُهَا کی ضمیرے بدل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مِوَّا جُهَا کی ضمیرے بدل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مِوَّا جُهَا کی ضمیرے بدل ہے۔ ایک قول یہ کیا

<sup>1</sup> \_ الكامل ابن مدى ، جلد 4 منحه 1630

میا ہے: یہ بطور مدح منصوب ہے جس طرح ایک آ دمی کا ذکر کیا جاتا ہے تو تو کہتا ہے: العاقل اللبیب یعنی تم نے عقل مندوا نا آ دمی کا ذکر کیا یہ اعنی فعل کے مضمر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: معنی ہے وہ چشمہ سے پانی چتے ہیں۔ کا فور کو قافور بھی کہتے ہیں کا فور سے مراد محجور کے گا بھے کا پردہ ہے اس طرح کفتہ ی ہے یہ اصمعی نے کہا:

و ہرن جس ہے کمتوری حاصل کی جاتی ہے وہ پاکیزہ خوشے کھا تا ہے تو یہ چیز اسے کا فور بنا دیتی ہے۔ فراء نے کہا: یشر بھااویشر ف بھادونوں معنی میں ایک جیسے جیں گو یا تَیْفُمَرَ بُ بِھَا کامعنی ہے وہ اس ہے سیراب: وتا ہے اور بیشعر پڑھا: پیشر بھااویشر ف بھادونوں معنی میں ایک جیسے جیں گو یا تیفئر بُ بِھَا کامعنی ہے وہ اس ہے سیراب: وتا ہے اور بیشعر پڑھا:

شَیربْنَ بهاءِ البَعْیِ ثم تَوَفَّعَتْ مَتَی لُغْیِجِ خُضْیِ لَهُنَ نَنیج وہ مندر کے یانی سے سیروب ہو گئے بھروہ سبزلبروں میں او پراٹھے جولبریں تیز اور آواز والی تھیں۔

کباناس کی مثل ہے فلان یہ کلم بسکلام حسن اور یہ کلم کلا ماحسنا۔ فلاں اچھی گفتگو کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: بَیْ مُر بُوجِهَا مِیں باء زاکہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: با ،، من کا بدل ہے تقدیر کلام یوں ہوگی یشہ ب منھا؛ یہ تنی نے کبا۔

مِنْ اللّٰهُ ہُورُ وَنَهَا تَفْجِهُ وُرَا کَا ایک قول یہ کیا جاتا ہے: ایک آ دمی اپنے گھروں میں گھوے پھرے گا اپنے کلات کی طرف او پر جائے گااس کے ہاتھ میں ایک بنی ہوگی جس کے ساتھ وہ پانی کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ پانی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا جباں جباں وہ اپنے گھروں میں گھوے گا، وہ طح زمین پر ہوگا کوئی نالہ، کھالہ نہ ہوگا۔ وہ محلات میں جباں جبال جا اس جا گا پانی اس کے چھچے چھچے چھے چلے گا۔ اہلہ تعالی کے فرمان: عَیْمُنَا یَشْمُ بُ بِنَا عِبَادُ اللّٰهِ یُفَوِّرُ وَ نَهَا تَفْجِدُ مُولَ کی ہے کہ اس کا معنی نہریں بیاں وہ اس نکا تا ہے۔ ابن الی تیجے نے مجالہ سے روایت قبل کی ہے کہ اس کا معنی ہے وہ اس کے وہ اس کی جروی کرے گا جبال سے وہ مزیں گے وہ نہر بھی مزجا ہے گی۔

ا ومقاتل، ابوصالح ہے وہ صعدے وہ ابوسیل ہے وہ حضرت حسن بھری دائیتہ ہے۔ وائت نقل کرئے ہیں کہ رسول الله مان ہے نے ارشاوفر مایا: '' جنت میں چارچشے ہیں، دوچشے عرش کے نیچ سے نکلتے ہیں ان دو میں سے ایک تو وہ ہے جس کا ذکر الله تعالیٰ نے کیا ہے اور دوسرا زنجیل ہے وہ عرش کے اوپر سے ایلتے ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کا ذکر الله تعالیٰ نے سلسیل کے نام ہے کیا ہے اور دوسرا تنہیم ہے '(1) حکیم ترفری نے ''نوادر الاصول' میں اس کا ذکر کیا ہے کہا: تنہیم مقربین کے سلسیل کے نام ہے کیا ہے اور دوسرا تسنیم ہے '(1) حکیم ترفری نے بہارار کو سلیے ہے ابرار کو تسنیم ہے آمیزہ ملے گا۔ زنجبیل اوسلسیل ہے ابرار کے لیے ہے ابرار کو تسنیم ہے آمیزہ ملی کے ذکر سے خاموثی لیے ہے اس کی ان کے شروب میں آمیزش ہوگی۔ اس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے اسے کون چئے گا اس کے ذکر سے خاموثی افتیار کی گئی ہے۔ ابرار کے لیے خاص ہوگا۔ وہ مقربین کے لیے خاص ہوگا۔ جو ابرار کے لیے خاص ہوں اور مقہ بون سے مراد صدیقین ہیں۔ اقتیار کی گئی ہے۔ ابرار کے لیے تابرار سے مراد الصاد قون ہیں اور مقہ بون سے مراد صدیقین ہیں۔ باقی جنتیوں کے لیے آمیزہ کی صورت میں ہوگا۔ ابرار سے مراد الصاد قون ہیں اور مقہ بون سے مراد صدیقین ہیں۔ باقی جنتیوں کے لیے آمیزہ کی صورت میں ہوگا۔ ابرار سے مراد الصاد قون ہیں اور مقہ بون سے مراد صدیقین ہیں۔

يُوفُونَ بِالنَّنُ مِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ لَا مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَآسِيْرًا ۞ إِنْمَا نُطْعِبُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ

<sup>1</sup> \_الدرائينور،ج: 6 يستحد 301

#### جَزَآءً وَلا شُكُوسًا ①

"جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شربر سو پھیلا ہوگا۔اور جو کھانا کھلاتے ہیں الله کی محبت میں مسکین ، بیٹیم اور قیدی کو۔ (اور کہتے ہیں) ہم تمہیں کھلاتے ہیں الله کی رضا کے لیے نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریے کے '۔

یُو فُوْنَ بِالنَّنْیِ جب وہ نذر مانتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔معمر نے قادہ سے روایت نقل کی ہے اس سے مراد الله تعالیٰ کی جانب سے فرض کی گئی نماز ، زکوۃ ،روزہ ، حج ،عمرہ اور دوسرے فرائض ہیں (1)۔مجاہداور عکر مہنے کہا: جب وہ الله تعالیٰ کے حق میں اضار ہے یعنی وہ دنیا میں جب وہ الله تعالیٰ کے حق میں اضار ہے یعنی وہ دنیا میں نذر مانیں تو وہ اسے پورا کرتے ہیں۔فراءاور جرجانی نے کہا: کلام میں اضار ہے یعنی وہ دنیا میں نذر پوری کیا کرتے ہے۔عرب اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بھی کان کاذکر کرتے اور بھی حذف کردیتے۔

نذراس کی حقیقت بہ ہے مکلف نے اپنفس پر کسی چیز کواس لیے واجب کیا کہ وہ اسے بجالائے گا اگر و چاہتواس کی تعریف میں ہے کسی چیز کواپنے او پر واجب کرنا۔ اگر وہ اسے اپنے کی تعریف میں ہے کسی چیز کواپنے او پر واجب کرنا۔ اگر وہ اسے اپنے او پر واجب نذر ہے مراد مکلف کا طاعات میں ہے کسی چیز کواپنے او پر واجب کرنا۔ اگر وہ اسے اپنے او پر واجب نہ کرتا تو وہ چیز اس پر واجب نہ ہوتی ۔ کہا: اس کامعنی ہے وہ اپنے وعد ول کو پور اکرتے ہیں: وونوں کامعنی ایک ہی ہے الله تعالیٰ کا فر مان ہے: ثُمَّ لُیکُ قُمُ وَ لُیکُو فُوْ النَّدُو مُنْ الْحِجْ : 29)

پھروہ اپنی میل کودورکریں اور جج کے وہ اعمال جن کو انہوں نے جج کے احرام کی وجہ ہے ، پنے اوپر لازم کیا ہے ان کو پورا کریں۔ یہ قادہ کے قول کو تنویت بہم پہنچا تا ہے کہ نذر میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو انسان اپنے ایمان کی وجہ سے لازم کرتا ہے جیسے الله تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ؛ پے تشیری کا قول ہے۔ اشہب نے امام مالک سے روایت نقل کی ہے کہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ ابو بکر بن عبدالعزیز پوری کرنے سے مرادیہ ہے وہ غلام آزاد کرنے ، روز ہے رکھنے اور نماز پڑھنے کی نذر کو پورا کرتے ہیں۔ ابو بکر بن عبدالعزیز نے ان سے روایت نقل کی ہے کہ امام مالک نے کہا: نذر سے مراد تتم ہے۔

وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ ةُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وه قيامت كون ہے ڈرتے ہيں جس كاشر غالب، چھا جانے والا اور عام ہے۔ لغت ميں مُسْتَطِيْرًا كامعنى پھيلا ہوا ہے۔ عرب كہتے ہيں: استطار الصدع فى القارورة والزجاجة واستطال بوتل اور شيشے ميں نوٹے كى كلير لمبى ، وكنى ؛ المش نے كہا:

و النَّانِ وَ النَّارِ الْمُنَامِلُولِ النَّارِ الْمُنَامِلُولِ اللَّالِي الْمُنَامِلُ الْمُنْتَالِ النَّالِ النَّالِ الْمُنَامِلُولِ اللَّالِي الْمُنْ اللَّالِي الْمُنْامِلُولِ اللَّالِي الْمُنْامِلُولِ الْمُنْامِ الْمُنْ اللَّالِي الْمُنْامِلُولِ اللَّالِي الْمُنْامِ الْمُنْامِ الْمُنْامِ الْمُنْامِ الْمُنْامِ الْمُنْامِ اللَّالِي الْمُنْامِ الْمُنْامِ الْمُنْامِ اللَّالِي الْمُنْامِ اللَّذِي الْمُنْامِ الْمُنْامِ اللَّذِي الْمُنْامِ اللَّامِ اللَّامِ اللْمُنْامِ اللَّذِي الْمُنْامِ اللَّذِي الْمُنْامِ الْمُنْامِ اللَّلِي الْمُنْامِ اللَّذِي الْمُنْامِ اللَّذِي الْمُنْامِ اللَّذِي الْمُنْامِ اللْمُنْمُ اللَّامِ اللَّمِي الْمُنْامِ اللَّذِي الْمُنْمُ اللَّذِي الْمُنْامِ اللَّمُنِي الْمُنْامِ اللْمُنْمُ اللَّذِي الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُولُولُ اللْمُنْمُ اللَّمُ الْمُنْمُ اللَّمُ الْمُنْمُ اللَّمُ اللْمُنْمُ اللَّذِي الْمُنْمُ

یہ جملہ بولا جاتا ہے: استطار الحریق آگ پھیل گئی۔ استطار الفجور وشنی پھیل گئی ؛ حضرت حسان نے کہا: وهَانَ على مَهَادَة بنى لُؤيّ حبِيقٌ بالهُويْرَةِ مُسْتَطيرُ بويره كِ مِتَام بِرِ بَولُوْ ى كِسردارول بِر پھيل جائے والى آگ آسان ہوگئی۔

1 يَسْرِطُ كَ 1733/1 في 541-542

قادہ کہا کرتے تھے: اللہ کی تسم! اس دن کا شرچیل جائے گا یہاں تک کہوہ آ تانوں اور زمین کو بھر دےگا (1)۔ مقاتل نے کہا: اس کا شرآ تانوں میں پھیل گیا تو وہ بچٹ گئے، تارے نوٹ گئے ،فر شتے خوفز دو ہو گئے، زمین میں پہاڑاڑ گئے اور یانی انتہائی مجرائی میں چلے گئے۔

م ملکین سے مراد مسکندوالا ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابن مباس سے روایت نقل کی بندروازوں پر مردش کرنے والاوہ تجھ سے تیرے مال کا سوال کرتا ہے۔

والا دو بلا سے مراد مسلمانوں کا پیٹیم ہے۔ منصور نے جنزیت جسن ہمری سے روایت نقل کی ہے کہ ایک پیٹیم حضرت اہن ممر بین دیرا کے ساتھ کھانے میں شرکے ہوتا تھا ایک روز آپ نے اپنا تھا نا بھوایا پیٹیم کوطلب کیا تواسے نہ پایا حضرت اہن ممرجب کھانے سے فارغ ہوئے تواس وقت و دیتیم آیا تو کھا نہ نہ پایا۔ حضرت اہن مم ہی یار ناس کے لیے ستواور شہر منگوایا فرمایا: اسے لے والفہ کی قشم! تیم سے ساتھ کو فی فیمن نہیں کیا گہا۔

اسیرے مرادوہ فیمس ہے جے قید تردیا جائے۔ اوصا کی فی حضرت این عباس شدید سے روایت نقل کی ہے کہ اسیر سے مرادوہ فیمس ہے جو مسلمانوں کے قبضہ میں ہے؛ یہ قادہ کا بھی قب این ابی نیج نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے: اسیر سے مرادوہ مسلمان فیص ہے جے قید کیا گیا ہو۔ معید بن جیبر نے قادہ اور حطانے یہ کہ با ہے: اس سے مرادوہ مسلمان فیص ہے جے کی تن کے بدلہ میں قد کیا گیا ہو۔ معید بن جیبر نے قادہ اور رحظرت این عباس جیسا قول کیا ہے۔ قادہ نے کہا: الله تعالیٰ نے قید یوں کہ بار سے میں قد کیا گیا ہو۔ معید بن جیبر نے قادہ اور رحظرت این عباس جیسا قول کیا ہے۔ قادہ نے کہا: الله تعالیٰ نے قید یوں کہ بار سے میں قدر ہے کہ قوا سے کھلائے ان کے قید کہان دوں میں شرک ہوا کرتے تھے، تیم اسلمان بھائی ان چیز کا زوج تن دار ہے کہ قوا سے کھلائے ان کے قدر کہا: اس سے مراد عور سے ساتھ ایس سے مراد نوں کے ساتھ ایس نور سے بیا رسول اہلہ سے مراد نور کے بیت ہوں کے ساتھ ایس سے مراد نور کے بیت ہوں کے ساتھ ایس سے مراد نور کے بیت ہوں کیا یہ سال سے مراد نور کے بیت ہوں ایک میں نور کے بیت کی ہوں کہانا کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میں کہانا ہے بیت ہو بیت و سید ت واں آ بت نے منسون سروی و کھانا کھانے کا کھار کو کہانا کھانے کا کھار کی کھانا کھانے کا کھار کی کھانا کھانے کا کھار کے کہانا اس کی خانا کھانے کو خانا کھانے کا کھانا کھانے کا کھانا کھانے کا کھانا کھانے کا خان کی خانا تھانے کا خان کی خانا تھانے کا خانا کھانے کا خانا کھانا کھانے کا خان کی خانا تھانے کی خانا کھانے کا خانا کھانا کھانے کا خان اس کی خانا تھانے کی خانا ہوں کی خانا کھانے کا خانا کھانے کی خانا کھانے کی خانا کھانے کا خان کی خانا کھانے کا خان کی خانا ہوں کے میں دونر سے خان کی خانا ہے کہانا میں خان کی خانا کی خانا ہوں کے میں کہانا کھانے کا خانا کی خانا کہانا کھانے کو خانا کھانا کے کا کھانا کے کا کھانا کھانے کا خانا کے کا کھانا کے ک

<sup>2</sup> ينشن اس ماريد كتاب منها من بالباسق عدر قاسان الدام الله ين المنطق المنطق علم قاسان المنطق المنطقة المنطقة

<sup>1</sup> \_نسيط بي

میں نے کہا: گویایی قول عام ہے جوتمام اقوال کوجامع ہے اور مشکوک قیدی کو کھانا کھلانا الله تعالیٰ کے ہاں عبادت ہے مگریہ نغلی صدقہ ہوگا جہال تک فرضی صدقات ہیں تو وہ ان پرصرف کرنا جائز نہیں ۔مسکین ، پیتم ،اسیراور لغت میں ان کے اشتقاق کے بارے میں گفتگوسور قالبقرہ میں گزرچکی ہے۔

اِنْمَا اُنْطِعِبُكُمْ لِوَجُواللَٰهِ لَا مُورِیْدُ مِنْکُمْ جُزَآ ءَوَلا شُکُوْ کُا⊙ وہ سکین، یتم اوراسرکوابن زبانوں سے بیکتے ہیں: ہم سمبیں الله تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اوراس کے ثواب کی امیدر کھتے ہوئے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے کسی بدلہ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہتم اس بارے میں ہماری تعریف کرو۔ حضرت ابن عباس بنویہ بنوں فرمایا: دنیا میں جب وہ کھانا کھلاتے تھے تو ان کی بہی نیتیں ہوا کرتی تھیں۔ سالم نے مجاہد سے بدروایت نقل کی ہے: انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ بات نہیں کی لیکن الله تعالیٰ کوان کے بارے میں یعلم تھا اس لیے ان کی ان الفاظ سے تعریف کی تاکہ رغبت کرنے والا اس بارے میں ان سے رغبت کرے۔ سعید بن جبیر نے یہ بات کہی: قشیری نے ان سے یفقل کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گول یہ کیا گھیا ہے۔ مقاتل نے کہا: یہ ایک انصاری کے تن میں نازل ہوئی جس نے ایک دن رضوان الله کیا ہم اور قبیدی کو کھانا کھلا با تھا (1)۔

ابوتمز دنمائی نے کہا: مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی یا رسول الله! سنجھے کھانا کھلائے ہے شک میں است مشت میں ہوں۔ فر مایا: 'اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میرے پاس تو کو کی ایسی چیز نہیں جو میں تجھے کھلا وُں لیکن تو کسی کو تلاش کر'۔ ایک انصاری کے پاس آ یا جو اپنی یوی کے ساتھ رات کا کھانا کھار ہا تھا اس آ دمی نے اس انصاری سے سوال کیا اور رسول الله سان آپینی کا ارشاد ذکر کیا بیوی نے کہا: اسے کھلا وُ ،اسے پلاو کھر نبی کر یم مین شاتین ہے کہا وُں ایک مین مین شاتین ہو کہے کھلا وُں ایک مین کی چیز نہیں جو تجھے کھلا وُں ایک مین کی جو تجھے کھلا وُں ایک مین کی جو کہ کھلا وُں ایک تارشادی سے کھانا طلب کیا اس کی عورت نے کہا: اسے کھلا وُ پلاو ، تو اس انصاری نے کو کہ میں انصاری نبی کی کہا اور سے کھا وُل ایک تو کہ میں ایک قیدی آ یا اس نے عرض کی : یا رسول الله! سنگر ہی جھے بچھ کھلا کے کونکہ میں اسے کھلا وُل ایک میں جو میں تجھے کھلا وُل الله سنگر ہی ہی میں جو میں تجھے کھلا وُل

1 \_ تفسير بغوى اجلد 4 منحد 428

بلکتم طلب کرو' ووای انصاری کے پاس کمیااس نے اس سے مطالبہ کمیااس کی بیوی نے کہا: اسے کھلا وَ اوراسے پلاوُ تو میآ بت بلکتم طلب کرو' ووای انصاری کے پاس کمیااس نے اس سے مطالبہ کمیااس کی بیوی نے کہا: اسے کھلا وَ اوران کی لونڈی تازل ہوئی؛ پیغلبی نے ذکر کمیا ہے۔ علما تو تعمیر نے کہا: بیآ یت حضرت علی شیر خدا بڑی تھنداور حضرت فاطمہ بڑی تنہ فضہ کے بارے میں تازل ہوئی۔

صف بارسی میں میں ہوتا ہوں: یہ تمام نیک لوگوں کے بارسے میں نازل ہوئی اورجس نے بھی کوئی اچھا عمل کیا ہے آیت عام ہے۔ نقاش، شعبی ہقشری اوردوسرے کی مفسرین نے حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الز ہرااوران کی لونڈی کے بارسے میں ایک روایت نقل کی ہے جوضیح اور ثابت نہیں اسے لیٹ نے مجابد سے وہ حضرت ابن عباس بین ہوئیں سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن ورحضرت امام حسین بین ہور دونوں مریض ہوئے رسول اللہ و نیا پیلی نے دونوں کی عیادت کی اور عام لوگوں نے بھی ان کی عیادت کی افرار عام لوگوں نے بھی ان کی عیادت کی افراد سے ابوالحن جا برجعلی نے قنبر سے جو حضرت علی شیر خدا کے غلام تھے سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام حسین بین بین ہیں بیارہوئے یہاں تک کے رسول اللہ سان تھی ہے ان کی عیادت کی تو حضرت ابو کمرصد بی بین ہو نے رایا اللہ سان تھی کے درسول اللہ سان تھی ہی حدیث کی خور ما یا: اے ابالحن! پھر حدیث، لیٹ بن سلیم کی حدیث کی طرف لوٹ جاتی ہے کاش! آپ حضرت ابو کمرصد بی بین ہونے نے فرمایا: اے ابالحن! پھر حدیث، لیٹ بن سلیم کی حدیث کی طرف لوٹ جاتی ہے کاش! آپ اپنے بینوں کی جانب سے کوئی نذر مانتے ہرنذرجس کو پورانہ کیا جائے تو وہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔

جیدیں بب بب بان بہ بب بان کے بیاد کا میرے دونوں بی صحت مند ہو جا تھی تو میں شکرانہ کے طور پراللہ تعالی کے لیے میں روز ہے دونوں گا۔ان کی لونڈی نے کہا:اگر میرے دونوں سروار صحت مند ہو گئے تو میں النہ تعالی کا شکرادا کرنے کے لیے تمین روز ہے دکھوں گا۔ان کی لونڈی نے کہا:اگر میرے دونوں کہا۔ جعنی کی حدیث میں ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن نے کہا: ہم پر بھی اس کی مشل ہے۔ دونوں بی صحت مند ہو گئے جبکہ سرور دو عالم سائٹ ایس ہے گئی نہ تھا۔ حضرت علی شیر خدا شمعون بن حاریا نے ہاں بھی تھی نہ تھا۔ حضرت علی شیر خدا شمعون بن حاریا نہیں کے پاس مجلے وہ یبودی تھا اس ہے تمین صاع جواد صار لیے اور آئیس لے آئے اے احکام سائٹ کی سے میں رکھا حضرت فاطمہ بوئٹ نے ایک صاع جو لیے اسے بیسا اور اس کی روٹیاں پکا تھی۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا کہا ہوگئی ہوگئی آئے اور کھا نا اپنے سامنے رکھا۔ جھلی کی حدیث میں ہے لونڈی کی نے ایک صاع جو لیے اس ہے رکھی کی حدیث میں ہے لونڈی کی نے ایک صاع جو لیے اس ہے رکھی کی حدیث میں ہے لونڈی کے ایک صاع خولیاں ہے بیل روز و کھلی ہواتو انہوں نے اپنے سامنے روٹی اور خول اس نے بیل روز و کھلی ہواتو انہوں نے اپنے سامنے روٹی اور خوان سے کو ایک میں ہوگئی جب پہلاروز و کھلی ہواتو انہوں نے اپنے سامنے روٹی اور خوان سے کھلائے دوئی اور نے کھلائو اللہ تعالی تہم ہیں جنت کے دستر خوان سے کھلائے دھرت خل شیر خدانے اسے ساتو ہوئے گھا: گھلاؤ اللہ تعالی تہم ہیں جنت کے دستر خوان سے کھلائے دھرت خل ہے۔ اس سن تو ہی شعر پڑھنے گئے:

عاطم ذات الفضل واليقين يا بنتَ خير النّاسِ أجمعين الله فضل واليقين يا بنتَ خير النّاسِ أجمعين الله فضل ويقين والى! المعمرة الله المعمد ا

أما تَوْنِنَ البائسَ البسكينُ قد قام بالباب له حنينَ كي توميّ والباب له حنينَ كي توميّ وي يُعيّ ورواز عي إليك ايما آ وي كفرا عبس كي وكه بعري آ واز آراي ہے۔ كيا توميّ وي البنا جائعٌ حزينُ يشكو إلى الله ويستكينُ يشكو إلينا جائعٌ حزينُ

و دالله کی بارگاه میں اپنی شکایت کرتا ہے اور ہمار ہے سامنے ایک بھو کاممگین شکایت کرتا ہے۔

كل أمرى بكسبه رهين وفاعل الخيرات يستبين

ہرآ دمی اینے عمل کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہے اور بھلا ئیال کرنے والا واضح ہوتا ہے۔

موعِدُنا جَنَّة عِلِيين حرَّمها الله على الضَّنِينُ

بهار ہے۔ ساتھ اعلیٰ علیمین کا وعدہ کیا گیا ہے الله تعالیٰ نے بخیل پراسے حرام کردیا ہے۔

وللبخيل موقِف مهين تَهوى بِهِ النَّار إلى سِجِينَ

بخیل کے لیے رسوا کرنے والاٹھ کا نہ ہے جہنم اسے جین تک لیے جائے گی۔ شمابه الحمیم والغِسْلِینْ من یفعلِ الخیرَ یقم سبین

ويَدُخُل الجَنَّة أَيْحِيُن

وہ جنت میں جس وفت جاہے گا داخل ہوجائے گا۔

حضرت فاطمه بناتيه كيليس:

أُمرُّكَ عندِى يا بن عَمِّ طاعةً مانِي من لُؤم ولا وَضَاعةً

اے بچپازاد! تیم اِتکم میرے نز دیک قابل اطاعت ہے میرے نز دیک ملامت کا باعث اور بے وقعت نہیں۔

غَدَيْتُ في الخبز له صناعة أطعِمه ولا أبالي السَّاعة

میں نے رونی تیار کرنے میں دان صرف کردیا ہے اسے کھلاؤاس وقت مجھے کوئی پرواہ ہیں۔

أرجو إذا أشبعتُ ذا المَجَاعة أَنْ أَلحقَ الأَحْيارَ والجَمَاعة

جہب میں بھو کے کوسیر کروں گی تو میں نیک لوگوں اور جماعت کے ساتھ جاملوں گی۔

وأدخل الجَنّة لي شَفَاعةً .

میں جنت میں داخل ہوجاؤں گی میرے کیے شفاعت ہے۔

گھر والوں نے ات کھانا کھا دیادہ اس دن اور رات بھو کے رہے اس روز انہوں نے خالص پانی کے سوا پھی نہ چھاجب روئم اوان ہوان ہوں نے دوسرا سائ جو کا لیاات پیسا اور اس سے روٹی پکائی حضرت علی شیر خدا ہوا اس نے ہی کریم مؤسط آپیم کے سائند نماز پڑھی پہر آپ گھر آ نے اور کھانا اپنے سامنے رکھا تو درواز سے پرایک بیتیم آ کھڑا ہوا اس نے کہا: السلام علیم حضرت جمر سن تابید کھر والوا بیس مہاجرین کی اولا دیس سے ایک بیتیم ہوں میرا والد یوم عقبہ کوشہید ہوگیا جمھے کھانا کھلا و الله تعالی آپ کو سن تابید کوشہید ہوگیا جمھے کھانا کھلا و الله تعالی آپ کو بیت کے دست نے دست نہ دوان سے کھانا کھلا سے دستر سائی شہر خدانے اس کی آ واز سی اور پیشھر پڑھانا شروع کر دیے:

فاطنم بنت النہ بنت النہ بنت النہ بنت بنتی لیس بالڈنینم

اے سید کریم کی بنی!اے نی کی بنی!جوبشان نہ تھے۔

ویدخل الجنّه آی سلیم وقد حرام الخلد عدی اللتیهٔ جنت میں کوئی مجمی سلیم الفطرت واخل ہوجائے گااور جنت کمینے آومی پرحرام کردی گئی ہے۔

الا یجوز الصراط السستقیم یزن فی النار بی الجعیم وه بل سراط پرت نبیس گزر سکے گااوروہ جمیم تک آگ میں پھسلتا ہی جائے گا۔

شرابُدالصديدُ والحميمُ

اس كامشروب بيپ اور كھولتا ہوا پانی ہوگا۔

حضرت فاطمد بن تنبانے بدکہنا شروع کردیا۔

أطعِمه اليومر ولا أباني وأوثر الله على عيالى آن الے کھلاؤاور مجے وئی پرواونیں انته تعالی نے اسے بھاری اولاد پرتر جیح دی ہے۔

أمسوا جیاعًا دھہ أَشْبَالِی اصغرُهم یُقْتَلُ فی القِتالِ انہوں نے بھوک شام کی جب کدوہ میرے شیر جیں،ان میں سب سے چھوٹا جنگ میں قبل کیاجاتا ہے۔ بیکن بلّا یُقْتَلُ باغتیالِ یاویلُ لِلقاتِل مَعْ وَبَالِ بِکَنْ بَلّا یَقْتَلُ باغتیالِ یاویلُ لِلقاتِل مَعْ وَبَالِ کَرْ بائیں اے دھوکہ سے آل کیا جائے گا بائے قاتل کے لیے عذاب کے ساتھ ہلاکت ہے۔

تُنھوی بھ النار بل سِفالِ ونی یدیه العُلُ والِمُعلال آگ انبیں نیچے تک لے جائے گی اور اس کے ہاتھوں میں طوق اور بیڑیاں ہوں گی۔

كبولة زادت عنى الأكبال

اسے عطا شیخے اسے رسوانہ شیجے ۔

حضرت فاطمه بنائتهانے بیشعر پڑھنے شروع کردیے:

مگرالیی او ژهنی جوتسمه کی طرح بن گئی ہو۔

انہوں نے اسے کھانا دیا اور تین دن اور تین را تیں خالص پانی کے سواانہوں نے کسی چیز کونہ چکھاجب چوتھا دن تھاجب کہ نذر پوری ہو چکی تقی تو حضرت علی شیر خدا نے اپنے دائیں ہاتھ میں حضرت حسن اور بائیں ہاتھ میں حضرت کو پکڑا اور سول الله سان آیا ہے ہی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بھوک کی شدت سے چوزوں کی طرح کا نپ رہے سے جب رسول الله سان آیا ہے انہیں دیکھا فر مایا: 'اے ابالحسن میں تو پچھ دیکھر ہا ہوں مجھے کس قدر تکلیف دے رہا ہے۔ ہمیں ہماری بیٹی کے پاس لے بہدن وہ سب ان کی طرف کے جبکہ وہ اپنی عبادت کی جگہ میں تھیں ان کا پیٹ ان کی پشت کے ساتھ لگا ہوا تھا جب رسول الله چلو' وہ سب ان کی طرف گئے جبکہ وہ اپنی عبادت کی جگہ میں تھیں ان کا پیٹ ان کی پشت کے ساتھ لگا ہوا تھا جب رسول الله

تحكيم ترفذى، ابوعبدالله في الأوادرالاصول مين كبا(1): بيحديث من گھڑت ہاں حديث كو گھڑ نے والے نے بزى فہانت سے كام ليا يبال تك كر سنے والوں پرمعا لمد مشتبہ ہو گيااس روايت سے جابل افسوس كرتے ہوئے مونت كا فنائب كدوه اس صفت پر كيوں نہيں۔ وو نہيں جانتا كه اس طرح كا كمل كرنے والا قابل فدمت ہے جب كه الله تعالى نے ارشاد فرما يا: وَيَسْئَلُوْ مَكَ مَا فَا يُنْفِقُوْنَ وَ قُلِ الْعَفْوَ (البقرو: 219)

وہ آپ ہے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرج کریں فرمائے: ضرورت سے زائد۔ فضل سے مراد وہ مال ہے جو تیری اور تیرے خاندان کی ضرور یات سے زائد ہو۔ رسول الله سلی نیز لیا ہے متواتر ایسی روایات آئی ہیں جن میں بیدؤ کر ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تیری زیر کفالت ہیں۔ صدقہ وہ ہے جو تیری زیر کفالت ہیں۔

إِنَّانَخَافُ مِنْ مَّ بِنَايَوُمُّا عَبُوسًا قَمُطُرِيرًا ۞ فَوَقْهُمُ اللهُ شَنَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقُّهُمُ نَضْ تَقَنَّ وَمُورًا خَ

'' ہم ڈرتے بیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش (اور ) سخت ہے پس بیجا لے گاانبیس الله تعالیٰ اس

2\_مغن الي داؤو، كتاب الذكوة، بالبيق صلة الرحم، حديث نبر 1442 ، نبيا . القرآن بيل كيشنز

1 يانو اوراالاصول بمنحد 65

دن کے شرے اور بخش دے گا آنبیں چبروں کی تازگی اور دلوں کا سرور'۔

اِنْانَخَافُ مِنْ مَّى بِنِبَايُومًا عَبُوسًا قَمْطُدِيْرًا ۞ عَبُوسًا يه يَوْمًا كَ سَفت ہے بِعِنی ایسادن جس كی ہولنا كی اور شدت كی وجہ ہے چہرے تشروبوں گے معنی ہے ہم ترش رودن ہے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس میں بیٹ سے فرمایا: کا فراس دن ترش روہوگا یہاں تک کہاں سے تارکول جیسا پسینا ہے گا۔حضرت ابن عباس میں مذہر سے مروی ہے: العبوس کامعنی تنگ ہے۔ قبیطریز کامعنی طویل ہے؛ شاعر نے کہا:

شديد اعبوسا قبط يرًا سخت ، ترش رواور امبار

ایک قول بیرکیا گیا ہے: قبیطی پیر کامعنی شدید ہے عرب کہتے ہیں: یومر قبیطی پیر ، قبیاطر ، عصیب سب کامعنی ایک ہی ہے؛ فراء نے بیشعریژها:

بنی عَبِنَا هل تَذُكُره نُ بَلاءَنَا علیكم إذا ما كان یوه قَهَاطِمُ الله است بنی عَبِنَا هل تَذُكُره نُ بَلاءَنَا علیكم إذا ما كان یوه قَهَاطِمُ است بخت تقاله است بهارت بچازاد بهائیو! کیاتم بهاری اس جنگ و یاد کرتے بوجوتمهارے خلاف بو کی جب دن بہت بخت تقاله اقسط یو کامعنی ہے دنوں میں سے جوسب سے بخت اور آزمائش میں طویل بو؛ شاعر نے کہا:
میں طویل بو؛ شاعر نے کہا:

فَفِيَّهُ وَالِذَا هِ الْحَرَبِ ثَارِ غُبِارُهُ وَلَجَّ بِهِ اليومُ العَبُوسُ القُبَاطِمُ وَلَجَّ بِهِ اليومُ العَبُوسُ القُبَاطِمُ السَّمِ اللَّهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَبُولُ اللهُ عَلَيْ عَبُولُ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَبُولُ اللهُ عَلَيْ عَبِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَبِي اللهُ عَلَيْ عَبِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

کسائی نے کہا: اقسطی الیومرو إز مھو، ان کا مصدر اقسطرا راور از مھرا رآتا ہے، اس فایل قسطریراور زمھریوہ یوم مقبطراس وقت کہتے ہیں جب وہ بہت ہی سخت ہوجائے ؛ ہذلی نے کہا:

اسدین ناعصہ نے کہا:

اصطلیت الحروب نی کلّ یوم باسِلِ الشّرِ تَمُطَرِیدِ الصبّاحِ میں ہرروز جنگوں میں شامل ہوا جودن ترش جنگ والے اور ترش صبح والے تھے۔

قَوَقَهُ مُّ اللَّهُ ثَنَّا ذَلِكَ الْمِيوَمِ وَلَقُهُمْ نَصَّمَ لَا قَاتَ كَى لِعِنَ اسے دیکو دورکر دیا جب انہوں نے الله تعالیٰ سے ملاقات کی یعنی اسے دیکھا تو انہیں حسن وسر ورعطا کیا۔ حسن اور مجاہد نے کہا: تروتازگ ان کے چہروں میں اور خوشی ان کے دلوں میں تھی۔ نَفُیمَ تا میں صور تیں ہیں ، ان میں سے ایک سفیدی اور صفائی ہے؛ یہ نحاک نے کہا۔ دوسری حسن وخوبصورتی بیا بن جبیر کا قول ہے۔ تیسری یہ عمت کا اثر ہے؛ یہ ابن زیدنے کہا۔

وَجَزْنَهُمْ بِمَاصَبَرُوْاجَنَّةً وَّحَرِيْرًا فَ مُّتَكِيْنَ فِيهَاعَلَى الْاَكَ آبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا وَجُزْنَهُمْ بِمَاصَبَرُوْاجَنَّةً وَحَرِيْرًا فَ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى الْاَكَ الْإِلَى الْمَاوَذُ لِيَكَ اللّهَاوَذُ لِللّهَاوَذُ لِللّهَاوَذُ لِللّهَاوَذُ لِللّهَاوَذُ لِللّهَاوَذُ لِللّهَاوَذُ لِللّهَاوَذُ لِللّهَاوَذُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

"اور مرحمت فرمائے گا آئیں صبر کے بدلے جنت اور رئیٹمی لباس، وہاں پلنگوں پر تکیدلگائے بیٹھے ہوں گے نہ نظر آئے گی آئیں وہاں سورج کی پیش اور نہ ٹھرن۔ اور قریب ہوں گے ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے سمجھے جھکے ہوئے ننگ رہے ہوں گے'۔

ق بخو مہم میاض کو این گائی گائی انہوں نے فقر پر جو صبر کیا الله تعالی اس پر انہیں جنت اور ریشم عطافر مائے گا۔ قرظی نے کہا: روز وں پر جزادے گا۔ عطانے کہا: تمن دن بحوکار ہنے پر جزادے گا۔ بینذ رکے دن ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: الله تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے پر جزادے گا۔ ملصدر بیہ ۔ بیا تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے ، الله تعالیٰ کی معصیت اور اس کے محارم سے بچنے پر صبر کرنے پر جزادے گا۔ ملصدر بیہ ۔ بیا تعبیر اس صورت میں ہوگی کہ بیآ بت تمام نیک لوگوں اور جس نے اچھا کیا اس کے بارے نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمر بین میں ہو جھا گیا فرمایا: ''صبر کی چارصور تیں ہیں (۱) پہلے صدمہ پر صبر روایت نقل کی ہے کہ درسول الله میں نیا تھا گیا کہ جرام کردہ چیزوں ہے اجتناب پر صبر کی چارصور تیں ہیں (۱) پہلے صدمہ پر صبر (۲) فرائض کی اوائیگی پر صبر (۳) الله تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں ہے اجتناب پر صبر (۳) مصائب پر صبر ''۔

الله تعالی انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں ریشم پہنائے گا اے دنیا کے ریشم کا نام دیا جا تا ہے ای طرح آخرت میں ہوگا اور اس میں وہ کچھ ہوگا جوالله تعالی چاہے گا۔ بدروایت پہلے گز رچکی ہے: جس نے دنیا میں ریشم کالباس پہنا وہ آخرت میں ریشم کالباس نہیں پہنے گا۔ میں جنت میں اسے پہنا وُں گا جسے پہنا وُں گا یہ حقیقت میں اس کے بدلے میں ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کوان ملبوسات سے اپنے آپ کوروکا جن کوالله تعالی نے حرام کیا تھا۔

مُعْلَمُ مِنْ فِيْمُاعَلَى الْاَسَ آبِكِ، هَ مُمْرِ سے مراد جنت ہے مُعْلِمِیْنَ کو هم ممیر سے حال ہونے کی وجہ سے نصب دی گئ ہے۔اس حال میں عامل جزی ہے صَبَرُ وُ اس میں عامل نہیں ہے کیونکہ صبر دنیا میں تھا اور الات کاء آخرت میں ہوگا۔فراء نے
کہا:اگر تو چاہے تو تو مُعْلَمُ مِیْنَ کو صفت بنالے کو یا کلام یوں ہوگی: جزاهم جنة متکئین فیھا۔

بیموں میں پنگوں پر، یہ بحث پہلے گزر پھی ہے۔ عربوں سے پچھا کیے اساء آئے ہیں جو چند صفات پر مشمل ہیں ان میں سے ایک الا دیکھ ہے رنبیں بولا جا تا مگرا سے پردے کے لیے جو چار پائی پر بنایا عمیا ہو۔ انبیں میں سے ایک بجل ہے وہ پائی

سے بھرا ہوا ڈول ہے جب وہ پانی سے خالی ہوتو اس کو جل نہیں کہتے۔ ای طرح ذنوب ہے انہیں ذنوب نہیں کہتے گر جب انہیں کہتے مرا جائے ، کأس کو کأس نہیں کہتے جب تک وہ شراب سے چھلک ندر ہا ہو، ای طرح طبق ہے جب اس پر ہدیہ رکھ کر بھیجا جائے تواسے مہدی کہتے ہیں، جب وہ تحفہ سے فارغ ہوتو اسے طبق اور خوان کہتے ہیں۔ ذورمہ نے کہا:

خُدُودٌ جَفَتْ في السَّيْرِ حَتَّى كَأَنْهَا لَيْهَا يِبَالِيَهُنَ بِالْهَعُواءِ مَسَّ الادائِكِ السَّيْرِ مَتَّى الادائِكِ السَّيْرِ مَتَّى الادائِكِ السَّعرِ مِن الادائك مِن مرادا يسيبسر بين جو جاريا ئيول يربين \_

لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَهُمُا وَلا زُمُهَدِيرًا ﴿ ووجنت مِيل سورج كَي كُرمي جيسي كرمي نه ديكھيں كے اور نه بي سخت مختارك \_

مُنْغَمَةً طُفْلَةً كَالْمَهَا قِ لَمْ تَوَشَّمْسًا وَلَا زَمْهُ رِيرًا وَمُنْسِرًا وَلَا زَمْهُ رِيرًا وَمُنْ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ہوتئ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائٹیائی نے ارشاد فرمایا: ''جہنم نے الله تعالی کے حضور شکایت کی: اے میرے رب! میرابعض بعض کو کھائے جارہا ہے۔ الله تعالی نے اس کے لیے دوسانسیں بناویں ایک سانس موسم ہم مامیں ادرایک سانس موسم ہر مامیں ہم جو سخت سردی پاتے ہوئے جہنم کا ذَ مُحھّو یُوڑا ہے اور موسم گرمامیں تم جو سخت سردی پاتے ہوئے جہنم کی بادسوم ہے '(1) نبی کریم سائٹی ہے مروی ہے: ''جنت کی آب و ہواسجسہ ہے نہ گرم، نہ سرد''۔ سجسہ سے مراد لمباسا ہیہ جس طرح سورج کے طلوع اور غروب کے وقت ہوتا ہے۔ مرہ بمدانی نے کہا: ذَ مُحھّو یُوٹ سردی ہے۔ مقاتل بن حیان نے کہا: یہ سوئی کے ناکے کی مثل کوئی چیز ہے جو آسان سے خت سردی کے دفت سردی ہے بہاں تک کہ جہنیوں کو خب اس میں بھینکا جائے گا تو وہ الله تعالی سے عرض کریں گے کہ انہیں آگ میں ایک ہزار سال کا عذا ب ذَ مُحھّونُور کے ایک دن کے عذا ہے۔ میں ایک ہزار سال کا عذا ب ذَ مُحھّونُور کے ایک دن کے عذا ہے۔ سان میں بھینکا جائے گا تو وہ الله تعالی سے عرض کریں گے کہ انہیں آگ میں ایک ہزار سال کا عذا ب ذَ مُحھّونُور کے ایک دن کے عذا ہے۔ سان میں بھینکا جائے گا تو وہ الله تعالی سے عرض کریں گے کہ انہیں آگ میں ایک ہزار سال کا عذا ب ذَ مُحھّونُور کے ایک دن کے عذا ہے۔ آسان ہے۔ سے آسان ہے۔

ابوالنجم نے کہا: أو كنتُ ريحًا كُنْتُ زَمْهَرِيرا، يا بيس مواتها ميں زمهريرتها۔

تعلب نے کہا: ذَمْ هَدِيْد سے مراد طے كى افت ميں چاند ہے! ان كے ثاعر نے كہا:

وليلة ظَلَامُهَا قد أعتَكُن قَطَعْتُهَا والزَّمْهَرِيرُ ما زَهَرُ

محتنی ہی راتیں ہیں جن کی تاریکی بہت زیادہ تھی میں نے انہیں طے کیا جب کہ چاند طلوع نہ ہوا۔

معنی یہ ہے وہ دنیا کے سورج کی طرح اس میں سورج اور دنیا کے چاند کی طرح اس میں چاند نہیں دیکھیں گے۔ یعنی وہ وائی روشنی میں ہوں گے نہ رات ہوگا اور نہ دن ہوگا کیونکہ دن کی روشنی سورج کے ساتھ اور رات کی روشنی چاند کے ساتھ ہوگی۔اس کے بارے میں مفصل گفتاً وسور وَ مریم میں وَ لَهُمْ بِهِذْ قَهُمْ فِیْسِهَا اَبْكُمْ کَا وَ عَیْشِیانَ (مریم) ان کے لیے اس میں صبح وشام ان کا

<sup>1 -</sup> سنن ابن ما به ، کتاب الزهد ، بیاب لی صفحة النیاد ، صدیت نمبر 4309 ، فیا والقرآن پیل کیشنز بیام شرتر زندی ، کتیاب صفحة جهندم بیاب میاجیا و ان للنیار نفسین ، صدیت نمبر 2517 ، فیا والقرآن پیلی کیشنز

رزق ہوگا۔ حضرت ابن عباس بنوریوں نے فرمایا: اس اثنامیں کے جنت میں ہوں گے کہ وہ نوردیکومیں گے جسے وہ سورج گمان
کریں مجے اس نور کی وجہ سے جنت روش ہوجائے گی وہ کہیں گے: ہمارے رب نے تو فرمایا لا یکر وُن ویٹھا شہسا وَ لا
مُقویدوں توریوں توریوں انہیں کے گا: یہ سورج اور چاند نہیں بلکہ یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہو یہ مسکرائے ہیں
ان کے جننے کے نور سے جنتیں روشن ہو گئیں آنہیں کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا: ها اُن عَلَى اللهِ نُسَانِ اور یہ شعر پرُ حان

أنا مَوْن لِقَتَى أُنْزِلَ فيه هَلُ أَنْ ذاكَ عن الهُرْتَفَى وابن عَمِ الهصطفَى

میں ایسے نوجوان کا مولی ہوں جس سے بارے میں هَلُ اَتّی نازل ہوا۔ وہ علی الرّفنی اور مصطفیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام

<u>چیاز او بیں۔</u>

و دان ہے کہ و دان پر سابی ہوں ہوں ہے سا کہ ایک لوگوں ہے قریب ہوں گے وہ ان پر سابی ہوں ہے۔

یان کی نعموں پر اضافہ کی خاطر ہوگا اگر چہ وہاں کو کی سورج اور چا ند ہیں ہوگا جس طرح ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اگر چہ وہاں ندکوئی میں ہوگا اور فہ پر اگندگی ہوگی۔ ایک قول بید کیا جاتا ہے: جنت میں درختوں کی بلندی سوسال کی سافت تک ہوگی جب الله کا ولی اس کے بلی خواہش کرے گاتو وہ جبک جا کیں گے بیباں تک کہ وہ انہیں لے لےگا۔ وانیے حال ہونے اور مُفیکہ بین پر معطوف ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے جس طرح تو کہتا ہے: فی الدار عبدالله متکنا و مرسله علیه العجال کھر میں عبدالله ویک لگائے ہوئے ہواور اس پر پر دے لؤکائے گئے ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیہ جنت کی صفت ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے یعنی جزاہم جنت دانیة ۔ پس بیری دوف موصوف کی صفت ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: ایک بطور مدح منصوب ہے یعنی دنت دانیة ؛ بیفراء کا قول ہے۔ خلالم الله یک کہ وجہ ہے۔ اگر دانیة کوم فوع ہے۔ اگر دانیة گور وہ جب کے کہ خلاکہ اس میں مرفوع ہے۔ اگر دانیة گور وہ ہے۔ مرفوع ہے۔ اگر دانیة گور وہ ہے۔ مرفوع ہے۔ اگر دانیة گور وہ ہی جائز ہے بھر بیہ جملہ جزاہم کی ہم شمیر ہے حال ہوگا اس طرح اس کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت عبدالله کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہم ہے، کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت عبدالله کی حیثیت ہے۔ کی میں موفوع ہے۔

و فیلٹ قطوفھاتڈ لیٹلاں یعن ان کے بعلوں کو سخر کردیا گیا ہے اسے کھڑا، بیٹھااور لیٹا ہوا لے لے گا۔ دوری اور کو نٹا ان کے ہاتھوں کوواپس نہیں کرے گا؛ بیتنا دو کا قول ہے۔

مجاہد نے کہا: اگرکوئی کھڑا ہوگا تو وہ پھل او پراٹھ جا کیں گے اور اگروہ بیٹے گا تو وہ نیچ آ جا کیں گے اگروہ پہلو کے بل لیٹے گا تو وہ پھل اس کے قریب ہوجا کیں گئے تو وہ اس سے کھالے گا۔ ان سے یہ بھی مروی ہے: جت کی زمین چاندی کی ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس کی درختوں کے سے سونے اور چاندی کے ہیں، ان کی شاخیں لوکو ، زبرجداور یا قوت ہیں۔ پھر ہرایک کے نیچ پھل ہے جس نے اس میں سے کھا یاوہ اسے کوئی آگایف نہ دے گا جس نے اس میں سے کھا یاوہ اسے کوئی آؤیت نہ دے گا جس نے اس میں سے کھا یاوہ اسے کوئی آؤیت نہیں دے گا۔ اس سے ہیٹے ہوئے کھا یاوہ اسے کوئی او یت نہیں دے گا۔

حضرت ابن عباس بن مناسب نے کہا: جب وہ اس کے پھل کھانے کا ارادہ کرے گاتو وہ پھل اس کی طرف لئک جائیں گے بہاں تک کہ وہ جو چاہے گا ان میں سے لے لے گا۔ تذہیل القطوف سے مراد آسانی سے نے لینا ہے۔ قطوف سے مراد کھیل جیں اس کا واحد قطف ہے۔ اسے بینام اس لیے ویا گیا کیونکہ اسے بار بارکا ٹاجا تا ہے جس طرح اسے جنی کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اسے چناجا تا ہے۔ تَنْ لِینُدُّ یہ اس ذل کی تاکید ہے جس کے ساتھ صفت بیان کی جاتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان کے ونکہ اسے چناجا تا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَنَوْ لَذُنْ اللهِ اللهِ اللهِ تعالیٰ نے حضرت موکل ہے: وَنَوْ لَذُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میں نے کہا: اس میں حقیت سے بہت ہی دوری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے روایت نقل کی ہے کہ سفیان نے،
حاد سے دہ سعید بن جیر سے دہ حضرت ابن عباس ہی ہے ہوں گی ، ان کے پتے اہل جنت کے لباس ہوں گے انہیں سے ان کے سلے
زمرد کے بول گے ، ان کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی ، ان کے پتے اہل جنت کے لباس ہوں گے انہیں سے ان کے طلے
ہوں گے ، ان کے پیمل منکوں اور ڈولوں جیسے بول گے ، دودھ سے زیادہ سفید ہوں گے ، شہد سے زیادہ ہے ہوں گے ، مکھن
سے زیادہ زم بول گے اس میں گھٹی نہیں ہوگی ۔ ابوجعفر نے کہا: ایک قول یہ کیا جاتا ہے مذل اسے کہتے ہیں جے پائی
سے زیادہ زم بول گے اس میں گھٹی نہیں ہوگی ۔ ابوجعفر نے کہا: ایک قول یہ کیا جاتا ہے مذل اسے بھی کہتے ہیں جے بیانی وجہ سے تھوڑی سے ہوا جھکا دیتی ہے ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذلل
سے مراد ہے جے سیدھا کیا جائے کیونکہ اہل ججاز کہتے ہیں: ذلل نخلاف ۔ اپنی مجود کوسیدھا کر ۔ مذلل ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں
جو قریب ہوا سے لیا جائے ۔ یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے : حائط ذلیل چھوٹی دیوار ۔ ابوجعفر نے کہا: یہ اقوال جو ہم
نے ذکر کے انہیں علما ، لغت نے ذکر کیا ہے ادر انہوں نے امراء القیس کے اس قول میں ذکر کے ہیں:

''اور آردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشہ کے چمکدارگائ ،اورشیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے۔ساقیوں نے انہیں پورےاندازہ سے بھراہوگااور انہیں پلاتے جا کیں گے،وہاں (ایسی شراب کے )جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگ۔ (بیزنجبیل) جنت میں ایک چشمہ ہے جس کوسلسبیل کہاجا تا ہے'۔
وَ اُیکا اُف عَکَیْہِم یُالْیٰیَۃ قِن فِضَۃ وَ اَکْوَابِ جب وہ شروب کا ارادہ کریں گے تو ان نیک لوگوں کے او پرخدام چاندی کے برتن لے کر گھو میں گے۔ حضرت ابن عباس برن میں ہو پچھ ہے دنیا میں توصرف ان کے نام ہی ہیں۔ جس میں جو پچھ ہے دنیا میں توصرف ان کے نام ہی ہیں۔ جست میں جو پچھ ہے دنیا میں توصرف ان کے نام ہی ہیں۔ جست میں جو پچھ ہے دنیا میں توصرف ان کے نام ہی ہیں۔ جست میں جو پچھ ہے دنیا میں توصرف ان کے کام ہی چاندی کے برتنوں کی نفی نہیں کی گئی بلکہ مطلب سے ہے کہ بھی چاندی کے جست میں جو پچھ ہے دوہ بہت ہی امالی اور عمدہ ہے یہاں سونے کے برتنوں کی نفی نہیں کی گئی بلکہ مطلب سے ہے کہ بھی چاندی کے جست میں جو پچھ ہے دوہ بہت ہی امالی اور عمدہ ہے یہاں سونے کے برتنوں کی نفی نہیں کی گئی بلکہ مطلب سے ہے کہ بھی چاندی کے بہت میں جو پچھ ہے دی بلا میں جو پیچھ ہے دوہ بہت ہی امالی اور عمدہ ہے یہاں سونے کے برتنوں کی نفی نہیں گی گئی بلکہ مطلب سے ہے کہ بھی چاندی کے بہت میں جو پچھ ہے دوہ بہت ہی امالی اور عمدہ ہیں جو پکھ ہے دیا میں جو پیچھ ہیں کہ تو بیاں ہے کہ بھی جو بیاں ہیں جو پکھ ہے دوہ بہت ہی امالی اور عمدہ ہو بیاں سونے کے برتنوں کی نفی نہیں کی بیاں ہو بیاں ہوں کے برتنوں کی نفی نہیں کی بیاں ہونے کہ بیاں ہونے کی برتنوں کی نفیل کے برتنوں کی بیاں ہونے کہ بیاں ہونے کیا ہوں کی برتنوں کی نام ہی بیاں ہونے کی برتنوں کی بیاں ہونے کی برتنوں کی برتنوں کی بیاں ہوں کی برتنوں کی بیاں ہونے کی برتنوں کی بیاں ہونے کی برتنوں کی برتنوں کی برتنوں کی برتنوں کی بیاں ہونے کی بیاں ہونے کی برتنوں کی بیاں ہونے کی برتنوں کی بیاں ہونے کی برتنوں کی برتنوں کی بیاں ہونے کی برتنوں کی برت

ایک قول یہ کیا گیا: چاندی کا ذکر کر کے سونے پر متنبہ کیا گیا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے سَمَا بِینَ تَویٰکُمُ الْحَیٰ (الْحَلْ: 81) اور پا جائے جو تہمیں گرمی ہے بچاتے ہیں ، یعنی سردی ہے بچاتے ہیں۔ دونوں میں ہے ایک کو ذکر کر کے دوسرے پر آگاہ کیا۔ آگو آپ ہے مراد بڑے کوزے ہیں جن کا نہ دستہ ہوتا ہے اور نہ ہی سنت۔ اس کا واحد کوب سراعدی۔ نے کہا:

مُتَّكِنَّا تُقُرَّعُ أبوابُه يَسْعَى عليهِ العبدُ بِالكُوبِ وروازول كُوكَنَّه العبدُ بِالكُوبِ ورال حاليك ووروازول كُوكَنَّه العالم بالدلي بردورُتا ہے۔ موروَ زخرف مِن فَكُوّا بِيْرَا فَي قَوَا بِي نِيرَا مِنْ فِضَةٍ وه شيشے كى صفائى اور چاندى كى سفيدى والا ہوگا۔اس كى صفائى شيشے كى صفائى بوگى جب كدوه چاندى سے ہوگا۔

ایک قول یکیا گیا ہے: جنت کی زمین چاندی کی ہوگی اور برتن زمین کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں جواس چاندی کے ہول گے۔ حضرت ابن عباس بڑی جہانے یہ ذکر کیا ہے فرما یا: جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں مگر دنیا میں تمہیں اس کی مثل عطا کیا گیا مگر فکو این کے دعفرت ابن عباس بڑی جہان اگر تو دنیا کی چاندی لے اسے باریک فکو این کی وفضہ تھے۔ جو صفائی میں شیشہ اور رنگت میں چاندی جیسے : در ٹے۔ کہا: اگر تو دنیا کی چاندی لے اسے باریک کرے یہاں تک کہ تواسے کھی کے پر جیسا باریک کردے تواس کے چیچے سے پانی نہیں دیکھ سکے گا مگر جنت کے فکو این نیز ا

قَدَّى مُوْ هَاتَقُورِيُوانِ عَامِ قراء كَ قراءت قاف اوروال كِفتى كِساتھ ہے يعنى ساقيوں نے ان كا انداز ولكا يا ہے جو انہيں لے كران پر گروش كريں ہے ۔ حضرت ابن عباب ، عبابداوردوسرے علاء نے كہا: وہ بغير كى كى بيشى كان كى طلب كے مطابق لا تميں ہے ۔ كلبى نے كہا: وہ زياد ولذيذ اوراشتها ءوالى ہوگى ۔ معنى اس كابيہ وہ فرشتے جوان پر گروش كريں كے انہول نے اس كا انداز ولگا يا ہوگا ۔ حضرت ابن عباس بنون شراب نے يہى بيان كيا ہے: ان فرشتوں نے اس كا بتھيلى بھرانداز ولگا يا ہوگا وہ نے اس كا انداز ولگا يا ہوگا وہ نے اس كا بات كے كو واوجھ اورانتهائى جھوٹان و نے كى بنا پر اہيں اذبت نہيں دے گا۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: پينے داوں ميں خواہش كے مطابق انداز ولگا يا ہوگا۔

عبید بن عمر شعی اور ابن سیرین نے قُذِروها پڑھا ہے یعنی انہیں ان کے ارادہ کے مطابق بنایا گیا۔ مہدوی نے یہ قر اُت حضرت علی شیر خدا اور حضرت ابن عہاں ہیں ہا ہے قال کی ہے اور کہا: جس نے اسے قُذِروها پڑھا ہے تو وہ دوسر ک قر اُت حضرت کی شیر خدا اور حضرت ابن عہاں ہیں ہے تا کی ہے اور کہا: جس نے کے طرف راجع ہے کو یا اصل کلام یوں ہے قد دوا علیها حرف جرکوحذف کردیا گیا ہے معنی اس کا یہ سے ان کراس کا اندازہ انگایا گیا۔ سیبویہ نے یہ شعریز ھا:

آلَيْتَ حَبَّ العِراقِ الدَّهُرُ الكِيهِ والْحَبُّ يَأْكُم في القَرْبِهِ السُّوسُ

تو نے عراق کی گندم کے بارے میں قشم اٹھائی ہے تو کسی کوئیں کھلائے گاز مانداس کو کھار ہاہے جب کہاسے دیہات میں اکھار ہائے۔

اس كى رائے يہ ہے كەكلام اصل ميں على حب العراق ہے۔

ایک تول بیکیا گیا ہے: اس اندازے کی صورت بیہ ہوگی کہ پیالے اڑیں گے وہ پینے والے کی طلب کے مطابق بھر جائیں گے۔ الله تعالیٰ کے فرمان: قَدَّا ہُو ھَا تَقْدِیرُوا کا بہی مطلب ہے بینی وہ طلب سے زائد نہیں ہوگا اور اس ہے کم بھی نہیں ہوگا۔ بیالوں کو پینے والوں کی طلب کے مطابق بیالوں کو الہام کیا جائے گا یہاں تک کہ بیالے اس مقدار کے حساب سے بھرجا نہیں گے۔ اس قول کو تر مذی تھیم نے ''نوا در الاصول'' میں ذکر کیا ہے (1)۔

وَ يُسْقَوْنَ فِيهَا كَاْسَاكَانَ مِزَاجُهَا ذَنْجِيدُلان كَاسًا عمرادايها پياله ہے جس ميں تراب ہواس ميں زنجيل كي آميزش ہو يوشو ہو يامعنى ہے الله كے تكم ميں وہ زنجيل تھى عرب اس شراب كو پسند كرتے ہے جس ميں زنجيل كى آميزش ہو كيونكه اس كى خوشبو عمده ہوتى ہے كيونكه وہ زبان كوچيل ويتى ہے اور كھائى ہوئى چيز كوبه م كرديت ہے توجو وہ اعتقادر كھتے ہے اس كے باعث أنہيں آخرت بن انتہا ، درج كی نعمت اور خوشبو كی طرف راغب كيا گيا۔ مسيب بن علس عورت كے ہونك كی صفت بيان كرتا ہے:

آخرت بن انتہا ، درج كی نعمت اور خوشبو كی طرف راغب كيا گيا۔ مسيب بن علس عورت كے ہونك كی صفت بيان كرتا ہے:

وَ اللّٰ عَلَمُ النَّا اللّٰ اللّٰ عَلَمُ الزنج بِيلِ بِهِ إِذَ ذُقْتَهُ وَسَلَافَةَ النَّاسُ اللّٰ اللّٰ عَلَمُ الزنج بِيلِ بِهِ إِذَ ذُقْتَهُ وَسَلَافَةَ النَّاسُ اللّٰ عَلَمُ الزنج بِيلِ بِهِ إِذَ ذُقْتَهُ وَسَلَافَةَ النَّاسُ عَلَمُ النَّاسِ بِهِ إِذَ ذُقْتَهُ وَسَلَافَةَ النَّاسُ عَلَمُ الزنج بِيلِ بِهِ إِذَ ذُقْتَهُ وَسَلَافَةَ النَّاسُ عَلَمُ الزنج بِيلِ بِهِ إِذَ ذُقْتَهُ وَسَلَافَةَ النَّاسُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَمُ الزنج بِيلِ بِهِ إِذَ ذُقْتَهُ وَسَلَافَةَ النَّاسُ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

جب میں نے اسے چکھا کو یاز نجبیل اور نچڑے ہوئے شراب کا ذا کقداس میں ہے۔

مجاہد نے کہا: زنجبیل اس چشمہ کا نام ہے جس سے ابرار کی شراب میں آمیزش کی جائے گی۔ قنادہ نے اس طرح کہا: زنجبیل ال ایسا چشمہ ہے مقرب جس سے خالص چئیں گے اور باقی جنتیوں کی شراب میں اس سے آمیزش کی جائے گی۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس میں زنجبیل کا ذا گفتہ ہوگا۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: اس میں ایسی شراب ہوگی جس میں زنجبیل کے ۔

1 يانون رااإسوال بمنجي 339

ہے: سَلْسَهِ بِهُ اَسے کہتے ہیں تیز چلنے والا جوان کے طقوں میں تیزی سے اتر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس بولد اللہ علی مروی ہے: وہ تیز چلنے والا ہے؛ ماوردی نے یہ ذکر کیا ہے۔ اس معنی میں حضرت حسان بن ثابت بول شعر ہے:

مروی ہے: وہ تیز چلنے والا ہے؛ ماوردی نے یہ ذکر کیا ہے۔ اس معنی میں حضرت حسان بن ثابت بول شعر ہے:

یہ تو آدی بریص کے مقام پر ان پر وارد ہوتا ہے وہ اسے بردی کا پانی پلاتے ہیں جس کی خاص شراب میں آمیزش کی گئی ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔

ابوالعالیہ اور مقاتل نے کہا: اسے سلسبیل اس لیے نام دیا گیا ہے کیونکہ بیراستوں اوران کے گھروں میں بہتا ہے جنت عدن سے موش کے نیچے سے جنتیوں کی طرف بیر چشمہ بہتا ہے۔ قادہ نے کہا: وہ جہاں چاہیں گاس کا پائی ان کے پیچھے چلے گا۔ عکر مدسے بھی ای طرح مروی ہے۔ تفال نے کہا: وہ مغزز چشمہ ہاں کو پانے کے لیے راستہ اپناؤ! بیر حضرت علی شدر خدا بڑنی سے مروی ہے۔ تستنی کامعنی ہے فرشتوں ، ابرار اور جنتیوں کے ہاں اس نام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سکت پیلا کو توین دی گئی ہے کیونکہ یہ آیت کا سراہ جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: الظنون اور السبیلا۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْمَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِذَا مَا أَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُؤُلُوا مَّنْتُومًا ۞ وَإِذَا مَا أَيْتَ ثَمَّ مَا أَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا ۞ غِلِيَهُمْ ثِيبَابُ سُنْدُ سِ خُضَّ وَ اِسْتَبُرَقُ وَحُلُوا اَسَاوِمَ مِنْ فِضَةٍ وَ سَفْهُمْ مَ ابُهُمُ شَرَابًا طَهُو مُا ۞ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا عَ وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُومًا ۞

''اور جگرانگاتے رہیں گےان کی خدمت میں ایسے بچے جوا یک ہی حالت پر رہیں گے، جب توانہیں دیکھے تو یوں سمجھے کو یا بیموتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ اور جدھر بھی تم وہاں دیکھو گے تہہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور وسی مملکت نظر آئے گی۔ ان کے او پر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا (بنا ہوا) اطلس کا اور انہیں چاندی کے کنگن بہنا ئے جا تمیں گے اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیز وشر اب۔ (انہیں کہا جائے گا) بیتم ہارا صلہ ہے اور (مبارک جو شعیں مقبول ہو نمیں'۔

ق یظو فی عکیہ م ولکان مُحَلِّدُون اس میں اس امرکی وضاحت کی کہ اون ان پر برتن لے کر گھو ہے گا ان کی وہ بچے خدمت کریں گے جو بھیشہ بچے ہی رہیں گے کو کہ خدمت کرناان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مُحَلِّدُ وُنَ ہے مراد ہے جس جوانی وہ حسن وہشاشت پروہ ہیں اس پر باتی رہیں گے وہ نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی ان میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ وہ مردرز مانہ کے باوجود ایک می مربر رہیں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے جو بھیشہ زندہ رہیں گے آئیں کوئی موت نہ آئے گا۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے انہیں کئی اور بالیاں بینائی گئی ہوں گی یعنی انہیں زیور پینایا گیا ہوگا۔ تخلیمہ کامعنی زیور پینانا ہے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔

افکائی اُنظم حَیابَتُهُم مُولِدُ وَان کے حسن ، کشرت اور ان کر نگوں کی صفائی کی وجہ سے تو انہیں گمان کرے گا وہ جانے اور ان کے رنگوں کی صفائی کی وجہ سے تو انہیں گمان کرے گا وہ جانے تو لڑی میں پروئے جانے کی بنسبت زیادہ گا وہ جانے تو لڑی میں پروئے جانے کی بنسبت زیادہ

خوبصورت لگتے ہیں۔ مامون سے مروی ہے کہ جس رات بوران بنت حسن بن سہیل نے اس کے ساتھ شب ز فاف گزاری تو وہ ایک ایسی قالین پرموتیوں کو بکھیر دیا تھا۔ وہ ایک ایسی قالین پرموتیوں کو بکھیر دیا تھا۔ مامون نے قالین پرموتیوں کو بکھیر دیا تھا۔ مامون نے قالین پربکھرے ہوئے موتیوں کو دیکھا تو اس منظر کو بہت ہی حسین خیال کیا اور کہا: ابونو اس کا بھلا ہوگو یا اس نے منظر دیکھا تھا جب اس نے کہا تھا:

کانَ صُغْری و کُبُری من فَقَاقِعها حَصْبَاءُ دَرِّ علی أرضِ مِنَ النَّهُ مُبِ گویا کہ چھوٹے بڑے بلیلے موتوں کے شکریزے ہیں جوسونے کی زمین پریڑے ہیں۔

ایک قول بیرگیا گیا ہے: انہیں بکھرے ہوئے موتیوں سے نشبیہ دی گئی کیونکہ و و خدمت میں بہت تیز ہوں گے حور عین کا معاملہ مختلف ہے انہیں لولو مکنون اور لولو مغزون سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان سے خدمت نہیں لی جاتی۔

وَ إِذَا مَا أَيْتَ ثَمَّ مَا أَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ۞، ثَمَّ ظرف مكان ٢ يعنى جنت ميس و فَمَ ميس عامل مَا أَيْتَ كامعنى ہے یعنی جب توا پنی آنکھ ہے وہاں دیکھے گا۔فراء نے کہا: کلام میں ماضمر ہے تقذیر کلام یوں ہے اذا رأیت ماثہ جس طرح الله تعالى كافر مان ب: لَقَدُ تُتَقَطَّع بَيْنَكُمُ (الانعام:94) تقرير كلام يه ب ما بينكم درجاج ني كها: ما، ثَمَّ كما ته ملايا کیا ہے جس طرح فراء نے ذکر کیا۔ بیرجا ئزنہیں کہ اسم موصول کوسا قط کیا جائے اور صلہ ترک کر دیا جائے لیکن می آئیت معنی میں ثُنَمَّ کی طرف متعدی ہے معنی ہے جب تواپن نظر سے وہاں دیکھے گااور ثُمَّ سے مراد جنت ہے۔ فراءنے یہ بھی ذکر کیا: نعیم ے مرادتمام وہ چیزیں ہیں جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ مدل کبیر سے مراد ہے کہ فرشتے إن سے اجازت طلب كرتے ہيں؛ يةول سدى اور دوسرے علماء نے كيا ہے۔ كلبى نے كہا: اس كى تعبير بيہ ہے الله تعالى كى جانب سے قاصد لباس، کھانا ہمشر وب اور تنحا کف الله کے ولی کے پاس لائے گا جب کہاللہ کا ولی اپنے مکان میں ہوگا وہ قاصد اس ولی ہے اجازت طلب كرے كا يهى ملك عظيم ہے؛ يهى تعبير مقاتل بن سليمان نے بھى كى ہے۔ ايك قول بدكيا كيا ہے: مدك كبيريه ہے كه ان میں سے ہرایک کے ستر حاجب ہوں گے ایک حاجب دوسرے کے لیے حاجب ہوگا۔الله کا ولی اس اثناء میں کہ وہ لذت و سرور مین ہوگا کہاللہ تعالیٰ کی جانب ہے آنے والافرشتہ اس سے اجازت طلب کرے گا۔اللہ تعالیٰ نے اسے مکتوب، ہدیداور ا یسے تخفہ کے ساتھ بھیجا ہو گا اس ولی نے ایسا پہلے بھی نہ دیکھا ہو گا۔ وہ فرشتہ باہر والے حاجب کو کہے گا: الله کے ولی سے اجازت طلب کرو کیونکہ میرے پاس الله تعالیٰ کی جانب ہے بھیجا ہوا ہے اس کے پاس مکتوب اور تحفہ ہے جوالله تعالیٰ کے ولی کے ہاں حاسر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔وہ اجازت طلب کرے گایہاں تک کہ بیمعاملہ اس حاجب تک جا پہنچے گاجو الله کے ولی کے بالکل قریب ہو گا وہ در بان الله کے ولی سے کہے گا: بیرب العالمین کا بھیجا ہوا ہے وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اس کے پاس الله تعالیٰ کی جانب سے مکتوب اور تخفہ ہے کیا اسے اجازت ہے؟ الله کاولی کھے گا: ہاں تم اسے اجازت دووہ در بان قریبی در بان کو کیے گاہاں اسے اجازت دوتووہ دوسر مے دربان کو یہی بات کرے گایہاں تک کہ بات آخری در بان تک جا پہنچ گی۔وہ اے کہے گا: ہاں اے فرشتے! تجھے اجازت ہے۔وہ داخل ہو گاوہ الله کے ولی کو

سلام کرےگااور کےگا:اسلام (الله تعافی کانام) تجھے سلام فرماتا ہے بیخفہ ہے بیالله رب العالمین کی جانب سے مکتوب ہے

اس کمتوب پر لکھا ہوگا اس تی کی جانب سے جے موت نہیں آئے گی اس زندہ کی جانب جے اب موت نہیں آئے گی ،الله کاولی

اس کو لےگاتواں میں بیتحریر ہوگا: میرے بندے ،میرے ولی ،میری رحمت اور میری برکات پر سلام ،اے میرے ولی! کیا

اب تجھ میں اپنے رب کی زیارت کا شوق نہیں؟ شوق اسے بے تاب کردے گا وہ براق پر سوار ہوگا۔ براق علام الغیوب کی

زیارت کے شوق میں ہوا کے دوش پر اڑے گا الله تعالی اسے وہ چیز عطا کرے گا جے کی آئھ نے دیکھا نہ ہوگا ،کسی کان نے سا

نہ ہوگا اور کی دل میں کھنگا نہ ہوگا۔

سفیان وری نے کہا: ہمیں یے خریجی ہے کہ ملک کبیر سے مرادیہ ہے کہ فرشتے انہیں سلام کریں گے، اس کی دلیل الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَالْمُلَمِّلُهُ یَدُ خُلُونَ عَلَیْهِمْ قِنْ کُلِی بَاہِ ﴿ (الرعد) فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں کے ۔ سَلَمْ عَلَیْکُلُم مِسَاصَبُوثُم فَنْعُم عُقْبَی اللّه ای ﴿ (الرعد) تم نے جو مبر کیااس کی وجہ ہے تم پر سلامتی ہویہ جت کتنا اچھا محکانہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ملک کبید سے مراد ہے کہ تاج ان کے سرول پر ہوں گے جس طرح بادشاہ کے سرپر عمول کے جس طرح بادشاہ کے سرپ تاج ہوتا ہے۔ تر فدی تھیم نے کہا: اس سے مراد ملک تکوین ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو وہ کہیں گے: کن تو ہو جا۔ ابو بحر وراق نے کہا: ایک باوشاہت جو ختم نہ ہو۔ حدیث طیب میں ہے: ''ملک کبید ہے مرادیہ کے جنتیوں میں سے جا۔ ابو بحر طرح اس کے تب سے دور والے کونے کواس طرح ورکھی گا جس طرح اس کے تب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جو دن میں در کھی گا جس طرح اس کے قریب والے کونے کود کھی گا'۔ فرما یا: '' جنتیوں میں سے سب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جو دن میں دود فعد اپنے رب کا ویوار کرے گا'۔

دونوں مثالوں میں صفہ اور بیض جمع کے صینے ہیں جو الدینا داور الدد هماسم جنس کی صفیق ہیں لیکن کلام میں یہ بہت ہی

ستجد ہاں قراءت کی صورت میں معنی یہ ہوگا ان پر سبز سندی کیڑے اور اِست بُرق کے کیڑے ہوں گے۔ ابن محیصن کے

است نے است برق کو مصرف کہا ہے اس نے اسے فتح دیا ہے اور منصرف نہیں کہا۔ اسے است برق پڑھا ہے جرکی جگر زبر

ارشی نے اور نیم منصرف قرار دیا ہے کیونکہ یہ بجمی ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ یہ کمرہ ہائی پر حرف تعریف (الف لام) واخل ہوتا

ہوتان ست برق کرتا ہے مگر ابن محیص ملان کرتا ہے کہ کیڑے کی اس قسم کو یہ نام دے دیا گیا ہے اس کو است برق بھی پڑھا گیا

ہمان من دوصل اور اس کے اوپر زبر ۔ یہ بریق ہے مشتق ہے اور استفعل کے وژن پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ جو نہیں

ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس کا معرب بونا مشہور ہے اصل میں است بول تھا سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں۔ است برق موٹ فی ہے۔

ہوتا ہوتا ہیں۔ یہ بحث پہلے گزر چکی ہے۔

وَ سَفْهُمْ مَ أَبُهُمْ شَوَابًا طَهُوْ مَا ﴿ مِسْرِت عَلَى شير خدا مِنْ اللهِ اس آيت كي تفسير ميس بدارشا وفر مايا: جب جنتي جنت كي

طرف متوجہوں گے وہ ایک ایسے درخت کے پاسے گرریں گے جس کے سنے کے بنجے ہے دوچشے جاری ہوں گے وہ ان کے جس سے ایک سے پانی پیس گے تو ان پر نعیم کی تروتازگی جاری ہوجائے گی ان کی جلد میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی اور ان کے بیٹوں میں جو پکھے ہوگا وہ نکل جائے گا گھر جنت بال بھی بھی پراگندہ نہ ہوں گے چھر وہ دوسر ہے چشمہ ہے پیس گے تو ان کے بیٹوں میں جو پکھے ہوگا وہ نکل جائے گا گھر جنت کے خازن ان کی طرف متوجہوں گے وہ انہیں کہیں گے: سلام عکنی کٹم طابیتہ قاد خُلُو ہا خلیل بین ﴿ (زمر) تم پر سلام ہوتم خوب رہ بسی اندرتشریف لے چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نختی اور ابوقلا بہنے کہا: کھانا کھانے کے بعد جب وہ اسے پیس سے تو وہ پانی آئیس پاکٹر وہ بنادے گا جو رکھو انہوں نے کھا یا پیا ہوگا وہ ستوری کی مہک ہوجائے گا اور ان کے بیٹوں کو ضامر بنادے گا ۔ مقاتل نے کہا: وہ جنت کے درواز ہے پر چشے کا پانی ہے جو چشمہ درخت کے شنے ہے بھوٹنا ہے جس نے بیٹونا مادہ ہوگا اس تو بی بالله تعالی اس کے دل ہے کہا: کھوٹ اور حد خارج کر دے گا اور ای طرح اس کے بیٹ میں جو غلیظ مادہ ہوگا اے بھی نکال دے گا۔ حضرت نکی شرخدانے جو پھر دوایت کیا ہے اس کا بھی بھر مقاتل کے قول خارج کر دے گا اور ای طرح اس کے بیٹ میں جو غلیظ مادہ ہوگا اسے بھی نکال دے گا۔ حضرت نکی شرخدانے جو پھر دوایت کیا ہے اس کا بھی بھر مقاتل کے قول کے مطابق وہ چشمہ ایک ہے اس اختبار سے ظافہ و تم امبالغہ کا صیغہ ہوگا۔ انکہ احتاف کی اس میں کوئی دلیل نہیں کہ اس کا من

ہاناس کامعنی پاکیزہ اورخوبصورت ہے میں نے مبل بن عبداللہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے وَ سَقَعُهُمْ مَ اَبُهُمُ وَ اور منہ کوحرکت دینے لگے گویاوہ کسی چیز کو چوس رہے ہوں جب وہ مناز سے فارغ ہوئے آوانیں کہا گیا: کیا آپ کسی چیز کو پی رہے تھے یا قراءت کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: الله کی قدم!اگریس اس کی قراءت سے ایسی لذت نہ یا تا جواس کے بینے سے یا تا تو میں اس کی قراءت نہ کرتا۔

اِنَ هٰذَا کَانَ کَلُمْ جَوْآ ءَوَ کَانَ سَعُیکُمْ مَشُکُومُا ۞ أَمِیں یہ بات کی جائے گی: یہ مبارا بدلہ ہے تمہارا عمل الله تعالی کی بارگاہ میں بول ہے الله تعالی کا بندے کے لیے شکر کا معنی ہو وہ اس کی اطاعت کو قبول کرتا ہے، اس پر اس کی ثنا کرتا ہے اور اس عمل پر اسے بدلہ عطافر ہاتا ہے۔ سعید نے قادہ ہو روایت نقل کی ہے: الله تعالی اس کے گناہ بخش ویتا ہے ان کواچی جزاو ویتا ہے۔ بجابد نے کہا: مَشْکُومُ کا کا معنی معبول ہے اور معنی قریب ہے کیونکہ الله تعالی جب شکر کرتا ہے جب شکر کرتا ہے جب شکر کرتا ہے جب شکر کرتا ہے تو اس پر بڑا تو اب ویتا ہے کیونکہ الله تعالی فضل عظیم والا ہے۔ دھنرت ابن عمر شیخت ہے مروک ہے : ایک صفح نے عرض کی: یارسول الله اجم لوگوں کو ہم پرشکل وصورت، رنگت اور نبوت میں نسلیت وی گئی ہے :تا ہے اگر میں جب کی بین اور میں ویسائی ممل کروں جو آپ سائن این ہم کر کرتا ہیں میں کرتا ہیں میں ایک بڑارسال کی مسافت ہے دکھائی دے گئے۔ بھر بی کریک کرتا ہیں میر ک سفیدی اور اس کی روشی جنت میں ایک بڑارسال کی مسافت ہے دکھائی دے گئے۔ بھر بی کریک میں مین بین سندی کو این الله اور الحمد بند کہا اس کے بعد الله تعالی کے بال وعدہ ہے جس نے بینان الله اور الحمد بند کہا اس کے بین اور عرب وی کرنے کرنا گئے اور الله الله کو جالیس بڑار نیکیاں ہوں گئیں۔ اس آ وی نے عرض کی: یارسول الله اس کے بعد ہم

کیے ہلاک ہوں گے؟ فر مایا: ''قیامت کے روز ایک آدئ مگل لائے گا گروہ اس مل کو بہاڑ پرر کھتو بہاڑ کو بوصل کردے پھر
الله تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آئے گی قریب ہے کہ وہ ان سب اعمال کو تم کردے گریہ کہ الله تعالیٰ اپنی رحمت کے
ساتھ ان پر مہر بانی کرے ' فر مایا: پھر یہ آیت نازل ہوئی ھل آئی عکی الوائسان ... مُلِیکا کیدِینواں جشی نے عرض کی: یا
رسول الله! کیا میری آئسیں وہ پچھ دیکھیں گی جو جنت میں آپ کی آئسیں دیکھتی ہیں؟ بی کریم سائٹ آیٹی نے ارشاد فر مایا:
''بال' ۔ وہ جشی رویا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کرگئ ۔ حضرت ابن عمر بنون جب نے فر مایا: میں نے رسول الله ساؤٹ آیٹی ہم کو
دیکھا آپ سائٹ آیٹی اسے قبر میں اتار رہ سے تھے اور زبان سے یہ پڑھ رہ سے تھے اِنَّ ھٰنَ اکانَ لَکُمْ جَرَآءً وَ کانَ سَعْیمُ مُنْ مُنْ مُنْ اِن اِن کُلُمْ جَرَآءً وَ کانَ سَعْیمُ مُنْ مُنْ مُنْ اِن اِن کُلُمْ جَرَآءً وَ کانَ سَعْیمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اِن اِن کُلُمْ جَرَآءً وَ کانَ سَعْیمُ مُنْ مُنْ مُنْ اِن اِن کُلُمْ جَرَآءً وَ کانَ سَعْیمُ مُنْ مُنْ مُنْ اِن اِن اِن اِن اِن کُلُمْ جَرَآءً وَ کانَ سَعْیمُ مُنْ کُرُوں کیا اور جنت میں میری جان میں ایا ہے الله تعالی نے اسے کھڑا کیا پھر فر مایا: اے میرے بندے! میں تیرے چبرے کوسفید کروں گا اور جنت میں تھے وہاں خوال کا جہاں تو جا ہے گا تو کمل کرنے والوں کا اتناا چھا اجر ہے''۔

''ہم نے ہی (اے صبیب!) آپ پرتھوڑ اتھوڑ اکر کے کلام نازل کیااورا پنے رب کے تکم کا نظار سیجئے اور نہ کہنا مائے ان میں سے سی بدکاریااحسان فراموش کا۔اوریا دکرتے رہا سیجئے اپنے رب کے نام کوسیح بھی اور شام بھی۔ اور رات کا فی وقت اس کی تنہیں کیے گئے اور رات کا فی وقت اس کی تنہیں کیے گئے گئے گئے گئے اور رات کا فی وقت اس کی تنہیں کیا سیجئے''۔

اِنگان حُنُ نَزَلْنا عَلَيْكَ الْقُوْانَ تَنْزِيْلان يعنى آپ نے اسے اپن طرف ہے گھڑا ہے اور نہ ہی آپ اسے اپن طرف سے الائے ہیں جس طرح مشرک دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آیت کا ما قبل آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے جب الله تعالی نے وعدہ اور وعید کی صور تول کا ذکر کیا تو اس امر کو بیان کیا کہ یہ کتاب ان چیزوں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے جن کی انسان کو ضرورت ہے، کئی صور تول کا ذکر کیا تو اس امر کو بیان کیا کہ یہ کتاب ان چیزوں کو اپنے شمن میں لیے ہوئے ہے جن کی انسان کو ضرورت ہے، یہ جادو، کہانت اور شعر نہیں یہ حق ہے۔ حضرت ابن عہاس بی میں بی میں گفتگو مفصل گزر چکی ہے۔ العدد بند۔ یک بارگ نازل نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ارشاد فر مایا: فَرَ لَناس بارے میں گفتگو مفصل گزر چکی ہے۔ العدد بند۔

فَاصْدِرُ لِحُكُم مَ بِنِكَ وَ لَا نُطِعُ مِنْهُمُ الْمِثَا أَوْ كَفُوْمَانَ صَمَ مِ مراد قضا وفيله ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس برسینہ سے روایت نقل کی ہے کہ معنی ہے مشرکول کی اذبت پر مبر کرواس طرح فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھراسے جہادوالی آیت سے منسوخ کردیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آپ پر جوطاعات لازم کی گئی ہیں ان پر مبر سیجئے یا الله تعالیٰ کے حکم کا انظار سیجئے منسوخ کردیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے جلدی نہ سیجئے کیونکہ یہ ہرصورت ہوکرر ہے گا۔ وآثم سے مراد گناہ والا ہے یعنی گناہ گاراور ناشکرے کی اطاعت نہ سیجئے۔

1 - طبر اني الأوسط احديث تمبر 1603 - الكبيرهديث 13595 - الحابية ابولعيم اجلد 3 مسخد 319

> لَا وَجْدُ ثَكُلَى كِمَا وَجَدْتَ وَلَا وَجْدُ عَجُولٍ أَضَلَهَا رُبَعُ أَوْ وَجْدُ شَيْمٍ أَضَلَ ناقتَه يَوْمَ تَوَانَى الحجيجُ فاندفَعُوا

جس کا بچیفوت ہوااس کا اتناد کھ نہیں جتنا دکھ میں نے پایااور نداس افٹنی نے اتناد کھمسوں کیا جس کا موسم بہار میں پیدا ہونے والا بچیفوت ہوا۔اور نہ بی اس شیخ کو اتنا د کھ ہوا جس نے اپنی اوٹنی کم کر دی ہواس روز حاجی حج کے سامنے مناسک بورے کرے اور واپس چلے جائمیں۔

یبان مجی شاعر نے اُؤ سے مراد لالیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آثم سے مراد منافق آور کفور سے مراد ایسا کافر ہے جو اپنے کفر کوظا ہر کرتا ہے یعنی ان میں سے آثم کی اور نہ ہی کافر کی اطاعت کریں۔ یفراء کے قول کے بالکل قریب ہے۔ وَاذْ کُواسُمَ مَن یِکْ بُکُن یَّ وَاَصِیْلانِ وَن کے پہلے اور آخری حصہ میں اپنے رب کے حضور نماز پڑھیے۔ اس کے پہلے حصہ میں مسیح کی نماز ہے اور آخری حصہ میں ظہرا درعصر کی نماز ہے۔

وَ مِنَ الَيْلِ فَالْسَجُهُ لَهُ قَا مَنِهُ هُ لَيُلَا طَوِيْلاً ﴿ الله عمرادمغرب اورعثاء کی نماز ہے اور رات کے نوافل ہیں ؛ یہ ابن صبیب کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس شہدیم اور سفیان کا نقطہ نظر ہے: قرآن تھیم میں جبال بھی تبیج کا لفظ ہے اس سے

2\_تغسير بغوى ، جلد 4 ، سنحه 431

1 تنسيرطبري،ج:23 منى 572

مرادنماز ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد مطلق ذکر ہے۔ خواہ وہ نماز میں ہویا کسی اور صورت میں۔ ابن زیداور دوسرے علاء نے کہا: وَ سَیِّحْتُ لَیُلاَ طَوِیْلاً یہ پنجگا نہ نماز کے حکم کے ساتھ منسوخ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ مشخب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ مشخب ہے۔ اس کی مثل میں گفتگوسور قالم زمل میں گزر چکی ہے۔ ابن صبیب کا قول ایہ کیا گیا: یہ بن کریم سائٹ اور اصل ہے جس طرح سفائن اور سفن ہے؛ شاعر نے کہا: قول اچھا ہے۔ اصیل کی جمع اصائل اور اصل ہے جس طرح سفائن اور سفن ہے؛ شاعر نے کہا: ولا بائحسنَ منھا إذ دنا الأشُلُ

جب عصر کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہوتا۔

اصائل کے بارے میں کہا: بہج الجمع ہے؛ شاعرنے کہا:

لَعَمْرِى لَأَنْتَ البيتُ أُكْمِمُ أَهْلَهُ وأَقْعُدُ فِي أَفْيَائِهِ بِالأَصَائِل

میری زندگی کی شیم! توابیا گھرہے جس کے مکینوں کی میں تعظیم کرتا ہوں میں عصر کے وقت اس کے ساتھیوں میں بیٹھتا ہوں۔ سور ، اعراف کے آخر میں یہ بحث مکمل گزر چکی ہے اور اسم ظرف پر من بعضیت کے لیے داخل ہوا ہے جس طرح اس فرمان میں وَ یکفُفِرُ لَکُنْمُ ذُنُوْ بَکُنْم ( آل عمران: 31) تا کہتمہار ہے بعض گنا ہوں کو بخش دے۔

اِنَّ هَٰ وُلَا ءِيُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنَ مُونَ وَمَ آءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۞ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَ شَدَدُنَا اَسْرَهُمْ قَوْ إِذَا شِئْنَا بَدَّ لَنَا اَمْثَالَهُمْ تَبُدِيلًا ۞

" بے شک بیلوگ دنیا ہے مجت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کرر کھ دیں'۔

یہ کلام شرمندہ کرنے اور انہیں جھڑ کئے کے لیے ہے۔ ھڑ گلاتے سے مراد اہل کمہ ہیں۔ الْعَاچِلَة سے مراد دنیا ہے۔
یَنَ ہُونَ کَا مُحْنَ ہے وہ جھوڑ دیتے ہیں۔ وَ ہَ آعِکُم ہے مراد ہے اپنے سامنے یو ما شقین گلاسے مراد ہے بہت ہی شخت جس طرح فرن کا محنی ہوں النظراف : 187 ) وہ آسان وزیمن میں بہت مشکل ہے، یعنی وہ ہوم قیامت پر ایمان کو ترک کردیتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وَ ہَی آتِ کُھُم کا معنی پس پشت یعنی وہ آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ اس کے لیے بچی ہیں باز کے جمل نہیں کرتے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ آسے بہود یوں کے بارے میں نازل ہوئی جوانہوں نے رسول الله سان اور نبوت کے ثبوت کو چھپا یا تھا ان کا دنیا ہے مجت کرنے کا مطلب ہے جووہ چھپاتے ہیں اس پروہ رشوت سے بیں ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے منافقین مراد ہیں کیونکہ وہ کئر چھپاتے ہیں اور دنیا طلب کرتے ہیں آسے عام ہے۔
لیتے ہیں۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس سے منافقین مراد ہیں کیونکہ وہ کھی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس دن بندوں کے بیر آسے مرادیوم قیامت ہے اپنی تحقیوں اور ہولنا کیوں کی وجہ سے تھیل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس دن بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گائی وہ ہے شقیل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس دن بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گائی وہ ہے شقیل ہے۔

نَحْنُ خَلَفُنْهُمُ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ مِم نَ البيس من سے پيدا كيا اوران كى خلقت كومضوط كيا بيد حضرت ابن عهاس مجاہد، قاده ، متاتل اور دوسر عما ، نے كہا۔ أَسْرَ كامعنى خلقت ہے۔ ابوعبید نے كہا: كہاجا تا ہے فرس شدید الاسم يعنى تحور ہے

کی خلقت اور جوزبزے منبوط میں ،کہا جاتا ہے: اسرہ اللہ جل ثناء در اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت اور جوزوں کو منبوط کیا۔ اخطل نے کہا:

مِن كَانِ مُختَنِبِ شَدِيدِ أَمْرُهُ سَلِسِ القِيادِ تَخالُهُ مُختَالًا مِن كَانَ مُختَالًا مِن كَامَ كَرُكُرا مَعْ جَلاجاتا) مضبوط جوزوں والااطاعت شعارت توات تنكم نيال مرعة وحزت ابو ہریرہ بنینہ، حضرت بھری اور ربع نے کہا: ہم نے ان کے جوزوں کورگوں اور پیٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کردیا ہے۔ مجاہد نے آئسر کی گفسر میں کہا: اس سے مرادشرج ہے یعنی جب یا خانداور پیشاب نیا ہے ومخری بندہ وجاتا ہے۔ ابن زید نے کہا: اس کا معنی قوت ہے؛ ابن احمر گھوڑے کی صفت بیان کرتا ہے:

يَهُشِي بِأُوظِفَةٍ شِدَادٍ أَمْرُهَا

وہ کھوڑ ابار یک بنڈلی کے ساتھ جلتا ہے جو بنڈلی بہت ہی مضبوط ہے۔

یہ اسادے مشتق ہے اس ہے مراوچ مرے کی ری ہے جس کے ساتھ سامان باندھا جاتا ہے یہ جملہ بوا جاتا ہے: اُسَہُ بُ اُنہُ اَفْتَ اَنْہَ اَنْعَ الْعِیٰ مِیں نے اسے باندھا، کہا جاتا ہے: صا اُحسن اَنْهُ قَتَیْداس کا سامان باندھنا کتفا چہا ہے۔ عربوں کا قول ہے: خذہ بناسہ ہ یعنی یہ سب تیرا ہے گویا انہوں نے اس کے باندھنے کا ارادہ کیا نہوہ کھا اور نہ بی اس سے کوئی چیز می ہو۔ اس سے ایک انظا اسیو ہے کیونکہ اسے رسیوں سے باندھا جاتا ہے۔ یہ کام اُمتوں کے ساتھ احسان کرنے کے اعتبار سے الائی ہے جب انہوں نے ان کا نافر مانی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ میں نے تیری خلقت کودرست کیا اور اسے قو توں کے ساتھ مضبوط کیا چھرتو میرے ساتھ کھرکرتا ہے۔

وَ إِذَا شِنْمَنَا بَنَ لَنَا أَمْثَالَهُمْ مَنْ بِي يُلان حضرت ابن عباس بن منه في ايا: وه فرما تا بالرجم چائة توجم انبيس ہلاک کر دية اوران کی جگهزياده اطاعت شعارلوگوں کو ليآتے۔ انبيس سے يہجی مروی ہے: ہم ان محمان کو بنج ترين صورتوں ميس بران ديے۔ نبيا کي بيات ہيں ابوصالح نے ان سے روایت کی ہے۔ بہان تعبير ابوصالح نے ان سے روایت کی ہے۔

إِنَّ هَٰ إِمْ تَذُكِمَ اللَّهُ عَنَ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى مَ إِنْ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَا اَنُ اللَّهُ ال

'' بے شک بدایک نسیحت ہے ہیں جس کا جی چاہے اختیار کرلے اپنے رب کے قرب کاراستہ۔اور (اے لوگو) تم سی تھے بھی نبیس چاہ سکتے بجزاس کے کہ اللہ نود چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے تکیم ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے (دامن) رحمت میں داخل کرلیتا ہے،اور ظالموں کے لیے تواس نے تیار کررکھا ہے دردناک عذاب'۔

اِنَّ هٰذِهِ تَنْ كُمَ وَ مَا تَشَاءَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا وَمَا تَشَاءُونَ اِلْاَ أَنُ يَشَاءَ اللهُ وَالله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَ مَا تَشَاءُ وَنَ اللهُ كَانَ عَلِيمًا عَمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمًا وَ مَا اللهُ عَلَيْمًا وَ مَا اللهُ عَلَيْمًا وَ مُوادِ الله الله عَمِوادَ الله الله عَمَا اللهُ عَالَى كَلَا عَمِوادَ الله الله عَمَا اللهُ عَلَى كَلَا عَمِوادَ الله الله عَمَا اللهُ عَالَى كَلَا عَمِوادَ الله اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اطاعت اوراس کی رضا کی طلب تک پنچادے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: سینیڈلاسے مرادوسیلہ ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے:
اس کا معنی ست اور جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے معنی ایک ہے۔تم طاعت، استقامت اور الله تعالی کی طرف جانے والا
راستنہیں چاہ کتے مگر جب الله تعالی چاہے۔الله تعالی نے بیخردی امراس کے قبضہ قدرت میں ہوگوں کے قبضہ قدرت میں
نہیں کسی کی مشیت نا فذنہیں ہو کتی اور نہ ہی آ گے ہو کتی ہے مگر الله تعالی کی مشیت متقدم ہوتی ہے۔ابن کثیر اور ابوعمرونے و ما
یشاؤن پڑھا ہے کہ بیان کے بارے میں خبر ہے۔ باتی نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے کہ الله تعالی کی جانب ہے آئیں خطاب کیا
جارہا ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: پہلی آ یت دوسری آ یت کے ساتھ منسوخ ہے۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ بیمنس خباری بلکہ
یواضح کرنا ہے کہ بیا الله تعالی کی مشیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فراء نے کہا: وَ مَاتَشَقَاعُونَ اِلْلَا اَنْ یَشَقَا عَاللّٰهُ الله تعالیٰ کے
فر مان فَدَنْ شَاءَ اَتَّ حَدَ اِللّٰ مَاتِهِ سَبِیدُلّا کا جواب ہے بھر آئیس خبر دی امران کے ہاتھ میں نہیں ہے بعنی تم بیر داستہ اپنائیس
کی گفتگوئی مواقع پر گزر رہی ہے۔

یا گفتگوئی مواقع پر گزر رہی ہے۔

یُن خِلُ مَن یَشَاءُ فِی مَحْمَتِهِ مَ وَالظَّلِمِینَ اَعَدَّلَهُمْ عَنَا اِلله تعالیٰ اس پررحت کرتے ہوئے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ظالمون کو عذاب ویتا ہے ظالمین کو نصب فعل مضمریعذب سے دی گئی ہے۔ زجاج نے کہا: ظالمین کو نصب دی گئی ہے۔ زجاج نے کہا: ظالمین کو نصب دی گئی ہے۔ زجاج نے کہا: ظالمین یعنی مشرکوں کو نصب دی گئی ہے کیونکہ اس کا ماقبل منصوب ہے یعنی جسے چاہتا ہے این رحمت میں داخل فرما تا ہے اور ظالمین یعنی مشرکوں کو عذاب دیتا ہے۔ اَعَدَّ لَهُمْ یَعْل مضمر کی تفسیر ہے جس طرح شاعر نے کہا:

أَصْبَخْتُ لَا أَخْبِلُ السِّلاَءَ وَلَا أَمْلِكَ رَأْسَ الْبَعِيرِ إِنْ نَغَمَا مِن الْبَعِيرِ إِنْ نَغَمَا م مِن نَه الله على الله من من كَن مُعِلَى الله على الله على المنظاء كروه بها ك جائے -مِن الذَّنْبَ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَدُتُ بِهِ وَخْدِى وَأَخْشَى الزِّيَاءَ وَالْبَطَلَ وَالْبَطَلَ وَخْدِى وَأَخْشَى الزِّيَاءَ وَالْبَطَلَ

میں بھیڑ ہے ہے ڈرتا ہوں اگر میں اس کے پاس سے تنہا گزروں اور میں ہواؤں اور بارش سے ڈرتا ہوں۔ تنہ یہ سیار سے میں میں میں میں میں میں میں ایک میں اور میں ہواؤں اور بارش سے ڈرتا ہوں۔

تقدیر کلام یوں ہے اختی الذئب اخشاہ ۔ زجاج نے کہا: پندیدہ نصب ہی ہے اگر چیر قع جائز ہے تو کہتا ہے: اُعطیت زیدا و عدروا اُعددت له برا میں نے زید کوریااور عمرو سے نیکل کی ۔ تقدیر کلام یوں ہوگی بورت عدروا یا آبر عدروا، کھم آئ

عَسَقَ مِن مِن آيت كُررى إِينُ خِلُ مَن يَشَاء فِي مَ حَمَدِه والظُّلِمُونَ (8)

جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے اور ظالم۔ یہاں الظّلِمُونَ کو رفع ویا گیاہے کیونکہ اس کے بعد کوئی فعل مذکورنہیں جواس پر واقع ہوکہ یہ معنوی طور پر منصوب ہوتا۔ اس سے قبل بھی ایبا کوئی اسم منصوب نہیں تھا جس پر اس کا عطف کیا جا تا تو یہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہے۔ یہاں الله تعالیٰ کا فرمان: اَ عَدَّ لَهُمْ عَذَا اُما، ویعذب فعل پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے نصب جائز ہے۔ ابان بن عثمان نے الظالمون پڑھا ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اَ عَدَّ لَهُمْ ہے۔ آلمیتها سے مراد تاک ہے۔ دور دن کے یہ سور وَ بقر واور دوسری سور توں میں اس پر بحث گزر چکی ہے۔ الحمد لله۔

# سورة المرسلات

#### ﴿ المانا ٥ ﴾ ﴿ المُنتِوَةُ المُوسَلَبُ مَلِيَّةً ٢٢ ﴾ ﴿ يَوَعَانَا ٢ ﴾

حضرت حسن بصری ،عکرمہ ،عطا اور حضرت جابر کے قول کے مطابق بیسورت کمی ہے۔حضرت ابن عباس بنی پیزیرا اور قبارہ نے کہا: مرف ایک آیت مدنی ہے: وہ وَ إِذَا قِیْلَ لَهُمُ الْمُ كَعُوْالاً يَـرُ كَعُوْنَ ۞ (الرسلات)(1)حضرت ابن مسعود بني الله نے کہا: سورة المرسلات نبی كريم من الين إرابيلة الجن ميں نازل ہوئى تقى جب كه ہم آپ من الين اليد كے ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے منی میں ایک غارمیں پناہ لی تھی تو میسورت نازل ہوئی۔اسی اثنامیں کہ ہم آپ سے سیکھر ہے تھے آپ کا وبن مبارک اس سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ جھیٹ بڑا ہم اس پر جھیٹے تا کہ ہم اس کولل کریں تو وہ چلا گیا تو نبی کریم منی تعلیج نے ارشادفر مایا: ''تم اس کےشر سے محفوظ رہے جس طرح وہ تمہار ہے شر سے محفوظ رہا''۔حضرت ابن عباس میں مذہبا کے غلام کریب ہے مروی ہے: میں نے سور ق المرسلات پڑھی توحضرت عباس کی زوجہ حضرت ام الفضل رو پڑیں فر مایا: اے جيے! تونے اپن اس قراءت كے ساتھ مجھے يا دولا ديا كه بيآخرى سورت تھى جو ميں نے رسول الله مانين اليام كومغرب كى نماز ميس پڑھتے ہوئے تن محمی ، والله اعلم ۔ اس کی پیچاس آیتیں ہیں۔

#### بشيرالله الرَّحُلْن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

وَالْهُرْسَلَتِ عُرُفًا أَنْ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا أَنْ وَالنَّشِهُ تِ نَشْرًا أَنْ فَالْفُرِ قُتِ فَمُ قَالَ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا أَنْ مُنْرًا أَوْ نُنْرًا أَ إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ أَ فَإِذَا النُّجُوْمُ طُسِسَتُ ۚ وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ۚ وَ إِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ۚ وَ إِذَا الرُّسُلُ أَقْتَتُ أَوْ لَا يَ يُومِ أَجِّلَتُ أَ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُلُ لَكُ مَا يَوْمُ

الْفَصْلِ أَن وَيُلْ يَوْمَهِ وِلْلُهُكُلِّ بِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"ان ( ہواؤں کی ) قسم جو ہے در یے جیجی جاتی ہیں پھران کی ( قسم ) جو تندو تیز ہیں اور ان کی ( قسم ) جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں پھران کی جو بادلوں کو پارہ پارہ کرنے والی ہیں پھران کی مشم جو ( دلوں میں ) ذکر کا القا كرنے والى بيں جمت تمام كرنے كے ليے يا ڈرانے كے ليے۔ بے شك جس بات كاتم سے وعدہ كيا كيا ہے وہ ضرور ہوکرر ہے گی۔ پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے اور جب آسانوں میں شگاف پڑ

<sup>1</sup>\_انتكست والمعنع ن ،ميلد6 بمنح 175

جائیں گے اور جب پہاڑ (خاک بناکر) اڑا دیئے جائیں گے اور جب رسولوں کو دفت مقررہ پراکٹھا کیا جائےگا (تمہیں علم ہے) کس دن کے لیے یہ ملتوی کیا گیا ہے فیصلہ کے دن کے لیے۔ (اے مخاطب!) مجھے کیاعلم کہ فیصلہ کا دن کیسا ہے؟ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے'۔

وَ الْهُوْ سَلْتِ عُدُفًا ۞ جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ مرسلات سے مراد ہوا نمیں ہیں۔مسروق نے حضرت عبداللہ سے روایت نقل کی ہے فرمایا: اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جنہیں معروف کے ساتھ بھیجاجا تا ہے جسے الله تعالیٰ کا حکم،اس کی نہی،وحی اور خبرد کے کربھیجا جاتا ہے یہی حضرت ابوہریرہ مٹائند، مقاتل، ابوصالے اور کلبی کا قول ہے۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: اس سے مرادا نبياء بين جنهين لا ٓ اللهَ اللهُ كابيغام دے كر بھيجا گيا؛ بيرحضرت ابن عباس بنيسةُ بها كا قول ہے۔ ابوصالح نے كہا: اس سے مرادرسل ہیں جنہیں معجزات کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جن معجزات کے ذریعے ان کی پہیان ہوتی ہے(1)۔حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود بن الله سے مروی ہے: اس سے مراد ہوائیں ہیں جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ اَسْ سَلْمُنَا الوّلِيحَ (الحجر:22)اور ہم نے ہوا کیں بھیجیں۔ارشادفر مایا: وَهُوَاكَذِي يُرْسِلُ الرِّلِيحَ (الاعراف: 57)اوروہی ہوا نمیں بھیجا ہے۔ عُدُفًا كامعنى إن ميں سے بعض بعض كے بيجھے آتى ہيں جس طرح عرف الفرس كھوڑ سے كى كردن كے بال عرب كت بين: الناس إلى فلان عرف واحد به جمله اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ اس آدمي كى طرف متوجه موں اور كثير مو جائیں۔ عُرُفًا حال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے یعنی ایس ہوائیں جنہیں بے در پے بھیجا گیا۔ یہ بھی جائز ہے کہ مفعول مطلق ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس کونصب حرف جر کے مضمر ہونے کی وجہ سے ہوگو یا فرمایا: والمدسلات بالعوف اس سے مراو فرشتے ہیں یااس سے مراد فرشتے اور رسول ہیں۔ایک قول میرکیا گیاہے: میاحتمال بھی موجود ہے کہ مرسلات سے مراد باول ہیں کیونکہ اس میں نعمت اور عذاب ہوتا ہے کیونکہ بیاس کی پہچان کرانے والے ہوتے ہیں جوان کی طرف بھیجا گیااور جن کی طرف بحیجا گیا۔ایک قول بیکیا گیا:اس سے مراد تنبیہات اور مواعظ ہیں اس تاویل پر غزفا کامعنی بے در بے ہے جس طرح اونٹ کی گردان کے بال ہوتے ہیں؛ یہ حضرت ابن مسعود ہوں کا نقط نظر ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ عقول میں جانے بہجانے ہیں۔ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًان بغير كم اختلاف كے اس ہے مراد ہوائيں ہيں ؛ بيمہدوی كا قول ہے۔حضرت ابن عباس بنهندہما سے مروی ہے: اس سے مراد تیز ہوا کیں ہیں جو گھاس پھونس لاتی ہیں۔عصف سے مراد کھیتی کے بیتے اور ٹونی پھوٹی چیزیں ہیں جس طرح الله تعالى ف فرما يا: فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا (الاسراء: 69)

ایک تول یہ کیا گیا: عاصفات ہے مرادوہ فرشتے ہیں جوہوا پرمقرر ہیں جوانہیں تیزی نے چلاتے ہیں کہاجا تا ہے: عصف بالشیٰ یعنی اے ہلاک کردیا وہ بول کے ساتھ ہیں ہوا ہے۔ عصفت بالشیٰ یعنی اے ہلاک کردیا وہ بول کے سوار کو ہلاک کردیا وہ بول کردیا وہ بادکردیتی ہیں ہوا ہے۔ عصفت الحرب بالقوم۔ جنگ نے تو م کو ہلاک کردیا ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادوہ آیات ہیں جو تباہ وہر بادکردیتی ہیں جس طرح زلز لداور زمین میں دھنس مانا۔

<sup>1</sup> \_ النكت والعيون مبلد 6 منجم 175

قال فون تشران اس مرادوہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر معین ہیں جوان بادلوں کو پیسایا تے ہیں۔ حضرت ابن مسعود اور عابد نے کہا: اس مرادوہ ہوا کی ہیں جنہیں اللہ تعالی بادش سے بل بھیجنا ہے؛ یدا بوصالح سے مراد وہ ہوا کیں ہیں جنہیں اللہ تعالی بادش سے بل بھیجنا ہے؛ یدا بوصالح سے مراد بارشیں ہیں کیونکہ وہ نبا تا سے کوجنم دیتی ہیں یبال نشر کا معنی زندہ کرنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے: نشہ اللہ السبت ۔ اللہ تعالی نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ سدی نے ان سے روایت کیا: اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ تعالی کی کتب کو کھیا ہے ہیں۔ منحاک نے حضرت ابن عباس بن بن بن سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد انسانوں کے نامدا عمال اور ان کے ماتھ کھولے کے اعمال کو کھولنا ہے۔ منحاک نے کہا: اس سے مراد وہ صحیفے ہیں جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کے ساتھ کھولے جاتے ہیں۔ ربع نے کہا: اس سے مراد قیامت کے لیے اٹھانا ہے جن میں روحوں کو پھیلا یا جائے گا۔ قال للشری ت فرما یا ہے کونکہ یدوسری قسم کا آغاز ہے۔

فالفر فت فراق اس مراد وہ فرشتے ہیں جوت و باطل میں فرق کرنے والے ہیں؛ یہ حضرت ابن عباس، مجابد،
مناک اور ابوصالح نے کہا۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بن بنہ بسب سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد فرشتے جوروزی،
رزق اور موت با نفتے ہیں۔ ابن ابی نجیج نے مجابد سے روایت نقل کی ہے: اس سے مراد وہ ہوا کیں ہیں جو بادل کے گئڑ ہے
کو ہے کر دیتی ہیں۔ سعید نے قادہ سے روایت نقل کی ہے: اس سے مراد فرقان ہے الله تعالیٰ نے اس میں حق و باطل اور
طال و ترام میں فرق کردیا ہے؛ یہ حضرت حسن بھری اور کیسان کا نقط نظر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد وہ رسول
ہیں جنہوں نے اوام مونوائی کو بیان کیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد بارش برسانے والے بادل ہیں، انہیں اس اؤٹی
کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو حاملہ ہوتی ہے جب اس نے بچے جننا ہوتا ہے تو وہ نکل پڑتی ہے اور دوڑتی ہے اور یہ بھی لفظ کہا جاتا
ہے: نوق فواد ق و فرق بعض اوقات وہ ایسے بادل کو جو دوسر سے بادلوں سے الگ تصلگ ہوتا ہے اس اؤٹی کے ساتھ تشبید

أَوْ مُؤْنَةُ فَارِقَ يَجْدُو غَوارِبَها تَبَوْجُ الْبَرْقِ والظَّلْمَاءُ عُلْجُومُ يالگ تحلک بادل جس كاطراف روش بي اس كى بجل موجزن ہے اور سیابی شدید ہے۔

فَالْهُ لُقِیْتِ وَكُمَّانَ تَمَامِ عَلَاء كَاسَ پِراتفاق ہے كہاں ہے مرادفر شتے ہیں یعنی الله تعالی كی كتب انبیاء تک پہنچاتے ہیں ایہ مہددی نے كہا۔ ایک قول یہ كیا گیا ہے: اس ہے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں ان كے لیے جمع كا ذكر كیا كيونكہ جبر بل امين فرشتوں كے ساتھ اتر تے ہیں۔ ایک قول یہ كیا گیا: اس ہے مرادر سول ہیں الله تعالی ان كی طرف جو نازل كرتا ہے دو اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں ایہ قول ہے۔ حضرت ابن عباس نے اسے فالسلقیات بھی پڑھا ہے یعنی قاف كو مشدد اور منتوح ہیں بینچاتے ہیں ایہ تول ہے۔ حضرت ابن عباس نے اسے فالسلقیات بھی پڑھا ہے یعنی قاف كو مشدد اور منتوح ہیں بینچاتے ہیں جس طرح اہله تعالی كافر مان ہے: وَ إِنَّكَ لَتُكُفَّى الْقُورُانَ ( مُمل : 6 ) اور بے شك آ ب كوسكھا یا جاتا ہے قرآن كيم۔

عُلْ مُهااً وَنُذُمْها نَ وه وحي كو ليتے ہيں الله تعالى كى جانب سے ججت تمام كرنے كے ليے اور مخلوقات كواس كے عذاب سے

خبردار کرنے کے لیے؛ یہ فراء نے کہا: ابوصالح سے مروی ہے: اس سے مرادرسول ہیں جو جحت تمام کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں۔ سے خلوقات کے لیے جست تمام کرنے کے کرتے ہیں۔ سعید نے قنادہ سے میں اور ہے۔ عُنْ مہااللہ تعالیٰ کی جانب سے خلوقات کے لیے جست تمام کرنے کے لیے ادر مومنوں کو خبردار کرنے کے لیے کیونکہ مومن ہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس بی بین سے روایت نقل کی ہے کہ عُذی تما سے مراد ہے کہ الله تعالی اپنے اولیا ہو جوتو بالقاء
کرتا ہے اور نُذُی تما سے مراد ہے وہ اپنے دشمنوں کو ڈراتا ہے۔ ابوعمر وہ عزہ ، کسائی اور حفص نے اَوْ نُدُی تما اوال کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے صرف جعنی اوراعثی نے ابو بکر سے وہ عاصم سے ماتھ پڑھا ہے۔ ساتھ روایت نقل کرتے ہیں یہی چیز حضرت ابن عباس بی بین ہما، حضرت حسن بھری اور دوسرے علاء سے مروی ہے۔ ابراہیم تیں اور قبادہ نے اسے عند را و نند راواؤ عاطفہ کے ساتھ نقل کیا ہے درمیان میں او کا ذکر نہیں کیا۔ یہ دونوں اعزاد اور انتخار سے اسم فاعل کے معنی میں ہو کر منصوب اعن ۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہ اسم مفعول کے معنی میں ہو کر منصوب این۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہ اسم مفعول کے معنی میں ہو کر منصوب این۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہ اسم مفعول کے معنی میں ہو کر منصوب این۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہ اسم مفعول کے معنی میں ہو کر منصوب این۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہ ابوعلی نے کہا: عاذر اور ناذر کی جور پر عذر ااور نذر اپڑھنا تھی درست ہے جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: ھُنَا اَنَوْ نَدُوْ قِنَ اللّٰهُ مُنِیا الْاؤُوْ فی وہ ذکر ایک میں کہ کے میں اور خبر دار کرتے ہیں یا یہ ذکر اے مقل ہوں گے یعنی وہ ذکر کو القاء کرتے ہیں اس صال میں کہ وہ جت تمام کرتے ہیں اور خبر دار کرتے ہیں یا یہ ذکر اے مقول ہیں یعنی وہ ذکر کو القاء کرتے ہیں اور خبر دار کرتے ہیں یا یہ ذکر اے مقول ہیں یعنی وہ ذکر کو القاء کرتے ہیں تا کہ وہ عُنْ مُنَا اور فُنْ مَنَا یا در لا نمین ۔ مبر د نے کہا: یہ جمع کا صیفہ ہے اس کی واحد عذیواور مذابور دند میں۔

اِنْمَانُّوُ عَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ⊙ جوشم پہلے گزری ہے بیاس کا جواب ہے یعنی قیامت کے امر کا جوتم سے وعدہ کیا گیاہے وہ تم پر واقع ہوکرر ہے گا بھراس کے وقوع کا وقت بیان کیا۔

جب آسانوں کو کھول دیا جائے گا اور انہیں بھاڑ دیا جائے گا، ای معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ فَیتِحَتِ السّماَءُ فَکَانَتُ اَبْوَابُانِ (النباء) اور آسانوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہوجا کیں گے۔ضحاک نے حضرت ابن عباس بین منتہ سے روایت نقل کی ہے: انہیں لیسٹنے کے لیے کھول دیا جائے گا۔

اور جب بہاڑوں کوجلدی سے لے جایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے: نسفتُ الشی أنسفتُه۔ جب تونے سب کوتیزی سے لیا۔ حضرت ابن عباس بن مذہ اور کلبی کہا کرتے تھے: سَوِیت بالاً د ض، پہاڑوں کو زمین کے ساتھ برابر کرویا جائے گا عرب کہتے ہیں: فرس نسوف یہ لفظ اس وقت کہتے ہیں جب گھوڑا اپنے تنگ کو بیچھے ہٹائے۔ مبشر نے کہا: نسکوٹ لِلعزام بسرفقیہا وہ اپنی دونوں کہنیوں کے ساتھ تنگ کو بیچھے ہٹا تا ہے عرب کہتے ہیں: نسفتِ الناقةُ الكلاَ۔ اوْئی نے گھاس کو چرا۔

مبرونے کہا: معنی ہے پہاڑوں کوان کی جگہ ہے اکھاڑلیا جائے گا۔ جوآ دمی اپنے دونوں پاؤں کوزمین ہے اٹھالیتا ہے اسے دومرا آ دمی کہتا ہے: آنسفت رجلا ہا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: نسف کامعنی اجزاء کو بھیرنا ہے یہاں تک کہ ہوائیں انہیں اڑا ویں ای ہے ایک جملہ بولا جاتا ہے: نسف الطعام وہ کھانے کو حرکت دیتا ہے تا کہ ہوااس میں موجود شنکے کوئتم کردے۔

وَ إِذَا الرُّسُلُ أَقِتَتُ ۞ جب رسولوں كو وقت مقررہ لعنى قيامت كے دن اكٹھا كيا جائے گا وقت ہے مرادوہ وقت ہے جس تک کسی کام کوموخر کیا جاتا ہے۔ معنی بیہوگا رسولوں اور ان کی امتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: یَوْمَ یَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ (المائدہ:109) جس روز الله تعالیٰ رسولوں کوجمع کرے گا۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: بیدد نیامیں ہوگا یعنی رسولوں کواس مخصوص وقت میں جمع کیا جائے گا جو کفار کے عذاب کے لیے مقرر کیا گیا ہے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلا یا تھااس کی وجہ رہ ہے کہ کفار کومہلت دی گئی قیامت کے روزتمام شکوک زائل کر دیئے جائیں گے ہیلی تعبیر سب ہے اچھی ہے کیونکہ تو قیت کامعنی ہے ایسی چیز جو قیامت کے روز واقع ہو گی جس طرح بےنور کرنا ، پہاڑوں کو پہلی تعبیر سب سے اچھی ہے کیونکہ تو قیت کامعنی ہے ایسی چیز جو قیامت کے روز واقع ہو گی جس طرح بےنور کرنا ، پہاڑوں وڑا تا،آ سانوں کو بھاڑتا یہ قیامت کے وقوع سے قبل مناسب نہیں۔ابونلی نے کہا: روز جز ااور فیصلہ کے دن کواس کے لیے عین کر و یا گیا ہے۔ایک قول میکیا گیا ہے: أقبت كامعنى ہے وعدہ كیا گیا اور مہلت دی گئی ہے۔ایک قول میكیا گیا ہے: الله تعالی كا حبیهاعلم اوراراده تھاای کےمطابق انبیں معلوم اوقات میں بھیجا گیا۔اقتت میں ہمزہ داؤ کابدل ہے؛ بیفراءاورز جاج نے کہا۔ فراء نے کہا: ہرواؤ جومضموم ہواس کا ضمہ لازم ہواس کو ہمزہ ہے بدلنا جائز ہے تو کہتا ہے: صلی القومر احدانا بیاصل میں وحداناتها يرب كتيج بن: هذه أجوة حسان اصل مين وجودتها بيقائده اس ليے جاري كيا كيا كيونكه واؤ كاضمه قيل ہے لا تَنْسَوُ الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ (بقره: 237) بالمِمْ فَضَل كرنے كونه بھولو۔ يہاں واؤ كوہمزہ ہے بدلنا جائز نبيس كيونكه ضمه لازى نہيں ؛ بيہ ابوعمرو جمید جسن اور نصر کی قراءت ہے۔ ماصم اور مجاہد نے وقیقت پڑھا ہے بہی اس کی اصل ہے۔ ابوعمرو نے کہا: اسے اُقتنت پر ھے کا جو د جو مکو اجو 8 پڑھتا ہے۔ ابوجعفر، شیبہ اور اعرج نے دُقِتَتُ پڑھا ہے یعنی واوَاور قاف کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے یہ وقت سے فُعِلت کا وزن ہے۔ اس سے کمٹیا مَّوْقُوْتًان (النساء) ہے۔ حضرت حسن بصری سے دُوْقِتت دوواؤ کے ساتھ ہے یہ وقت سے باب مفاعلہ کا صیغہ ہے جس طرح عوہ دت ہے اگر ان دونوں قراؤ توں میں واؤ کوالف سے بدل دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ بھیٰ، ایوب، خالد بن الیاس اور سلام نے اقتت پڑھا ہے کیونکہ مصحف عثمانی میں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ لائ يذور أجلت ويعنى اسے مؤخر كيا عميا، بياس دن كى عظمت شان كو بيان كرنا يعظيم بيان كرنے كے ليے استفہام

الم المؤور الفَعْمُ بن في المه كرن تك اسيمؤخركرديا كميا بي معيد نے قنادہ سے روايت نقل كى ہے: الله تعالى اس روز اوگوں كے درميان جنت ميں بھينے يا جنم ميں بھينے كا فيصل فرمائے گا۔ حديث طيب ميں ہے'' جب قيامت كے روزلوگوں كوا ثھا يا جائے گاوہ چاليس سال تك اس طرح كھڑے رہيں گے كہ ان كے سروں پرسورج ہوگا ان كى آئے ھيں آسان كى طرف لگى ہوں مى وہ فيصلہ كے انتظار ميں ہوں ميں'۔

وَمَا اَدْ لَمَا مَكُ مَا اِيُوْمُ الْفَصْلِ ﴿ تَعْلَيْمَ كَ بِعِلْقَطْمِ كَاذَكُرِ كِيا لِينَ اَبِ كُوكُ مِنْ بِاللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهِ تَعْلَم كَ بِعِلْقَطْمِ كَاذَكُر كِيا لِينَ اَلْهُ عَلَا عَلَى اللَّهِ تَعْلَم كَ بِعِلْمُ اللَّهُ تَعْلَم عَلَى اللَّهِ تَعْلَم اللَّهُ تَعْلَم عَلَى اللَّهِ تَعْلَم اللَّهُ تَعْلَم اللَّهُ تَعْلَم عَلَى اللَّهِ تَعْلَم اللَّهُ تَعْلَم عَلَم عَلَى اللَّهُ تَعْلَم عَلَى اللَّه تَعْلَم عَلَم عَلَى اللَّه تَعْلَم عَلَى اللَّه عَلَى الْكُلُه عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلِمُ عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلُمِ عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلُم عَلَى الْكُلُم عَلَم عَلَى الْكُلُم عَلَى الْك

حضرت نعمان بن بشیر سے مردی ہے کہا: ویل جہنم میں ایک وادی ہے اس میں کی قشم کے عذاب ہیں (1) یہی بات حضرت ابن عباس اور دوسر ہے علیاء نے کہی ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا: جب جہنم خشد کی ہوجائے گی تواس کا ایک انگارہ لیا جائے گا اسے اس جہنم پر چینکا جائے گا تو اس کا بعض بعض کو کھا جائے گا۔ نبی کریم مانسٹی پینے ہے مروی ہے فرمایا: ''مجھ پر جہنم بیش کی گئی ہے: یہ جہنمیوں کی پیپ کے جمع ہونے کی بیش کی گئی ہے: یہ جہنمیوں کی پیپ کے جمع ہونے کی جیٹ کی گئی ہے: یہ جہنمیوں کی پیپ کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ دنیا میں بند سے جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بری جگہ وہ ہوتی ہے جہاں مرداروں اور حماموں کے پانیوں میں جگہہ ہوتی ہیں۔ یہ ذکر کیا گیا ہے وہ وادی ایس ہے جہاں کفار اور مشرکوں کی پیپ جمع ہوجاتی ہے تا کہ دانشمند جان کے گذرگیاں جمع ہوجاتی ہے تا کہ دانشمند جان لیں اس سے بڑھ کرکوئی چیز گندی نہیں ، اس سے زیادہ کوئی چیز بد بودار نہیں ، اس سے بڑھ کرکوئی چیز کردی نہیں اور اس سے بڑھ کرکوئی چیز ساہ نہیں۔ پھر رسول اللہ سان شائی ہیں نے اس کی صفت اس عذا ہے ہیاں کی جس کو یہ وادی متقسمن ہے کہ وہاں جہنم میں سب سے بڑی وادی ہو اللہ تعالی نے اس میں صفت اس عذا ب سے بیان کی جس کو یہ وادی متقسمن ہے کہ وہاں جہنم میں سب سے بڑی وادی ہو اگل نے اس سورت میں اس وعید کاذکر کیا۔

اَكُمْ نُهُلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۚ ثُمَّ نُتُبِعُهُمُ الْاخِرِينَ ۞ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْهُجُرِ مِينَ ۞ وَيُلُ يَّوْمَهِ إِللَّهُ لِلْمُ الْاَخِرِينَ ۞ وَيُلُ يَّوْمَهِ إِللَّهُ كَلِّ إِيْنَ ۞

''کیا ہم نے ہلاک نبیں کردیا جوان سے پہلے تھے۔ پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے جو یں گے بعد میں آنے والوں ' کو۔ گنا ہگاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے''۔

حضرت آدم علیہ انسلام سے لے کر حضرت محمد سائٹ آیا ہم تک گزشتہ امتوں میں سے جن کفار کو ہلاک کیا گیا اس کی خبر دی جا
رہی ہے پہر ہم بعد والوں کو پہلووں کے ساتھ ملادیں گے ، جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہم قریش کے مشرکوں کے
ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے یا تو تلوار کا وار کر کے یا ہلاک کر کے ۔ عام قراء نے ثم نتبعہ مرفع کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ جملہ
مینانیہ ہا م نی نے نتبغہ م جزم کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ ٹھیل الا تو گرین ی پر معطوف ہے جس طرح تو کہتا ہے: الم
تزدن اکر م ۔ مراواس سے یہ ہے کہ رسولوں کے اوقات کے مختلف ہونے کے ساتھ اس نے مختلف قوموں کو یکے بعد دیگر ب

1 ـ المحررالوجيز اجلد 5 يسنح 418

ہلاک کیا۔ پھراس کلام سے نیا کلام شروع کیا۔ گذالِک تفعل بالہ بجو وہ نی ⊙اس سے بدارادہ کیا کہ اس کے بعد جنہیں بلاک کرے گا۔ یہ بھی جائز ہے نہ نیٹو میں پودر پے حرکات کی وجہ سے تخفیف کرتے ہوئے ساکن پڑھا ہو۔ تخفیف کے لیے اسکان بھی مروی ہے۔ معزت ابن مسعود بڑھ کی قراءت میں شم سنتبعهم ہے گذالِک میں کاف محل نصب میں ہے بعنی اس اسکان بھی مروی ہے۔ معزت ابن مسعود بڑھ کی قراءت میں شم سنتبعهم ہے گذالِک میں کاف محل نصب میں ہے بعنی اس کی طرح ہم برمشرک کے ساتھ کریں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی ہود نیا میں ان کی ہلاکت کی ہوانا کی بیان کی جاری ہوائی والے نے ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ تخرت میں ان کے عذاب کی خبردی جارہ ہی ہے۔

مر میں ہے۔ تا کہ عبرت دلائی جائے: ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ تخرت میں ان کے عذاب کی خبردی جارہ ہی ہے۔

مر میں ہے۔ تا کہ عبرت دلائی جائے: ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ تخرت میں ان کے عذاب کی خبردی جارہ ہی ہے۔

مر میں ہے۔ تا کہ عبرت دلائی جائے: ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ تخرت میں ان کے عذاب کی خبردی جارہ ہی ہے۔

اَلَمْ نَخُلُقُكُمْ مِنْ مَا لَوْ مَهِيْنِ فَى فَجَعَلْنُهُ فِي قَمَامٍ مَّكِيْنِ فَ إِلَى قَدَمٍ مَعْلُومٍ فَ وَقَدَمُ مَنَا لَا فَيْعُمَ الْقُومُ وَنَ ﴿ وَيُلْ يَتُومَ إِلْهُ مَلَا بِيْنَ ۞

''کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدائیں فرمایا، پھر ہم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ جگہ (رحم مادر) میں ایک عین مدت تک، پھر ہم نے ایک انداز ہ تفہرایا، پس ہم کتنے بہتر انداز ہ تفہرانے والے بیں۔ تباہی ہوگ اس روز حجنلانے والوں کے لیے'۔

اَلَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَلَا مَهِمْنِ وَ مَهِمُنِ كَامِعَىٰ كَمْرُوراور حقير بـاس مراد نطفه باس كاذكر بو چكاب- جو آدمی به کبتا بـ که جنین کی پیدائش صرف مرد کے پانی سے بوتی باس کی دلیل یبی آیت بـاس کے بارے میں گفتگو مزر پکی بـــ

فَجَعَلْنُدُ فِي قَرَامٍ مَكِينِ وَقَرَامٍ مَكِينِ يَهِم الْمُحفوظ جَلَه بوه رحم بي-

الله تعالی کافرمان ہے: نَصْنُ قَدَّمُ مُنَابَیْنَکُمُ الْبَوْتَ (الواقعہ:60) ہم نے تمہارے درمیان موت کومقدرکر دیا۔اس میں مجمی قدد دنا کومشد واور مخفف دونوں پڑھا گیا ہے۔اس طرح قدد علیه دنرقه وقد در دونوں طرح ہے۔جنہوں نے اس کومخفف پڑھا ہے انہوں نے اشدلال کیا ہے اور کہا: اگر یہ مشدد ،وتا تو بعد میں فَنِعُمَ الْقُلْوِئُمَ وَنَ ۞ ہوتا۔فراء نے کہا: عرب دولغتوں کوجمع کر لیتے ہیں الله تعالی کافر مان ہے: فَهَقِلِ الْکُفِدِیْنَ اَ مُعِلْهُمْ مُروَیْدًا ۞ (الطارق) کافروں کومہلت

<sup>1</sup> مجم بخاري، كتاب الصوم، باب قول النبى منابع فالدار ايتم الهلال

ویجئے انہیں کچھ مہلت دیجئے۔

اعشی نے کہا:

وأَنْكَرَتُنِي وما كان الذي نَكِرَتُ من الحوادثِ إلَّا الشَّيْبَ والطَّلَعَا

انہوں نے مجھے عجیب جاناا درحواد ثات میں سے صرف بڑھا یا ادر گنجا بن عجیب جانا جاتا۔

عکرمہ ہے مروی ہے: فَقَدَنَ مَنَ اَمْعَیٰ یہ قدرت ہے مخفف ہے؛ یہ ابوعبید، ابوحاتم اور کسائی کاپندیدہ نقط نظر ہے۔ فَنِعْمَ الْقُلِائُرُونَ ۞ جس نے فعل کومشد دیڑھا ہے وہ قادر دن کو نقتریر ہے مشتق مانتا ہے بعنی ہم نے شقی اور سعید کومقدم کیا ہم کتنے اجھے مقدر کرنے والے ہیں۔

حضرت ابن مسعود منظ منظ نے نبی کریم سلی تمالیہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ ہم نے اسے لمبااور چھوٹا مقدر کیا۔ حضرت ابن عباس بنونہ ہوں ہے۔ آپ سلی تالیہ سے بیکی مروی ہے کہ معنی ہے ہم اس کے مالک ہیں۔ مہدوی نے عباس بنونہ ہا سے بالک ہیں۔ مہدوی نے کہا: یقسیر تحفیف کی قراءت کے زیادہ مشابہ ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ جی ہے کیونکہ عکر مدنے اسے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے یا اس کامعنی ہے ہم اس کے مالک ہوتے تو ہم کتے اجھے مالک ہیں۔ دونوں کلمات نے مختلف معانی دیئے یعنی ہم نے ولا دت اور نطفہ کے احوال کومقدر کیا جب وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ مکمل انسان بن جاتا ہے یا بد بخت اور سعاوت مند بن جاتا ہے یا بد بخت اور سعاوت مند بن جاتا ہے یا لمبااور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ سب تشدید کے طریقہ پر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: دونوں کامعنی ایک ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا۔

اَكُمُ نَجُعَلِ الْاَثُمُ صَلَى اَفَاتًا أَنْ اَحْيَا عُوَاتًا أَنْ اَمُوَاتًا أَنْ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَوَاسِى اللهُ فَيِ اللهُ اَلَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

''کیا ہم نے نہیں بنایاز مین کوسمیٹنے والی تمہارے زندوں اور مردوں کواور ہم نے ہی بنادیئے اس میں خوب جے ہوئے او نے اور ہم نے ہی بنادیئے اس میں خوب جے ہوئے او نے پہاڑاور ہم نے ہی تہہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے''۔ اس میں دومسئلے ہیں:

جسم اوراس کے اعضاء کوز مین میں دفن کرناوا جب ہے

مسئله فصبو 1 ۔ اَکم نَجْعَلِ الاَ مُن صَ کِفَاتُان کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کوجمع کرنے والی زندوں کوروئے زمین پر اور مردوں کواس کے بطن میں۔ بیاس امر پر دال ہے کہ میت کو چھپانا ، اسے فن کرنا ، اس کے بالوں کو فن کرنا اور وہ تمام چیزیں جن کو وہ اپنے جسم ہے الگ کرتا ہے فن کرنا اور اس میں چھپانا واجب ہے۔ رسول الله من اللہ یک ارشاد ہے: ''اپنے ناخن کا ٹو اور کئے ہوئے ناخن زمین میں فن کر دو' (1)۔ اس کی وضاحت سور وَ بقرہ میں گزر چکی ہے بیہ جملہ بولا جاتا ہے: کفت

1 \_نوادرالاصول منح 45

الثن اكفته يعنى من نے اے جمع كيا كفت كامعنى جمع كرنااور ملانا ہے۔ سيبويہ نے يہ شعر پڑھا ہے:

کِمَاهِ حِن تَنْکفتُ الأَفَاعِ إلى أَخْجَادِهِنَ مِن الصَّيقيةِ
وواس وقت بعی خی ہوتے ہیں جب سانب سخت مُصندُک کی وجہ سے اپنی بلوں میں سمٹ جاتے ہیں۔
ابوعبید نے کہا: کِفَاتًا کامعنی برتن ہیں نعی کو کفت اور کفیت کہتے ہیں کیونکہ وہ دودھ کوجمع کرتی ہے۔کہا:

فَأَنت اليومَ فوقَ الأرض حَيًّا وأنت غدًا تَضُمُّكَ في كِفَات

آج توزمین پرزنده ہے اور کل تجھےزمین پہلوؤں میں جمع کرے گی۔

ا بام شعی ایک جنازه میں نکلے آپ نے ایک قبرستان دیکھا فرمایا: بیمردوں کوجمع کرنے والے برتن ہیں۔ پھڑگھروں کی طرف دیکھافر مایا: بیزندوں کوجمع کرنے والے برتن ہیں۔ طرف دیکھافر مایا: بیزندوں کوجمع کرنے والے برتن ہیں۔

ان آیات ہے متنظر گراحکام ومسائل

مسئلہ نمبر2۔ایک فن چور کے بارے میں رہے سے بوچھا گیا۔کہا:اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ان سے بوچھا گیا: آپ نے یہ بات کیوں کی؟ فرمایا: الله تعالی ارشاد فرماتا ہے: "كيا ہم نے زمين كوزندوں اور مردوں كوجمع كرنے والانبيس بنايا" -ز من محفوظ حکمہ ہے۔ سور وَ ما نکہ و میں بہی بات گزر چکل ہے۔ لوگ بقیع غرقد کو کفته کہتے تھے کیونکہ بی تبرستان ہے جومردوں کو جمع کرتی ہے۔ زمین زندوں کوان کے محمروں میں جمع کرتی ہےاور مردوں کوان کی قبروں میں جمع کرتی ہے۔ بیجی کہا گیا ہے: لوگ روے زمین پرقرار پذیر ہوتے ہیں پھرزمین پر پہلو کے بل لیٹتے ہیں ان میں سے پھھاس کے ساتھ ل جاتے ہیں۔ ایک قول سے كيا كميا ہے: بيزندوں كے برتن ہيں يعني انسان ہے جوفضلات نكلتے ہيں انہيں زمين ميں دفن كرديا جاتا ہے۔ لوگوں كااس كے او پر ہونااس میں ملانے کا کوئی تصور نبیں ضم کالفظ تمام وجوہ سے احاطہ کرنے کے عنی میں آتا ہے۔ افض ، ابوعبیداور مجاہد نے اپنے ووتولوں میں ہے ایک قول میں کہا: اَ حُیّا عُراور اموات کا مرجع ارض ہے بعنی زمین دوتسموں میں منقسم ہے زندہ جو صل اگاتی ہے، مردہ جوکوئی چیز بیں اگاتی۔ فراءنے کہا: أَحْیاً عُراور اَ مُوَاتًا اس دجہ ہے منصوب ہے کہ بیکفات کے مفعول بہ ہیں معنی ہوگا کیا ہم نے زمین کوزندہ اور مردہ جمع کرنے والا نبیں بنایا جب تو انبیں تنوین دے گا تو تو انبیں نصب دے گا جس طرح الله تعالی کا فرمان ے: أوْ إطلعُم في بَيْو مِر دِي مَسْعَبَةِ في بَيْنِها (البلد) يا بھوك والےون يتيم كوكھانا كھلانا۔ ايك تول بيكيا كيا: بيالاً مُنْ سَتَ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے بعنی زمین میں سے پھھاس طرح اور پھھاس طرح۔ افض نے کہا: کِفَاتًا یہ کافت تلک جمع ہے اللائم ض مرادجمع باس وجد مع كساتهاس كى لغت بيان كى جاتى كليل نے كہا: تكفيت كامعنى كسى شى كوالت وينا، ظامركوباطن بنادينااور باطن كوظامر بنادينايه جمله بولاجاتا ب: انكفت القوم إلى مناذلهم لوك اين محمرول كووالس جل كئه-کھات کامعنی میروکادوز مین کے او پرتصرف کرتے ہیں اور اس کی طرف پلٹ آتے ہیں اور انہیں اس میں وفن کیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَافِيْهَا مَوَاسِى شَهِخْتِ وَ اَسْقَيْنَكُمْ فَآءً فَمَاتًا ۞ هاضمير \_ مرادز من ب- مَوَاسِى \_ مراد پباز بي سَوَاسِی عراد فیت ہیں۔ شیخت سے مراد لیے ہیں اس معنی میں کہاجاتا ہے: شہخ بانفد جب وہ تکبر کرتے ہوئے اپنے

ناک واو براٹھائے اورہم نے تمہارے لیے پانی بنادیا ہے۔ فرات سے مرادمیٹھایانی ہے جس کو پایاجا تا ہے اوراس سے کھیتی سے اب کی جاتی ہے بیاڑوں کو بیدا کیا اور میٹھایانی نازل کیا میہ امور دوبارہ اٹھائے جانے سے زیادہ عجیب سے اب کی جاتی سے فرات، دجلہ اور نہرارون ہے۔ سے مسلم میں بین اسٹیل میں جنت سے فرات، دجلہ اور نہرارون ہے۔ سے مسلم میں ہے۔ سے سے اب کی دریا ہیں (2)۔

إِنْطَلِقُوْ اللَّ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنْطَلِقُوْ اللَّاظِلِّ ذِى ثَلْثِ شُعَبِ ﴿ لَا الْطَلِقُوْ اللَّا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِيْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ الللَّهُ مُنْ أَلْمُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُولُ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ ا

''انہیں تکم ملے گا چلواس (آگ) کی طرف جس کوتم جھٹلا یا کرتے تھے۔ چلواس سابید کی طرف جوتین شاخوں والا ہے، نہ دہ سابید دار ہے اور نہ دہ بچاتا ہے آگ کی لیبیٹ سے، وہ جہنم بچینک رہی ہوگی بڑے بڑے انگارے جسے کا گارے جسے کا گا و یادہ زردرنگ کے اونٹ جیں۔ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے'۔

اِنْطَلِقُوْا اِلْ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ وَ يعنى كفاركوكها جائے گا: جس عذاب كوتم جھٹلاتے ہےاس كی طرفتم چلوتم نے اے ابنی آئمحوں ہے دیکھ لیا ہے۔

انطلقة الى ظلّ فِي وَى شَكْتِ شُعَبِ فَى لا ظلّ فِيلِ اللهِ فِي اللهِ وَاليهِ اللهِ وَاليهِ اللهِ وَاليهِ وَاليهُ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهُ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهِ وَاليهُ وَاليهِ وَلِي وَلِي اليهِ وَاليهِ و

جیسے پہلے گزر چکا ہے حدیث طیبہ میں ہے: سور ن لوگول کے سرول کے قریب ہوگا اس روز ان پرکوئی نہاس اور کفن نہیں اور کا میار نہ ان کو جھلساد سے گا واللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں گے: فَمَنَ اللّٰهُ عَلَيْمَا وَ وَ فَمَنَا اللّٰهِ عَلَيْمَا وَ وَ فَمَنَا اللّٰهِ عَلَيْمَا وَ وَ فَمَنَا

2-ئىمسم،كتاب الجنة وصفة نعيسها واهلها، باب مالى الدنيامن انهار الجنة

1 ينتي بغوى جلد 4 منحه 434

عَنَّابَ السَّوْور و طور) الله تعالى نے ہم پراحیان فرمایا اور ہمیں عذاب سموم سے بچایا اور جھٹلانے والوں کو کہا جائے گا: تمن شاخوں والے سامیہ کی طرف چلوالله تعالی کے اولیاء اس کے عرش کے سامیہ میں ہوں یا جہاں وہ اپنے سامیہ میں جگہ دینا چاہے گا یہاں تک کہ حساب سے فراغت ہوجائے گی پھر برفریق کو جنت اور جہنم کے مستقر کی طرف جانے کا تھم دے دیا جائے گا۔ پھرآگ کی صفت بیان کی۔

بخاری شریف میں حضرت ابن عبال بن دیر ہے مروی ہے کہ ہم موسم سر ماکے تین تین ہاتھ کی یا اس سے کم لکڑیاں اٹھا کر رکھتے اورائے قصر کا نام دیتے ۔ سعید بن جیر اور ضحاک نے کہا: اس سے مراد بڑے درخت اور بڑی گھجور کے سخے ہیں جب وہ گر پڑیں اور آئیس کا ٹا جائے ۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہاں کا ابتدائی حصہ ہے ۔ حضرت ابن عباس ، عباید اس کی جمع قصر اور تصرات آئی ہے۔ قادہ کا لفضہ پڑھا ہے اس سے مراد اون کی گردن ہے ۔ قصر کا کا معنی گردن ہے ۔ سعید بن جبیر نے قاف کے کسر واور صاد کے فتھ کے ساتھ پڑھا ہے یہ قصر کی جمع سے مراد اون کی گردن ہے ۔ سعید بن جبیر نے قاف کے کسر واور صاد کے فتھ کے ساتھ پڑھا ہے یہ قصر کی جمع سے مراد بہاز ہے شرد میں ہو کتی ہے جیسے بدر دکی جمع بدر ، قصعه کی جمع قصع اور حلقه کی جمع حدی آئی ہے ایک قول یہ کیا گیا ہے: قصر سے مراد بہاز ہے شرد حات شبید دی گئی عفر اس سے مراد بہاز ہے شرد کو انگاروں سے مقد ار میں قصر سے تشبید دی گئی تھر آئیں رگوں میں سیاہ اونٹوں سے تشبید دی گئی عفر اس سے مراد سیاہ اونٹوں کو انگاروں سے مقد ار میں قصر سے تشبید دی گئی تی جر آئیں سیاہ اونٹوں سے تشبید دی گئی عفر اس سے مراد سیاہ اونٹوں کو انگاروں کے مقد ار میں قصر کتھید دی گئی تھر آئیں رگوں میں سیاہ اونٹوں سے تشبید دی گئی عفر اس سے مراد سیاہ اونٹوں کو مفر کہتے ہیں۔

شاعرنے کہا:

تِلْكَ خَيْسَ منه وتلك رِكَانِ هُنَ صُفْقُ أَولادَهَا كَالزَّبِبِ
وواس كى جانب مير عصور ماور مير ماونت جي وه سياه جي ان كى اولا دي شمش كى رنگت والى جي سي سياه اونوں كو جي سياه اونوں كو أذه كت جي سياه اونوں كو مفركها حميا ہے كيونك ان كى سياجى جي زردى كى آميزش ہوتى ہے جس طرح سفيد ہرنوں كو أذه كت جي كيونك ان كى سفيدى پرگدلا بن غالب ہوتا ہے۔ انگارہ جب از مادر پھر گر ستواس ميں آگ كى رنگت ، وتى ہے جو سياه رنگ كے مشابہ وتى ہے جس ميں زردى كى آميزش ہوتى ہے۔

دَعَتُهُمْ بِأَعِلَى صَوْتِها وَرَمَتُهُمُ بِيثِلِ الجِمالِ الصَّفِي نزَاعةُ الشَّوى اس نے انہیں بلندآ واز سے بلایااور انہیں زرداونٹوں کی طرح بھینکا جو چبرے کو تجھلسادینے والی تھی۔ تر مذی نے اس قول کوضعیف قرار دیا کہا: بیتول لغت میں محال ہے کہ کوئی چیز ہوجس میں تھوڑی ہی چیز کی آمیزش ہوتو تمام کواس تھوڑی سے ملنے والی چیز کی طرف منسوب کر دیا جائے۔جس نے بیقول کیا ہے اس پر تعجب ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ے: جِلْکَتُّ صُفْعٌ ⊕ ہم لغت میں ایس کوئی چیز نہیں جانے۔ ہمارے نزد یک اس کی توجیہ یہ ہے کہ آگ نورے پیدا کی گئ وہ روثن آگ ہے جب الله تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا جوآگ کی جگہ ہے وہ جگہ اس آگ سے بھر گئی الله تعالیٰ نے اس کی طرف ا پن قوت اورغضب بھیجا تو اس قوت وغلبہ کی وجہ سے وہ سیاہ ہوگئی اور اس کی گہرائی میں اور اضافہ ہوگیا۔وہ آگ سے زیادہ سیاہ ہوگئی ادر ہر چیز سے زیادہ سیاہ ہوگی ، جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں جہنم کولا یا جائے گاتو وہ لوگوں پرشرارے تھینکے گی وہ اللہ تعالیٰ کےغضب کی وجہ سےغضبناک ہوگی وہ انگارے بھی سیاہ ہوں گے کیونکہ وہ سیاہ آگ کے ہوں گے۔ جب آگ اپنے انگارے بھینکے گی تو وہ دشمنوں کو مارے گی وہ آگ کے سیاہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے بیموحدین تک نہیں پہنچیں گےوہ رحمت کے حجاب میں ہوں گے جنہوں نے مومنین کی موقف کو گھیرر کھا ہوگا۔ یہی وہ بادل ہے جس میں رب العالمین جلوہ افروز ہوگالیکن وہ شراروں کے پیچنکے جانے کے منظر کو دیکھیں گے جب وہ اس منظر کو دیکھیں گے تو الله تعالیٰ اس غضب اور ہیبت کو دور فرما دے گا۔حضرت ابن عباس بنجائیہ کہا کرتے تھے: چملکٹ صُفَیٰ 🕝 ہے مراد کشتیوں کی رسیاں ہیں۔ان رسیوں کوایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جائے گایہاں تک کہوہ مردوں کی کمریں محسوس ہوں گی ؛اے امام بخاری نے ذکر کیا ہے وہ اسے جُمالات پڑھتے ؛ ای طرح مجاہداور حمید نے جمالات پڑھا ہے اس سے مرادموتی رسیاں ہیں اس سے مراد کشتی کی رسیال ہیں قبلوس کا واحد قبلس ہے۔حضرت ابن عہاس مین میں سے میکھی مروی ہے: اس سے مراد تا ہے کے تکڑے ہیں۔مونی رسی میں جولفظ معروف ہے وہ جہل ہے جس طرح سورۃ الاعراف میں پہلے گزر چکا ہے۔ جہالات، جمالة كى جمع بكوياجماله، جمل كى جمع برسطرح حجركى جمع حجارة باور ذكركى جمع ذكارة بريعقوب، ابن ابي اسحاق بمیسی اور حجد ری نے جُمالة پڑھا ہے بیدوا حد کا صیغہ ہے اس ہے مراد عظیم شی ہے جس کا ایک حصد دوسرے کے ساتھ جمع ہو۔حفص،کسائی اور حمزہ نے جِسالۃ پڑھا ہے اور سات میں سے باقی قراء نے جیالات پڑھا ہے۔فراء نے کہا: پہ جائز ہے كه جمالات، جمال كى جمع موجس طرح كهاجاتا ب: رجل كى جمع رجال اور رجالات موتى بـــــــ ايك قول بركيا كيا: ان كى تیزی کی وجہ سے اونٹوں سے تشبیہ دی کئی ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بعض بعض کی متابعت کرتے ہیں۔ قصر کی جمع قصور ہے قصر الظلام کامعنی تاریکیوں کا آپس میں ملناہے کہا جاتا ہے: اتیته قصرا میں عشاء کے وقت آیا، پیمشترک ہے۔ جس طرح کسی نے کہا: کانھم قصرا مصابیح راهب کو یاوہ عشاء کے وقت راہب کے چراغ ہیں۔ مسئله: اس آیت میں بیدلیل موجود ہے کہلا یوں اور کوئلہ کو ذخیرہ کرنا جائز ہے اگر چید بیفذامیں سے ہے کیونکہ بیان ان کے مصالح اور ضرور یات کو پورا کرنے کا باعث ہے بیان چیزوں میں سے ہے جو بینقاضا کرتی ہیں کدانسان ضرورت کے

وقت کے علاوہ کی چیز کو حاصل کرنے کا خیال رکھے تا کہ یہ چیز سستی ال جائے اور اس کے وجود کی حالت زیادہ ممکن ہوجس طرح نبی کریم مؤند ہیں کا معمول مبارک بیتھا کہ آپ اپنے مال اور کمائی ہے اس وقت خور اک اکٹھی کر لیتے ہتے جب خور اک عام پائی جاتی ہر شے اس پرمحمول کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس بن تیز بانے اس ارشاد میں اس چیز کو بیان کیا ہے بم کر یوں کا اراوہ کرتے ہیں ہم تین تین ہاتھ یا اس سے زائد یا اس سے کم کاٹ لیتے اور موسم سرماکے لیے انہیں وخیرہ کر لیتے ہم اس ممل کو قصر کا نام دیتے اس بارے میں جو گفتگو گئی ان میں سے بیسب سے زیادہ تھے ہے۔ واللہ اعلم۔

طْنَايَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿ وَلَا يُحُوذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِي مُوْنَ ۞ وَيُلْ يَنُوْمَ بِإِلِلْهُكَنِّ بِيْنَ ۞ '' يه وه دن ہوگا جس میں نہ وہ بول عمیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ بچھ عذر پیش کریں۔ تباہی ہوگی اس روز حجمثلا نے والوں کے لئے'۔

وہ اس وقت تفتگونہ کریں گئے۔ قیامت کے دن کے کئی مواقع اور کل ہیں بیان اوقات میں سے ہے جس میں وہ گفتگونہ کریں گے اور انہیں معذرت کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔

عکرمہ نے حضرت ابن عباس برید ہے روایت نقل کی ہے کہ ابن ارزق نے ان سے طفا ایکو کمر کا یکٹولفٹون ﴿ اور فلا تشہ علی ہون کے بارے میں بوچھا جبکہ الله تعالی کا فرمان ہے: وَ اَقْبِلُ بَعْضُ هُمْ عَلَی بَعْضِ یَّسَا عَلُون ﴿ الطور ) تو حضرت ابن عباس برید ہونے اسے فرمایا: الله تعالی ارشاد فرما تا ہے تیرے رب کے ہاں ایک دن ان ہزار سالوں کی طرح ہے جنہیں تم شار کرتے ہو۔ ان دونوں میں سے ہرایک دن کی مقدار کا انداز ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ نفع مند بات نہ کریں گے۔ جوآ دمی ایک تفقوکرے جونع مند نہ بودہ اس طرح ہے جیسے اس نے گفتگو کی ہی نہیں۔ حضرت حسن بھری نے کہا: وہ دلیل سے گفتگو نیوں کریں گے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیان کے جواب کا وقت ہے ارشاد فرمایا: اخسکو افیہ کیا گیا ہے: بیان کے جواب کا وقت ہے ارشاد فرمایا: اخسکو افیہ کیا گیا ہے: بیان کے جواب کا وقت ہے ارشاد فرمایا: اخسکو افیہ کیا گیا ہے: بیان کے جواب کا وقت ہے ارشاد فرمایا: اخسکو افیہ کیا گیا ہے: بیان کے جواب کا وقت ہے ارشاد فرمایا: اخسکو افیہ کیا گیا ہوں ﴿ المور وَ اللّٰ مِن وَلْ اللّٰ کِیا گیا ہوں ﴿ اللّٰ وَ مُؤْلُونُ وَ ﴾ (المور وَ )

اس بارے میں گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابوعثان بڑت نے فر مایا: ہیبت کود کیجنے اور گناہوں کے حیاء نے انہیں فاموش کر دیا۔ جنید نے کہا: اس آ دمی کے لیے کیا عذر ہوسکتا ہے جوشعم ہے اعراض کرے ، اس کا انکار کرے اور اس کے حاموش کر دیا۔ جنید نے کہا: اس آ دمی کے لیے کیا عذر ہوسکتا ہے جوشعم سے اعراض کر ہونے کی حیثیت میں مرفوع ہے فرشتے احسانات اور نعمتوں کی ناشکری کرے۔ یوم کالفظ عام لوگوں کی قراءت میں مبتدااور خبر ہونے کی حیثیت میں مرفوع ہے فرشتے کہیں مجبی جائز ہے کہ اِنظلِقُوۤ ا فرشتوں کا قول ہے پھر الله تعالی اپنے دوستوں سے فرمائے گا: یوابیادن ہوگا جس میں کفار گفتگونہ کریں گے۔ الیوم کامعنی ساعت اور وقت ہے۔

یکیٰ بن سلطان نے ابو کر ہے وہ عاصم ہے روایت نقل کرتے ہیں کداس میں یوم کا لفظ منصوب ہے۔ ابن ہر مزاور دوسرے علماء ہے مروی ہے: یہ بھی جائز ہے کہ یوم کالفظ منی ہو کیونکہ وہ فعل کی طرف مضاف ہواوراس کامحل رفع کا ہو؛ یہ وفیوں کا نقط نظر ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اشارہ یوم کی طرف نہ ہو؛ یہ بھر یوں کا ند ہب ہے کیونکہ ان کے نزد یک یہ بنی ہوتا ہے جب اسے من کی طرف مضاف کیا جائے یہاں فعل معرب ہے۔فراء نے الله تعالیٰ کے فرمان: وَ لَا مُدُودُ ذَنْ لَلُهُمْ فَیَعُتَذِهُمُ وُنَ ۞ کے

بارے میں کبا: یبال فاء عاطفہ ہے یعتذرون کاعطف یوذن پر ہے۔ یہ جائز ہے کونکہ آخر میں نون اعرائی موجود ہے اگر یہ فیعتذروا ہوتا، آیات میں موافقت نہ ہوتی جب کہ یہ ارشاوفر مایا: لا یُقطٰی عَلَیْهِمْ فَیَمُو تُوْا (فاطر: 36) یہاں فیکو تُوا مُحل فصل میں ہے سب درست ہے اس کی مثل مَنْ ذَا الّذِی یُقُوضُ اللّٰه قَرْضًا حَسَنًا فَیُضُعِفَهُ (الحدید: 11) کون ہے جوالله تعالی کوقرض حسن و سے کہ الله تعالی اس کے اجر میں کئی گنااضافہ کردے یہاں فیصُعِفَهٔ کومرفوع اور منصوب پڑھنا جائز ہے۔ تعالی کوقرض حسن و سے کہ الله تعالی اس کے اجر میں کئی گنااضافہ کردے یہاں فیصُعِفَهٔ کومرفوع اور منصوب پڑھنا جائز ہے۔ هُذَا یَوْمُ اللّٰهُ تَعَلَیْ اللّٰہُ کَیْدُ فَیْدُونِ وَ وَیْلُ فَیْنَ کُلُمُ کَیْدٌ فَیْدُونِ وَ وَیْلُ یَوْمُ مِیْدِیْ لِلْمُکَیْدِیدُنَ وَ وَیْلُ کَیْدُ فَیْدِیْدُونِ وَ وَیْلُ کَیْدُونِ وَ وَیْلُ

''(اے کافرو!) یہ نیصلہ کا دن ہے (جس میں) ہم نے تہ ہیں اوراگلوں کو جمع کر دیا ہے۔ پس اگر تمہارے پاس کوئی جال ہے تومیر سے خلاف استعمال کرو۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے''۔ انہیں کہا جائے گا: یہ وہ دن ہے جس میں مخلوقات کے درمیان فیصلہ کیا جائے گااور حق پرست باطل پرست سے متاز ہو

حضرت ابن عباس بنطفتها نے کہا: الله تعالیٰ حضرت محمصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو تبطلانے والوں اور آپ سے بل کے انبیاء کو جنٹلانے والوں کو جمع کرے گا۔ضحاک نے ان سے بیروایت نقل کی ہے۔

اگرتمہارے پاس ہلاکت سے خلاصی کی کوئی صورت ہے توا پے لیے کوئی حیلہ کرواور مجھ سے قوت میں مقابلہ کرلوتم ہرگز اس کو نہ پاؤے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اگرتم جنگ پر قادر ہوتو مجھ سے جنگ کرو فیحاک نے حضرت ابن عباس بن ملائے ہوئے میں طرح روایت کی ہے تم دنیا میں حضرت محمد من الفیالی ہے جنگ کیا کرتے تھے اور مجھ سے جنگ کیا کرتے تھے آج تم مجھ سے جنگ کرو۔ ایک قول یہ کیا گیا: تم دنیا میں نافر مانیال کیا کرتے تھے آج تم اس سے عاجز آ بچے ہواور اپناد فاع کرنے سے بھی عاجز آ بچے ہواور اپناد فاع کرنے سے بھی عاجز آ بچے ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ بی کریم مانی نیالی ہم کے قول کی حکایت ہے تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کے قول کی طرح ہوگا: ''تم میرے ساتھ خفیہ تد بیر کرلو پھرتم مجھے مہلت نہ وینا''۔

اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی ظِلل قَعُیُونِ ﴿ قَوَ اکِهَ صِمَّا ایشَمُونَ ﴿ گُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیَّا بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُوْنَ ﴿ اِنَّا كُنْ لِكَ نَجْوِى الْمُحْسِنِیْنَ ﴿ وَیُلِّ یَوْ مَیوْلِلْمُکَوِّ بِیْنَ ﴿ اللّٰهُ کَارِمَت کَا مایوں میں اور چشموں میں ہوں گے اور (ان) میلوں میں ہوں گے جن کووہ لیند کریں گے۔ (انہیں کہا جائے گا) مزے سے کھا و اور چیو اور ان اعمال کے صلہ میں جوتم کیا کرتے سے ہے۔ ہم یوں ہی صلد یا کرتے سے نیکوں کا روں کو، تباہی ہوگی اس روز جھلانے والوں کے لیے''۔ سے سے ہی اور جھلانے والوں کے لیے''۔ یہاں اس چیز کے بارے میں خبر دی جس کی طرف مق لوٹیں گے۔ ظلل سے مرادور ختوں اور محلات کے مائے ہیں ہے کہا کہ اس کے جو تین شاخوں والا ہوگا۔ سورہ یاسین میں ہے کہ و آڈوا جُہُمُمْ فِی ظِلل عَلَى الاَ مَا آبِونُ مُنْ فَلِ اللّٰ مَا آبِونُ وَلَا اِنْ ہُوگا۔ سورہ یاسین میں ہے کہ و آڈوا جُہُمُمْ فِی ظِلل عَلَى الاَ مَا آبِونُ وَاس مایوں میں ہوں گی پُلُگوں پر فیک لگائے ہوئے۔

ان کے لیے وہ پھل ہوں گے جس کی تمنا کریں گے۔ مام قرا اگ قرا ات ظلال ہے۔

اعرج ، زبری اور طلحہ نے ظُلکل بیز ھاہے جو ظله کی جمع ہے یعنی جنت میں وجسائے میں : وال کے۔

کھاؤ ہو یعنی متنین کو آخرت میں یہ کہا جائے گا جب کہ شرکین کو کہا جائے گا: اگرتم کوئی حیلہ کرسے : وتو حیلہ کرو۔ کُلُوُا قائم ہو تعنین کی خمیر سے حال ہے جو خمیر فی ظلل کی ظرف میں ہے بیٹی جار مجرور جس شیفل کے متعاق ہے اس میں ہو ضمیر ہے اس سے حال ہے جو شیغل مستقدون ہے آئیس یہ کہا جائے گا: ہم آئیس بدلد دیں گے جنہوں نے دنیا میں حسرت محمر سے مال ہے جو شیغل مستقدون ہے آئیس ہے کہا جائے گا: ہم آئیس بدلہ دیں گے جنہوں نے دنیا میں حسان سے کام لیا۔

كُلُوْاوَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا إِنَّكُمْ مُّجُرِمُوْنَ ۞ وَيُلَّ يَوْمَهِ لِلْمُكَذِبِيْنَ ۞

" (اے منکرو!) اب کھالواور نیش کرلوتھوڑا ساوقت بے شک تم مجرم ہو۔ تباہی ہو گی اس روز جھنالا نے والوں کے لیے"۔ کے لیے"۔

اس کلام ومتنین کے متعلق کاہم سے قبل کلام کی طرف پھیرا جائے گا۔ یہ کلام وعیداور دسمکی ہے یہ السکنہ بین سے حال ب مطلب بیہ ہوگا جس وقت انہیں بیر کہا جائے گااس وقت ان کے لیے ہلاکت ثابت ہوگی ، کیونکہ تم مجرم ہو یعنی کا فر ہوتم ایسانمس (شرک و کفر) کرنے والے ہو جو تمہیں آخرت میں نقصان پہنچائے گا۔

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُالُ كَعُوْالَا يَرْكَعُونَ۞ وَيُلُ يَّوْمَ إِلَهُكُنِّ بِيْنَ۞ فَبِاَيْ حَدِيْثٍ بَعْدَةُ يُوْمِنُونَ۞

''اور (آن) ان سے کہا جا ہے اپنے رب کے سامنے جھکو آوئیں جیکتے۔ تباہی ہوگی اس روز جہنا اپنے والوں کے الیے۔ آخر کس بات یروہ اس کتاب کے بعدا بمان الائمیں گئے''۔

ق اِفَا قِیْلَ لَهُمُ اَن گُفُوالاَ یَو گُفُون ۞ جب ان شرکوں کو یہ کہا جاتا ہے: نماز پڑھوں وہ نمازئیں پڑھ ؛ یہ کہا ہو کہ جہا ہا تا ہے۔ مقاتل نے کہا: یہ بوٹھیف کے بارے میں نازل ہوئی جونماز پڑھنے ہے رک گئے ہے تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ مقاتل نے کہا: نبی کریم سؤٹھی ہے کہا: ''اسلام قبول کراؤ' اور انہیں نماز کا تھم ویا تو ان کے بارے میں یہ تھم نازل ہوا۔ انہوں نے لہا: ہم نہیں جھیں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے گالی ہے۔ نبی کریم سؤٹھی ہونے ارشاوفر مایا: ''ایسے دین میں کوئی مجالی نہیں جس میں رکوع و جوو نہ ہو''۔ یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ امام مالک دائیمہ نماز عمر کے بعد مسجد میں وائل ہوگئی مجالی نہیں جس میں رکوع و جوو نہ ہو''۔ یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ امام مالک دائیمہ نماز عمر کے بعد معمود میں وائل ہوگئی اس کے فیان نہیں ہوگئی اس ہے کہ ان ہے ہونا اس کے فی ہمگڑا نہ کیا۔ حضرت امام مالک اس کے فی ہمگڑا نہ کیا۔ حضرت امام مالک سے اس بارے میں نوجھا گیا تو آپ نے جواب ویا میں ڈرگیا کہیں میں ان اوگوں میں شامل نہ ہوجا اور ہمن کے بارے میں ہوئی افزائی الکہ ان کھوالا کیو گھؤن ہوں۔ ۔ اس بارے میں شامل نہ ہوجا گیا تو آپ نے جواب ویا میں ڈرگیا کہیں میں ان اوگوں میں شامل نہ ہوجا قوں جن کے بارے میں ہوئی افزائی گھؤالا کیو گھؤن ۞۔

حضرت ابن عباس مبهنة جرنے فرمایا: پیه بات انہیں آخرت میں کہی جائے گی جب انہیں سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو وہ

اس کی طانت ندر کھیں گے۔ قادہ نے کہا: یہ دنیا میں ہوگا۔ ابن عربی نے کہا: یہ آیت اس امر پر جحت ہے کہ رکوع واجب ہے اور نماز میں بیر کن ہے اس پر تمام علاء کا اجماع ہے۔ ایک قوم کا گمان ہے: یہ قیامت میں ہوگا وہ تکلیف کا گھر نہیں یعنی وہاں مقصود کی فعن کا مطالبہ نہیں امر اس کی طرف ویل اور عقاب کی حیثیت سے متوجہ ہوگا۔ انہیں سجدہ کی دعوت دی جائے گا تا کہ دنیا میں لوگوں کا جو حال تھا وہ عبدہ کر سکے گا جوریا کاری کے طور پر سجدہ کیا کرتا تھا دیا ہے۔ دنیا میں لوگوں کا جو حال تھا وہ عبدہ کر سکے گا جوریا کاری کے طور پر سجدہ کیا کرتا تھا تو اس کی پشت سیدھی ہوجائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جب انہیں کہا جائے گا حق کے لیے جھکو تو وہ نہ جمک سکیں گے یہ نماز اور دوسرے امور میں عام ہے نماز کا ذکر کیا گیا ہے : ایمان کا در دوسرے امور میں عام ہے نماز کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ تو حید کے بعد وہ شرائع کی اصل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ایمان کے بغیر درست نہیں۔

فَهِاَيِّ حَدِيْتٍ بَعُدَةُ مُنُونَ ﴿ يَعِيٰ الروه قرآن كَى تصديق نه كرين جومِعِزه ہے اور رسول الله مان تلاکیم پردلیل ہے تو پھروہ کس چیز کی تصدیق کریں گے؟

وَیُلٌ یَّوْمَونِ لِلْمُکَنِّ بِیْنَ ﴿ کومرر ذکر کیا گیا ہے تا کہ تحریف اور وعید کا اعادہ ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ تکرار نہیں کیا گیا ہے: یہ تکرار نہیں کیا گیا تھا گویا ایک چیز کا ارادہ کیا گیا جودوسرے قول سے ارادہ نہیں کیا گیا تھا گویا ایک چیز کا ذکر کیا گیا اور فرمایا: جواس کو جھٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے پھرایک اور چیز کا ذکر کیا اور کہا: جواس کو جھٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے پھرایک اور چیز کا ذکر کیا اور کہا: جواس کو جھٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے پھرایک اور چیز کا ذکر کیا اور کہا: جواس کو جھٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، پھر آخر تک ای طرح ہے۔

سورهعم

سے سورة النبائمی کہتے ہیں۔ اس کی آیات چالیس ہیں یا اکتالیس ہیں۔ پیسورت کی ہے، اے سورة النبائمی کہتے ہیں۔ اس کی آیات چالیس ہیں یا اکتالیس ہیں۔ پیسور الله الدّر خیاب الدّر حید میں

الله كنام من مروع كرنا مون جوبهت بى مهربان بميشه رحم فرمان والا به من الله كنام من وينه و النه كناء والأبيا العَظِيمِ في النّبَا الْعَظِيمِ في النّبَا اللّبَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

'' وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھرہے ہیں کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یقینا وہ اسے جان لیس سے بھریقینا وہ اسے جان لیس سے بھریقینا وہ اسے جان لیس سے بھریقینا وہ اسے جان لیس سے اس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ یقینا وہ اسے جان لیس سے بھریقینا وہ اسے بھریقینا وہ بھریقینا وہ اسے بھریقینا وہ بھریقینا وہ

عَمْ يَتَكَا عَلَوْنَ وَ عَمْ استفهام كالفظ ہاں وجہ ہے ماكا الف حذف كرديا عيا تا كه خراستفهام ہے متاز ہوجائے اس طرح فيم اور مم ہے جب ان كے ساتھ سوال كيا جائے معنی ہوگا وہ ايك دوسرے كے بارے ميں كس چيز كے متعلق سوال كرتے ہيں؟ زجاج نے كہا: عَمَّ اصل ميں عن ما تھا نون كوميم ميں مذم كرديا عيا كيونكه نون غذه ميں ميم كے ساتھ شريك ہے۔ يَتَكَا عَلَوْنَ مِن ضمير قريش كے ليے ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابن عباس بن مند ہما ہے روایت تقل كی ہے كہ جب قرآن عكم مازل ہوا تو قريش ميفاكرتے وہ آپس ميں گفتگوكرتے ان ميں سے پھے تھد يق كرنے والے ہوتے اور پھے جمثلانے والے ہوتے اور بھی جمثل میں ہے دویا ہوتے اور پھے جمثلانے والے ہوتے اور بھی جمثلانے والے ہوتے اور بھی جمثلانے والے ہوتے اور بھی میں ہے دویا ہونے کی اسے میں ختی کرتے ہیں والے ہونے اور بھی کھی ہے دویا ہونے کی اسے میں میں ہے دویا ہونے کی اسے میں ختی کرتے ہیں والے ہوئے وال

الّذِی کُھُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُونَ وہ اس کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ایک تھدیق کرتا ہے اور دوسرا جبلات ہے۔ ابوسالح نے حضرت ابو ہر یہ بیٹی سے روایت نقل کی ہے کہ نباعظیہ ہے مرادقر آن تکیم ہے اس کی دلیل قُلُ کھو بَنِی اُخْتُونُ اُخْتُونُ اُنْتُم عُنْہُ مُعُوضُونَ وَ (ص) کہد دیجے : وہ عظیم خبرہ جس سے تم اعراض کرتے ہوقر آن عیم نبا خبر اور فقت ہے بعد دوبارہ اٹھانا ہے لوگ اس خبر اور فقت ہے بعد دوبارہ اٹھانا ہے لوگ اس بارے میں دوصوں میں بٹ گے تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس سے مراد نبی کریم مران نبی کر اس میں بٹ گے تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس سے مراد نبی کریم مران نبی کر اس میں بٹ گے تصدیق کرنے والے اس کے کہ یہود یوں نے رسول الله می فائی ہے آئیس خبر دار مران کی ہو گئی ہے کہ بہت مران کی جو کہ اس کے بارے میں آگاہ کیا پھر آئیس کے کیا وہ کیا فرمایا: گلا سیعلم کوئی ہوا نکیل ہوا نکار کیا اور قرآن کی انجام کے بارے میں آگاہ ہوجا نمیل گیکوں کی بارے میں آگاہ ہوجا نمیل گیکوں حق کے بارے میں آگاہ ہوجا نمیل گیکوں حق کیا جو نکار کیا اور قرآن کی جو تکذیب کی اس کارد کرنے کے لیے کلام کوؤ کر کیا۔ اس پر وقت کیا جائے گا۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ یہ جو یا آئی ہو جائے گارے بیٹی جائے گارے بیٹی بارے میں بہ مروال کیا کرتا ہے دورو بارہ اٹھائے جائے کے بارے میں بو ۔ نہار اللہ تعالی کافر مان باق یو مران افاقہ کی کان ویکھا آگاں اس امر پر دالت کرتا ہے دورو بارہ اٹھائے جائے کے بارے میں بورے بارے میں باہم موال کیا کرتے تھے۔

یعنی میہ بات حق ہے کہ وہ اس بات کو جان لیس گے کہ حضرت محمد سان نیا پہنم جس قر آن کولائے ہیں وہ سے ہے ای طرح آپ سن نیا پیدن نے و وال کے سامنے جو یہ بیان کیا ہے کہ موت کے بعد انہیں دو بار دانھا یا جائے گاوہ سے ہے۔

نواک نے کہا: اس سے مراد ہے کا فراہ جہنا ہے کہ انجام کودیکھ لیں کے پھرمومنین اپنی تصدیق کے انجام کودیکھ لیں گے۔ ایک قول اس کے برکھل مجبی کیا ہے کہ پہلے فعل کا فاعل مومن اور دوسر نعل کا فاعل کا فر ہیں۔ حضرت حسن بھری نے ۔ ایک قول اس کے برکھل مجبی کیا ہے کہ بہلے فعل کا فاعل مومن اور دوسر نعل کا فاعل کا فر مان ہے یک سے اور نام کی بیا ہے بعد وعید ہے۔ ووٹوں افعال میں عام قرا وت یا وکے ساتھ ہے کیونکہ الله تعالیٰ کا فر مان ہے یک سے ان اور نام کی بین وینار نے کہا: دوٹوں تا وکے ساتھ فی نیاد می نیار نے کہا: دوٹوں تا وکے ساتھ فاطب کے سینے ہیں۔

اَكُمْ نَجْعَلِ الْأَنْ مَضَ مِهْمَانَ وَالْجِبَالِ اوْتَادَانَ وَخَلَقُنْكُمُ ازْوَاجًانَ وَجَعَلْنَا الْمَانَ نَجْعَلِ الْآئِمُ الْرُوَاجًانَ وَجَعَلْنَا النَّهَامَ مَعَاشًانَ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاتًانَ وَ بَعْنُنَا النَّهَامُ مَعَاشًانَ وَبَعْنُنَا وَتَكُمُ سَبْعًا شِمَادًانَ وَبَعْلَنَا مِرَاجًا وَهَاجًا فَي وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِلُ تِمَا وَتَجَلْنَا مِنَ الْمُعْصِلُ تِمَا وَتَجَلْنَا مِرَاجًا وَهَاجًانَ وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِلُ تِمَا وَتَجَلْنَا مِنَ الْمُعْمِلُ تِمَا وَنَهَا كُولُنَا مِنَ الْمُعْمِلُ تِمَا وَانْ وَالْمَانَ اللّهُ وَالْمُؤْلِقَ وَالْمُؤْلِقَ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَجَلْتِ الْفَاقَاقَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا وَالْمَالُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلُ اللّهُ وَمَا وَالْمَالِقَاقَ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَمَا وَالْمَالِكُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَمَا وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِلَ فَالِي اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

''لیا جم نے بین ، ویوزین کور اور بہاروں کو مینیں اور میں بیدائیا ہے بہیں جوڑا جوڑا اور جم نے بناویا تمہاری نیندو باعث آرا سنیا کی ایک بارات کو بردوپوئی اور جم نے دن کوروزی کمانے کے لیے بناویا اور جم

نے بنائے تمہارے او پر سات مضبوط (آسان) اور ہم نے بی ایک نہایت روشن چراغ بنایا اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلاد حدار پانی تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے انائ اور سبزی نیز گئے بانات'۔

وَالْهِ بَالَ اَوْتَادًا ۞ بِبارُوں وَمِينِين بنايا تا كه وہ پرسكون بوجائے اورائے مكينوں كے ساتھ ايك طرف مأل نه ہوجائے۔ وَ مُلَقُنْكُمُ مَا زُوَاجًا ۞ بعنی اصناف بنايا ان ميں ہے کھ مذکر ہيں اور پچيہ مونث ہيں۔ ايک تول بيد كيا گيا ہے: اُزُ وَاجًا كا معنی رنگ ہيں۔ ایک تول بيد كيا گيا ہے: اس ميں ہر جوڑا داخل : و جاتا ہے بعنی فتیج ، حسین اور لمبا، چيونا تا كه احوال مختف ہو جا تمي آوا مذباروا قع : و سكے فضيلت والاشكر بجالائے اور جس پر فضيلت حاصل كي گنی و ، تعبر كرے۔

لیے ہوئے پہلووالا جہاں تک اس کے دن کا تعلق ہے اس کی بہال تیز دو تی ہے جہ سائٹ کی رات کا تعلق ہے تواس کی بیال زم ہوتی ہے۔

قَ جَعَلْنَا الْمَيْلَ لِبَاسًا فِي وَجَعَلْنَا النَّهَاسَ مَعَاشًا ﴿ بَمِ نَهِ رَاتُ وَيِن بِنَا يَا لَهِ رَات نَ بَرِيَ النَّيْلَ لِبَاسًا فِي وَحَالِ لِينَ ہِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

معنی میں ہواورمضاف مقدر ہو۔

قَ بَعَنْنَافَوْ قَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا ﴿ يَعَنَ سَاتَ مَضُوطَ آسَانَ ان كَى خَلَقَتَ مَضُوطَ اور عَارَتِيل بَرَى بَحَة بِيلَ ...
قَ جَعَلْنَاسِمَ اجًا وَ هَاجًا ﴿ وهاج كامعنى روش ہے جعل فعل يہاں پيدا كرنے ہے معنی بيل ہے كونكہ بيا كي مفعول كى طرف متعدى ہے۔ وہاجا سے كہتے ہيں جس بيل وهج (روشی) پائی جائے اس كا باب يوں چلا يا جا تا ہے وَهَجَ ، يَهِجُ وَهُجا ووَهَجَانًا۔ جو ہر جب چك رہا ہوتو اسے تو ہج كہتے ہيں۔ حضر تا بن عباس بن وہ نظر الله عصرات سے مراد ہوا كي ہيں ؛ يد حضرت ابن عباس كى وَ اَنْوَلْنَاهِنَ الْهُعُصِلُ تِ هَا ﴾ وَ اَبِداور قاده نے كہا: معصرات سے مراد ہوا كي ہيں ؛ يد حضرت ابن عباس بن وہ نظر الله الله عصرات بيا وہ باول ہيں۔ سفيان ، روج ، ابوالعاليہ اور ضحاک نے كہا: اس سے مراد وہ باول ہيں۔ حضرت ابن عباس بن وہ نظر تے ہيں ابھی تك انہوں نے بارش نہيں برسائی ہوتی اور ضحاک نے كہا: اس سے مراد وہ باول ہيں جو پائی كی صورت ميں نجو تے ہيں ابھی تك انہوں نے بارش نہيں برسائی ہوتی جس طرح احراق معصرة اس عورت كو كہتے ہيں جس كے يض كاونت قريب ہواور ابھی اسے يض ند آئے ؛ ابوالنجم نے كہا:

تبی الهُوَیْنی مائلا خیارُها قد آغصرت او قد دنا إعصارها و وزی ہے۔ ووزی ہے جاکہ اس کے اور تحقیق ہے جبکہ اس کی اوڑھنی ایک طرف جھی ہوتی ہے اسے جف آ چکا ہے یا حیض آ نے کا وقت قریب ہے۔ ہواؤں کو معصرات کہتے ہیں باب یوں چلا یا جا تا ہے آغضرت الری تُغصِر اعصار اجب وہ غباراڑا ہے۔ بی اعصاد ہے بادلوں کو معصرات کتے ہیں کی وکد وہ بارش برساتے ہیں تمارہ نے کہاالمُعُصور ت مراد آسان ہے۔ نیاس نے کہا سے جھے اقوال ہیں وہ ہوائی جو بادلوں سے ملتی ہیں اور بارش ہوتی ہے آئیس معصرات ہیں وہ ہوائی جو بادلوں سے ملتی ہیں اور بارش ہوتی ہے آئیس معصرات کتے ہیں وہ ہوائی جو بادلوں سے ملتی ہیں اور بارش ہوتی ہے ہم نے ہواؤں کہتے ہیں بارش ہواسے ای طرح نازل ہوتی ہے۔ یہ جس جائز ہے کہتمام اقوال کا مفہوم ایک ہی ہو ۔ میٹی بولوں سے ہوتی ہوائی نازل کیا صحیح ترین قول ہے کہ معصرات سے مراد بادل ہیں جن کو بارش بولوں سے ہوتی ہے۔ آگر الفاظ بالمعصرات ہوتے تومعنی ہوا کرنا بہتر ہوتا ۔ صحاح میں ہے: معصرات سے مراد بادل ہیں جن کو بارش کے مراد وہ ہوائی کی فیصر دن المعصر سے مرادوہ ہی ہے کہا کہ ذور ہوتی ہوتی ہوائی ای وجہ ہے بعض نے یقراءت کی دفیہ یعصر دن۔ المعصر سے مرادوہ ہی ہا کہ دفیہ یعصر دن۔ المعصر سے مرادوہ ہی ہے کہا کہ ذور ہوتی آ ئے یہ جلہ بولا جاتا ہے: قد اعصر گویا وہ جوائی کی عمر میں داخل ہوگی ؛ راجز نے کہا:

جارِية بَسَفُوانَ دارها تبشى الهُوَيْنَى سأقط خبارُها قدأَعُصَرتأو قددناإعصارُها

نو جوان پکی جس کا گھرسفوان کے مقام پر ہے وہ آ ہستہ آ ہستہ چلتی ہے جب کہاس کی اوڑھنی گری ہوئی ہے اسے حیض آ چکا ہے یااس کے حیض کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔

اس کی جمع معاصر آتی ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: وہ حیض کے قریب ہیں کیونکہ پکی میں اعصار کی حیثیت وہی ہے جس طرح مواهق ( قریب البلوغ ) بیچے کی ہوتی ہے۔ میں نے ابوغوث اعرابی سے یہ بات نی۔ دوسرے علاء نے کہا: معصر سے مراد وہ بادل ہیں جو بارش برسانے کے وقت کو پہنچ چکا ہو۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: آجن المؤدع فھو مسجن یعنی کسی کو چھپانے کے مراد وہ بادل ہیں جو بارش برسانے کے وقت کو پہنچ چکا ہو۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: آجن المؤدع فھو مسجن یعنی کسی کو چھپانے کے

قابل ہوئی، ای طرح بادل جب بارش برسانے والا ہوجائے تواہے کہتے ہیں: أعصر مبرد نے کہا: سحاب معصر ۔ پانی کو روکنے والا بعد بین ہوئی ہوئی ہے۔ ای ہے عصر ہاں پناہ گاہ کو کہتے ہیں جس کی پناہ لی جاتی ہے۔ عصر ہوالا بعنی اس مے تعوزی تھوڑی چیز نچوڑی جاتی ہے۔ عصر ق جب اس مند کے ساتھ پڑھا جائے تواہے بھی پناہ گاہ کہتے ہیں۔ سورۂ یوسف میں یہی بحث پہلے گزر چی ہے۔

ای عصص کالفظ ہے جواس کی کے لیے استعال کیا جاتا ہے جو بلوغ کی عمرکو پنچے کیونکہ اسے گھر میں محبوس کردیا جاتا ہے تو گھر کو عصر کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بن دین اور عکرمہ کی قراءت میں بالمعصرات ہے۔ مصاحف میں من المعصرات ہے۔ حضرت ابی بن کعب، حسن بھری، ابن جبیر، زید بن اسلم اور مقاتل بن حیان نے کہا: من المعصرات یعنی آ سانوں ہے۔ ما قرق کیا جو پے در بے بے: حضرت ابن عباس، مجابد اور دوسرے علماء ہے مروی ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: شجعت دمه فانا اثب مثبا میں نے اس کے خون کو بہایا۔ قد شنج الد مریشہ شخو جا۔ خون بہا۔ اس طرح پانی ہے یہ فعل لازم بھی استعال ہوتا ہے۔ آ یت میں شجاج سے مراد بہنا ہے۔ زجاج نے کہا: اس کا معنی صباب ہے۔ بہت زیادہ بہانے والا۔ یہ شعدی ہے گویا وہ اپنی سے ایک میں شباج سے مراد بہنا ہے۔ زجاج نے کہا: اس کا معنی صباب ہے۔ بہت زیادہ بہانے والا۔ یہ شعدی ہے گویا وہ اپنی نے کہا:

فتُجُ أعلاة ثم إرتج أسفله اس كاو پروالے حصد كوبها يا پھراس كے ينچ والاحصد ميں اضطراب پيرا ہوا۔

حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم من گئی ہے جم مبرور کے بارے میں سوال کیا گیا فرمایا: العج والثہ، عج کامعنی تلبیہ کے ساتھ آواز کو ہلند کرنا اور ثاج کامعنی خون بہانا اور قربانیوں کوذئے کرنا۔ ابن زیدنے کہا: شجاجا کثیر امعنی ایک ہی ہے۔

کے ساتھ اواز لو بلند کرنا اور تبجا کی حون بہنا اور کر با یوں لودی کرنا۔ ان ریدے ہا، بعب کلیو کا بیک ہے۔

آئیٹو ہے ہے جہا و تباتا فی وَ بَخْتُ الْفَافَان ہِ کہ کی ضمیر ہے مراد پانی ہے۔ حبّا ہے مراد گذم، جو اور ای طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ بَخْتُ ہے ہے مراد بانات ہیں۔ اَلْفَافَا ہے مراد ایک دوسری چیزیں ہیں۔ بَخْتُ ہے ہے مراد بانات ہیں۔ اَلْفَافَا ہے مراد ایک دوسری چیزیں ہیں۔ مَنْاتُ ہے مراد ایک شافی اوھرادھ کی بیلیں اس کی کوئی واحد نیمی ہیں ہوئی تاکہ ان کی شافیس اوھرادھ کی بیلیں اس کی کوئی واحد نیمی ہیں ہوئی تاکہ ان کی شافیس اوھرادھ کی بیلیں اس کی کوئی واحد نیمی ہیں ہوئی اور نوش حال زندگ۔

ان ہے اور ابو عبید ہے یہ مروی ہے: یہ لفیف کی جع ہے جس طرح شدیف کی جمع اشماف آتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے ہے۔ بیٹع کی جمع ہے؛ کسائی نے یہ دکا یہ بیان کی ہے۔ بیٹر کیب و کرکی جاتی ہے: یہ حکم ان کی جمع کوئی ہے کہ ان کا کہ ہے ملتفائی جمع انعاف آتی ہے۔ رمحش کی نے کہا: اگر یہ کہا جاتا کہ یہ ملتفائی جمع ہے اس میں جورف وار امراء قال میں جروف وار امراء قال میں جورف وار امراء قال میں جورف وار امراء قال میں جورف کرا ہے ہیں جس کی پنڈلی موثی اور ہو ہے گوشت والی ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تقدیر کلام یہ ہے نخر جب میں بند کیا موثی اور دورات کرتا ہے اس لیے اے حذف کرد یا گیا۔ اس انتفات اور انتفام کامعتی ہے کہ باغوں جنات الفافا کلام کیونکہ اس پر دلالت کرتا ہے اس لیے اے حذف کرد یا گیا۔ اس انتفات اور انتفام کامعتی ہے کہ باغوں

مى در نبت قريب بى اور بردر نعت كى نهنيان ايك دوسرے كةريب بى -إِنَّ يَوُمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا فَى يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا فَ قَ فَتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوا بًا فَ وَسُدِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَمَ ابًا فَ

'' بے شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے جس روزصور پھونکا جائے گا توتم چلے آؤ گے فوج در فوج اور کھول دیا جائے گا آسان تو وہ درواز ہے ہی درواز ہے بن کررہ جائے گااور حرکت دی جائے گی پہاڑوں کوتو وہسراب بن جائیں گئے''۔

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۞، ميقات كامعنى وقت، جمع ہونے كى جگہ اور اولين وآخرين كے وعده كى جگہ ہے۔ يَّوُهَ يُنْفَخُ فِي الصُّوٰرِ، فَتَأْتُونَ أَفُواجًان دوبارہ اٹھانے کے لیے جس وفت صور پھونکا جائے گا توتم پیش کی جگہ جماعت در جماعت آؤ گے۔ ہرامت اپنے امام کے ساتھ آئے گی۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: افواج کامعنی جماعتیں ہیں اس کا واحد فوج ہے۔ یَّوْمَ کالفظ پہلے یَّوْمَ سے بدل کےطور پرمنصوب ہے۔حضرت معاذبن جبل بڑٹیز کی حدیث سےمروی ہے كميس في عرض كى: يارسول الله! سَنْ الله تعالى كفر مان يَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّوْمِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ كَ بارك مِن بتائيات ني كريم سال شاليا في ارشاد فرمايا: "اےمعاذ! تونے عظيم چيز كے بارے ميں سوال كيا ہے" \_ پھر آب سال شاليكي كي آئکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے پھرفرمایا: ''میری امت میں سے دس جماعتیں الگ کی جائمیں گی الله تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی جماعت ہے ممتاز کرد ہے گا ،اس کی صورتوں کو بدل دے گا ،ان میں سے پچھے بندروں کی صورت میں ہوں گے ، بعض خنزیروں کی صورت میں ہوں گے ، بعض اوند ھے منہ ہوں گے ان کی ٹائلیں اوپر کی طرف ہوں گی اور انہیں چہرے کے بل گھسیٹا جار ہا :و گا،بعض اندھے ہوں گے وہ ادھر ادھر مارے مارے پھررہے ہوں گے ان میں سے بعض بہرے گو نگے ہوں گے وہ کوئی سمجھ بوجھ ندر کھیں گے، بعض اپنی زبانیں چبار ہے ہوں گے وہ ان کے سینوں پرلٹک رہی ہوں گی ،ان کے مونہوں سے پیپ لعاب کے طور پر بہدرہی ہوگی محشر میں موجودتمام افرادان سے نفرت کریں گے بعض کے ہاتھ یاؤں کئے ہوں گے، بعض کوآگ کی سولیوں پر لٹکا یا گیا ہوگا ، بعض مردار سے بھی زیادہ بد بودار ہوں گے، بعض ایسے جے پہنائے جائیں گے جن سے تارکول بہدر ہی ہو گی جو جے ان کے جسمول سے چمٹے ہوئے ہوں گے۔رے وہ مخض جو بندروں کی صورت میں ہوں گے وہ اوگوں میں سے چغل خور ہیں، جوخنزیر کی صورت پر ہوں گے جونا جائز کمائی ،حرام چیز اور محصول کھا کیں گے،جن كے سراوند ھے ہوں گے وہ سودخور ہیں ،اند ھے وہ ہوں گے جوتكم میں ظلم كرتے ہیں ہم اور بكم وہ لوگ ہوں گے جواپیے اعمال پر عجب کا اظہار کرتے ہیں، جواپنی زبانیں چبار ہے ہوں گے وہ علاءاور قصہ گوہیں جن کے قول عمل کے خلاف ہوں گے ، جن کے ہاتھ پاؤل کئے ہول گےوہ وہ لوگ ہول گے جوابیے پڑوسیوں کواذیت دیتے ہیں، جن کوآگ کی سولیوں پرانکا یا جائے گا وہ وہ اوگ ہیں جولوگوں کو حاکموں کے پاس لے جاتے ہیں، جومردار سے زیادہ بد بودار ہوں گے وہ لوگ ہیں جوشہوات اور لذات سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے اموال میں سے الله تعالیٰ کے کل کورو کتے ہیں ، جو جبے پہنیں گے وہ متکبراور فخر کرنے والے :ون گے'(1)۔

ةَ فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوَاهُمانَ فرشتوں كے نازل ہونے كے ليے آسان كوكھول ويا جائے گا اور وہ دروازے

<sup>1</sup> يەمغۇرىلدۇ، ئايت بۇ د

درواز بہوجائے گاجس طرح الله تعالی کافر مان ہے: یکو مرتفظی السّماع بالغماور و مُوّل کا الْمَلَوِکُهُ تَاوْرِيُلا ﴿ (الفرقان ) جس روزا الله بال کی صورت میں پہت جائے گا اور فرشتے تازل ہوں گے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ کھڑے ہوجائے گا اس تاویل کی بنا پر ابواب کونصب کا ف حرف جار کے صدف کی وجہ ہوگی۔ دروازوں کی طرح کھڑے کھڑے کھڑے کا اس تاویل کی بنا پر ابواب کونصب کا ف حرف جارے صدف کی وجہ ہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کے ابواب اس کے راہتے ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کے اجزاء الگ الگ ہوجائیں گا اور اس کے وال یہ کیا گیا ہے: اس کے اجزاء الگ الگ ہوجائیں گا ور اس کے ور اس کے کھڑے گرجا کی گیا ہے: اس کے اجزاء الگ الگ ہوجائیں گا ور ان کی طرف کے لیے کہ کو سے کیا گیا ہے: ہم بندہ کے لیے آئیاں میں دروروازے ہیں ایک کہ اس میں دروازے دروازہ اور اس کے درق کا دروازہ ۔ جب قیا مت قائم ہوگی تو دروازے کھل کا دروازہ اور اس کے درق کا دروازہ ۔ جب قیا مت قائم ہوگی تو دروازے کھل کہ باتھ ہوگی تو دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا: تو کون ہے؟ جواب دیا: حضرت جبریل ایمن نے جواب دیا: انہیں پیغام بھیجا گیا تھا تو اس دروازے کو ایمن نے جواب دیا: انہیں پیغام بھیجا گیا تھا تو اس دروازے کو ایمن نے جواب دیا: انہیں پیغام بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل ایمن نے جواب دیا: انہیں پیغام بھیجا گیا تھا تو اس دروازے کو ایمن نے جواب دیا: انہیں پیغام بھیجا گیا تھا تو اس درواز ہوا کو کو ایمن کے کھول دیا گیا '' (۱)۔

قَسُوَّرَتِ الْحِبَالُ فَكَانَتُ مَنَ ابَّانَ لِعِن بِها رُكُولَى چيز نه ہوں گے جس طرح سراب ہوا كرتا ہے و يكھنے والا اسے يانی ممان كرتا ہے جب كہ وہ بانی نبیں ہوتا: ایک قول یہ كیا گیا ہے: سُوِّیوَتِ كامعنی ہے انبیں ان كی جڑوں ہے اکھیڑو یا گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: انبیں اپنی جگہ سے زائل كرویا گیا۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا أَنَّ لِلطَّاغِيْنَ مَا بُالْ لَيْشِيْنَ فِيهُا آخْقَابًا ﴿ لَا مَنِيبًا وَ عَسَاقًا فَ جَزَآءً وَفَاقًا أَلَى النَّهُمُ كَانُوا لا فِيهَا بَرُدًا وَ لا شَرَابًا فَ إِلَا حَبِيبًا وَ عَسَاقًا فَ جَزَآءً وَفَاقًا أَلَى النَّهُمُ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا فَي وَ كُلُّ شَيء آخْصَيْنَهُ كِنْبًا فَ يَرْجُونَ حِسَابًا فَي وَكُلُّ شَيء آخْصَيْنَهُ كِنْبًا فَ فَذُوقُوا فَلَنَ نَذِيْنَ كُمُ إِلَا عَنَابًا فَي

" در حقیقت جہنم ایک گھات ہے (یہ) سرکشوں کا ٹھکانہ ہے پڑے۔ بیں گے اس میں عرصہ دراز وہ نہیں چھیں

گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی بجر کھو لتے پانی اور گرم پیپ کے (ان کے گنا ہوں کی) پوری سزا۔ یہ لوگ

(روز) حساب کی توقع بی نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے بھاری آیتوں کو تی سے جھٹلا یا حالا نکہ ہر چیز کو ہم نے گن

می کر کھولیا تھا، پس اے منکر وا (اپنے کیے کا) مزاچکھوا بہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذا ب'۔

اِنَ جَھِنَّمَ کُانَتُ وَمِدُ صَادًا ﴿ وَمِدُ صَادًا ﴿ رصد نے فعال کا وزن ہے دصد ہراس چیز کو کہتے ہیں جو تیرے سامنے ہو۔

معرت حسن بھری درائی علی نے کہا: جہنم پر دارو نے ہیں کوئی آدمی جنت میں واخل نہیں ہوتا گر اس کے پاس سے گز رتا ہے جو معرت حسن بھری درائی میان مارہ موری تکلیل سے مسلم باب الاسماء بوسول الله مین واقع آن بھی کھئے تھا۔

آدى راہدارى كے كرآتا ہے وہ آ كے كزرجاتا ہے اور جوراہدارى كے كرنبيس آتا اسے روك كياجاتا ہے۔

حفرت سفیان سے مروی ہے کہ جہنم پر تین بل ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: ومؤ صَادًا اسم منسوب ہے بیعن جہنم اس کو تاڑ نے والی ہوتی ہے جوبھی اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ مقاتل نے کہا: اس کامعنی ہے قید خانہ۔ ایک قول بیکیا گیا: اس کامعنی ہے قید خانہ۔ ایک قول بیکیا گیا: اس کامعنی ہے داستہ گزرگاہ ، جہنم تک بہنچنے کا کوئی راستہ ہیں مگر یہ کہ جہنم کے او پرسے گزرا جائے۔

صحاح میں ہے: مِدْ صَادًا کا معنی راستہ ہے۔ قشری نے ذکر کیا ہے: مِدْ صَادًا سے مرادوہ جَدہ ہے۔ ہیں میں کوئی فردو محمن کی تا رہیں ہوتا ہے جس طرح مضاریہ وہ جَدہ ہوتی ہے جہاں گھوڑوں کو ضام ربنایا جاتا ہے یعنی جہنیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پس مِدْ صَادًا محل کے معنی میں ہے۔ فرشتے جہنیوں کی تا رہیں ہوتے ہیں یہاں تک کہوہ جہنم میں جا گرتے ہیں۔ مادردی نے ابوسنان سے روایت نقل کی ہے کہ مِدْ صَادًا، راصدہ کے معنی میں ہے وہ آئیس ان کے افعال کے بدلے جزا دے گا۔ محل معنی جی ہے: الراصد الشی ۔ اس کو تا رُنے والا اس کا باب یوں چاتا ہے: دَصَدَة یَرُصِدُة دَصَدًا و دَصَدًا و تَصَد کا معنی جی تا رُنا ہے مرصدتا رُنے کی جگہ۔ اصحی نے کہا: رصدته، أدصده کا معنی ہے میں نے اسے تا رُا۔ میں اسے تا رُا۔ میں اسے تا رُتا ہوں أدصدته میں نے اسے تیار کیا۔ کسا کہا۔

میں کہتا ہوں: جہنم تیار کی گئی ہے وہ تاڑ میں ہے۔ مترصد، رصد ہے متفعل کے وزن پراسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی تاڑ نا ہے یعنی جو بھی آتا ہے اس پر جھا تکنے والا ہے۔ مرصاد مفعول کا وزن ہے جومبالغہ کے انداز میں سے ہے جس طرح معطار، مغیار گویا جہنم کفار کا بہت زیادہ انتظار کرنے والی ہے۔

لِلطَّاغِيْنَ مَا اَبَاقَ يه صِرْصَادًا سے بدل ہے مآب سے مرادلو نے کی جگہ ہے بیلو نے کی جگہ ہے جس کی طرف لوگ لوٹ

کرآتے ہیں جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: آب یکوُ بُ أو بدہ جس کا معنی لوٹنا ہے۔ قادہ نے کہا: اس کا معنی پناہ گاہ اور شھکا نہ ہے۔
طاغین سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے کفراختیار کر کے اپنے وین میں سرکشی کی یاونیا میں ظلم اختیار کر کے سرکشی اختیار کی ۔
طاغین نے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے کفراختیار کر کے اپنے وین میں سرکشی کی یاونیا میں ظلم اختیار کر کے سرکشی اختیار کی ۔
جب ایک لیڈیٹن فیٹھا آ خقاباق جب سک احقاب ویں گے وہ آگ میں ہی رہیں گے اور احقاب ختم نہوں گے۔ جب ایک حقب ختم ہوگا تو دوسر اشروع ہوجائے گا۔ حقب سے مرادز مانہ ہے اور احقاب سے مرادئ زمانے ہیں ۔حِقْب کا معنی سال ہے اس کی جمع حِقَب آتی ہے۔ متم بن نویرہ تمیمی نے کہا:

كنا كنَدْمَانِ جَنِيه جَقِبةً من الدَّهرِ حتى قيل لنُ يتصدَّعًا فلتا تفرَقنا كأنِ و مالِكًا لِطولِ اجتماع لم نَبتُ ليلة معًا

ہم دونوں ایک زمانہ جذیرہ کے دوسائقیوں کی طرح رہے یہاں تک کہ بیکہا گیا: وہ دونوں ہرگز جدانہ ہوں سے، جب ہم جدا ہوئے گویا میں اور مالک طویل اجتماع کی وجہ ہے ایک رات بھی استھے ندر ہے۔

حقب قاف کے ضمہ اور سکون کے ساتھ ای سال کا عرصہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے کم یا اس سے زیادہ جیسا کہ بعد میں آئے گا۔ اس کی جمع احقاب ہے۔ آیت میں اس کامعنی ہے وہ جہنم میں آخرت کے حقب دہیں سے جن کی کوئی انتہا

نہیں آخرت کا لفظ صذف کر دیا عمیا ہے کیونکہ سیاق کلام اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ کلام میں آخرت کا ذکر ہے بید کلام اس طرح ہے جس طرح کہاجاتا ہے:ایام الآخماۃ یعنی ایام سے بعدایام جن کی کوئی انتہانہیں بیکلام تعیین پرتب دلالت کرتی اگر بیا طرح ہے جس طرح کہاجاتا ہے:ایام الآخماۃ یعنی ایام سے بعدایام جن کی کوئی انتہانہیں بیکلام تعیین پرتب دلالت کرتی اگر بیا

كهاجاتا يانج احقاب يادس احقاب وغيره-اعقاب كاذكراس ليح كميا عميا ہے كيونكه ان كے نزو كي حقب لمبي مدت تقى،اس كے ساتھ اس ليے گفتگو كى گئى جس كى طرف ان کے اوہام جاسکتے تھے اورلوگ اسے بہچانتے تھے، یہ پینگی ہے کنایہ ہے یعنی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں طرف ان کے اوہام جاسکتے تھے اورلوگ اسے بہچانتے تھے، یہ پینگی سے کنایہ ہے یعنی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں مے۔ایک قول میرکیا عمل ہے کہ ایام کی بجائے احقاب کا ذکر کیا کیونکہ احقاب دلوں میں زیادہ ہولنا کی پیدا کرتا ہے اور جیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ معنی قریب ہے۔ یہ بینی کا علم مشرکین سے حق میں ہے۔ آیت کوان نافر مانوں پر بھی محمول کرناممکن دلالت کرتا ہے۔ معنی قریب ہے۔ یہ بینی کا علم مشرکین سے حق میں ہے۔ آیت کوان نافر مانوں پر بھی محمول کرناممکن ہے جوطوبل زمانہ کے بعد جہنم سے نکلیں سے۔ایک قول میرکیا عمیا ہے:احقاب سے مرادوہ وقت ہے جس میں وہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ پئیں مے جب وہ غصہ تم ہو جائے گاتو ان کے لیے ایک اور عذاب ہوگا اس لیے بیدارشاد فرمایا: کُوشِیْنَ فِیُهَآ اَحْقَابًا ﴿ لَا يَذُوْ فَوْنَ فِيهَا بَرُ دُاوَ لَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا حَمِيْهًا وَعَسَّاقًا ﴿ اللَّهِ عَلِيهًا وَعَسَّاقًا ﴿

ٹوٹیٹن مید لبث ہے اس ماعل ہے اس کی تائیر بیتول بھی کرتا ہے کہ اس کا مصدر بعثت ہے جس طرح شراب حمزہ اور کسائی نے لہشدن الف کے بغیر پڑھا ہے میقراءت ابوحاتم اور ابوعبید کی ہے۔ میمی دونوں لغتیں ہیں جس طرح میہ کہا جا تا ے: رجل لابِث، كبِث ال طرح طَبِع، طامِع اور في ة، فارِ ة بي جمله بولاجاتا بے: هولبث به كان كذاليعني تفسر نااس كا عمل رہا۔اسے تشبید دی من ہے اس چیز کے ساتھ جس کی انسان میں خلقت ہوتی ہے جس طرح حذید، فیاق کیونکہ مل کا باب عمو مااس چیز کے لیے بولا جا تا ہے جن کی سی شی میں خلقت ہواہم فاعل میں بیہ چیز ہمیں ہوتی۔

حقب ہے مرادای سال ہے؛ بیابن عمر، ابن بیصن اور حضرت ابو ہریرہ کا نقط نظر ہے۔ سال تمین سوساٹھ دن کا ایک دن د نیا کے دنوں کے لحاظ سے ایک ہزار کا ہوگا؛ بیر حضرت ابن عباس بڑھنٹر ہا کا نقطہ نظر ہے۔ حضرت ابن عمر میں نیزیا ہے بہی مرفوع روایت ہے۔حضرت ابو ہریر ویزفتھ نے کہا: سال تمین سوساٹھ دن کا ہوگا اور ہر دن دنیا کے دنوں جبیہا ہوگا۔حضرت ابن عمر مرفوع علی کیا ہے۔ بشیر بن کعب نے کہا: تمین سوسال ۔حضرت حسن بصری نے کہا: احقاب کتنے ہیں تم میں ہے کوئی بھی نہیں جانتا کیکن انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے مراد سوحقب ہیں ایک ایک حقب ستر ہزار سال ہیں ان میں سے ایک ون ان ایک بزارسال کی طرح ہے جس کوتم شار کرتے ہو۔ ابوا مامہ نے نبی کریم منافعة الیابی سے روایت نقل کی ہے: ایک حقب تیس بزارسال کا ہے؛ بیمهدوی نے ذکر کیا ہے۔ پہلاتول ماور دی کا ہے۔قطرب نے کہا: اس سے مرادطویل غیر محدود زمانہ ہے۔حضرت عمر بن خطاب پڑھنے نے کہا: نبی کریم مان نائی نے ارشادفر مایا:''الله کی تسم! جوجہم میں داخل ہوگا وہ جہم میں ہے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ دواس میں کنی زمانے رہے گا''۔ حقب سے مراداس سے زیادہ سال ہیں۔ سال تمین سوساٹھ دن کا ہے اوراس کا ہردن ان بزارسالوں کی طرح ہے جسے تم شارکرتے ہوتم میں سے سی کوجی اس بات پر بھروسہ بیں کرنا چاہیے کہ وہ جہنم سے نکلے گا؛ ب

تغلی نے ذکر کیا۔ قرظی نے کہا: احقاب سے مراد تینتالیس حقب ہیں۔ ہر حقب سترخریف کا ہے اور ہرخریف سات سوسال کے برابرہے ہرسال تین سوساٹھ دنوں کے برابر ہوتا ہے اور ہردن ایک ہزارسال کے برابر ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں: بیا قوال آپس میں متعارض ہیں آیت میں ہیشگی کا ذکر ہے جوالی خبر کی مختاج ہے جو عذر کوختم کر دے نبی کریم سائنٹلالیئم سے ایس کوئی چیز ثابت نہیں۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔معنی وہی ہے جوہم نے پہلے ذکر کیا، یعنی وواس میں کئی ز مانے رہیں گے جب بھی ایک ز مانہ گز رے گااس کے پیچھے ایک اور ز مانہ آ جائے گاایک د ہر گز رے گاتو دوسرااس کے پیچھے آ جائے گابیسلسلہ ای طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔

ابن كيسان نے كہا: لَیشِیْنَ فِیْهَا أَحُقَابًا ﴿ كَامِعَىٰ ہے جس كى كوئى انتهاء بيس كويا ابدا كالفظ استعال كيا ہے۔ ابن زيد اور مقاتل نے کہا: یہ آیت الله تعالیٰ کے فرمان فَذُو قُوْا فَكُنْ نَوْیْکَ کُمْ اِلْاَعَذَابًا۞ (النبا) چکھوہم تمہارے لیے عذاب کے سواکسی چیز میں اضافہ بیں کریں گے، یعنی عدد ختم ہو چکا اور خلود حاصل ہو گیا ہے۔

ميں كہتا ہوں: ية بير بعيد ب كيونكه وه خبر ب الله تعالى كافر مان ب وَ لايد خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فَي سَمِّ الْخِيَاطِ (الاعراف:40)وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہاونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہ ہوجائے ،جس طرح پہلے گزرا ہے بید کفار کے حق میں ہے جہاں تک نافر مان موحدوں کامعاملہ ہے تو بیتے ہے تونسخ تخصیص کے معنی میں ہے۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

لایکُوفُونَ فِیهَا بَرُدًا وَ لا شَرَابًا ن مِن هاممرجهم کے لیے ہوگی۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: احقاب کا واحد حقب اور حقبة ہے۔

میت نے کہا:

#### مَزَّلهابعدجِقَبةٍجِقَبٌ

اس كے ليے ايك حقبہ كے بعد كئي حقب گزر كئے۔

لا يَذُوْ قُوْنَ فِيهَا بَوْدًا وَ لَا شَرَابًا نَ عاضمير مع مراداحقاب بيدبرد معراد نيند ب؛ بيد ابوعبيد اور دوسر علاء كا تقط نظر ہے ؛ شاعر نے کہا:

ولو شِنْتُ حَرَّمتُ النساءَ سِواكُمُ وإن شِنْت لم أَطْعَمُ نُقَاحًا ولا بَرُدَا ا كرميں چاہتا تو ميںتم پرعورتوں كوحرام كرديتااورا كرميں چاہتا تو ميں نه مختذا ياني چكھتااور نه نيندكرتا۔ یبی معنی مجاہر ،سدی ،کسائی ،نشل بن خالداور ابومعا ذنوی نے کیا ہے۔عرب کہتے ہیں: منع البرد البرد\_ٹھنڈک نے نيندكود وركر ديايه

میں کہتا: واں: حدیث طبیبہ میں ہےرسول الله سائیٹیا پہلے سے عرض کی گئی: کیا جنت میں نیند ہوگی؟ فرمایا: ' ونہیں نیندموت کا بمائى باورجنت مين كوئى موت نبين الى طرح جبنم بالله تعالى في فرما يالا يقطى عَكَيْمِهم فَيَهُو تُوا ( فاطر: 36)

حضرت ابن عباس میں خصاب کی جازاں میں وہ ہوا، سایہ اور خیندک ہے۔ انہیں سے یہی مروی ہے: بَدُد گا کامعنی نمیند ہے
اور شراب کامعنی پانی ہے۔ زجاج نے کہا: اس میں وہ ہوا، سایہ اور خیندکی شھنڈک نہیں پائیں گے۔ پس بدد گااس شی کی شھنڈک
کو قرار دیا جس میں راحت ہوتی ہے یہ شھنڈک انہیں نفع وے گی جہاں تک ذمھ دیو کا تعلق ہے اس سے وہ اذیت حاصل کریں
عمر وہ انہیں نفع نہ دے گی ان کے لیے اس میں عذاب ہوگا الله تعالیٰ سے بڑھ کرکوئی اسے زیادہ نہیں جانتا۔ حضرت حسن
بھری، عطااور ابن زیدنے کہا: ہَدُدگا ہے مراد سکون وراحت ہے؛ شاعر نے کہا:

فلا الظِلَّ مِن بردِ الضعی تستطیعهٔ لا الفَی اُوقات العَشِی تذوق ُ توچاشت کی الظِلَ مِن بردِ الضعی تستطیعهٔ لا الفَی اُوقات کے سایہ کو چکھتا ہے۔
توچاشت کی ٹھنڈک کے سایہ کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ بعد دو پہر کے اوقات کے سایہ کو چکھتا ہے۔
یہ جملہ الطاغین سے حال بن رہا ہے یا یہ احقاب کی صفت ہے۔ احقاب ظرف زمان ہے اس میں عامل تُبِیِّنِینَ یالبشین ہے جبکہ فعل کومتعدی مانا جائے۔

الا تونیا قات الله کامنی فیندلیا ہاں کن دیک ہمتنی مقطع ہے جس نے اس کامنی ٹھندک لیا الا تونیا قات قات قات جس نے ہودا کامنی فیندلیا ہے اس کے زویک ہمتنی مقطع ہے جس نے اس کامنی ٹھندک لیا ہے اس نے اسے بدل قرار دیا ہے۔ جمیم ہے مراد گرم پانی ہے ؛ یہ ابوعبیدہ کا نقط نظر ہے۔ ابن زید نے کہا: حَیابیا کی اصل کرم کی آنکھوں کے آنسو ہیں جن کو دو شوں میں جمع کیا جائے گا گھروہ انہیں پائے جا تھی گے۔ نحاس نے کہا: حَیابیا کی اصل کرم ہونی ہون کو دو شوں میں جمع کیا جائے گا گھروہ انہیں پائے جا تھی گے۔ نحاس نے مراد انہائی گرم ہے۔ فسات ہائی ہے ہاں سے مراد انہائی گرم ہے۔ فسات ہے مراد جہنیوں کی بیپ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد زمھ دیو ہے۔ حزہ ادر کسائی نے سین کو مشدد پڑھا ہے۔ سورۂ (ص) میں اس کے متعلق گفتگو گزر چی ہے۔

جَزاءً وَفَاقًانَ الیی جزاجوان کے اعمال کے موافق ہو۔ حضرت ابن عباس، مجاہدادر دوسرے علاء نے کہا: وفاق، موافقت کے معنی میں ہے۔ جزاءً مفعول مطلق کی حیثیت سے منصوب ہے یعنی موافقت کے معنی میں ہے۔ جزاءً مفعول مطلق کی حیثیت سے منصوب ہے یعنی ہم نے انہیں الیی جزادی جوان کے اعمال کے موافق تھی ؛ بیفراءاور انفش نے بات کہی۔ فراء نے بہی کہا: یہ وفق بھی جم نے انہیں ایسی جزادی جوان کے اعمال کے موافق تھی ؛ میفراءاور انفش نے بات کہی۔ فراء نے بہی کہا: یہ اور جنم وفق اور دوسرے مقاتل کے موافق ہوگا۔ شرک سے بڑھ کرکوئی گنا وہیں اور جنم سے بڑھ کرکوئی عذاب نبیں ۔ مقاتل میں اور عکرمہ نے کہا: ان کے اعمال برے تھے الله تعالی انہیں وہ کھیدے گا جو ان کے لئے تکیف وہ ہوگا۔

۔ ایک قول یہ کیا گیا اور ہونے ہوئی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے؛ وہ حساب اِنْکُومُ کَانُوالایٹو ہُونَ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے؛ وہ حساب کے اُنٹو کا کہ کیا مید نہر کھتے ہے۔ زجاج نے کہا: وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ندر کھتے تھے کہ وہ حساب کی امید رکھتے۔ وہ کی امید ندر کھتے تھے کہ وہ حساب کی امید رکھتے۔ وہ کی کُنُوا ہائیتنا کی کہ اُنٹو اہائیتنا کی کہ اُنٹو اہائیتنا کی کہ اہائی آیات سے مرادوہ ہے جو انبیاء لائے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جو ہم نے کتا ہیں نازل کیں ان کو جمٹلاتے تھے۔ عام قراء کی قراءت کِذابا ہے یعنی زال مشدداور کا ف کے نیچ کسرہ ہے یعنی بہت شدید جو تا یا۔ فراء نے ان کو جمٹلاتے ہے۔ عام قراء کی قراء تے ہیں: کذبت بدہ کذابا، خیافت القدیص خمااقا۔ ہروہ فعل جو فعل کے وزن پر ہواس ؟

مصدر فعال کے وزن پر ہوتا ہے یہی ان کی لغت ہے۔

حضرت علی شیر خدار کانش نے کر گذا با تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یہ بھی مصدر ہے۔ ابوعلی نے کہا: تخفیف اور تشدید دونوں طرح ہےاس کا مصدر میکا ذہہ ہے جس طرح اعشی کا قول ہے:

فصدقتها و كَذَبُتها والمرءُ ينفعه كِنَابِه

میں نے نفس سے سے بولا اور اس سے جھوٹ بھی بولا انسان کواس کا جھوٹ ہی نفع دیتا ہے۔

ٳڹ۠ڸؽؿۊؽڹؘڡؘڡؘڡؘٲ؆؈ؘٛڝؘٳٙؾؘۣۊٲۼؙٵٵ؈ٚٛٷڲۏٳۼڹٲؿؗڗٳٵ۞ٷڰٲ؈ؙ ٳڹ۠ڸؽؿۊؽڹڡؘڡؙڡؙٲ؆؈ؙڝؙٲڰٷڰڒڮڵؠٵۿۧڿۯٙٳۼٞڡؚڹ؆ڽڬۼڟٳۼٙڝؚٵڹؙڰ

"بلاشبہ پر ہیز گاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے (ان کے لیے) باغات اور انگوروں (کی بیلیں) ہیں اور جوال سال ہم عمراؤ کیاں اور چھلکتا ہوا جام۔ نہ میں گے وہ وہال کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام'۔

اِنَّ اِلْمُتَقِدِيْنَ مَفَاكُما فَى حَدَا بِقَى وَ اَعْنَابًا ﴿ جُوآ دَى الله تعالَىٰ كَامر كَى مُخالفت سے بحاتا ہے اس كی جزا كا ذكر كيا مَفَاكُما يه كاميا لِي ، نجات اور جہنی جس مِس داخل ہو چکے جیں اس سے خلاصی كی جگہ ہے اس وجہ سے جب پانی كم ہوجاتا ہے تو اسے فلا فكو مَفَائَما كہتے ہیں بی فال لیتے ہوئے كہ اس قحط سالی سے نجات نصیب ہو۔

حَدَ آبِقَ وَ اَعْنَابُانَ يَوْوزَى تغير بـ ايك قول يه كيا گيا ہے كہ تقين كے ليے باغات ہيں۔ حَدَ آبِقَ، حديقه كى جمع ہـ يـاس باغ كو كہتے ہيں جس كا اعاط كيا گيا ہوجس طرح كہا جاتا ہے: أحدق به يعنی اس كا اعاط كيا۔ أَعْنَا بُا، عِنَب كى جمع ہـاس ہے مرادا گوركى بيليں ہيں۔

و گواعبَ آثراً ایا ی گواعب، کعبی جمع ہاں کامعنی ابھری ہوئی چیز ہاں کا یوں باب چلایا جاتا ہے گعبَتِ الجاربة تکُعَبُ گغوبًا، گفنت تُکَعِبُ تَکْعِیْبا اور نَهُدَتْ تَنْهَدُ نُهُودًا فِی نِے کہا: ککواعب العذاری ۔ دوشیزاؤں کے ابھرے ہوئے سینے۔ اس معنی میں قیس بن عاصم کا شعرہے:

۔ برس کی میں خصان قد حکوینا کریدہ ۔ ومِن کاعِب لو تدرِ ما البؤسُ مُعُصِر کتنی بی پاکدامن معزز عورتوں کوہم نے جمع کیااور کتنی بی انجمرے ہوئے سینوں والی بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی بچیوں کو جمع کیا جزمیں جانتی کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔

اَتُوَابًا کامعنی ہم عمر ہے اس کی دضاحت سورہ واقعہ میں گزر چکی ہے اس کا واحد تیوب ہے۔ وَ کاسادِ عَاقًا ﴿ حضرت حسن بصری ، قمادہ ، ابن زیداور حضرت ابن عباس بنین نیمانے اس کامعنی چھلکتا ہوا ، بھرا ہوا جام لیا ہے۔ کہا جاتا ہے: أدهقتُ ال کائس یعنی میں نے اس کو بھر دیا۔ کاس دھاق یعنی بھرا ہوا جام ۔

جن طرح شاعرنے کہا:

مِنْ مائِهابكا سك الدِهاقِ اس كے پانی سے این بھر سے ہوئے جام سے۔

فداش بن زہیرنے کہا:

فانترغناله كأشادهاقا ممنے اس كے ليے چيلكنا ہواجام بھرا۔

سعید بن جبیر، مکرمہ مجاہداور حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہمانے کہا: اس کامعنی بے در بے ہے بینی ان میں سے ایک دوسرے کے بینی ان میں سے ایک دوسرے کے بیچیے ہوگا، ای سے أدهقت الحجارة ادها قابياتي تخق ہوتی ہے جس سے بناہ لی جاتی ہے اس کا بعض ، بعض میں داخل ہوتا ہے پس منتنابع، متداخل کی طرح ہے۔

عکرمہ سے یہ بھی مروی ہے اور زید بن اسلم نے بھی کہی کہا ہے: اس کامٹی صاف ہے؛ شاعر نے کہا:

لکنتِ إلی الفؤاد أحبُ قربًا من الصادی إلی کآس دِهاقِ
توقر بت کے اعتبار سے دل کے لیے اس بیا سے سے بھی زیادہ مجبوب ہے جوصاف جام سے محبت رکھتا ہے۔
یہ دَهَق کی جمع ہے یہ دوالی ککڑیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بنڈلی کو جکڑا جاتا ہے۔ کاس سے مراد شراب ہے تقدیر کلام یہ
ہے خسرا ذات دھاق، لیعنی اسے نچوڑا گیا اور اسے صاف کیا گیا؛ یہ قشیری کا قول ہے۔ صحاح میں ہے اُدھقتُ المهاءَ میں نے
اسے تیزی سے انڈیلا۔ ابوعمرو نے کہا: دَهَق یہ عذاب کی ایک قسم ہے فاری میں اسے شکنجہ کہتے ہیں۔ مبرد نے کہا: مدھوق
سے مراد وہ محض ہے جس کو ہرقتم کا عذا ب دیا جائے جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو۔ ابن اعرابی نے کہا: دھقتُ الشوئ میں نے

نُدَفْدِق بَضُعُ اللحم لِلباعِ والندى "

اسے تو ژدیا، میں نے اسے کمڑے کمڑے کردیاای سے دَفد قتُه ہے؛ شاعر نے کہا:

ہم بیجنے والے کے لیے اور سخاوت کے لیے گوشت کے نکڑے کرتے ہیں۔

ده مقته میم کی زیادتی کے ساتھ اس کی مثل معنی رکھتا ہے۔ اصمی نے کہا: ده مقه کامعنی کھانے کی نرمی اس کی خوشبواور رفت ہے، ای طرح ہر نرم چیز کے لیے بھی بدافظ ہو لتے ہیں اس معنی میں حضرت عمر بی تر سے مروی ایک قول ہے: لوشئت أن یُدهنتی کی افعدات ولکن الله ساب قوم اگر میں چاہتا کہ عمرہ عمرہ نرم کھانا میرے لیے تیار کیا جائے تو میں ایسا کر سکتا تھا لیکن الله تعالیٰ نے ایس تو می رہیب لگایا ہے، اور فر مایا: اَ ذُهَبُتُمْ طَیِّبَاتِیکُمُ فِیْ حَیّاتِکُمُ اللّهُ نَیْا وَاسْتَمَاتُ عُنْمُ بِهَا (الاحقاف: 20)

لایکسکٹون فیکھالغواؤ کا کِذُبان هاضمیر سے مراد جنت ہے، لغوسے مراد باطل ہے اس سے مراد لغوکلام ہے اس معنی میں صدیث ہے: ''جب تو نے جمعہ کے روز اپنے ساتھی سے کہا: خاموش ہوجا جبکہ امام خطبہ دے رہا ہوتو تو نے باطل عمل کیا ''(1) اس کی وجہ یہ جب وہ جام پئیں گے توان کی عقلیں متغیر نہ ہوں گی اور وہ باطل کلام نہ کریں گے جبکہ دنیا داروں کا معاملہ مختلف ہے نیز وہ ایک دوسے وہ جام پئیں گے توان کی عقلیں متغیر نہ ہوں گی اور وہ باطل کلام نہ کریں گے جبکہ دنیا داروں کا معاملہ مختلف ہے نیز وہ ایک دوسے وہ جن ایک توان کی مقاملہ منا کے کہاں کے ایک توان کی مقاملہ منا کے کہاں اسے غیر کن ابا ہے نیز وہ جنت میں بائم جبوٹ نہ ہوئیں کے دائیہ قول یہ کی کیا ہے۔ یہ دونوں تکذیب کے مصدر ہیں یہاں اسے غیر مشدد پڑھا گیا ہے کوئکہ یہ کی ایک ماتھ مقید نہیں جس کا یہ مفعول مطلق ہے ۔ اور وَ گذَرُوا بِالْاِتِمَا کِنَّ ابُوا نَ انہوں نے ہماری آیا ہے کوجھٹا یا ، کیونکہ کہ دونول کذاب مصدر کومقید کرتا ہے۔

جَزَآءً قِنْ مَ بِكَ عَظَآءً حِسَابًا وَ جَزَآءً مفعول مطلق كى حيثيت مضوب م كويامعنى يه الله تعالى في البي

<sup>1 -</sup> موطاله ما لك، كتاب الجمعة . باب ماجاء لى الإنصات يوم الجمعة

اس چیز کابدلہ و یا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس طرح عطاء ہے کیونکہ أعطاهم اور اجزاهم کامعنی ایک ہی ہے۔ حِسَابًا کامعنی اس چیز کابدلہ و یا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس طرح عطاء ہے کیونکہ اعطاهم اور اجزاهم کامعنی ایک ہی ہے۔ حِسَابًا کامعنی سے سے بیتے ہے اور کا قول ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: أحسبت فلانا یعنی میں نے اسے کثیر مال عطا کیا یہاں تک کہ اس نے کہا:
یہ بیرے لیے کافی ہے! شاعر نے کہا:

وَنُغُفِى ولِيدَ العِيِّ إِن كان جائِعا ونُخْدَبُنَ إِن هَان جائِعا ونُخْدَبُنَ إِن هَان بيس ببائِ المعتمِّ ال جم تبيلہ کے بیچے کوتر جیج و ہے ہیں اگر وہ بھو کا ہوا وراگر وہ بھو کا نہ ہوتو ہم اسے کثیر مال دیتے ہیں۔

تحتی نے کہا: ہم اس کااصل معنی بیدد کیستے ہیں کدایک آومی دوسر ہے کوا تنادے یہاں تک کدوہ ہے: بیر سے لیے کافی ہوا یہی اختش نے کہا۔ بید جملہ بولا جا تا ہے: أحسبنی کذا یعنی ہے۔ زجان نے کہا: جسانیا کا معنی ہے جوان کے لیے کافی ہوا یہی اختش نے کہا۔ بید جملہ بولا جا تا ہے: أحسبنی کذا یعنی میرے لیے کافی ہے۔ کبی نے کہا: ان کا حساب لیا اور آئیس ایک نیکی پردس گنا عطا کیا۔ مجابد نے کہا: انہوں نے جو مس کے میں ہے، یعنی آئیس اتنا عطا کیا جس قدررب تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اس کے مناسب آئیس عطا کیا۔ حساب، شار کرنے کے معنی میں ہے، یعنی آئیس اتنا عطا کیا جس قدررب تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اس کے لیے ثابت ہوا کیونکہ اس نے ایک نیکی پردس گنا عطا کیا، ایک قوم کے لیے سات سوگنا کا وعدہ کیا اور ایک قوم کے لیے سات سوگنا کا وعدہ کیا اور ایک قوم کے لیے اس مقدار کا وعدہ کیا آئیس نے ایک نیکی ہوئی ایک نیک ہوئی اور کا معنی کوئی ہوجاتا ہے۔ اصمنی نے کہ: عرب کہتے ہیں حسبت الرجل یہ جملہ اس وقت ہو لئے جی جب تواس کی تعظیم بجالا نے بشاعر کا معرمہ ہے:

إذاأتاهضيفه يُعَسِّبُه

جب ای کامبمان اس کے پاس آتا ہے تو وواس کی تعظیم بحالاتا ہے۔ مفرت ابن عماس مین دنر نے اسے حسانا پڑھا ہے۔

نَّنِ السَّلُوْتِ وَ الْاَنْ صِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحُلُنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ خَطَابًا فَي يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلْلِكُةُ صَفًا لِآلَ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَقَالَ صَوَابًا فَي يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلْلِكَةُ صَفًا لِآلَهُ مَنْ الْمَالُونَ الْمُالِوَ وَنَالَهُ الرَّحُلُنُ وَقَالَ صَوَابًا فَي يَقُومُ الْمُو مُنابًا فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ

''جو پروردگارہے آسانوں اورزمین کا اور جو پچھان کے درمیان ہے ب صدمبر بان ، انبیں طاقت ند ہوگ کہ (بغیر اجازت) اس سے بات بھی کرتئیں۔ جس روز روح اور فرشتے پر ب باندھ کر کھڑے ، ول گے ،کوئی نہ بول سکے کا بجائ کے اس سے جس کو جمن اون و سے اور وہ جھیک بات کرے ۔ بیدان برحل ہے ،سوجس کا جی چاہ بنا اپنے رب بجراس کے جمال اون و سے اور وہ جھیک بات کرے ۔ بیدان برحل ہے ،سوجس کا جی چاہ بنا اپنے رب کے جوار میں ابنا محکانا۔ ب شک جم نے وراد یا ہے تہ بیں جدر آنے والے مذاب سے ،اس دان و کھی لے ای ہو تھیں

(ان مملول کو)جواس نے آ کے بھیجے تھے اور (کافر)بھد حسرت کے گا:کاش!میں خاک ہوتا"۔

ترب السّبوات، التن و آلائن ف و ما المينة للها الزّ خان حضرت ابن مسعود، نافع ، ابوعمرو، ابن كثير اورزيد نے ابتھوب ، مغضل نے عاصم سے لفظ دب پر رفع پڑھا ہے كونكه يہ جملہ مستانقہ ہے الزّ خان اس كی خبر ہے يا اس كامتی ہے هو دب السبوات، لينی وه آسانوں كارب اور رفع كر ابن عام ، ليتھوب اور ابن صبین نے دونوں كوجم ور پڑھا ہے كونكه يہ جدّ آغ قِنْ تَي بِّك كی صفت ہے لينی تيرے رب كی جزاجو آسانوں كارب اور رخمان ہے ۔ حضرت ابن عباس، عاصم ، جز ه اور كسائى نے دب السبوات پڑھا ہے كونكه يہ صفت ہے ۔ الزّ خين يه مرفوع ہے تقدير كلام يوں ہے هو الموحلن عاصم ، جز ه اور كسائى نے دب السبوات پڑھا ہے كونكه يه صفت ہے ۔ الزّ خين يه مرفوع ہے تقدير كلام يوں ہے هو الموحلن عاصم ، جز ه اور كسائى نے دب السبوات پڑھا ہے كونكه يه صفت ہے ۔ الزّ خين يه مرفوع ہے تقدير كلام يوں ہے هو الموحلن نعت ہوگا لفظ رخمان كور فع ديں گے كونكه يه اس ہے دور ہے اور جملہ مستانقہ ہے اور كو يَعْدِيكُونَ وَمِنْهُ خِنَاباً اس كی خبر ہے لینی ده اس امر کے مالک نبيس ہوں گے كہوه اس كاسوال كريں گراس كے متعلق جس كی آئيس اجازت دی جائے گی ۔ ایک لینی ده اس امر کے مالک نبيس ہوں گے كہوه الک نه ہوں گراس وقت جَب آئيس اجازت دی جائے گی ۔ ایک کہا : اس کامنی ہوں گے کہوہ اس كی ديل يہ ارشاد ہے : لا تشكل م نفش الا برا ذبی وہ الک نه ہوں گراس كی دياس كی الله بار دور کی اس كی ديل يہ ارشاد ہے : لا تشكل م نفش الا برا ذبی ہوں گوئی جی اس كی دموں گے جہاں تک موموں كا تعلق ہے دہ شفاعت كريں گراس گ

میں کہنا ہوں کہ اجازت ملنے کے بعد وہ گفتگو کریں گے کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مَنْ ذَالَّذِی اَیشَفَعُ عِنْدَ آوَ اللهِ عَنْدَ آوَ اللهِ عَنْدَ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

ہِ اِذْ نِهِ (البقرہ: 255) کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

یَوْ مَیانِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَا مَنْ اَذِن لَهُ الرَّحْمُنُ وَ مَنْ خِیْ لَهُ قَوْلًا ﴿ لَمْ ) اس روز شِفاعت نفع نددے کی محرص کے قل میں رحمٰن اجازت دے اور رحمٰن اس کے قل میں بات پرراضی ہو۔

یوَ مَری یُقُو مُرالزُونُ وَالْمَلَیْکُهُ صَفًا، یَوْ مَر ظرف کی حیثیت ہے منصوب ہے معنی یہ ہوگا وہ گفتگو کا اختیار نہیں رکھیں گے روح کے بارے بیں آٹھ تول ہیں: (۱) یہ بھی فرشتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابن عباس بنی شبہ نے کہا: الله تعالیٰ نے کوئی مخلوق تخلیق نہ کی جوعرش کے بعد اس سے بڑی ہوجب تیا مت کا روز ہوگا تو وہ تنہا صف باندھ کر کھڑا ہوجائے گا اور تمام فرضت دوسری صف میں ہوں گے۔ اس کی مخلوق کی عظمت ان کی صفوں کے اعتبار سے ہوگی ؛ اس کی مثل صفرت ابن مسعود بنی ہیں سے روی صف میں ہوں گے۔ اس کی مخلوق کے واس کے بالمقابل ہو مروی ہے: روح ساتوں آسانوں سے ، ساتوں زمینوں اور پہاڑوں میں سے بڑی مخلوق ہو وہ جو تھے آسان کے بالمقابل ہو گی وہ ہر روز بارہ ہزار دفعہ الله تعالیٰ کی تنبیج کرے گی الله تعالیٰ ہر تنبیج کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا تیا مت کے روز وہ تنہا صف میں ہوگی اور باتی فرشتہ پیدا فرمائے گا تیا مت کے روز وہ تنہا صف میں ہوگی اور باتی فرشتہ ایک صف میں ہوں گے۔

(۲) روح سے مراد حضرت جبر بل امین علیہ السلام ہیں؛ بیشعی ہضحاک اور سعید بن جبیر کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عہاس

بودید است مروی ہے کہ عرش کی دائیں جانب نور کی ایک نہر ہے جس کی وسعت ساتوں آ سانوں ، ساتوں زمینوں اور ساتوں بودی بودی ہے کہ عرش کی دائیں جر بل ایمن ہر روز بھر کی ہوت اس میں داخل ہوتے ہیں اس عظم کرتے ہیں تو ہر وہ قطرہ و جوان کے پر جاتے ہیں ان کے جمال میں کن گنا شاف ہوجا تا ہے اور عظمتیں بڑھ جاتی ہیں ، پھروہ پر جھاڑتے ہیں تو ہر وہ قطرہ جوان کے پر ہے گرتا ہے الله تعالی اس ہے سر ہزار فرشتے پیدافر مادیتا ہے ان میں سے ہر روز سر ہزار بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں اور کھ بیس سر ہزار داخل ہوتے ہیں تا تیا مت وہ فرشتے دوبارہ ان دونوں کی طرف نہیں لوئے ۔ وہب نے کہا: جریل امین علیہ السما مالله تعالی کے حضور کھڑے ہیں ان کے سیند کا گوشت کا نب رہا ہے الله تعالی ہر کپکی سے ایک لاکھ فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ الله تعالی کے حضور اپنے سر جھکائے صف در صف کھڑے ہیں جب الله تعالی آئییں کلام کی اجازت ویتا ہے تو فرشتے فرشتے ہیں: لَا اِلله اِللّا اَنْتَ ہرے سوا کوئی معبود نہیں ۔ الله تعالی کے فرمان: یَوْ مَدِ یَقُوْمُ الزّوْئِ وَ الْمَلَمِلَةُ صَفَّا اِلّا مَنْ یَا کُونُ مَا اَلْ اَنْتَ ہمرے سوا کوئی معبود نہیں ۔ الله تعالی کے فرمان: یَوْ مَدِ یَقُومُ الزّوْئِ وَ الْمَلَمِلَةُ صَفَّا اِلّا مَیْ کُلُمُونَ اللّا مَنْ اَوْنَ کُونُ کُلُمُونَ کُلُمُنْ کُلُمُونَ کَا کُنَ کُلُمُونَ کَا کُنِی کُلُمُونَ کَا کُنِی کُلُمُونَ کُلُمُنْ کُلُمُنَ کُنُ کُلُمُونَ کُلُمُنْ کُلُمُونَ کَا کُنِی مطلب ہے اور صواب سے مراد لِلّا اِللّا اَنْتَ ہم کے مُنْ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُونَ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُونَ کُلُمُنْ کُلُمُونُ کُلُمُنْ کُلُمُ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُنُونُ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُ کُلُمُنْ کُلُمُنْ کُلُمُ کُلُمُونُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُنْ کُلُم

رس حضرت ابن عباس بن منتها نے نبی کریم منطقی کے سے روایت نقل کی ہے کہ آیت میں روح سے مرادالله تعالیٰ کے نشکروں میں سے ایک نشکر ہے وہ فرشتے نہیں ان کے سر، ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت ک بے بیک میں ہے وہ کشکر ہے وہ بھی نشکر ہے؛ بیابوصالح اور مجاہد کا قول ہے۔ اس تاویل کی بنا پروہ انسان کی شکل وصورت پر بنائے سے جی دہ لوگوں کی طرح ہیں انسان نہیں ہیں۔

( م ) وہ فرشتوں میں ہے معزز فرشتے ہیں ؛ پیمقاتل بن حیان کا قول ہے۔

(۵) وه ملائكه پرجمهان بين ابيابن الي مجيح كاقول ہے۔

(۲) بیانسان ہیں! بید حضرت حسن بھری اور قادہ کا قول ہے۔اس سے مرادروحوں والے ہیں۔عوفی اور قرظی نے کہا: بیدوہ بات ہے وہ بات ہے وہ بیات ہے جو حضرت اس کے حصل اور قادہ کا قول ہے۔اس سے مرادروحوں والے ہیں۔عوفی اور قرظی نے کہا: روح الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو انسان کی شکل پر بنائی من ہے آ سان سے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا گراس کے ساتھ ایک روح بھی ہوتی ہے۔

(۸) اس سے مراد قرآن ہے؛ یہ زید بن اسلم کا قول ہے اور اس آیت کی تلاوت کی وَ گُذُلِكَ اَوْ حَیُنَاۤ اِلَیْكَ مُروَحًا مِنَ اللّٰمِ وَ اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

ایک قول بیکیا گیاہے: تمام ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔

لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَ فِنَ لَهُ الرَّحُلُنُ وَ قَالَ صَوَابًا ۞ وہ شفاعت نہيں کريں گے گرجس کورمُن شفاعت کی اجازت دے جبکہ وہ ابت بھی تجی کرے؛ بیضاک اور مجاہد کا تول ہے۔ ابوصالح نے کہا: صواب کا معنی لا إلله إلا الله کے دہارت ابن عباس بنا الله الله کے دواس کے قل میں شفاعت کریں گے۔ صواب کا اصل معنی درست ہے خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو۔ یہ اَصَابَ، یُصِیبُ إِصَابَة ہے مشتق ہے، جس طرح جواب، أَجَابَ یُجِیبُ اِصابَة ہے مشتق ہے، جس طرح جواب، أَجَابَ یُجِیبُ اِصابَة ہے مشتق ہے، جس طرح جواب، أَجَابَ یُجِیبُ اِصابَة ہے مشتق ہے۔ ایک قول ہو یا فعل ہو۔ یہ اَصابَ، یُصِیبُ اِصابَة ہے مشتق ہے۔ ایک قول ہو یا فعل ہو۔ یہ اَصابَ، یُصِیبُ اِصابَة ہے مشتق ہے، جس طرح جواب، أَجَابَ یُجِیبُ اِصابَة ہے مشتق ہے۔ ایک قول ہو یا گیا: معنی ہے وہ فرشتہ اور روح جوصفوں میں کھڑے ہیں وہ کام نہیں کریں گے وہ ہیب اور جال کی وجہ ہے کام نہیں کریں گے مرجے رحمٰن شفاعت کے بارے میں اجازت دے جبکہ انہوں نے تجی بات کی، وہ الله تعالیٰ کی وصدا نیت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی پا کی بیان کرتے ہیں۔ حضرت صن بھری درایشے کہا: قیامت کے روز روح کہی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر مرحمت کے ساتھ اور کوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر عمل کے ساتھ۔ الله تعالیٰ کے روح کہی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر میں ہوگا مگر موحت کے ساتھ اور کوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر عمل کے ساتھ۔ الله تعالیٰ کے روح کہی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر عمل کے ساتھ اور کوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر عمل کے ساتھ اور کوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر عمل کے ساتھ اور کوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر عمل ہے۔

﴿ لِكَ الْيَوُمُ الْحَقُّ فَنَنْ شَاءَاتَّخَذَ إِلَى مَ يِهِ مَا بَانَ حق كامعنى ہے جووا تع ہونا ہے۔ مَا بَا كامعنى مرجعا ہے يعنى جو چاہئى مُلاف کے ہاں لوٹے والی جگہ بنا لے۔ گویا جب وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اسے الله تعالی کی طرف لوٹا تا ہے اور جب وہ براعمل کرتا ہے تو اسے الله تعالی کرتا ہے لوٹا تا ہے اور جب وہ براعمل کرتا ہے تو اسے اپنے میں سے شار کرتا ہے۔ رسول الله من شائی ہے کہا نے فرمان بھی را ہنمائی کرتا ہے (مملائی سب کی سب تیرے قبضہ میں ہے اور شرتیری طرف لوٹے والانہیں'۔ قاوہ نے کہا: مَا بُا کامعنی راستہ ہے۔

اِنَّا آنْکَ اَنْکُ اَنْکُم اِنگُم عَذَا اَبَّا قَرِیْدُ قرین کے گفاراور عرب کے مشرکوں سے خطاب فرمایا کیونکہ انہوں نے کہا: ہم کو ووبارہ نہیں اٹھایا جائے گا جبکہ عذاب آخرت کا عذاب ہے ہروہ چیز جوہوکرر ہنے والی ہووہ قریب ہواکرتی ہے؛ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: کانٹھ نم یکو کہ یکو فی الم یک بنین شہرے گرا یک رات یا اس کا ایک دن ؛ یکی اور دوسرے علاء نے معنیٰ کیا ہے۔ قادہ نے کہا: یہ دنیا کا عذاب ہے کیونکہ دونوں عذابوں میں سے بیزیادہ قربی ہے۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراو بدر کے دن قربی کافٹل ہے۔ مذاب ہے کیونکہ دونوں عذابوں میں سے بیزیادہ قربی ہے۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراو بدر کے دن قربیش کافٹل ہے۔ نیا دہ فیا ہر بات یہ ہاں سے مراد آخرت کا عذاب ہے، یہی موت اور قیامت ہے کیونکہ جوآ دی مرجاتا ہے اس کے لیے نیا دہ بات یہ ہاں سے مراد آخرت کا عذاب ہے، یہی موت اور قیامت ہے کیونکہ جوآ دی مرجاتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہوجاتی ہے اگروہ جہنی ہوگا تووہ ذکت اور رسوائی دیکھے گا۔ اس وجہ سے الله تعالیٰ نے فرمایا: یُومَ یَنْظُلُو الْمَرْءُ مَا قَدَیْ مَتْ یَکْ گا اس میں عذاب کے وقت کو بیان فرمایا یعنی ہم نے تہمیس ایسے عذاب سے خبر دار کیا جواس دن کے قربیس ایسے عذاب سے خبر دار کیا جواس دن کے قربیس ایک عذاب ہے جس میں انسان وہ پچھ دیکھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے زائر نکر کے قول سے مرادموں ہے۔ یہاں یکنٹھلوٹ کے بعد ال حرف جاری ذوف ہے۔ دھڑت حسن بھری کے قول کے مطابی النیز عربی میں در دکر کے گا کہ وہ کی ہوا ہے۔ یہاں یک ظاری النیز عسمی یہ معلوم ہوا کہ اس سے مرادموں ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ اس سے مرادموں ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ اس سے مرادموں ہے۔ مقات کو میآ در ذکر سے گا کہ دہ کی ہو جائی۔ یعد میں جب کافر کاذکر کیا تواس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس سے مرادموں ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہاں الْهَوْءُ سے مرادانی بن خلف اور عقبہ بن الی معیط ہے، کا فرسے مرادابوجہل ہے۔ایک قول یہ کیا عملے ہے: یہ عام ہے اس روز وہ اپنے عمل کی جزاد کیھے گا۔ مقاتل نے کہا: یّنُوْهَ یَنْظُرُ الْهَرْءُ مَا قَدَّ هَتُ یَکُ ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی کے قی میں نازل ہوئی۔

وَیَقُولُ الْمُلْفِی اِلْمَانِی مَلْنَتْ مُلْمُنْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ایک قول بیکیا گیاہے: ہائے کاش! میں مٹی سے پیدا کیاجا تااور میں بیند کہتا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہول۔ حضرت ابن عمر ہن دیم سے مروی ہے: جب قیامت بریا ہوئی تو زمین کو چمڑے کی طرح بچھا دیا جائے گا جانوروں ، چو یاؤں اور وحشیوں کوجمع کیا جائے گا بھران کے درمیان قصاص قائم کیا جائے گا یہاں تک کہسینگ والی بمری سے بےسینگ بمری کا قصاص لیا جائے گاجواس نے اس بمری کوسینگ مارا تھا۔ جب ان کے قصاص سے فراغت ہوجائے گی تواسے کہا جائے م؛ تومثی ہوجا، اس موقع پر کافر کہے گا: یلکیتنی معنی میں گائے۔ اس کی مثل حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ر الجائز ہے مروی ہے۔ ہم نے اس کا ذکر کتاب 'التذکرہ' میں کردیا ہے جومردوں اور آخرت کے امور کے متعلق ہے۔ الحمدالله -ابوجعفر نیاس نے ذکر کیااحمد بن نافع ہسلمہ بن ہیب ہے وہ عبدالرزاق ہے وہ معمر سے وہ جعفر بن برقان جزری ہے وہ یزید بن اصم سے وہ حضرت ابو ہریرہ مین تنز سے روایت نقل کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ تمام مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گاخواہ وہ جوان ہو، پرندہ ہو یاانسان ہو، پھر چو یاؤں اور پرندوں ہے کہا جائے گا:مٹی ہوجاؤ۔اس موقع پر کافر کہے گا: ہائے کاش! میں مٹی ہوجا تا۔ سی او توں نے کہا: اس کامعنی ہے مجھے دوبارہ ندا تھا یا جاتا جس طرح کہا: اے کاش! مجھے کتاب نددی جاتی۔ ابوز نادنے کہا: جب توگوں کے درمیان فیصلہ کردیا جائے گا،جنتیوں کو جنت کی طرف جانے کا تکم دے دیا جائے گا اور جہنمیوں کوجہنم کی طرف جانے کا تحكم دے دیا جائے كا توتمام دوسرى مخلوقات اورمومن جنول كوكہا جائے گامٹى ہوجاؤ تووہ مٹى ہوجائيں گےاس موقع پر كافر جب انبیں مٹی ہوتا ہواد کھے گاتو کیے گا: ہائے کاش! میں مٹی ہوتا (1) لیٹ بن انی سلیم نے کہا: مومن جن مٹی ہوجا کیں گے (2)۔ عمر بن عبدالعزیز ، زبری بکبی اورمجاہد نے کہا: مومن جن جب جنت کے اردگر دمیدانوں میں ہوں گےوہ جنت میں نہیں ہوں گے۔ بیزیادہ سجیح ہے سورۃ الرحمٰن میں اس کا بیان گزر چکا ہے کہ وہ مکلف ہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے کی د وانسانوں کی طرح ہیں۔والله اعلم بالصواب۔

2 ينسير بغوي جلد 4 مسفحه 441

1 \_ تنسيرطبري، جلد 24 بمنحد 56

### سورة النازعات

#### ﴿ البانيا ٢٦ ﴾ ﴿ ٩٤ سُوَرَةُ النَّزِعْبُ مَثِّلِتُهُ ١٨ ﴾ ﴿ ركوعانيا ٢ ﴾

بيه ورت كى بيناليس يا جياليس آيتي ہيں۔

#### بسم اللوالرَّحُلن الرَّحِيْمِ

''قشم ہے (فرشتوں کی) جوغوطہ لگا کر (جان) کھینچنے والے ہیں اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں اور تیزی سے تیرنے والے ہیں پھر (تعمیل ارشاد میں) جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں پھر (حسب تھم) ہر کام کا انظار کرنے والے ہیں۔ چس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی ،اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا۔ کتنے دل اس روز (خوف سے) کا نب رہ ہوں گے ،ان کی آئکھیں (ڈرسے) جھکی ہوں گے۔ کا فرکتے ہیں: کیا ہم پلٹائے جائیں گانے باؤں (یعنی) جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ بولے: بیدواپسی تو بڑے گھانے کی ہوگی (پس ای واپسی کے لیے) تو فقط ایک جھڑک کا فی ہے پھر وہ فورا کھلے میدان میں جمع ہوجا کیں گئے۔

وَاللّٰذِ عٰتِ عَنْ قَانَ الله تعالَى نے مذکورہ چیزوں کی قسم اٹھائی کہ قیامت برحق ہے۔اللّٰذِ عٰتِ ہے مرادوہ فرشتے ہیں جو
کفار کی روحوں کو نکا لتے ہیں ؛ یہ حضرت علی شیر خدا ہیں تین کول ہے۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس ہی مشہبا اور مسروق و
مجاہد کا یہی قول ہے: اس ہے مرادوہ فرشتے ہیں جوانسانوں کے نفوس نکا لتے ہیں (1)۔ حضرت ابن مسعود ہو تھی نے کہا: اس
ہے مراد کفار کے نفوس ہیں جنہیں ملک الموت ان کے جسموں سے نکالی ہان کے ہر بال کے نیچے ہے، ناخنوں کے نیچے
ہے اور قدموں کی جز ہے اس طرح جس طرح گوشت بھونے والی تی تراون سے نکالی جاتی ہے پھروہ انہیں جسموں میں واضل
کرتے ہیں پھراہے باہر نکا لتے ہیں یہ کفار کے ساتھ اس کا معاملہ ہے (2)؛ یہ حضرت ابن عباس ہی میڈ بیا کا قول ہے۔ حضرت

1 \_ تغییر طبری ، جلد 24 م مخمہ 57

سعید بن جیر نے کہا: ان کی رومیں نکالی گئیں، پھر غرق کی گئیں پھر انہیں جا یا یا، پھر انہیں جہنم میں بھینک دیا گیا۔ ایک قول بیر کیا جمایا ہے۔ کافر موت کے وقت نفس کو دیکھے گا کہ وہ غرق ہور ہا ہے۔ سدی نے کہا: اللّٰہ ہے مرا دوہ نفوس ہیں جو سینوں میں غرق ہوجاتے ہیں۔ جاہد نے کہا: اس سے مراوموت ہے جونفوں کو کھینچی ہے۔ حضرت حسن بھری اور قنا دہ نے کہا: اس سے مراووہ ستارے ہیں جوایک افق سے دوسرے افق کی طرف جاتے ہیں، بیرعر بول کے اس قول سے ماخو ذ ہے: نزع البعہ ایعنی مراووہ ستارے ہیں جو ایک افق سے ماہر ہوتے ہیں اگیا ہے: نزعت المخیل گھوڑ ہے دوڑ ہے۔ غنی قالیعنی وہ غرق ہوجاتے ہیں، غائب ہوجاتے ہیں؛ بی جوجاتے ہیں اور دوسرے افق میں غائب ہوجاتے ہیں؛ بی تجیر ابو عبیدہ ، ابن کیسان اور آخش نے کی ہے۔ ایک قول یکیا گیا ہے: اس سے مراد کمانوں کو کھینچنے والے ہیں جو کمانوں پر تیر چڑھا کر آئیس کھینچتے ہیں؛ اور آخش نے کی ہے۔ ایک قول یکیا گیا ہے: اس سے مراد کمانوں کو کھینچنے والے ہیں جو کمانوں پر تیر چڑھا کر آئیس کھینچتے ہیں؛ سی عطااور عکر مہ نے کہا ہے۔ غن قا ، اغراق کے معنی میں ہے۔ اغماق النازع فی القوس کا مفہوم ہی ہے جہاں تک وہ قوس کو کھینچا۔

سکتا تھا وہاں تک پہنچ عملیا بہاں تک کہ وہ پھل تک پہنچ عمل ہے اندرونی پردے کوغرتی کہتے ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد ایسے خان کی ہیں جو تی چھینے والے ہوں۔

میں کہتا ہوں: یہ اور مقابل تعبیر برابر ہے کیونکہ جب الله تعالی نے قوموں کی شم اٹھائی تواس سے مراد قوس کھینچنے والے بھی ہوں مح مقصود قوموں کی عظمت بیان کرنا ہے یہ ای طرح ہے جس طرح الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَ الْعُدِیاتِ ضَبْعُانَ العادیات) شم ہے ان محور وں کی جو دوڑتے ہوئے آواز نکالتے ہیں۔ اغماق سے مراد کھینچنے میں مبالغہ کرنا ہے سے تمام تاویلات میں جائز ہے۔ ایک قول ریم کیا گیا ہے: اس سے مراد وہ وحشی ہیں جو گھاس سے نکلتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں ؛ یہ بیک بیت میں سالم نے بیان کیا ہے۔ غی قاکم معنی بہت ہی دور۔

قَالَةُوسُطُتِ نَشُطُانَ حَفرت ابن عباس بن بنه نا کہا: اس سے مراد وہ فرضے ہیں جومومن کے نفس کو نکالتے ہیں جس طرح اونٹ کے انگلے پاؤں ہے وہ منکا کھولا جاتا ہے؛ فراء نے بیقول بیان کیا پھر کہا: عربوں سے جو پچھ میں نے ساوہ یہ کہتے ہیں اُنشِطت کہا اُنشِط من عقال یعنی کھولنے کے لیے مجبول کافعل استعال کیا جاتا ہے باند ھنے کے لیے مجرد کافعل استعال کیا جاتا ہے باند ھنے والے کو ناشط کہتے ہیں۔ جب تو اونٹ کے باز و میں ری باند ھے تو کہے گا: نشطته اور تو ناشط ہوگا اور جب تو اس مروی ہے۔ اس سے مراد جب تو اس ری کو کھولے تو اس وقت کے گا: انشطته ، انت منشط حضرت ابن عباس بن بنین سے مروی ہے: اس سے مراد موت کے وقت مومنوں کے نفوس ہیں وہ تیزی سے نکلتے ہیں اس کی وجہ یہ جب بھی کسی مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس پر جنت پیش کی جاتی ہے تو الله تعالی نے اس کے لیے جو پچھ تیار کیا ہوتا ہے یعنی ہو یاں اور حور فین تو ان سب کود کھولیتا ہے۔ دوا ہے اپنی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ان کی طرف تیزی سے نکاتا ہوتا ہے اور ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس مِن منته سے بیجی مروی ہے: اس سے مراد کفار اور منافقوں کے نفوں ہیں ان کے نفوں کو یوں نکالا جاتا ہے جس طرح عقب کو نکالا جاتا ہے۔عقب اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ تیر کو لپیٹا جاتا ہے۔عقب سے مراد وہ پڑھا ہے جس

ے تانت بنائی جاتی ہے اس کا واحد عقبہ ہے اس ہے تو کہتا ہے: عقب السهم والقدم والقوس عقبا ، جب تو ان چیزوں پر کوئی چیز لیٹے۔نشط کامعنی تیزی ہے تھینچنا ہے اس سے انشوطه کالفظ ہے جس کامعنی ایس گرہ ہے جس کا کھولنا آسان ہو جب تواسے کینے جس طرح ازار بند کی گرہ ہوتی ہے۔ابوزیدنے کہا: اس کاباب یوں چلایا جاتا ہے نشطتُ العبل أَنْشِطُه نشطا۔ میں نے اسے ایس گرہ کے ساتھ باندھا جس کا کھولنا آسان تھا انشطتہ یعنی میں نے اسے کھول دیا۔ انشطت الحبل یعنی میں نے اسے پھیلا یا یہاں تک کہ اس کی گروکھل گئی۔فراءنے کہا: انشط العقال، وُھنکا کھولا گیا۔نشطاس کے ہاتھوں میں ری باندھی گئی۔لیث نے کہا: انشطتہ بأنشوطة وأنشوطتین یعنی میں نے اسے ایک گرہ یا دو گرہوں ہے باندها۔ أنشطت العقال، میں نے اس کے ڈھنگے کولمبا کیا تووہ ڈھنگا کھل گیا۔ بیجی قول کیا گیاہے کہ نشط، أنشط کے معنی میں ہے، دونو لغتیں ایک معنی میں ہیں۔ای تعبیر پرحضرت ابن عباس منی شہرا کا پہلاقول سیح ثابت ہوتا ہے۔انہیں ہے ایک قول میجی نقل کیا جاتا ہے کہ ناشطات سے مراد فرشتے ہیں جنہیں ان کے نشاط کی وجہ سے ناشطات کہا جاتا ہےوہ جہاں کہیں ہوالله تعالیٰ کے امر کے ساتھ جاتے اور آتے ہیں۔ان ہے اور حضرت علی شیر خدا بڑیا ہے مروی ہے:اس ہے مرادوہ فرشتے ہیں جو کفار کی روحوں کوجلداور ناخنوں کے درمیان سے نکالے ہیں یہاں تک ان کے بیٹوں سے اسے بڑی سختی کے ساتھ نكالتے ہيں جب كمانبيں بڑى تكليف اورغم لاحق ہوتا ہے جس طرح تو خاردار تاركواون سے نكاليا ہے۔ اس وقت نشط تھينجنے ك معنى مين بوگايه جمله بولا جاتا ہے: نشطتُ الدلوَ أنشِطها وانشُطها۔ يعني ميں نے اسے تھينجا۔ اصمعی نے كہا: بشر انشاط۔ایبا کنوال جس کی گہرائی تھوڑی ہوجس ہے ڈول ایک دفعہ تھینچنے سے نکل جاتا ہے۔بئرنشوطا یسے کنویں کو کہتے ہیں جس سے ڈول کئی دفعہ سینجنے سے نکلتا ہے۔مجاہد نے کہا: بیالی موت ہے جوانسان کے نفس کو سینجی ہے۔سدی نے کہا: اس سے مرادایسے نفوس ہیں جن کو دونوں قدموں ہے تھینچا جاتا ہے۔ایک قول ریکیا گیا ہے:الٹنز علتِ سے مرادنمازیوں کے ہاتھ اوران کی ذاتیں ہیں جو تیر چڑھا کر کمانوں کو تھینچتے ہیں۔الٹنز علتِ سے مرادوہ ہاتھ ہیں جو گھوڑوں اوراونٹوں کی رسیوں کو کھولتے ہیں۔ عکرمہاورعطانے کہا: اس سے مرادوہ تانتیں ہیں جن کے ساتھ تیروں کو چھوڑا جاتا ہے۔عطا، قیادہ،حسن بھری اور احفش ہے مروی ہے: اس سے مراد وہ ستار ہے ہیں جوایک افق سے دوسرے افق کی طرف جاتے ہیں۔صحاح میں ای طرح ہے یعنی وہ متارے جوایک برج سے دوسرے برج کی طرف نکلتے ہیں جس طرح بیل ایک شہرسے دوسرے شہر کی طرف جا تا ہے اورغم عم والے کو ہلاک کردیتے ہیں۔

ابوعبیدہ اورعطانے کہا:النیشطت سے مراد وہ حشی جانور ہیں جوایک شہرسے دوسر سے شہر کی طرف جاتے ہیں جس طرح غم انسان کوایک شہر سے دوسر سے شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔

ایک تول یہ کیا گیا: النّز غتِ سے مراد کافروں کی روحیں نکالنے والے ہیں اور النّوشطتِ سے مراد مومنوں کی روحیں نکالنے والے ہیں اور النّوشطتِ سے مراد مومنوں کی روحیں نکالنے والے ہیں۔ فرشتے مومن کی روح کوزی سے تھینچتا ہیں۔ فرغ کامعنی تخی سے تھینچنا ہے اور نشط کامعنی فری سے تھینچتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ دونوں آیتیں کفار کے لیے ہیں ہاتی مومنین کے لیے ہیں جب وہ دنیا سے جدا ہور ہے ہوتے ہیں۔

قالت بنجان مردی کی دول کے ساتھ جرد و اور کا این سے مراد وہ فرشتے ہیں جومومنوں کی روحول کے ساتھ جرح ہیں کی نے کہا: اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جومومنوں کی روحول کوبش کرتے ہیں جس طرح ایک آدمی پانی میں تیرتا ہی وہ ہومنوں کی روحول کوبش کرتے ہیں جس طرح ایک آدمی پانی میں تیرتا ہی وہ او پراٹھ آتے ہیں اور بھی وہ او پراٹھ آتے ہیں وہ نری سے اسے نکالتے ہیں پھرا سے جیوز دیتے ہیں تاکد وہ آرام کر لیس مجاہد اور ابوصالے نے کہا: اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جواللہ کے تھم سے آسان سے جلدی آتے ہیں جس طرح تیز رفار کھوڑ کے وساج کہتے ہیں جب وہ تیز دوڑ سے مجاہد سے مروی ہے: فرشتے اتر نے اور او پر چڑھنے میں تیزی کرتے ہیں۔ ان سے بیسی مروی ہے کہ الشبیطت سے مرادموت ہے جوبی آدم کے نفول میں تیرتی ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مرادنمازیوں کے گھوڑ سے ہیں بعشرہ نے کہا:

والغيلُ تَعْلَمُ حين تَسُ بَحُ في حِياضِ الموت سَبُعاً محورُ ہے جانے جسی وہ موت کے دوشوں میں تیرتے ہیں۔

قادہ اور حسن نے بہا: اس مرادوہ ستارے ہیں جوافلاک میں تیرتے ہیں ای طرح سوری اور چاند ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے کان فی فلک یک میں تیررہا ہے۔ عطانے کہا: اس سے مرادوہ کشتیال جی جو پانی میں تیررہا ہے۔ عطانے کہا: اس سے مرادوہ کشتیال جیں جو پانی میں تیرتی ہیں۔ حضرت ابن عباس جوائد کہا: الشبیطت سے مرادمومنوں کی روحیں ہیں جوالته تعالیٰ کی ملاقات اور اس کی رحمت کے شوق میں تیرتے ہیں جب وہ گئتی ہیں۔

قال المنوق من المنافر المنافر

فَالْمُدَيِّرُتِ أَ مُرًّا ۞ قشرى نے كہا: علماء كا اس بات براجماع ہے كه اس سے مراوفرشتے ہیں۔ ماوردى نے كہا: اس بارے میں دوقول ہیں: (۱) اس سے مراد ملا تکہ ہیں ؛ یہ جمہور کا نقط نظر ہے۔ (۲) اس سے مراد سات ستارے ہیں ؛ یہ خالد بن معدان نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت نقل کی ہے۔ ان کے امور کی تدبیر کی دوصور تیں: (۱) ان کے طلوع وغروب کی تدبير كرنا (٢) الله تعالى نے اس میں جواحوال كے بدلنے كافيصله كيا ہے وہ تدبير ہے؛ تشيرى نے بھی اپنی تفسير میں بہی قول نقل کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے عالم کے بہت ہے امور کونجوم کی حرکات کے ساتھ معلق کیا ہے ہیں تدبیر کوان ستاروں کی طرف منسوب کر ویا گیاہے اگر جیسب کھواللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے جس طرح ایک چیز کواس کے مجاور کی وجہ سے نام دے ویاجا تا ہے۔ اگر مراد فرشتے ہوں تو ان کی تدبیر سے مرادیہ ہوگا کہ وہ حلال وحرام اور اس کی تفصیل کے ساتھ نازل ہوتے ہیں ؛ پیہ حضرت ابن عباس بن مناه ، قماً ده اور دوسرے علماء نے کہا: اس میں بیامر الله تعالیٰ کے سپر د ہے کیکن جب فرشتے اسے لے کر اترے توانبیں بینام دے دیا گیا جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: نَوَلَ بِدِ الرُّوْمُ الْأَمِينُ ﴿ (شعراء)اسے روح الامین كرنازل موئة بسطرح الله تعالى كايدار شادب: فَإِنَّهُ نَذَّ لَهُ عَلْى قَلْبِكَ (بقره: 97) جبريل المين في السي تيريدل ير نازل کیا۔ یعنی جبریل امین نے حضرت محمد مائٹٹا ہیلم کے دل پراسے نازل کیا جبکہ نازل کرنے والی ذات الله تعالیٰ کی ہے۔ عطانے حضرت ابن عباس بنی مناسے روایت نقل کی ہے کہ مدہرات امرے مرادوہ فرینے ہیں جنہیں زمین کے احوال کی تد بیرسپر دکی گئی ہے ہوا وُں کا معاملہ ہو، بارش کا معاملہ ہو یا کوئی اور ۔عبدالرحمن بن ساباط نے کہا: ونیا کے امور کی تدبیر جار فرشتوں کے ذمہ ہے حضرت جبریل ،حضرت میکائیل ، ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل۔ جہال تک حضرت جبریل کاتعلق ہے اس کے ذمہ ہوا وُں اور کشکروں کے معاملات ہیں۔حضرت میکائیل کے ذمہ بارش اور نبا تات ہے۔ ملک الموت کے ذمہ مشکی اور تری میں روحوں کو قبضہ کرنا ہے۔ جہاں تک حضرت اسرافیل کا تعلق ہے وہ ان فرشتوں پر الله تعالیٰ کا امر لاتے ہیں حضرت اسرافیل ہے بڑھ کر کوئی فرشتہ الله تعالیٰ کے قریب نہیں۔حضرت اسرافیل اور عرش کے درمیان یا بچ سوسال کی مسافت ہے۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: انہیں ایسے امور کا مکلف بنادیا گیا ہے انہیں جس کی بیچان اللہ تعالی نے کرادی ہے۔ سورت کے
آغاز سے یہاں تک قسمیں ہیں اللہ تعالی نے جن کی قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ کی بیشان ہے کہ گلوقات میں ہے جس کی
چاہے قسمیں اٹھائے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کی چیز کی قسم اٹھانا جا بڑنہیں قسم کا جواب مضمر ہے گویا فرمایا:
والناذعات اللہ تعالیٰ کا بیفر مان دلالت کرتا ہے: عَرادَا کُمنا عِظَامًا نَحْجَدُ ہُوں (النازعات ) کیااس وقت جب ہم بوسیدہ ہُریاں ہو
جا کیں گے۔ کیا تونہیں دیکھا کہ یہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے: انذا کناعظانا نخہ قانبعث توصر ف عَرادُ اکٹناعظامًا لُحْدَ ہُری کی اللہ تعالیٰ کیا۔

نُخِدَ ہُری کے اللہ کیا گیا۔

ايك قوم نے كہا: جواب متم إِنَّ فِي ذُلِكَ لَعِبْوَةً لِمَنْ يَخْفَى ﴿ النازعات ) اس ميں وُرانے والے كے ليے عبرت

ہے؛ بیز مذی ابن علی کا ببند یدہ فدہب ہے یعنی میں نے جو قیامت کا ذکر کیا ہے اور حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا ہے بیسب ڈرنے والوں کے لیے تھیجت ہے لیکن جواب قشم اس چیز کو بنا نا جوسورت میں مذکور ہوظا ہر و باہر ہواس سے زیادہ مناسب ہے کہ کی ایسی چیز کو جواب متم بنایا جائے جو کلام میں مذکور نہ ہو ؛ بیانباری کا قول ہے بینجے ہے کیونکہ تم اور جواب قشم کے درمیان طویل فاصلہ ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: اس کا جواب قسم هَلُ اَنتُكَ حَدِیثُ مُوسُدی وہ بے کیونکہ معنی تجھ پر واضح ہو چکا ہے۔ ایک قول برکیا گیا ہے: اس کا جواب یو مَر تَرُجُفُ الزّاجِفَةُ نَ ہے یبال یَوْمَر سے پہلے لام مقدر ہے۔ ا يك قول به كميا عميا به اس مين تقديم و تاخير ب تقدير كلام به ب يؤمّر تَوْجُفُ الزّاجِفَةُ أَنْ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ (النازعات) والنازعات غرق اسجمة انى نے كہا: بيجائز ہے كهاس ميں تقدير وتاخير ہوگو يا كلام يوں كى گئى فيا ذاهم بالساهرة والناذعات \_ابن انباری نے کہا: یہ غلط ہے کیونکہ فاء کے ساتھ کلام کوشروع نہیں کیاجا تا ۔ پہلی توجیہ زیادہ مناسب ہے۔ ایک قول میر کیا عمیا ہے کہ جواب قسم میہ ہے کہ جہنمیوں کے دل سخت ہو گئے، ان کی آنکھیں جھی ہیں یَوْ مَ نَتُرْجُفُ الزّاجِفَةُ ۞ كونصب اس وجه ہے ہے كيكن يہ جواب مشم ہيں۔ زجاج نے كہا: تقدير كلام يوں ہے قلوب واجفة يومر ترجف الواجفة \_ا يك تول بدكيا كميا سي اذكركي وجه منصوب بإور ترجف كامعني تضطرب بإور راجفه كالمعني مضطربه

ہے۔عبدالرحمن بن زیدنے یبی کہاہے کہا: اس سے مراد زمین ہے اور دادفہ سے مراد قیامت ہے۔مجاہد نے کہا: راجفہ

تَتْبَعُهَاالدَّادِفَةُ ۞ رادفه ہے مرادنی ہے۔مجاہد،حضرت ابن عباس بنی پندیہ،حضرت حسن بصری اور قبارہ نے کہا: دونوں ے مراد چینیں ہیں بینی دونوں نفخے۔ جہاں تک پہلے نفخہ کا تعلق ہے وہ اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گا۔ جہاں تک دوسرے نفحے کاتعلق ہے وہ الله کے علم سے ہر چیز کوزندہ کردے گا۔ حدیث میں نبی کریم سائٹنڈالیبٹم کا ارشاد ہے:'' دونوں تفخوں کے درمیان جالیس سال کاعرصہ ہوگا''۔مجاہد نے بھی کہا: رادفہ اس وقت ہوگا جب آسان بھٹ جائے گا، زمین اور بہاڑا تھا ليے جائميں مے اور انبيں ايک ہی بارريز دريز وكر ديا جائے گا يہ سلسله زلزله كے بعد ہوگا۔ ايک قول بيكيا گيا: راجفه سے مراد . زمین کاحرکت کرتا ہے دادفہ سے مراد دوسرازلزلہ ہے جوزمینوں کوفنا کردےگا۔الله تعالیٰ بہتر جانیا ہے۔سورۃ انمل کے آخر میں ایسی بحث کزر پھی ہے جوصور پھو تکنے کی بحث میں کافی وشافی ہے۔ د جفعہ کا اصل معنی حرکت ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے: يَوْمَ تَوْجُفُ الْأَنْ مَنْ (المزل: 14) يهال رجفه عن مراوصرف حركت نبيل بلكه يه رَجَفَ الرعدُ يَرْجُفُ رَجُفًا ورَجِيفًا ہے مشتق ہے بیاس دفت کہتے ہیں جب وہ آواز اور حرکت کوظا ہر کرے اس سے اراجیف کالفظ ہے کیونکہ اس میں آوازیں مضطرب ہوتی ہیں اور لوگ اس میں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔شاعرنے کہا:

أَبِالأَراجِيفِ يا بن اللَّوْمِ تُوعدنِ وفِي الأَراجِيفِ خِلتُ اللَّوْمَ الخَورَا کیا توا سے قصائم میں (جورجزیہ بحرمیں کہے سکتے ہیں) مجھے دھمکی دیتا ہے اے ملامت کرنے والے! جبکہ میرانحیال تھا كرايسة قصائد مين ملامت اورضعف كاطعنه بوكار

حضرت الی بن کعب بنگفت سے مروی ہے کہ جب رات کا ایک چوتھائی گز رجاتا تو آپ اٹھتے پھرفر ماتے: اے لوگواللّه تعالیٰ کو یا دِکرو راجفه آچکی راد فیماس کے پیچھے آرہی ہے موت اپنی مختیوں کے ساتھ آگئی(1)۔

202

قُلُوْ ؟ یَوْمَهِ نِوْ وَالْ مَوْدُورُونُ وَالْ وَفُرُوهُ وَلَ عَالَى الله وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِ وَلَا مِلْمَالِي الله وَالْمَالِي الله وَالْمَالِي الله وَالله وَلْمُوالله وَالله والله وَالله وَالله

اَبْصَائُ هَاخَاشِعَةُ ﴿ يَهِ سَابِقَهُ مِبِتَدَا كَ صَمِيرِ عِنْ طُرِحَ يَوْلُ وَلَعَبْنٌ مُّوَّ مِنْ خُيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ (البقر ، 221) موم نظام مشرك سے بهتر ہے۔ خَاشِعَةُ كامعنى ہے جَھَى ہوئى ذليل ورسوا۔ يه صورت اس بولنا كى كى وجہ ہوگى جے وہ د كھر ہى ہول گا اس كى مثل خَاشِعَةُ أَبْصَائُ هُمْ تَرْهَقُهُمْ فِلَةٌ (المعارى: 44) ہے يعنى يہ بعث كو جَسِلانے والے اور اس كا انكار كرنے ہوئى والے اور اس كا انكار كرنے ہوئے كرنے والے اس كى مثل خَاشِعَةُ أَبْصَائُ هُمْ تَرْهَقُهُمْ فِلَةٌ (المعارى: 44) ہے يعنى يہ بعث كو جَسِلان كم الله الله الله الله الله على حالت كى طرف والعن جائيں گے توجس طرح بم موت سے پہلے زندہ سے اس كل مرح ہوئى جہاں كی طرح ہے : إِنَّا لَنَهُ عُوْدُونُونَ خَلْقًا جَهِ يُدُا ق (الاسراء) كيا بم كوئى جَهِاں كونى حيثيت سے دوبارہ اٹھا يا جائے گا۔ يہ جملہ بولا جا تا ہے: دجع فلاں في حافي ته او على حافي ته يعنى وہ آ وئى جہاں مخلوق كى حيثيت سے دوبارہ اٹھا يا جائے گا۔ يہ جملہ بولا جا تا ہے: دجع فلاں في حافي ته او على حافي ته يعنى وہ آ وئى جہاں عاقب الله تعنى وہ آ وئى جہاں الله تعنى وہ آ وئى جہاں ہے تى والى جن والى نے كہا:

اْحافِیٰ علی صَلَع وشَیْبِ مَعَادْ اللهِ مِن سَفَیهِ وعادِ کیاس سُنج بن اور بالوں کی سفیدی کے بعد میں پہلی حالت کی طرف لوٹ جاؤں گاس بے وقوفی اور شرمندگی سے الله کی بناہ۔

یہ جملہ بولا جاتا ہے: رجع فلان فی حافی ته یعنی جس راستہ ہے آیا تھا ای راستہ ہے واپس چلا گیا۔ان کا ضرب المثل میں قول ہے: النقد عند الحافی قد نقد سبقت کے وقت ہوتا ہے۔ یعقو ب نے کہا: پہلے کلمہ پر۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: التقی القوم فاقت تندواعند الحافی قد لوگ آپس میں ملے تو انہوں نے ملاقات پر آغاز پر ہی باہم جھڑا شروع کر دیا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ حافی تکا معنی دنیا ہے یعنی کیا ہم دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں گے تو ہم بطور زندہ اس طرح صبر کریں گے جمی طرح ہم بہلے تھے؛ شام نے کہا:

آليتُ لا أنساكم فاعْلَمُوا حَتَّى يُردَّ الناسُ في الحافِية

1 - بامن تر من كتاب صفة القيامة ، باب ماجاء في صفة ادان العوض ، صديث نمبر 2381 ، فيه والقرآن بيليشنز

ع إذًا كُنَا عِظَامًا نَّخِرَ وَ كَياس وقت جب بم بوسده بر يال بوجائي گے۔ كہاجاتا ہے: نخى العظم يعنى بوسيده بو جائے اورٹوٹ بچوٹ جائے كہاجاتا ہے: عِظَامًا نَحْوَدَ وَ اللّٰ مد بنہ اللّٰ مكہ اللّٰ شام اور اللّٰ بھره نے ای طرح پڑھا ہے۔ ابوعبيد نے ای کو پند كيا ہے كيونكه وہ آثار جن ميں بريوں كاذكر بوتا ہے بم نے ان ميں نور كيا تو بم نے نخرہ ديكھا ناخہ الله د كيھا۔ ابوعم و الن كے مينے عبد الله ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابن مسعود ، ابن زمير ، منره ، كسائى اور ابو بكر نے ناخہ الله نراء، طبرى اور ابومعا ذكوى نے آیات كے سروں كى موافقت كى وجہ ہے اسے بى پندكيا۔ سجاح ميں ہے: ناخہ الله برك كو كتے ہيں جس ميں بواد اضل بو پيراس سے نظر تواس ہے آواز نظے يہ جملہ بولا جاتا ہے : ما بھا ناخہ گھر ميں كوئى بھى نہيں ؛ يہ تول يعقو ہے نے بالى سے نقل كيا ہے۔ ابوعم و بن علاء نے كہا: ناخہ الله ہو۔ ايك قول يدكيا گيا: يدونوں لفتيں ايك معنى ميں مونا ضرورى ہو۔ ايك قول يدكيا گيا يہ يونا فرورى ہو۔ ايك قول يدكيا گيا: يدونوں لفتيں ايك معنى ميں طرح اس فعل سے اسم فاعل كا صيغه ذكر كرتے ہيں طلم خفھو طاح عُم و طاح عُم و حافِ گار عاد ہوں فرق و قاد ق

بعض تفاسیر میں ہے: جب ناخی ہ کالفظ بُوتومعنی بوسیدہ ہے اور جب نخی ہوتو اس کامعنی ہے ہوا اس میں سے گزرتی ہے۔ یہ پہلے عنی کے برعکس ہے بہرانی نے قادسیہ کے موقع پر کہا تھا: من بعد صاحدت عظامان خی ہاں کے بعد میں بوسیدہ بڑیاں ہو چکا ہوں گا۔ بعض نے کہا: ناخی ہواہے کہتے ہیں جس کی اطراف کھائی جا چکی ہوں اور اس کا درمیانی حصہ باتی ہو

نخرا اسے کہتے ہیں جو کمل خراب ہو پچکی ہو۔ مجاہد نے کہا: نخرا سے مراد ہے جوریزہ ریزہ ہو چکا ہوجس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: عِظَامًا وَّ ہُو فَاقًا (الاسراء: 49) ریزہ ریزہ ہڑیاں۔ نخرہ الدیح ہوا کا تیز چلنا۔ نُخرہ اور نُخرہ میں وہی مناسبت ہے جو ہمزہ میں میم کوسکون اور ضمہ دینے کی صورت میں ہے یہ گھوڑے، گدھے اور خزیر کے ناک کا اگلا حصہ ہے۔ یہ جملہ بولا جا تا ہے: هُشِم نَخِراتُه یعنی اس کی ناک کوتو ڑدیا۔

قَالُوْاتِلُكَ إِذَا كَرَةٌ خَامِرَةٌ ﴿ انبول نے كہا: و وَ وَ حَمار بِ وَالا اونا ہوگا يَحْسَلُو مِنْ كَى طرح نہيں ہوگا؛ يہ حضرت حسن البحر کا وردو سرے علماء کی رائے ہے۔ رئے بن انس نے کہا: جس نے اس کو جمٹلا یا تھا اس کے لیے نقصان کا باعث ہوئی ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ خسار سے کی باری ہوگی معنی یہ ہاں باری والے خسارہ پانے والے ہوں گے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: تجارة رابحة یعنی تجارت کرنے والا نفع اٹھانے والا ہوگا۔ اس باری سے بڑھ کرکوئی چیز خسارہ دینے والی نہ ہوگی وہ جہنم کی طرف لے جانے والی نہ ہوگی وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ قادہ اور محمد بن کعب نے کہا: اگر ہم موت کے بعد زندہ لوٹے تو ہمیں آگ میں جمع کیا جائے گا انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ انہیں آگ کی وہمکی وی گئی کامعنی لوشا ہے یہ کہا جاتا ہے کہا قاور کی بہلافعل متعدی ہے اور دوسر الازم ہے کہ قاور کی بہلافعل متعدی ہے اور دوسر الازم ہے کہ قام معنی ایک باراور اس کی جمع کہات ہے۔

فَانَّمَاهِیَ ذَجُرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿ الله تعالٰی نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ اس پر دوبارہ اٹھانا آسان ہے۔ضحاک نے حضرت ابن عباس بنی مذہباہے نفخة واحد دقراءت نقل کی ہے۔

فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ سب مُحَلُوقَ روئے زمین برہوگ جبکہ پہلے وہ زمین کے اندرتھی۔فراءنے کہا: اسے بہنام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں حیوان سوتا اور جا گتا ہے عرب کھلے میدان اور اس کی زمین کو ساہرہ کہتے ہیں بینسبت کامعنی دے رہا ہے کیونکہ الی زمین میں خوف کی وجہ سے جا گا جا تا ہے تو اس زمین کی الیم صفت بیان کر دی جو اس چیز کی صفت تھی جو اس میں ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس اور مفسرین نے امیہ بن الی صلت کے تول سے استدلال کیا ہے:

#### وفيهالحمُ ساهِرةٍ وبحرٌ

صحاح میں ہے: یوں تول کیا جاتا ہے ساھوریہ زمین کا سابہ ہے اور ساھرہ سے مرادروئے زمین ہے اس معنی میں الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ⊙ (النازعات) اور کہا جاتا ہے: الساھور جس طرح چاند کا غلاف ہوتا ہے جب اسے گربمن لگتا ہے تو وہ اس غلاف میں داخل ہوجاتا ہے انہوں نے امیہ بن ابی صلت کا شعر پڑھا:

#### تىروساھور يُسَلّ ويُغْمَدُ

چانداورسایہ بھی اے سونتا جاتا ہے اور بھی اس سابیمیں داخل کرویا جاتا ہے۔

ایک تول یہ کیاجا تا ہے کہ ساھرہ ہے مرادسفیدز مین ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بن مند بسے روایت نقل کی ہے: وج پاندی کی زمین ہوگی اس وقت الله تعالی نے اسے پیدا کیا۔ ایک قول یہ کیا دہ پاندی کی زمین ہوگی اس وقت الله تعالی ہے اساھرہ سے مراد گیا: وہ ایک زمین ہے قیامت کے روز الله تعالی اسے نئے سرے سے بنائے گا۔ ایک قول یہ کیا عمیا ہے: ساھرہ سے مراد

ساتوی زمین کانام ہے جے الله تعالی لائے گا اور اس برتخلوق کا حساب لے گا۔ بیاس وقت ہوگا جب زمین کو دوسری زمین سے جہل دیا جائے گا۔ توری نے کہا: ساھر ہ سے مرادشام کا علاقہ ہے۔ وہب بن منبہ نے کہا: بیبت المقدس کا پہاڑ ہے عثمان بن ابی عاشکہ نے کہا: بیشام میں ایک مخصوص جگہ کا نام ہے بیار بچاء اور حسان پہاڑ وں کے درمیان کی جگہ ہا الله تعالی جتنا چاہے گا اسے پھیلا وے گا۔ قادہ نے کہا: اس سے مرادجہنم ہے یعنی اچا نک بیکفارجہنم میں ہوں گے۔ اسے ساھرہ کہا گیا ہے کیونکہ اس وقت وہ لوگ اس پر نہ سو کی گے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: ساھرہ سے مرادجہنم کے کنار صحواء ہے یعنی وہ قیامت کے دن زمین پر خشہریں گے تو اس وقت ہمیشہ کی بیداری ہوگی۔ ایک قول بیکیا جاتا ہے: ساھرہ سے مرادہموارز مین جہاں ہے دن زمین پر خشہریں گے تو اس وقت ہمیشہ کی بیداری ہوگی۔ ایک قول بیکیا جاتا ہے: ساھرہ سے مرادہموارز مین ہوگی جا سے بینا ماس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں سراب چلتا ہے بیعر بوں کے قول: عین ساھرہ سے ماخوذ ہے ایسا چشمہ جس کا یانی چلار بہا ہواس کی ضد نائم ہے۔

یااس وجہ سے اسے ساھرہ کہتے ہیں کیونکہ اس پر چلنے والا ہلا کت کے خوف سے نہیں سوتا۔

هَلُ اَثُنَكَ حَدِيثُ مُولِى ﴿ اَذْ نَا لَا هُ مَ بُهُ بِالْوَادِ الْهُقَدَّسِ طُوَى ﴿ اِذْهَبَ اِلْ اللهُ وَالْمُورِيكَ اِلْ مَ بِنِكَ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى ۚ فَقُلُ هَلُ لَكَ اِلَّ اَنْ تَزَكُٰ ۚ وَ اَهْدِيكَ اِلْ مَ بِنِكَ فَرَعُونَ اِنَّهُ طَغَى ۚ فَقُلُ هَلُ لَكَ اِلَّ اَنْ تَزَكُٰ ۚ وَ اَهْدِيكَ اِلْ مَ بِنِكَ فَتَخَفَّى ۚ فَتَخَفَّى ۚ فَا لَهُ مَا لَا يَهُ اللهُ اللهُ فَكَالَ الْاحِرَةِ وَالْا وَلَى ۚ اِنَ فِي فَكَثَرَ مَا لَا لَهُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

''(اے حبیب!) کیا پیچی ہے آپ کوموئی کی خبر؟ جب ان کے رب نے انہیں طوی کی مقد س دادی میں پکارا تھا (کہ) جاؤ فرعون کے پاس وہ سرش بن گیا ہے پس (اس ہے) دریافت کروکیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہوجائے اور (کیا تو چاہتا ہے) میں تیری راہبری کروں تیرے رب کی طرف تا کہ تو (اس ہے) ور نے لگے۔ پس آپ نے (جاکر) اسے بڑی نشانی دکھائی ، پس اس نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی پھر روگر داں ہوکر فتنہ انگے۔ پس آپ نے (جاکر) اسے بڑی نشانی دکھائی ، پس اس نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی پھر روگر داں ہوکر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہوگیا، پھر (لوگوں کو) جمع کیا پس پکارااور کہا: میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ، آخر کا رمبتلا کردیا اے اللہ نے آخرت اور (دنیا کے) دو ہر سے عذا ب میں ۔ بے شک اس میں بڑی عبر ت ہے اس کے لیے جواللہ سے ڈرتا ہے'۔

واقعہ کی مواقع پرگزر چکا ہے جو کانی وشانی ہے۔ طوی میں تین قرائیں ہیں۔ ابن محیصن ، ابن عامر اور کوفیوں نے طوی کو تنوین سے پڑھا ہے۔ ابوعبید نے اسے ہی پسند کیا ہے کیونکہ اس میں تخفیف ہے باقی قراء نے تنوین کے بغیر پڑھا ہے کیونکہ یہ معدول ہے جس طرح عُمراور قُتم ہے۔ فراء نے کہا: طوی ، مدین طیب اور مصر کے درمیان ایک وادی ہے کہا یہ طاوِسے معدول ہے جس طرح عامر سے عمر معدول ہے۔ حضرت حسن بھری اور عکر مدنے طاء کے کسرہ کے ساتھ اسے پڑھا ہے اور ابوعمرو سے بھی یہی مروی ہے معنی یہ ہے کہ وہ وادی کے بعددیگر ہے مقدس بنائی گئی ہے ؛ یہ زجاج نے کہا اور شعر پڑھا:

أَعَاذِلَ إِنَّ اللوم في غيرِ كنهِهِ علىَّ طِوَى مِن غَيَّكِ المُتَردَّدِ المُتردَّدِ المُتردَّدِ المُتردَّدِ المُتردريرُ اللهِ عَيْروجه كي ميري باربار ملامت تيري متردد مركش ہے۔ است مجھے ملامت تيري متردد مركش ہے۔

ایک قول میرکیا گیاہے: طاء کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ دولغتیں ہیں اس بارے میں گفتگوسورہ طرمیں گزور چکی ہے۔

افر کھٹ الی فرخون انگا کے طاق اللہ اللہ میں موک علیہ السلام کے رب نے انہیں نداکی کہ فرعون کے پاس جاواس نے سرکٹی کی ہے تو کلام سے ایک جز کوحذف کردیا گیا کیونکہ ندائجی ایک قول ہے گویاان کے رب نے انہیں ارشاد فرمایا: فرعون کے پاس جاواس نے سرکشی کی ۔ یعنی اس نے نافر مانی میں حدسے تجاوز کیا۔ حضرت حسن بھری در انتخابہ سے کہ فرعون ہمدان کا رہنے والا جھوٹے قد کا مضبوط آ دمی تھا۔ مجاہد نے کہا: اصطحر کا رہنے والا تھا۔ حضرت حسن بھری سے یہ مروی ہے کہ وہ اصفہان کا رہنے والا تھا۔ حضرت حسن بھری کے والا تھا جے ذوظفر کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی چار بالشت تھی۔

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَىٰ ﴿ كَمَا تُوخُوا ہِشْ رَكُمَا ہے كہ تو اسلام لائے اور گناہوں ہے اپنے آپ كو پاک كرے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بنعاشہ ہے روایت نقل كی ہے : كيا توخوا ہش ركھتا ہے كہ تو لاتے إلّا الله كى گواہى دے؟

ق آ فی یک اِلگی مَا بِکَ فَنَحْنُمی ﴿ مِن تیری تیرے رب کی اطاعت کی طرف راہنمائی کروں تو تو اسے ڈرے اور تقوی اختیار کرے۔ نافع اور ابن کثیر نے تکو کی پڑھا ہے کہ تا ء کوزاء میں مدغم کردیا گیا کیونکہ بیاصل میں تتذی تھا۔ باقی قراء نے اسے تذی پڑھا ہے معنی ہوگا تو پاکیزہ مومن ہے بعنی حضرت موٹی علیہ السلام نے فرعوں کو دعادی کہ دوہ پاکیزہ مومن بن جو یر بید نے کہا: جب الله تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کوفرعوں کی طرف میں اس کے السلام کوفرعوں کی طرف وی کی کہ بھی اس کے الله تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کوفرعوں کی طرف وی کی کہ مجھے باس کی جو تکون حضرت موٹی علیہ السلام کی طرف وی کی کہ تجھے باس کیے جاؤں جبکہ تو جانتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں کرے گا۔ الله تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کی طرف وی کی کہ تجھے جو تھی ہو تھتہ ہیں جو تقدیر کے علم کے خواہش مند ہیں وہ اس تک نہیں بینچے اور نہ بی اس کا ادراک کر سکے۔

فَالْهِ مَهُ الْهِ يَهُ الْكُنُولِ مِن توحفرت موی عليه السلام نے اسے بڑی نشانی و کھائی می مجزہ ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: اس سے عصامراد ہے۔ ایک قول میکیا گیا: اس سے ید بیضاء مراد ہے جوسورج کی طرح چمکتا تھا۔ ضحاک نے حضرت ابن عہاس شاہد ہا سے ردایت نقل کی ہے کہ آید کبری ہے مراد عصا ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اس سے مراد ید بیضاء اور عصا ہے۔

ایک قول بیکیا گیا: اس سے مراد سمندر کا پھٹنا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: آیة سے مرادتمام نشانیاں اور مجزات ہیں۔

فَكُذُّبَوَ عَلَى ﴿ ثُمَّ أَدُبُو يَسُعَى ﴿ اسْ فِ الله كَ نِي حضرت موكَ كُوجِهُ لا يَا اورا بِ رب كَ نافر مانى كَ بِحرايمان بِ الله عَلَى الل

فَحَثَمَ فَنَادَى فَ فَقَالَ أَنَامَ فِكُمُ الْا عَلَى ﴿ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا تا کہ وہ اسے سانپ سے بچا کیں۔ ایک تول یہ کیا گیا: اس نے جنگ کرنے کے لیے اپنے لئکروں کو جمع کیا اور مقابلہ کے لیے جادوگروں کو جمع کیا۔ ایک تول یہ کیا گیا: اس نے لوگوں کو بلند آ واز سے ندادی: ہیں تمہار ابرا ارب ہوں میر سے او برکوئی تمہار ارب ہیں۔ یہذکر کیا جاتا ہے کہ ابلیس نے فرعون کے سامنے انسان کی صورت بنائی جب کہ وہ مصر میں ایک جمام میں تھا فرعون نے اس پر تاہد میں گا اظہار کیا۔ ابلیس نے اسے کہا: تو می پہنچانتا؟ فرعون نے کہا: نبیس ۔ شیطان نے کہا: تو کی خینیں پہنچانتا جبکہ تو نے جھے نہیں کہا تھا: میں تمہار ابرا ارب ہوں۔ تعلی نے یہ واقعہ کتاب العرائس میں ذکر کیا۔

عطانے کہا: فرعون نے ان کے لیے جبوٹے بت بنائے اوران کی عبادت کا تھم دیا اور کہا: میں تمہارے بتوں کارب ہوں۔
ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس سے قائدوں اور سرداروں کا ارادہ کیا ہے وہ ان کا مالک تھا اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ہالک تھے۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے: کام میں نقد یم و تا خیر ہے، نقذ برکلام اس طرح ہے فنادی فحشہ کیونکہ بانا جمع کرنے سے پہلے ہوا۔
فاَخَذَهُ اللهُ فَکَالَ اللّٰ خِرَةِ وَ الْا فُولِی اس کا پہلاتوں کما عَلِیْتُ لَکُمْ فِنْ اِللّٰهِ عَیْرِی (القصص: 38) میں اپنے سوا
تمہارا کوئی معبود نہیں پاتا۔ اس کا دوسرا قول ہے: اَنَا مَ بِکُمُ الْا عَلَیٰ ﴿ (النازعات) میں تمہارا برا ارب ہوں؛ یہ حضرت ابن
عباس ، مجاہداور عکرمہ کا نقط نظر ہے ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ تھا؛ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے معنی یہ بنا
پہلی بات پر مہلت دی اور دوسری پر اسے پکڑلیا اور دونوں پر عذا ب دیا۔ مجاہد نے کہا: یہ اس کی پہلی عمر اور آخری عمر کا عذا ب
ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا دوسرا قول اَنَا مَ بِکُمُ الْا عَلَیٰ ہے اور پہلاقول اس کا حضرت موٹی عایہ السلام کو جھٹا، نا ہے؛ یہ قادہ
ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا دوسرا قول اَنَا مَ بِکُمُ الْا عَلَیٰ ہے اور پہلاقول اس کا حضرت موٹی عایہ السلام کو جھٹا، نا ہے؛ یہ قادہ
ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا دوسرا قول اَنَا مَ بِکُمُ الْا عَلَیٰ ہے اور پہلاقول اس کا حضرت موٹی عایہ السلام کو جھٹا، نا ہے؛ یہ قادہ
ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا دوسرا قول اَنَا مَ بِکُمُ الْا عَلَیٰ ہے اور پہلاقول اس کا حضرت موٹی عایہ السلام کو جھٹا، نا ہے؛ یہ قادہ

نگال زبان کے قول کے مطابق مفعول مطلق ہتا کید کے لیے ہے۔ کیونکہ فاَخَدُهُ اللهُ کامعنی ہے نکل الله به۔
یہاں نکال کالفظ ذکر کیا کیونکہ یہ ذکورہ فعل کے مصدر کامعنی ویتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ حرف جار کے حذف کی وجہ سے
اسے نصب دی اصل کلام یوں تھی فاخذہ الله بنکال الآخرة۔ جب حرف جار کو حذف کر دیا گیا تو اسے نصب دی گئی۔ فراء
نے کہا: الله تعالیٰ نے اس کوعبرتناک انداز میں پکڑا اور نکال اس کا نام ہے جس کو دوسروں کے لیے عبرت بنایا گیا ہو۔ یہ جملہ
یولا جاتا ہے: نکل فلان بفلان۔ جب اے سزادے کر عمل سے روک ویا۔ کلمہ میں امتاع کامعنی پایا جاتا ہے اس سے تشکر ریکی ہے۔
سے انکار کرتا ہے اور بیٹری کونکل کہتے ہیں۔ سورہ مزمل میں یہ بحث گزریکی ہے۔

اِنَّ فِي أَلْكَ لَعِبُوكُ لِيَنْ يَخْشَى ﴿ جُوآ دَى دُرتا إِل كَ لِياس مِن عبرت إِ

عَ أَنْتُمُ اَشَدُّ خَلَقًا آمِ السَّمَاءُ لَهُ اللَّى مَنْعُمَا فَسَوْلَهَا فَ وَ أَخْطَشَ لَيْلَهَا وَ الْمُعَلَقُ لَيْلَهَا وَ الْمُعَلَقُ لَيْلَهَا فَ مَنْعُمَا فَسَوْلَهَا فَ وَ الْمُحَمَّا مُنَاعًا وَ وَ الْاَنْمُ ضَلَّا مَا عَمَا وَ الْمُحْمَقِ فَ الْمُحْمَقِ فَي ذَلِكَ دَحْمَا فَى الْحُرَجَ مِنْهَا مَا عَمَا وَ وَ الْاَنْمُ ضَاعًا فَي ذَلِكَ دَحْمَا فَى الْحُرَجَ مِنْهَا مَا عَمَا وَ وَ الْمُحْمَقِ فَي اللّهُ مَا عَمَا عَمَا وَلَا نَعَامِلُمُ وَ الْمُحَمَّلُ وَالْمُجَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَثَاعًا لَكُمُ وَلِا نَعَامِلُمُ وَ الْمُحَمَّلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَثَاعًا لَكُمُ وَلِا نَعَامِلُمُ وَ الْمُحَمَّلُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللل

''کیاتمہیں پیداکرنامشکل ہے یا آسان کا اس نے اسے بنایا۔اس کی حصت کوخوب او نیجا کیا پھراس کو درست کیا اور تاریک کیااس کی رات کواور ظاہر کیااس کے دن کواور زمین کو بعداز ال بچھا دیا۔ نکالااس نے اس کا پانی اور اس کاسبز ہاور پہاڑ (اس میس) گاڑ دیئے سامان زینت ہے تمہارے لیےاور تمہارے مویشوں کے لیے''۔ را دیموں کے بڑیوا کے ساتھ میں سے مدروں کا سے معرف انتہاں میں اور تنہارے موافق تر اس میں اور تنہارے موسلے کے ک

فَسَوْمِهَا ۞ اس كى بناوٹ كو برابركيااس ميں كوئى بجى ،كوئى پھٹن اورسوراح نہيں۔

وغامرُهُم مدلهم عَطِش

ان کی تاریک رات ان کو ڈھانے ہوئے ہے۔ رات کی نسبت آسان کی طرف کی کیونکہ رات سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہوتی ہے اور سورج کو آسان کی طرف مضاف کیا جاتا ہے ہوں کہا جاتا ہے: نجوم اللیل کیونکہ ان کاظہور رات کے وقت بہوتا ہے۔

قا فحرَج ملحها واس کے دن کوروش اور سورج کوظا ہر کیا ضلحها کی نسبت آسان کی طرف کی جس طرح رات کی نسبت اس کی طرف کی کیونکہ اس میں تاریکی اور روشنی کا سبب ہے، بیسورج کاغروب وطلوع ہے۔

جب ال المراق المنارة كرفي الله المراق المرا

وبتَ الخلقُ فيها إِذ دحاها فهُمُ قُطَّانها حتى التنادِى جبز مِن كو يُعِيلا دياتواس مِن مُحَلوق كو يُعِيلا ديا يابس بيروز قيامت تك اس كيمين هيں - مبرد نے بيشعر برُها ہے:

دحاها فلها رآها استوت على الهاءِ أَرسى عليها الجِبالَ زمِن كو كِعلِا ياجباسے و يكها كه وه يانى برقرار پكر گئى ہے تواس پر بہاڑوں كو كاڑويا۔ ایک قول برکیا میا: ذکے مها كامعنى ہے برابركرنا۔ زید بن عمروكا قول ہے:

دحاها فلها استوت شَدَّها بانید وأرسی علیها الجبال اے بموارکیا جب وہ بموار بوگئ تواسے ہاتھوں کے ساتھ مضبوط کیا اور اس پر پہاڑوں کو گاڑویا۔

حضرت ابن عباس بن بنه سے روایت مروی ہے: الله تعالی نے دنیا کو کلیق کرنے سے ایک دو ہزار سال پہلے کعب بنایا اور چارستونوں پراسے پانی پر رکھا پھر بیت الله شریف کے نیچے سے زمین کو پھیلا یا ۔ بعض علاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ بعد کا لفظ مع کے معنی میں ہے کو یا فر مایا: اس کے ساتھ بی زمین کو پھیلا دیا جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: عُمثُلِ بَعُدَ ذٰلِكَ ذَنِيْم ﴿ وَاللّٰه تعالیٰ کا فر مان ہے: عُمثُلِ بَعُدَ ذٰلِكَ ذَنِيْم ﴿ وَاللّٰه تعالیٰ کا فر مان ہے: عُمثُلِ بَعُدَ ذٰلِكَ ذَنِيْم ﴿ وَاللّٰه تعالیٰ کا فر مان ہے: اُنت احمق واُنت بعد هذا سیم (اُقلم) اس آیت میں بھی بعد، مع کے معنی میں ہے اس معنی میں عربوں کا قول ہے: اُنت احمق واُنت بعد هذا سیم الخلق تواحمق ہے ساتھ براخلاق ہے: شاعر نے کہا:

فقلت لها عَنِّى إليكِ فَإِنْنِى حَمَاهُ وَإِنْ بعد ذلك لَبيبُ مِن نَه اسے كہا: تو مجھ سے دور ہوجا بے شك مِن محروم ہوں اور اس كے ساتھ ساتھ مِن دانشمند ہوں۔ ايك قول بيكيا مميا ہے: بَعْنَ، قبل كِ معنى مِن ہے جس طرح الله تعالى كافر مان ہے: وَ لَقَدُ مُكَبُنَا فِي الزَّبُو مِ مِنْ بَعْدِ الذَّ كَيْ (الانبياء: 105) اس آيت مِن بعد كالفظ پہلے كى معنى مِن ہے، ابوخراش ہذلى نے كبا:

حَدثُ إلهِ بعد عردة إذ نجا خراش و بعض الشر أهون مِن بعض من بیل می بعد عردة إذ نجا خراش و بعض الشر أهون مِن بعض من بیل می بیل این الله کرد کی کونکه فراش نجات پاچکاتها بعض مصیبتی دومروں ہے آسان ہوتی ہیں۔

لوگوں کا خیال ہے: فراش نے عردہ سے پہلے نجات پائی تھی۔ ایک قول بیکیا گیا کہ ذکھ مما کا معنی ہے اس میں ہال چلایا اور اس کو پھاڑا؛ بیا بن زید کا نقط نظر ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کا معنی ہے اسے خوراک کے لیے تیار کیا معنی قریب اور اس کو پھاڑا؛ بیا بن زید کا نقط نظر ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کا معنی ہے اسے خوراک کے لیے تیار کیا معنی قریب ہے۔ عام قراء کی قراء سے نصب کے ساتھ ہے یعنی دھا الاً دض حضر سے سن بھری اور عمر و بن میمون نے الاُ د ض کر کیا جا تا ہے دکھا یک شود کو گؤا، دکھی یک بی می مرفوع پڑھا ہے کیونکہ شمیر اس کی طرف لوئتی ہے۔ یوں باب ذکر کیا جا تا ہے دکھا یک شود کو کہ اس نے مضارع کا صیغہ طبق کی یکھنے وادر جویں می کہتا ہے وہ دھیت کہتا ہے۔

آخُرَ ہِ مِنْهَا مَآءَ هَاوَ مَرْ عٰهَا ﴿ هَاء ضمير ہے مرادز مِن ہِ مَآءَ هَا ہے مرادوہ چِشے ہيں جو پانی ہے پجو شع ہيں موعا ہے مرادوہ نبا تات ہيں جن کو چرا جا تا ہے۔ قتنی نے کہا: ان دو چيز وں كے ساتھ ان تمام چيز وں پر دلالت ہوگی جن کو ز مِين نكالتی ہے خواہ وہ انسانوں کی خوراک ہو يا چو پاؤں کا چارہ ہو جيسے گھاس، در خت، دانا، کھجور، بھورہ، ايندھن، لباس، آگ اورنمک كيونكہ آگ لکڑيوں ہے ہوتی ہے اورنمک يانی ہے ہوتا ہے۔

وَالْحِبَالَ أَنْ السَّهَا فَ عَامِ لُوگُول كَى قراءت والجبال ہے معنی ہوگا پہاڑوں كوگا ڑھااور انہیں زمین میں اس كی میخوں كے طور پر ثبت كيا۔ حضرت حسن بھرى، عمرو بن ميمون ، عمرو بن عبيداور نھر بن عاصم نے والجبال پڑھا ہے كيونكہ يہ مبتدا ہے۔ يہ سوال كيا جائے گا: اخراج نے پہلے حرف عطف كيول نہ وافل كيا گيا؟ تو اس كا جواب يہ ويا جائے گا: يہ قدد كے مضمر ہونے كے ساتھ حال ہے جس طرح الله تعالى كا فرمان ہے: حَصِمَ تُ صُدُونُ مُهُمُّ (النساء: 90) تَكُ ہو تِجَامِوں ان كے سے۔ يہاں بھى قدمضر ہے۔

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِا نُعَامِكُمْ تَهِارى منفعت كے ليے اور تمہارے اونوں، گائيوں اور بھيڑ بكريوں كى منفعت كے ليے۔ مَتَاعًا بِهِ مَعُولُ مُطْلَقَ كَ حيثيت سے منصوب ہے اور به مفعول مطلق ہے جو فذكور ہ فعل كے الفاظ پرنہيں كيونكه اخر به بكامعنى ہے اس سے تمہیں لطف اندوز كیا۔ ایک قول به كیا گیا ہے كہ حرف جار كے حذف كى وجہ سے منصوب ہے۔

فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ الْكُبُرِى ﴿ يَوْمَ يَتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَجِهُ لِمَنْ يَرْى ﴾ وبُرِّزَتِ الْجَجِهُ لِمَنْ يَرْى ﴿

'' پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت ،اس دن انسان یا دکرے گا جودوڑ دھوپ اس نے کی تھی اور ظاہر کردی جائے گی جہنم ہردیکھنے والے کے لیے''۔

فَوْذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ الْكُبُرُ مِي طامة كبرىٰ ہے مراد بڑى مصيبت ہے۔ اس ہے مراد دوسرانگھ ہے جس كے ساتھ دوبارہ اٹھانا ہوگا؛ ننحاک نے حضرت ابن عہاس بڑھائیں ہے بہی روایت نقل كی ہے۔ حضرت حسن بصرى كاقول مجى يہی ہے۔

حضرت ابن عباس اورضحاک سے بیہی منقول ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ اسے بینام اس کیے دیا گیا کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جائے گی بیا ہی ہولنا کی کی وجہ سے ہر دوسری مصیبت پر چھا جائے گی عربول کی امثال میں سے ایک بیہی ہے: جری الموادِی فَطفَ علی الغَیٰ بِی وادی بہی یہاں تک کہ ابنی گزرگاہ سے باہرنکل آئی۔

میرد نے کہا: عربوں کے ہاں طامه اس مصیبت کو کہتے ہیں جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی عربوں کی امثلہ میں سے میں نے چنداخذ کی ہیں وہ کہتے ہیں: طم الفرس طبیعا یہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ دوڑ نے میں اپنی ساری کوشش صرف کر دے۔ طم الباء یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ پوری نہر کو ہمر دے۔ یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: طم السیل الوکیة سیلا ب نے کنویں کو فن کردیا۔ طم کامعنی فن کرنااور غالب آنا ہے قاسم بن ولید ہمدان نے کہا: طامه کبری سے مرادیہ جب جنتیوں کو جنت اور جہنیوں کو جہنم کی طرف ندروکا جائے گا۔ مجاہد کے قول کا بھی بی معنی ہے۔ سفیان نے کہا: اس سے مرادوہ ساعت ہے جس وقت جہنیوں کو زبانیہ کے حوالے کیا جائے گا یعنی ایسی مصیبت جو غالب آجاتی ہوں وزبانیہ کے حوالے کیا جائے گا یعنی ایسی مصیبت جو غالب آجاتی ہوں۔ بڑی ہوجاتی ہے۔ شاعر نے کہا:

إِنْ بعض الحبِّ يُغيى ويصِم وكذلك البغضُ أَدُهَى وأَطَمُ وأَطَمُ المعض المعض الدينِ ويصِم وكذلك البغض أَدُهَى وأَطَمُ بعض محبتين انسان كواندها ببره بنادين بين الله طرح بغض مرچيز پرغالب آجا تا ہے۔

یوفریتن کُن الانسان ماسیلی فی و برزت المتحدی است بی است جواجها یابرائل کیا ہوگا اے یادکرے گا
اور ہرد کھنے والے کے لیے جہنم ظاہر کردی جائے گی۔ حضرت ابن عباس بی مذہب نے کہا: اس جہنم سے پردہ بٹادیا جائے گا اے
ہرآ کھ والا بھر کتا ہوادیکھے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: مراد کا فر ہے کیونکہ وہ جہنم میں عذاب کی انواع کودیکھے گا۔ ایک قول یہ کیا
گیا ہے: مومن اے دیکھے گاتا کہ وہ فعت کی قدر کو پہچانے اور کا فرآگ میں داخل ہو۔ فراڈ ایکا آئے تُھ کا جواب محذوف
ہیا ہے: مومن اے دیکھے گاتا کہ وہ فعت کی قدر کو پہچانے اور کا فرآگ میں داخل ہو جائے گی توجہنی جہنم میں اور جنتی جنت میں داخل ہوجائیں گے۔ مالک بن دینار نے و کہو ذَتِ اللّٰج بیٹی جبنم جے دیکھے گی یا اے محمد! جے تو دیکھے گا خطاب نی
کریم مان جی کے کہ اور مرا دلوگ ہیں۔

کریم مان جی کے کہ اور مرا دلوگ ہیں۔

فَا مَّامَن طَغَى فَى وَاثَرُ الْحَيْو قَالَدُّنيَا فَ فَانَّالْ بَحِيْم هِى الْمَاوٰى فَ وَامَّامَن خَافَ
مَقَامَ مَ بَهِ وَ نَهَى النَّفُس عَنِ الْهُولى فَى فَانَّ الْجَنْةَ هِى الْمَاوٰى فَ وَالْمَاوْى فَ الْمَاوْى فَ الْمَاوْى فَالْمَاوْى فَ الْمَالْمُ وَكُور وَ وَرْخَ مِن اس كاشكانه بوگا - بودُر تا ہوگا اپ رب بے صفور كھڑا ہونے ہا ورا پے نفس كوروكتار ہا ہوگا ہم برى خواہش ہے ، جنت اس كاشكانه ہوگا ' ۔
فَا مَا مَنْ طَلَى فَى وَاقْدَ الْحَيْوَ قَاللَّهُ نُهَا فَ طَعَيان ہے مراد ہے نافر مانی میں صدہ تجاوز كرنا ۔ ایک قول یہ كیا گیا ہے : یہ قامَا مَنْ طَلَی فَی وَاقْدَ الْحَیْوَ اللَّهُ نُهَا فَ طَعِیان ہوئی یہ ہراس كافركو عام ہے جس نے دیاوی زندگی كو آخرت پر ترجے دی ۔ قام اوراس كے بیٹے حارث ہے تی نازل ہوئی یہ ہراس كافركو عام ہے جس نے دیاوی زندگی كو آخرت پر ترجے دی ۔ علی بن كثیر ہے مروى ہے : جس نے ایک کھانے میں تمن قسم ہے کھانے تیار کیتواس نے سرکشی کی ۔ جو یہ نے ضحاک ہے کہیٰ بن كثیر ہے مروى ہے : جس نے ایک کھانے میں تمن قسم ہے کھانے تیار کیتواس نے سرکشی کی ۔ جو یہ نے ضحاک ہے

روایت نقل کی ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہا: اس امت کے بارے میں جس چیز سے میں زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں کہ وہ دیکھی ہوئی چیز کے حالی گئی کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ہوئی چیز کو جانی گئی کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: میراکوئی بندہ اپنی دنیا کو آخرت برتر جے نہیں دیتا مگر اس براس کے نم اور چیزوں کا ضیاع عام کر دیا جاتا ہے پھر جھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس میں ہلاک ہوا۔

فَإِنَّ الْجَعِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿ الْمَأْوٰى مِينِ الفِلامِ مَضَافِ اليهِ هَاءَ كَوْضَ مِينَ ہے۔

وَ اَهَّاهُنْ خَافَ مَقَامَرُ مَنِیّهِ وہ اپ رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا۔ رئے نے کہا: مراد ہے قیامت کے روز اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا۔ قادہ کہا کرتے تھے: الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا مقام ہے مومن جس سے ڈرتے ہیں۔ کہاناس سے مرادوہ دنیا میں ذنب کے مواقع پر الله تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور گنا ہوں کا قلع قمع کرتا ہے، اس کی مثل و لِیمن خَافَ مَقَامَ مَن یِّهِ جَنَّانِ ﴿ (الرحمن ) جواپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لیے دوجنتیں ہیں۔ ولیمن خَافَ مَقَامَ مَن یِّهِ جَنَّانِ ﴿ (الرحمن ) جواپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لیے دوجنتیں ہیں۔

وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى جَسِ نَهِ معاصى اور محارم ہے اپنفس کوروکار سول الله ماہ اُٹھ اِلِیجِ نے ارشاد فرمایا: ''خواہش نفس کورک کرنا جنت کی چابی ہے، کیونکہ الله تعالی کا فرمان ہے وَ اُمّا اَمَنْ خَافَ مَقَامَر مَرَبّهِ وَ نَعَی النَّفُس عَنِ الْهَوٰى '' نفس کورک کرنا جنت کی چابی ہے، کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے وَ اُمّا اَمَنْ خَافَ مَقَامَر مَرَبّهِ وَ نَعَی النَّفُ مَسَعُود رِیْنَ مُنْ نَعْ اِلله عَن مَانِي مِن مُنْ الله عَن مُنْ الله عَن مَن مُنْ الله عَن مَن خواہش نفس کی قیادت کرتا ہے اور عنقریب ایسا زمانہ آئے گاجس میں خواہش نفس حق کی قیادت کرے گی ،ہم ایسے زمانہ سے الله تعالیٰ کی بناہ چاہتے ہیں۔

فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِي الْمَاوِى صادى سے مراد منزل ہے۔ یہ دونوں آیتیں حضرت مصعب بن عمیراوران کے بھائی کے حق میں نازل ہو کیں۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بڑی ہے ہیں سے روایت نقل کی ہے: جس نے سرکتی کی اس سے مراد حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی ہے جو غز وہ بدر کے موقع پر گرفتار ہواانسار نے اسے پڑلیا۔انسار نے اس سے پوچھا: تو کون ہے؟
اس نے جواب دیا: میں مصعب بن عمیر کا بھائی ہوں صحاب نے اس کی مظلیں نہ با ندھیں اس کی عزت کی اورا ہے بال رات تضمرایا جب صحاب نے جو برا بھائی نہیں اپ مشکیں نہ با ندھیں اس کی عزت کی اورا ہے بال رات تضمرایا جب صحاب نے جو نہیں تو صحاب نے جا ہیں کہ مسلیل ہو سے ختی کرو کیونکہ وادی بیس اس کی والدہ کے پاس سب سے زیادہ نہیں اورا ہے۔ صحاب نے اس کی مشکیں کس ویں بیل تک کہ اس کی مال نے اس کا فدیہ بین ویا۔ جہاں تک ڈرنے والے کا تعلق ہے تو اس سے مراد حضرت مصعب بن عمیر بیل جنہوں نے غز وہ اصد کے موقع پر اس وقت رسول الله مائٹ این ہے مواجب لوگ آپ سائٹ بیل ہے وہ میں اس کے حضرت مصعب بن عمیر بیال تک کہ تیر آپ کے بیٹ سے آر پار ہو گئے سے جب رسول الله مائٹ این ہے صحاب نے فرمایا: الله بیل کی بارگاہ میں تیر سے لیے اجر کی آرز ورکھتا ہوں۔ حضور مائٹ این ہے صحاب نے فرمایا: الله تعلی کی بارگاہ میں تیر سے لیے اجر کی آرز ورکھتا ہوں۔ حضور مائٹ این ہے اسے میں ہے سے فرمایا: 'دمیں نے حضرت مصعب کو دیکھتر ہے مصاب نے فرمایا کی دعفرت مصعب کو دیکھتر ہے مصاب نے فرمایا: الله ہے کہتے اس کی کرد و چادر ہی تھیں جن کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ان کے جوتوں کے تیے سونے کے بیں''۔ ایک قول یہ کیکھتر کے مصحب نے غز وہ بدر کے موقع پر اسے بھائی کوئل کیا تھا۔

حضرت ابن عباس بنطائه اسے بیجی مروی ہے کہ بیآیت دوآ دمیوں ابوجہل بن ہشام مخز وی اور حضرت مصعب بن عمیر

عبدی کی میں نازل ہوئی۔ سدی نے کہا: یہ آیت حضرت ابو برصدیت بڑا تھے ارے میں نازل ہوئی اس کی وجہ بھی کہ آپ کا ایک غلام تھا جو کھا نالا تا تھا آپ اس سے بوچھتے تھے: تو اسے کہاں سے لایا ہے؟ ایک روز وہ کھا نالا یا حضرت ابو برصدیت نے اس سے نہ بوچھا اور کھا نا کھالیا۔ غلام نے آپ سے بوچھا: آج آپ نے مجھ سے کیوں نہیں بوچھا؟ فر مایا: میں معدیت نے اس سے نہ بوچھا اور کھا نا کھا لیا۔ غلام نے بتایا: دور جا بلیت میں میں نے پچھلوگوں سے کہانت کی تھی انہوں نے سیکھا نا مجھے وہا۔ حضرت ابو برصد بق نے اس وقت قے کردی۔ ساتھ ہی ہوش کی: اسے میر سے رب!رگوں میں جو پچھ باقی ہو تو سے اس میں جو پچھ باقی ہو تو سے اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے اس میں اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پچھ باقی مقائم میں ہو ہے۔ اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پچھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ اس میں جو پھھ باقی ہے تو سے دور کیا ہے۔ دور کیل ہے۔ دور کیا ہے۔

ے بیات ہے ہے۔ بہت ہے۔ کہا: یہ آیت اس آ دمی کے حق میں نازل ہوئی جس نے گناہ کا ارادہ کیا خلوت میں اس پر قادر ہوگیا پھر الله تعالیٰ کے کہا: یہ آیت اس آ دمی کے حق میں نازل ہوئی جس نے گناہ کا ارادہ کیا خلوت میں اس پر قادر ہوگیا پھر الله تعالیٰ کے کے خوف کی وجہ ہے اسے ترک کردیا ،اس کی مثل حضرت ابن عباس بنن پینا سے مردی ہے: جونافر مانی کے وقت الله تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے ہے ڈرا(2)۔

يَتُكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرُلسهَا فَ فِيْمَ آنْتَ مِنْ ذِكُرْ لَهَا إِلَى مَا بِكَ مَا فَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرُلسهَا فَ فِيْمَ آنْتَ مِنْ ذِكُرْ لَهَا أَنْ اللهِ مَا يَخُشُهَا فَ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلُبَثُو ٓ اللهِ مَنْ يَخُشُهَا فَ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلُبَثُو ٓ اللهِ مَا يَخُشُهُ اللهُ عَشِيَّةً وَاللهِ عَشِيَّةً أَوْضُلُهُ اللهُ عَشِيَّةً أَوْضُلُهُ اللهِ عَشِيَّةً أَوْضُلُهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

'' پہلوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کسبہ نائم ہوگی اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے آپ ضرور خبر دار کرنے والے ہیں ہراس شخص کو جواس سے ڈرتا ہے۔ کو یا وہ جس روز اس کو دیجھیں عے (انہیں یوں محسوس ہوگا) کہ وہ (دنیا میں) نہیں تھہرے تھے مگر ایک شام ہاا یک مبع''۔

نَنْ تَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسِهَا وَ حَفرت ابن عَباسَ مِنْ مَنْ الله مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ ال

موسها کامعنی اس کا قائم مونا ہے۔ فراء نے کہا: رسوها کامعنی اس کا قیام ہے جس طرح کشی تھم رتی ہے۔ ابوعبید نے کہا: اس کامعنی اس کی انتہا ہے کیونکہ موسی السفینة اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کشی نظرانداز ہوتی ہے؛ یہی حضرت ابن عباس بین اس کی انتہا ہے کیونکہ موسی السفینة اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کشی نظرانداز ہوتی ہے؛ یہی حضرت ابن عباس کا بیان کزر بین ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس کا بیان کزر بین ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس کا بیان کزر پہنے۔ حضرت حسن بھری ہے مروی ہے کہ رسول الله سان تنتیج نے ارشاد فرمایا: ''قیامت برپانہیں ہوگی مگر ایک غصہ کے چکا ہے۔ حضرت حسن بھری ہوگی مگر ایک غصہ کے

2\_المحررالوجيز ، جلد 5 مسفحہ 453

1 رملية الإولياء، جلد 1 منحد 31

ساتھ جو تیرارب فرمائے گا'۔ اے محمد! (من ٹائیلیم) تھے کیا پڑی کہ آپ مائٹیلیم قیامت کا ذکر کریں یا اس کے بارے میں سوال کریں۔ یعن آپ مائٹیلیم کو اس کے بارے میں سوال کریں۔ یعن آپ مائٹیلیم کو اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہے۔ یہی وہ معنی ہے جوز ہری نے حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم مائٹیلیم لگا تار قیامت کے بارے میں سوال کرتے رہے یہاں تک کہ بی آیات نازل ہو تیں۔ یعن تیرے رہ ب کے پاس اس کی انتہا ہے گو یا جب مشرکین نے آپ مائٹیلیم ہے اس بارے میں بہت زیادہ سوال کیا تاکہ اسے پہچان لیں ، تو آپ مائٹیلیم ہے یہ فرما یا گیا کہ آپ مائٹیلیم سوال نہ کریں آپ مائٹیلیم کا اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ مشرکوں کے بارے میں ناپند یدگی کا اظہار ہو جو انہوں نے آپ مائٹیلیم سے سوال کیا تھا، یعنی آپ کو اس سے کیا غرض یہاں تک کہ وہ اس کی وضاحت آپ سے پوچھیں آپ مائٹیلیم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔

حضرت ابن عباس بن سنه سے مروی ہے کہ ذکری ، ذکر کے معنی میں ہے آئی مَانِیک مُنتظم ہا یعن اس کے علم کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے اللہ میں اس مرح ہے اور تا ہے : قُلُ تیرے رب کے پاس ہے اور اللہ تعالی کا فرمان ہے : قُلُ النّهَا عِنْدَ مَ بِی الله تعالی کا فرمان ہے : اِنّ اللّه عَلْمُ میرے رب کے پاس ہے اور الله تعالی کا فرمان ہے : اِنّ اللّه عَنْدَ لَا عِلْمُ اللّه اللّه اللّه اللّه تعالی کا فرمان ہے : اِنّ اللّه عَنْدَ لَا عَلْمُ اللّه اللّه عَنْدَ اللّه تعالی کے پاس بی قیامت کا علم ہے۔

اِنْمَا اَنْتَ مُنْهُ بُرُ مُنْ يَغُشْهَا ﴿ مُنْهُ بُرُ كَامِعَىٰ وُرانَ والا ہے۔ وُرانَ كووُرنَ والے كماتھ فاص كيا كونكه وي اس سے نفع حاصل كرتا ہے اگر چرم وردوعالم من فيليا جركى كونجر داركر نے والے ہيں، يہ آيت بھى اى طرح ہے جس طرح يرارشاد ہے: إِنْمَائْنُونُ مُنِ اللّٰهُ عُلُو حَضْمَىٰ الوّحُلْنَ بِالْغَيْبِ (ياسين: 11) آپ مائ فيلي اسے خبركر نے والے ہيں جوذكركى ا تباع كرے اور بن و كھے رض سے وُرے عام قراء كى قراء ت مندن دُتوين كے بغيراضافت كے ماتھ ہے مقصود تخفيف ہے ورنہ اصل ميں تواس كے آخر ميں توين ہے، كونكہ يم متعقبل كے معنى ميں ہے كونكہ جب يہ ماضى كامعنى ديتواس كرتوين اور اس كا ترك دونوں طرح جائز ہے جس طرح اس ميں دونوں قرائيں جائز ہيں بال خُور يُن بين آئی ۔ فراء نے كہا: توين اور اس كا ترك دونوں طرح جائز ہے جس طرح اس ميں دونوں قرائيں جائز ہيں بال خُور ميں ہوگا تيرے خبر داركر نے ہے وہ نفع حاصل كرے گا جوتيا مت ميدا درعياش نے ابونم و سے تنوين كے ماتھ پڑھا ہے معنى يہ ہوگا تيرے خبر داركر نے ہے وہ نفع حاصل كرے گا جوتيا مت سے دُرتا ہے۔ ابونكی نے کہا: يہ بی جائز ہے كہا ان افراد كارون ہو کہا توين كے ماتھ پڑھا ہے معنى يہ ہوگا تيرے خبر داركر نے ہے وہ نفع حاصل كرے گا جوتيا مت نور تا ہے۔ ابونكی نے کہا: یہ بی جائز ہے كہا ان اور اس كا ورائ تول اس کے دیا ہو جس طرح ضاد ب زيد امس كونكہ وہ خبر داركر چكا ہے۔ آيت ان افراد كارون ہو ہوئن كے المائ خرت غير محموس ہيں، بي مرف روح كی راحت اور اس كا د كات ہے کہ قسم كا احساس نہيں ہوگا۔

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَالَمْ يَكُبَنُوْ اللَّاعَشِيَّةُ أَوْضُطْهَانَ مَو يا كفارجس وقت وه قيامت كوديكميس كوه كهيس كنوه ونيايس نَهْمَ يَوْمَ يَرَوْنَهَالَمْ يَكُبَنُوْ اللَّاعَشِيَّةُ أَوْضُطْهَانَ مَواس راح كساته ملا موا بمرادقليل مدت ه اظهار به بجس طرح دنيا بين نهيش تفهر عمرادقليل مدت ه اظهار به بجس طرح مي فرمايا: لَمْ يَكْبَنُوْ اللَّسَاعَةُ قِنْ نَهَامِ (الاحقاف: 35) وه نهيس تفهر عمردن كي ايك تموري.

منجاک نے حضرت ابن عباس بردیدجی سے روایت نقل کی ہے: گویا جب وہ اسے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے: وہ اس میں منہیں مخبر ہے گرایک رات یا اس کا دن۔ گویا جب وہ اس کی مہیں مخبر ہے گرایک رات یا اس کا دن۔ گویا جب وہ اس کی ہون کی ویکھیں مجتوب میں مخبر نے کی مدت کو قلیل جانیں گے۔ فراء نے کہا: کہنے والا کے گاکیا اس رات کی چاشت مجس ہے وہ اوں کی جاندائی حصہ کو کہتے ہیں لیکن ضعا کو عشیمہ کی طرف مضاف کیا اس سے مرادوہ دن ہوتا ہے جس میں وہ آدمی ہوتا ہے۔ عربوں کی عادت یہی ہوتی ہو وہ یوں کتے ہیں: آنیك الغداۃ أو عشیتها، آنیك العشیمة أو غداتها اس میں عشیمیّة کی افظ دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور غداۃ ون کا پہلا پہر ہوتا ہے۔

بن عقیل کے ایک آدمی نے مجھے بیسنا یا:عشیدة الهلال أو سرارها(1) جاند کی شام یا شام کے آخری حصہ میں۔اس نے بہاں ع یہاں عشیدة الهلال اور سرار العشیدة مرادلیا ہے یہ آتیك الغداة أو عشیدها سے زیادہ شدید ہے۔

1 ينسير لمبرى، ميلد 24 منحد 101

# سورةعبس

### ﴿ الْمَاكِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تمام کے زو یک می سورت ہے۔اس کی بیالیس آیات ہیں۔

بسماشوالرّحلن الرّحيم

'' جیں بجیں ہوئے اور منہ پھیرلیا (اس وجہ سے کہ) ان کے پاس ایک نابینا آیا۔اور آپ کیا جانیں شایدوہ یا کیزہ تر ہوجا تا یاوہ غوروفکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے ریصیحت'۔

اس میں چھمسائل ہیں:

ان آیات کاشان زول

مسئلہ نمبو1۔ عَبَسَ وَ تَوَ نَیْ اَنْ جَآءَ اُلَا عُہٰی وَ اس نے چبرے پر تیوری چڑھائی یہ جملہ بولا جاتا ہے:
عَبَس دَبَسَمَاس پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اس نے چبرے کو دوسری طرف کرلیا اُنْ جَآءَ یُکُل نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول
له ہے معنی یہ ہوگا اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا یعنی جواپئی آنکھ ہے نہیں دیکھ سکتا۔علما تفسیر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ قریش کے سردار نبی کریم مانی ٹائیل کے پاس بیٹے ہوئے تھے جب کہ رسول الله مانی ٹائیل ان کے مسلمان ہونے کی خواہش رکھتے تھے حضرت عبدالله بن ام مکتوم حاضر ہوئے رسول الله مانی ٹائیل کے طامی کونا پند کیا اور ان سے رخ انور پھیرلیا ، تو یہ تھے حضرت عبدالله ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہو تیں۔
آیات حضرت عبدالله ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہو تیں۔

امام ما لک رایشاید نے کہا کہ ہشام بن عروہ نے حضرت عروہ سے روایت نقل کی کہ بیآیات حضرت ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئیں جو بی کریم مل اُٹھائیل کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئے انہوں نے بیکہنا شروع کر ویا: اے محمد! مل ٹھائیل بیج ایس مشرک رو ساموجود تھے بی کریم مل ٹھائیل ان سے اعراض کرنے لگے بحصا ہے قریب جگہ د بچے جبکہ بی کریم مل ٹھائیل ہے پاس مشرک رو ساموجود تھے بی کریم مل ٹھائیل ان سے اعراض کرنے لگے اور دوسرے افراد کی طرف توجہ فرمانے لگے اور فرماتے: ''اے فلاں کیا میں جو پچھ کہتا ہوں اس میں توکوئی حرج پاتا ہے؟''وہ کہتا ہوں کو میں جو بچھ کہتا ہوں اس میں توکوئی حرج پاتا ہے؟''وہ کہتا ہوں کو شعید بین بیکی بین سعیدی اموی اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہا: بیروایت ہم نے تر مذی میں مندروایت ہے کہ سعید بن بیکی بن سعیدی اموی اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہا: بیروایت ہم نے

1 - احكام القرآن لا بن العربي

سركاردوعالم من الميناييز كي بارگاه ميں قريش كے كون سے سردار موجود تنهے؟

آ پ منی تایج کارخ انور پھیرنے کا سبب مسئلہ نصبر 3۔ مفرت ابن مکتوم حاضر ہوئے جبکہ نبی کریم منی تکییج اپنے پاس موجود قریش کے سرداروں ہے محو کلام متع نہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے ان کے اسلام لانے کی قوی امیر تھی اس کے اسلام لانے سے ان کی قوم کے بے شار

<sup>1</sup> \_ جامع تر خرى، كتاب فضائل القرآن، باب و من سورة عبس، مديث نمبر 3254، ضيا والقرآن ببلى يشنز

لوگوں کے اسلام لانے کا امکان تھا۔ حضرت ابن کمتوم آئے جبکہ وہ نابینا سے عرض کی: الله تعالی نے جوآپ کو تعلیم دی ہاں کی ججھے تعلیم دیں۔ وہ نبی کر یم ملی ٹیلی ہے کو کدا کرنے گئے اور ندا میں کثر ت کرنے گئے۔ وہ نبیں جانے سے کہ درسول الله ملی ٹی تھے۔ کہ سے آپ ملی ٹی اور کے ساتھ مصروف کلام ہیں یباں تک کہ قطع کلامی کی وجہ سے آپ ملی ٹیا تیا ہے چبرے پر تا گواری کے آثار ظاہر ہوئے آپ ملی ٹی اور نے گئے آپ ملی ٹیلی ہے جبر وکار نابینے ، کم مرتبہ اور غلام ہیں۔ آپ نے تھوری چڑھائی اور رخ انور پھیرلیا تو ہے آپ نازل ہوئی۔ تو ری نے کہا: اس کے بعد نبی کریم ملی ٹیلی ہے جب بھی حضرت ابن ام مکتوم کو دیکھتے اس کے لیے چاور بچھاتے اور کہتے: ''اے خوش آمدید! جن کے متعلق میرے دب نے جھے عماب کیا'' آپ مگر مان ٹیلی کام ہے؟'' آپ میں ٹیلی ہوئی گئی اور ان کے پاس بیاہ جھنڈ اتھا۔ فرماتے: ''کیا کوئی کام ہے؟'' آپ میں ٹیلی ہوئی گئی اور ان کے پاس بیاہ جھنڈ اتھا۔ اس نے کہا: میں نے انہیں قاد سے کہ دن سواری پر سوارد یکھا جبکہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور ان کے پاس بیاہ جھنڈ اتھا۔ حضر سے عبد اللّٰ کا فعل درست نہ ہونے کے باوجود عمال کیوں؟

مسنله نمبر 4- ہمارے علاء نے کہا: حضرت عبدالله بن ام مکتوم نے جو پچھ کیا بیسوءاد فی تھی اگر وہ جانتے ہوتے کہ نی کریم میں تی گئی اور کے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں اور آپ میں تی گئی ان کے اسلام لانے کی امید کرتے ہیں لیکن نبی کریم میں تی گئی ہے۔ آپ میں تی گئی ہے کہ موجائے کہ مومن فقیرغی سے بہتر ہوا و میں تاثیل ہے آپ میں تا کہ اہل مدینہ کے دل نہ وٹ جا تی یا بیہ معلوم ہوجائے کہ مومن فقیرغی سے بہتر ہوا و مومن کی طرف تو جہ کرنا اگر چہ وہ فقیر ہو بیزیا دہ مناسب اور بہتر ہے تا کہ وہ ایمان لے آئی گئوت کہ آئی کی طرف تو جہ کرنا اگر چہ وہ فقیر ہو بیزیا دہ مناسب اور بہتر ہے تا کہ وہ ایمان لے آئی گئوت کہ آئی کی طرف تو جہ کرنا اگر چہ وہ فقیر ہو بین کی ایم الله تعالیٰ کا بی فر مان ہے: ھاکان لِنہیں آئی گئوت کہ آئی کی کریم میں الله تعالیٰ کا بی فر مان ہے: ھاکان لِنہیں آئی گئوت کہ آئی کریم میں تا ہوں۔ جسے یہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم میں تا ہوں۔ جسے یہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم میں تھا تھا۔ جس طرح حضور تا لیف کا قصد کیا کہ ونکہ آپ میں ہوا کہ ان میں جوا کہ ان تا ہوں جبہ میں منہ کے بل نہ بھینک دے '(1)۔

تعالی اے جہنم میں منہ کے بل نہ بھینک دے '(1)۔

1 - احكام القرآن لا بن العربي

وَمَا مُنْ مِنْ لَكُلُهُ مُعِ لَى آنِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

ديگرمقامات عماب

مسئله نمبر6\_علب من اس آیت کی شل سورة الانعام میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ لَا تَظُنُ دِ الَّذِ مِنْ يَدُ عُونَ

مَ بَهُمْ بِالْغَلُوقِ وَ الْعَيْمِي (الانعام: 52) جوضح وشام اپ رب کو پکارتے رہتے ہیں ان کو دور نہ کرو۔ ای طرح سورة کبف میں ہے وَ لَا تَعْدُ عَدُ اللهُ عَدُ وَ اللهُ اللهُ

موجب بى طرح الله تعالى كافر مان ب: لَعَلِنَ اَبُلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿ نَافَرٍ ) پُرفر ما يا: فَأَظَلِمُ -اَمَّامَنِ السَّنَغُنَى ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدُّى ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَّكُنَى ﴿ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ

يَسْعَى ﴿ وَهُوَيَخْشَى ﴿ فَانْتَ عَنْهُ تَلَغَّى ۞

'ولیکن جو پرواہ بیں کرتا آپ اس کی طرف تو تو جہ کرتے ہیں۔اور آپ پرکوئی ضرر نہیں اگر وہ نہ سدھرے۔اور جوآپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوااوروہ ڈرمجی رہاتھا تو آپ اس سے بے رخی برتے ہیں''۔

جوخوشحال وغیٰ ہے آپ مل اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ نَصَلُا ی کامعنی توجہ سے بات سنتا ہے؛ راعی نے کہا:

تعیدی کوخاج کان جبینه سمائج الدُنجی یَغینی إلیه الاساورُ وووضاح کے سامنے آیا کو یاس کی پیٹانی تاریکیوں کا جراغ ہے بڑے بڑے سرداراس کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔ اس کی اصل تعدد ہے جو صدہ ہے مشتق ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جو تیرے سامنے آئے اور تیرے بالتقابل ہوجائے کہا جاتا ہے: داری صدد دارة میرا محراس کے محرکے سامنے ہے،اسے ظرف کی بنا پرنصب دی می ہے۔ایک تول یہ کیا گیا

ہے: یہ صدی ہے مشتق ہے جس کامعنی بیاس ہے لیعنی آپ سائٹ آیکی اس عنی کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے ہیں جس طرح بیاسا پانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مصاداقی کامعنی بالمقابل ہونا ہے۔ عام قراء کی قراءت تصدی صاد کی تخفیف کے ساتھ ہے تخفیف کے لیے دوسری تا ء کوحذف کردیا گیا۔ نافع اور ابن محیصان نے ادغام کی صورت میں صاد کومشد دیر معاہے۔ میکا فرہدایت نہ پاتے ، ایمان نہ لاتے تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں آپ سائٹ ایکی توصرف رسول ہیں آپ کے ذمہ صرف بیغام حق بہنچانا ہے۔

رہاوہ خص جواللہ تعالیٰ کے لیے علم کا طالب ہوہ تیزی کرتے ہوئے آیا جب کہوہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے آپ مان تاکی اس سے رخ انور پھیر لیتے ہیں اور کسی اور کام میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ تک پی اصل میں تتلهی تھا یوں جملہ بولا جاتا ہے:
لھیٹ عن الشی اُلھی میں نے اس سے اعراض کرنے کے لیے بناوٹی مشغول ہوا۔ تک پی کامعنی تعافل ہے۔ لھیت عنه ونوں کامعنی آنیک ہے۔

كُلْآ اِنَّهَا تَلْكِرَةُ ۚ فَنَ شَآءَ ذَكَرَةُ ۞ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ مَّرُفُوعَةٍ مُّكُلِّمَةٍ ﴿ مَّرُفُوعَةٍ مُّكُلِّمَةٍ ﴿ مَّرُفُوعَةٍ مُّكُلِّمَةٍ ﴿ مَّرُفُوعَةٍ مُّكَلِّمَةٍ ﴿ مُنَامِرِ بَرَهَ إِنَّ اللَّهِ مَا يَدِي كُلُومِ لِمَا إِلَهِ بَرَهَ إِنَّ اللَّهِ مَا يَدِي كُلُومِ لِمَا إِلَيْ إِنْ اللَّهِ مَا يَدِي كُلُومٍ لِمَا إِلَيْ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

''ایبانہ چاہیے یہ تونفیحت ہے۔ سوجس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے محیفوں میں (ثبت) ہے جومعزز ہیں جو بلندمرتبہ پاکیزہ ہیں، ایسے کا تبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اورنیکوکار ہیں''۔

گُلُّ إِنَّهَا تَنُ كِنَ قُ قَ گُلَّ يدرد عَ اورز جركاكلمه ہے جس طرح آپ مَنْ اَيْلِيْ نے دونوں فريقوں كے ماتھ رويا بنايا ہے معاملہ اليا نہيں يعنى اس كے بعد آپ مان اُيُلِيْ اليا نہ كريں كہ آپ مان اُيُلِيْ عَنى كی طرف متوجہ ہوں اور موس فقير ہے اعراض كريں۔ نبى كريم مان اُيلِيْ ہے جورو يہ ظاہر ہوا دو ترك اولى كے شمن ميں آتا ہے جس طرح پہلے يہ بحث گزر چكی ہے اگر اے گناہ صغيرہ پر محمول كيا جائے تو يہ جى بعيہ نيس؛ يہ قشيرى كا قول ہے۔ اس صورت ميں گلاً ہے ابتداء كى جائے جو حقائے معنى ميں ، وو إنْهَا ميں شمير سے مراد سورت اور قرآن كى آيات ہيں۔ تَنْ كِنَ قُ ہے مراد فيرَ ہے ہے تقرآن ميں اُن اُيل ہے ہے قرآن على ميں اُن اُيل ہے ہے قرآن کے ليے ہے قرآن کی اُن اُن اُن اُن اُن کِن اُن کے اعتبار ہے ذکر كی اگر ضمير ذکر دركی جاتی تو یہ جی جائز آن کے لیے ہے قرآن کی ان اُن کے ان اور موقع پر فرمایا: گلاً اِنّهُ تَنْ كُن كُن قُ ﴿ المدرُ ) خبرداروہ فسوت ہے۔ جو چیز اس امر پردلالت كرتی ہے كہ اس کے مراد قرآن ہے دویا اُن اور موقع پر فرمایا: گلاً اِنّهُ تَنْ كُن قُلْ كُن قُ ﴿ المدرُ ) خبرداروہ فسوت ہے۔ جو چیز اس امر پردلالت كرتی ہے كہ اس صراد قرآن ہے دویا اُن اور موقع کے دال میں اُن کے دائر کونکہ تن كر ہذکر اور وعظ کے معنی میں ہے۔ میں وہ اس کو یاد کرنے والا ہوا ہے بھولنے والا نہ ہو، یہاں ضمیر کونکہ در کرکیا کونکہ تن كر ہذکر اور وعظ کے معنی میں ہے۔

ننحاک نے حضرت ابن عباس ہیں ہیں۔ روایت نقل کی ہے کہ اس کامعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کی طرف الہام فرمادیتا ہے۔

فی صُعُف مُنگر مَدَق صُعُف صحیفه کی جمع ہے وہ صحیفے الله تعالی کے ہاں بڑے محترم ہیں بیسدی کا قول ہے۔ طبری نے

کہا: یہ دین میں کرم ہیں کیونکہ ان میں علم اور حکمتیں ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ کرم اس لیے ہیں کیونکہ انہیں معزز فرشنے لاتے ہیں یااس لیے کیونکہ یہ لوح محفوظ ہے نازل ہونے والا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ اس لیے معزز ہیں کیونکہ یہ کریم کی جانب سے نازل ہوئے کیونکہ کتاب کی شرافت کتاب والے کی بزرگ سے ہوتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد انہیاء کی کتب ہیں اس کی دلیل بات کھ نَالَغِی الصُّحُفِ الْاُولی فی صُحُفِ اِبْراہِیمَ وَمُونُسی ﴿ (الاعلی ) ہے۔

مَّوْفُوْعَةِ مُطَعَقِهِ مُطَعَقِیْ ﴿ الله تعالیٰ کے ہاں ان کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ الله تعالیٰ کے ہاں بلند ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ الله تعالیٰ کے ہاں بلند ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ساتویں آسان میں بلند ہیں؛ یہ بیٹی بن سلام کا نقط نظر ہے۔ طبری نے کہا: ان کا ذکر اور قدر بلند ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ شبہ اور تناقض سے بلند ہے۔

حضرت حسن بصری نے کہا: وہ ہرمیل سے پاک ہیں۔ایک قول میرکیا گیا ہے: وہ اس سے محفوظ ہیں کہ کفاراس کو پائیں ؟ یہی سدی کے قول کامعنی ہے۔حضرت حسن بصری نے کہا: بیاس سے پاک ہیں کہ کفار پر نازل ہوں۔ایک قول میہ ہے کہ قرآن فرشتوں کے لیے محیفوں میں ثبت کردیا گیا ہے وہ انہیں پڑھتے ہیں وہ صحیفے مکرم ، بلنداور پاکیزہ ہیں۔

پائیری سفر قوق سفر قوت سرادوہ فرشتے ہیں جنہیں الله تعالیٰ نے اپ اور رسولوں کے درمیان سفیر بنایا ہوہ نیک ہیں وہ معصیت ہے آلودہ نہیں۔ ابوصالح نے حفرت ابن عباس بن نہ ہا ہے روایت نقل کی ہے: وہ صحفہ پاکیزہ ہیں اسے مجابد نے بھی پاک بناویتے ہیں جوان سفی اکا حامل ہے۔ سفی اکا معنی کا تب بھی ہے جابد نے بھی یہ کہا ہے: اس سے مرادوہ معزز فرشتے ہیں جو نامہ اعمال میں بندوں کے افعال لکھتے ہیں۔ اس کی واحد سافی ہے جس طرح کاتب کی جمع کتبہ ہے کہا جاتا ہے: سفرت یعنی میں نے کھا کتاب کو سفر کہتے ہیں اور ہے: سفرت یعنی میں نے کھا کتاب کو سفر کہتے ہیں اس کی جمع اسفاد آتی ہے۔ زجاج نے کہا: کتاب کو سفر کہتے ہیں اور کاتب کو سافر کہتے ہیں کو مافر کہتے ہیں اور کاتب کو سافر کہتے ہیں اور کاتب کو سافر کہتے ہیں اور کاتب کو سافر کہتے ہیں کو دوہ ایک چیز کو واضح کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے جملہ بولا جاتا ہے: اسفر الصبح جب صبح روثن ہو جائے۔ سفرت السراۃ جب وہ اپنے چبرے سے نقاب ہٹا دے ای سے یہ جملہ بولا جاتا ہے: اسفر سفرت بین القوم اسفی سفاد ۃ یعنی میں نے ان کے درمیان مصالحت کرائی ؛ یہی قول فراء نے کیا ہے اور ریش عریز ھا:

فہا أدعُ السِّفارةَ بين قومِ ولا أَمثِى بغِشِ إِن مَشَيْتُ مِي مَسَيْتُ السِّفارةَ بين قومِ ولا أَمثِى بغِشِ إِن مَشَيْتُ مِي اللَّهِ مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَل

السفید سے مرادرسول اور قوم میں مسلم ہے اس کی جمع سفراء آئی ہے جس طرح فقیہ کی جمع فقہاء آئی ہے عبرانی زبان میں کا جوں کوسفراء کہتے ہیں۔ قادہ نے کہا: یہاں سفقر قاسے مرادقراء ہیں کیونکہ وہ کتا ہیں پڑھتے ہیں ان سے حضرت ابن عباس بن منبہ نے کہا کہ با نیوی سفقر قافی کم اچر ہو کہ تا ہے ہو کہ تا ہے ہو کہ کہ اچر ہو کہ تا ہے ہو کہ کہ اچر ہو کہ تا ہے ہو کہ اور نبی کریم ماڑ تھا تی ہے کہا نہ کریم ماڑ تھا تی ہے کہا یہ سفقر قافی کم کہ اچر ہو کہ تا ہے کہا اس آیت میں وہ مراد ہیں ان کے قریب بھی نہیں بلکہ جب یہ لفظ مطلق بولا جائے تو اس وقت صرف ملا تکہ مراد ہیں ان کے ملاوہ ہوں ان کے ساتھ شرکے ہوں گے اس میں جب اس آیت سے مرادان کے علاوہ ہوں ان کے ساتھ ہواں میں جب اس آیت سے مرادان کے علاوہ ہوں ان کے ساتھ ہواں میں جب

شامل نہیں۔ سیجے میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑی شہاہے مروی ہے کہ رسول الله ملی تالیم نے ارشاد فرمایا: ''جوآ دمی قرآن تکیم کی قراءت کرتاہے جبکہ وہ حافظ ہووہ سَفَدَ قوق کُما اِچر بِدَیَ قوق کے ساتھ ہوگا۔ وہ آ دمی جواس کی قراءت کرتا ہے اوراس کے لیے تگ ودوکرتا ہے جبکہ یہ امراس پرمشکل ہوتواس کے لیے دواجر ہیں'' منفق علیہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

کر اچر برکر تو اپ رب برکریم ہیں؛ یہ کلی کا نقط نظر ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: وہ معاصی سے بالا ہیں وہ اپنے آپ کو نافر مانیوں سے بلندر کھتے ہیں۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بنائی ہے گراچر کی بیوضاحت نقل کی ہے وہ فرشتے اس سے بالا ہیں کہ جب خاد ندا پنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر سے یا قضائے حاجت کے لیے پر دہ کھو لے تو وہ اس بندے کے ساتھ ہوں۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: وہ دو سرول کے منافع کواپنے او برتر جی و سے ہیں۔

بَرَى قِ وَبِار كَ بَنِ مِ مِن طُرِح كُفَى لا ، كافى كَ بَنِع مِ سَعَى الله سَاحَ كَ بَنَ عَمِدِ الله وَ الله علان في بيدنه فلان البن فتم من على عند فلان بيد خالقه ويتبدر الله تعالى كاطاعت كرنے والے بين الله تعالى ميں الله تعالى كے ليے بي اطاعت كرتا ہے۔ بكرى قو كامنى ہو وہ الله تعالى كى اطاعت كرنے والے بين الله تعالى ميں الله تعالى كے ليے بي اسورة واقع ميں الله تعالى كا فرمان: إنّه لَقُن انْ كُويْمٌ فَى فَيْ كُتُنِ مَّكُنُونِ فَى لَا يَمَشُهُ إِلّا الْبُطَهُنُونَ فَ (واقعه) وه قرآن عيم مي محفوظ كتاب ميں ميا الله تعالى كي دولوگ بي چوت بين وبي اس ورت مين كرا المِ بكركم قو و ميا من الله فقة من الله عن الله فقة من الله من الله فقة الله فقة من الله فقة من الله فقة الله ف

''غارت ہو (مکر) انسان وہ کتنا احسان فراموث ہے۔ کس چیز سے الله تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ ایک بوند سے ، اسے پیدا کیا چھرا سے موت دی اورا سے قریس پہنچادیا، پھرجب چاہے گا سے دوبارہ زندہ کردے گا۔ یقیناوہ بجانہ لا یا جواللہ نے اسے حکم دیا تھا''۔
قُبُولَ الْإِنْسَانُ مَا اَ کُفْرَ ہُن ﷺ گُوا سے دوبارہ زندہ کردے گا۔ یقیناوہ بجانہ لا یا جواللہ نے اسے حکم دیا تھا''۔

قُبُولَ الْإِنْسَانُ مَا اَ کُفْرَ ہُن ﷺ مُعْتِلَ لعن کے معنی میں ہے یعنی اس پر لعنت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اسے عذا ب دیا جائے۔ انسان سے مراد کا فر ہے۔ اعمش نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے: قرآن میں جہاں بھی قُبُولَ الْإِنْسَانُ کے الفاظ میں اس سے مراد کا فر ہے۔ وَعَلَ الرِیْسَانُ کے الفاظ میں ان لے مواد کا فر ہے۔ وَعَلَ الرِیْسَانُ کے الفاظ میں ان انسان الیا ہوائے تو وہ مرقد ہوگیا تھا اس نے کہا تھا: میں تمام قرآن پر ایمان لا یا سوائے سورۃ البخم میں ہوئی تو وہ مرقد ہوگیا تھا اس نے کہا تھا: میں تمام قرآن پر ایمان لا یا سوائے سورۃ البخم میں ہوئی ہوئی اس الفافرہ انسان الفافرہ انسان الفافرہ اسے اللہ اس کے قرآن کا الکار کیا رسول اللہ میں جو وہ مرقد میں ہوئی اس کے تو میں ہوئی تھا میں ہوئی تو اس کے تو میں ہدیا کی : اللہ تھا میں ہوئی اس کے تو میں ہدیا کی : اللہ تھا میں ہوئی تھا میں ہوئی تو اسے نمی کر میم میں تھا تھا دیا ہوئی تھا میں ہوئی تھا ہوئی ہوئی تھا ہوئی ہوئی تو اسے نمی کر میم میں تھا تھیں کہا تا کہا : آگر اس نے شخ زندہ انداز میں کی تو ان کے لیے جزارہ وں گے ، الدہ میں کی تو ان کے لیے جزارہ وں گے ، الدہ میں کی تو ان کے لیے جزارہ دینارہوں گے ، ایک تو دوگ اس کے سور تھے تھے ان سے اس نے کہا: آگر اس نے شخ زندہ انداز میں کی تو ان کے لیے جزارہ دینارہوں گے ، ایک تو دوگ اس کے سور کے مقان کی کیا ہوئی کے انہ کی بی تھا تھا کہ کا میں کے کیا ہوئی جوائی کی تو ان کی کی تو ان کی کے کہا تو ان کی کیا گور کی کور کی کی تو ان کے لیے جزارہ دینارہوں گے کیا جب وہ عالی کی تو ان کے کیا جب وہ کی تو ان کی کیا گور کیا گور کی کی تو ان کے کیا کیا کیا کہ کی تو کور کیا گور کیا کی کیا کی کی کی کی تو ان کی کی کور کی کی تو ان کے کیا کیا کی کیا کیا کی کیا کور کیا کی کور کی کی کی کیا کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کیا کی کور کیا کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کو

ان ساتھیوں نے اسے درمیان میں رکھااور اپنا سامان اس کے اردگر در کھ دیا وہ اس طالت میں ستھے کہ ایک شیر آیا جب وہ سامان کے قریب پہنچا تو اس نے چھلانک لگائی تو وہ عتبہ کے اوپر پہنچ گیااور اسے بھاڑ دیا اس کے باپ نے اس پر آہ وزاری کی اور رویااور کہا: محمر ملی تھی بھی نے جو بات بھی کی وہ پوری ہوئی۔

ابوصالح نے حضرت ابن عباس بندہ سے روایت نقل کی ہے کہ مَا اَکْفَدَ ہُ کامعنی ہے کس چیز نے اس کو کفر پر برانگیختہ

کیا؟ ایک قول یہ کیا گیا: ماتعجید ہے عربوں کی عادت ہے جب وہ کسی چیز سے متعجب ہوت تو کہتے: قاتله الله ما أحسنه ،
اُخذا الله ما أظلمه الله تعالی اسے ہلاک کرے وہ کتنا حسین ہے ، الله تعالی اسے رسوا کرے وہ کتنا ظالم ہے ۔ معنی یہ ہوگا جو
کی ہم نے ذکر کیا اس کے بعد بھی انسان کفر کرے تو اس پر تعجب کا اظہار کرو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی ہے وہ الله
تعالی اور اس کی نعتوں پر کتنی ناشکری کرنے والا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ الله تعالی نے اس پر کتنا احسان کیا ہے ۔ یہ بھی تعجب کے اظہار کے لیے ہے۔ ابن جربی نے کہا: وہ کتنا ہی شدید کا فر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ما استفہامیہ ہے یعنی وہ کون ی چیز اظہار کے لیے ہے۔ ابن جربی نے والی ہو۔ یہ استفہام تو نئے کے لیے ہے ماتعجب کا احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای سے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے ہیں یہ استفہامیہ ہوگا۔

مِن أَيْ شَيْءَ خَلَقَهُ فَي مِن لُطُفَةً مَن مُطَفَةً فَقَدَّمَ فَقَدَّمَ فَقَ الله تعالى نے اس كافر كوكس چيز سے بيدا كيا ہے كہ وہ تكبر كا اظہار كرتا ہے؟ يعنى اس كى خلقت پر تعجب كا اظہار كرو تھوڑ ہے سے پانی سے جوحقیر ہے، جامد ہے تو وہ اپنے بارے میں كس وجہ سے مغالطہ كا شكار ہوتا ہے؟ حضرت حسن بھرى نے كہا: وہ آ دمى جو بول كے راسته دو دفعه فكلاوہ كيسے كمبر كرتا ہے الله تعالى نے اسے الله تعالى نے اسے الله تعالى الله تعالى من اس كے بيد ميں مقدر كيا۔

منحاک نے حضرت ابن عباس میں بین اسے روایت نقل کی کہ اس کے ہاتھوں ، اس کے پاؤں ، اس کی آنکھوں ، تمام اعضاء ،جسن ، بدصورتی ،لمبا، چھوٹا ، بد بخت اور سعادت مند ہونے کومقدر کیا۔

ایک قول یرکیا گیا ہے: فقد تَی هٔ کامعنی ہے اسے کامل بنایا جس طرح ارشاد فرمایا: اَکفَرْتَ بِالَیٰ یُ خَلَقَكَ مِنْ تُواپِ کُمَّ مِن نُطَفَقَة ثُمَّ سَوْ مِكَ مَ جُلا ﴿ ( كَهِف ) كيا تواس كا انكاركرتا ہے جس نے تجھے می سے بنایا پھر نطفہ سے پھر بنا سنواركر تجھے مرد بنایا اور فرمایا: الّذِی خَلَقَكَ فَسَوْ مِكَ (الانفطار: 7) جس نے تجھے پيدا كيا اور درست بنایا۔ ایک قول بیكیا گیا ہے: اس نے اس کے می مراحل بنائے ایک حالت سے دومری حالت، پہلے نطفہ پھرعلقہ پھراس کی خلقت کو کمل كرليا۔

فَمُّ السَّمِیْلُ یَشَوَ فَقَ عطا، آبادہ ،سدی اور مقاتل نے کہا: ماں کے پیٹ سے نکلنے کو آسان کردیا۔ مجاہد نے کہا: اس کے لیے خیر اور شرکے راستہ کو واضح کردیا، اس کی دلیل اِنگا هذه الشبینی (الانسان: 3) ہم نے اس کی راستہ کی طرف را ہنما لَی کی وقع میں استہ کی استہ کی طرف را ہنما لَی کی وقع میں اللہ کی ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ؛ پید صفرت حسن بھری ، عطا اور حضرت ابن عباس مین مولی ہے جوابو صالح نے حضرت ابن عباس سے قال کیا ہے۔ مجاہد سے پیمی مردی ہے : شقاوت اور سعادت کا راستہ ابن نرید نے کہا: الله تعالی نے ہرایک کے لیے اس چیز کو آسان کردیا جس کے لیے اس

بیڈاکیا تھااوراس پراسے قدرت دے دی، اس پردلیل رسول الله مان ٹھائیلیم کا قول ہے: اعمکوا ف کل میسہ لما خُلِقَ له مل کرتے جاؤہرایک کے لیے اس امرکوآسان کردیا جائے گاجس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔

فُمْ آمَاتَهُ فَآ قَبْرَهُ فَ يَعَى اس كے ليے قبر بنائى تا كداس ميں چھپايا جائے۔ يہ مم اس كى محريم كے ليے ويا اسے ان چيز وں ميں سے نبيں بنايا جن كوز مين پر چينك ويا جاتا ہے جے پرندے اور ورندے كھاتے ہيں؛ يـفراء نے كہا: ابوعبيده نے كہا: اقبرہ كامعنى ہے اس كے ليے قبر بنائى اور حكم ويا كداسے قبر ميں وفن كيا جائے۔ ابوعبيده نے كہا: جب عمر بن بميره في صافح بن عبد الرحمن كوئل كيا تو بنو تيم نے كہا جبكہ وہ ان كى خدمت ميں حاضر ہوئے تھے: اقبرنا صالحا تو جواب ميں كہا: ودنكمو ہوئودى يـذ مـددارى اداكر لوكہا: اقبرہ، قبرہ نبيں كہا كوئكہ قبرہ اسے كہتے ہيں جوا ہے ہاتھوں سے فن كرے يہ جملہ بولا جاتا ہے: قبرت الميت جب تو اسے فن كرے، أقبرہ الله جب اسے اس طرح بناوے كداسے فن كيا جائے اور اس كے ليے قبر بنائى جائے عرب كہتے ہيں: بترت ذنب البعيد ميں نے اونٹ كى ونب كائى۔ أبترہ الله تعالى نے اسے وم بريدہ كرديا۔ عقبت قبن الثور ميں نے بيل كا سينگ كائا۔ أعقبه الله الله تعالى نے اسے بے سينگ كرديا۔ طردت فلانا ميں اسے وشكارا۔ الله اطل د دالله تعالى نے اسے وحتكارا ہوا بناديا۔

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ کُلُ جب جائے گاموت کے بعد زندہ کر دے، عام قراء کی قراءت أنشرہ کے ابوحیوہ نے نافع اور شعیب بن البحزہ سے شاء نشرہ فال کی ہے بیدونوں فصیح لغتیں ہیں۔ بیجملہ کہا جاتا ہے: انشرہ ہا الله المبیت و نشرہ کا الله تعالیٰ نے مردہ کوزندہ کر دیا۔ اعشی نے کہا:

حتّی یقول الناسُ مها داًوا یا عَجَبَا لِلمیّتِ الناشِ للوگوں نے جود یکھااس کی وجہ ہے وہ کہیں اس میت پرتجب ہے جوا تھنے والا ہے۔

گلالبًا یَقْضِ مَا اَمَرَهُ ﴿ عابداور قاوه نے کہا: کی نے بھی اس کاحق اوانہ کیا جواسے عظم ویا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس بن اس وعدہ کو پورانہیں کیا جواس سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کراس سے لیا گیا تھا۔ پھر کہا گیا: گلا یہ جعز کئے کے لیے ہے یعنی معاملہ اس طرح نہیں جس طرح کا فرکہتا ہے کیونکہ کا فرکو جب دوبارہ الشے کی خبردی جائے گیا تو وہ کہا اگر جھے میر سے رب کی طرف لوٹا یا گیا تو میر سے لیے اس کے ہاں اچھا شکانہ ہوگا۔ بعض اوقات وہ کہا: گر جھے جو حکم دیا گیا تھا بیں نے آن تک کوئی چیز پوری اوقات وہ کہا: جمھے جو حکم دیا گیا تھا بیں نے اس کاحق اواکیا تو الله تعالی نے فرمایا: برگر نہیں اس نے آن تک کوئی چیز پوری نہیں کی بلکہ وہ میر سے ساتھ کفر کر نے والا تھا ور میر سے رسول کا انکار کرنے والا تھا۔ حضرت حسن بھری نے کہا: بیدورست نہیں کہا اس نے حق اوائیوں کی بینی اسے جو حکم دیا گیا تھا اس پر عمل نہیں کیا۔ لما بی ماکلام کا سہارا ہے جس طرح الله تعالی نہر مان میں ہے: فَبِمَا مَ حَدَةَ قِنَ اللّٰہِ لِلّٰتُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ تعالیٰ نے کفار کو ایمان کا جو حکم ویا اس کو فرک نے کہا: مینی ہے بھینا الله تعالیٰ نے کفار کو ایمان کا جو حکم ویا اس کا فیللہ نہ کیا تھا بلکہ اس جے: کو محمد وی جس کو مقدر نہ کیا تھا۔ ابن انباری نے کہا: گلا پر وقف فیجے ہے امو کا اور نشما کا پروقف عمدہ ہے فیلہ نہ کیا تھا بلکہ اس چیز کا حکم دیا جس کو مقدر نہ کیا تھا۔ ابن انباری نے کہا: گلا پر وقف فیجے ہے امو کا اور نشما کا پروقف عمدہ ہے فیلہ نہ کیا تھا بلکہ اس جیز کا حکم دیا جس کو مقدر نہ کیا تھا۔ ابن انباری نے کہا: گلا پر وقف فیجے ہے امو کا اور نشما کی پروقف عمدہ ہے فیلیا تھا۔

-اس صورت میں گلا ،حق کے عنی میں ہوگا۔

" پھرانسان غورے دیکھے اپنی غذاکو، بے تنگ ہم نے زور سے پانی برسایا پھراچھی طرح بھاڑا زمین کو پھرہم نے اگایاس میں غلہ اور آگور اور ترکاریاں اور زیتون اور تھجوریں اور تھنے باغات اور (طرح طرح کے) پھل اور کھایں، سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے'۔

آفاصَبَبْنَاالُهَا ءَ صَبُّانَ عام قراء كى قراءت إناكى صورت ميں ہے كيونكه يه جمله مستانفه ہے كوفيوں اور روميوں نے يعقوب ہے روايت كى ہے كہ انامز و كے فتح كے ساتھ كل جرميں ہے كيونكه يه طعام ہے بدل ہے كويايوں كلام كى تى ہے:

فلكينظو الإثنانُ إلى طَعَامِه فَ أَفَاصَبَبْنَا الْهَا ءَ صَبُّانَ اس قراءت ميں طَعَامِه پر وقف كرنا اچھانبيں اس طرح جب آپ اسے كل رفع ميں ركھيں اور هو خمير مضمر مانيں كيونكه رفع كي صورت ميں بھى طعام كى وضاحت كرے كى - ايك تول يہ كيا ميا ہے: معنى ہے كيونكه بم نے پانى برساياس كے ذريعے كھانا نكالا يعنى يه اس طرح تھا - حسين بن على نے اسے ان پڑھا ہے جو كيف كے معنى ميں ہے جس نے اس قراءت كو اپنايا ہے اس نے طعامِ ہے پر وقف تام كيا ہے - ايك قول يہ كيا جاتا ہے: ان ، اين كے معنى ميں ہے اس وقت يہ وجوہ ہے كنايہ ہوگا معنى ہوگا جس صورت ميں ہم نے پانى برسايا - كيت نے كيا: أَنْ وَمِنَ

1 \_ الحررالوجيز ، جلد 5 مسنح 439

أين آبكَ الطَّرُبُ كيب اوركهان سي تخصي تك نشاط بيني؟ صَبَبُنَا الْمَا عَصَبُّانَ يعنى مم نے بارش كونا زل كيا۔

الله المحتوات المحتو

قَذَیْتُوْنَاوَّنَخُلا ﴿ قَحَدَ آیِقَ غُلْبًا ﴿ زیتون کادرخت ہے۔ نَخُلا ہے مراد کجورکادرخت ہے۔ حَداآیِق ہے مراد باغات ہیں جس کا واحد حدیقہ ہے۔ کبی نے کہا: کمجوراور درختوں میں ہے جس کی چارد یواری ہوا ہے حدیقہ کہتے ہیں اگر چارد یواری نہ ہوتوا ہے حدیقہ نہیں کہتے۔ غلب ہے مرادجس کے درخت موٹے ہوں۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: شجرة غلباء شرک بھی اغلب کہتے ہیں کیونکہاں کی گردن موثی ہوتی ہوتی ہے وہ کی طرف متوجہوتا ہے تو کمل طور پر متوجہوتا ہے۔ جاج نے کہا: مازلت یوم البین الوی صَلِیم والرأس حتی صِرتُ مِثْلَ الاُغلب مازلتُ یوم البین الوی صَلِیم والرأس حتی صِرتُ مِثْلَ الاُغلب

جدائی کے روز میں لگا تارا پن پشت اور سرکوموڑ تار ہا یہاں تک میں شیر کی طرح ہوگیا۔

حدیقہ غلباء اسے کہتے ہیں جو گھنا ہوا کی طرح حدائق غلب ہے اغلولب العشب اسے کہتے ہیں جب بڑی ہوٹیاں ایک دوسرے میں داخل ہوجا کیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا: الغلب، أغلب اور غلباء کی جمع ہے اس سے مرادمو نے درخت ہیں۔ آب سے بی میروی ہے: اس سے مراد لمے درخت ہیں۔ قادہ اور ابن زید نے کہا: غلب سے مراد کھجور کے اجھے درخت ہیں۔ آب سے بی میروی ہے: اس سے مراد لمے درخت ہیں۔ قادہ اور ابن زید نے کہا: غلب سے مراد کھجور کے اجھے درخت ہیں۔ ابن زید اور عکر مدسے مروی ہے: موٹے تنوں والوں کو کہتے ہیں۔ مجاہد نے کہا: جن کی شاخیں با ہم پیوست ہوں۔

دَّ فَا كُهَةً وَّ أَبَّاقِ بِحَاوَلُ كَعاتِ بِين بِين دِنتوں كے پھل جس طرح انجير، اخروث وغيره ـ اب سے مرادايي گھاس بے جانور كھاتے ہیں ۔ حضرت ابن عباس بري رئين اور حضرت حسن بھرى نے كہا: اب ان چيزوں كو كہتے ہیں جنہيں زمين اگاتی ہے لوگ اسے نہيں كھاتے ۔ جے انسان كھاتے ہیں اسے حصيد كہتے ہیں اى معنی میں شاعر كاقول ہے جواس نے نبی كريم سَانَ اَلَیْنَا اِلْہِ كَیٰ مدح میں كہا:

که دغوة میں ونہ الفّبا بھا یُنْبِتُ الله العصِيدة والِاَبَا الفّبا بھا یُنْبِتُ الله العصِيدة والِاَبَا المَّبا آپی دعوت مبارک ہے اس کی خوشبوباد صباحیسی ہے اس کی وجہ سے الله تعالی حصید اور اب اگا تا ہے'۔
ایک قول یہ کیا عمیا ہے: اس کو اب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا قصد کیا جا تا ہے اور اسے کا نے کے لیے اس کی طرف جایا جا اب اور امدونوں ہم معنی ہیں۔ شاعر نے کہا:

جِد منا تیس و دنجال و ادنا و ادنا الائب بِیهِ والمتکریم ماری اصل (جداعلی) قیس ہے اور مجد ہمارا ملک ہے وہاں ہمارے لیے بہترین گھاس اور عمدہ پانی ہے۔ ضحاک نے کہا: اب اس چیز کو کہتے ہیں جوروئے زمین پراگے، ابورزین نے بھی اس طرح کہا ہے: اس سے مراد نبا تات ہے اس پر حضرت ابن عباس بی مدیم کا قول دلالت کرتا ہے: اب سے مراد وہ چیز ہے جسے زمین اگاتی ہے جسے لوگ اور چو بائے کہا تہ ہیں۔

حضرت ابن عمیاس ہن پینے ہم اور ابن المح طلحہ کہتے ہیں:اب سے مراد تاز ہ کچل ہیں۔ضحاک نے کہا:اس سے مراد خاص طور پر انجیر ہے! حضرت ابن عمیاس ہن پیز ہے میں مروی ہے۔شاعر نے کہا:

ان كے ہاں چو باؤں كے ليے جرا گا بين بيس اور خوراك بھى ان كے باس كم ہے۔

کلبی نے کہا: پہلوں کے بغیر ہرنبات مراد ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: فاکھ قادر اب کے تفریر پوچھی گئ فرمایا: کون سا آسان جھے سا یہ پہل ہیں۔ ابراہیم تی نے کہا: حضرت ابو برصد این بڑتو سے فاکھ قادر اب کی تغییر پوچھی گئ فرمایا: کون سا آسان جھے سا یہ دے گادر کون کو جین جھے اٹھائے گی جب میں کتاب الله کی تغییر میں ایسی بات کروں جو میں جا نتاہی نہ ہوں؟ حضرت انس برختو نے کہا: میں نے حضرت عربی خطاب بڑتو کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا پھر فرمایا: ان سب کو تو ہم نے بہچان لیا یہ اب کیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا عصاا تھا یا جو آپ کے ہاتھ میں تھافر مایا: الله کو تسم ایتو تکلف ہے۔ اے ابن ام عمر! تجھ پر کیا حربے ہوگا ہوئی سے بہر کرتے میں خوادر جو واضح نے ابن ام عمر! تجھ پر کیا حربے ہوگا ہوئی میں جو ردو۔ نبی کرتیم میں خوادر جو واضح نے اس کی بیروی کرواور جو واضح نے ہواں کو جوڑ دو۔ نبی کرتیم میں خوادر کی الله میں میں میں سے جہوڑ دو سے جہوڑ دو سے جہوڑ دو اسے جہوڑ دو سے جوڑ دو سے جہوڑ دو اسے جوڑ دو سے بیدا کیا گیا ہے ہے مراد لیا ہے نطف، علقہ، مضف مالاً یہ ، بیرا کیا گیا ہو بھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا ور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا ور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا ور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں کہا نور کے لیے خاص ہے۔

متاعاتکم مفعول مطلق کے طور پرمنصوب ہے برائے تاکید ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کا اگانا تمام حیوانات کو فائدہ پہنچا تا ہے۔ بینزوں انتخام حیوانات کو فائدہ پہنچا تا ہے۔ بینزب المثل ہے جواللہ تعالی نے قبروں سے مردوں کو اٹھانے کے لیے بیان فر مائی جس طرح کھیتیاں جبکہ وہ پہنچا تا ہے۔ بینزب کی مضاحت کی مواقع پرگزر چکی ہے اس میں اس احسان کا بھی ذکر ہے جواللہ تعالی نے بندوں پر انعام

فرمایا۔ بیجی کئی مواقع پر گزر چکا ہے۔

فَاذَاجَآءَتِالَطَّاخَةُ فَيُومَ يَفِرُ الْمَرْءُمِنَ أَخِيهِ فَوَالِمِهُو اَبِيهِ فَوَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ فَ لِكُلِّ الْمَرِ كُلِّ مِنْهُمْ يَوْ مَهِ فِي شَانٌ يُغْنِيهِ فَ وُجُوهٌ يَّوْمَهِ وَالْمِيْمُ فَ ضَاحِكَةُ مُسْتَبْشِمَ وَ وَجُوهٌ يَوْ مَهِ فِي عَلَيْهَا غَبَرَةٌ فَى تَرْهَقُهَا قَتَرَةً فَ اُولِلِكُهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ فَيَ

'' پھر جب کان بہرا کرنے والا شورا تھے گا، اس دن آ دئی بھا گے گا اپ جھائی سے اور اپنی مال سے اور اپنے بول باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچول سے ۔ ہر خص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہو گی جو اسے (سب سے ) بے پرواہ کردے گی ۔ گئے ہی چبر سے اس دن ( نورایمان سے ) چبک رہے ہوں گے ہنتے ہوئے خوش وخرم ۔ اور کی منداس دن غبار آلود ہوں گے ان پر کالک گی ہوگی ۔ یہی وہ کافر (و) فاجرلوگ ہوں گے'۔ فؤڈ اَجَا عَتِ الصَّا خَقُ ہے جب اس زندگی کے امر کاذکر کیا تو آخرت کے امر کاذکر کیا تا کہ وہ اعمال صالحہ اور الله تعالیٰ نے ان پر جواحسانات کیے ہیں اسے صرف کر کے زادراہ تیار کریں ۔ صاخص سے مراد چینے ہی سے قیامت بر پا ہوگی یہاں اس کی طرف متوجہوں گے میتر سے اس قول سے ماخوذ ہونے کی دعوت دی جائے گا نہیں زندہ ہونے کی دعوت دی جائے گا ۔ گئی مضرین نے ذکر کیا کان اس کی طرف متوجہوں گے یہ تیرے اس قول سے ماخوذ ہے: اصاخ الی کذا ۔ یعنی اسے معنی میں ایک حدیث طیب ہے: ''یہ جانور جمعہ کے روز کان لگا کر سنتا ہے اسے قیامت کا ڈر ہوتا ہے گر جن اور اسے سائی معنی میں ایک حدیث طیب ہے: ''یہ جانور جمعہ کے روز کان لگا کر سنتا ہے اسے قیامت کا ڈر ہوتا ہے گر جن اور انسان کے'' (1) ۔ شاعر نے کہا:

يُصِيخُ لِلنَّنْبَأَةِ أَسْهَاعَهٔ إِصاحَةً النُّنْشِدِ لِلْمُنْشِدِ وه خبر كوغور سے سنتا ہے جس طرح ایک شاعر دوسرے شاعر كوغور سے سنتا ہے۔

ایک عالم نے کہا: یہ قدماء کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کے طور پرمعنی لیا گیا ہے۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے تواس کا مقتضا پہلاتول ہے۔ خلیل نے کہا: صاخه ایسی چیج ہے جو کانوں کو بہرہ بناد ہے گی ۔ لغت میں اصل معنی بختی سے تھیڑ مارنا یا دروازہ بند کرنا ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے کہ یہ صخه بالحجرہ یا خوذ ہے یہاس وقت ہو لتے ہیں جب وہ اسے پتھر مارے۔ راجز نے کہا:

يا جارتِ هل لكِ أَن تجالِدِي جلادة كالصَّك بالجَلامِدِ

ا ہے میری پڑوین! کیا تو مجھے زمین پرایسا پکے گی جس طرح پتھر کو پھینکا جاتا ہے۔

اس معنی میں عربوں کا تول ہے: صختهم الصاخة وباتتهم البائتة اس سے مراد بڑی مصیبت ہے۔ طبری نے کہا: میرا خیال ہے می خیال ہے میہ صخ فلان فلاناسے ماخوذ ہے جب وہ اسے بہرہ کر دے۔ ابن عربی نے کہا: صاخه اسے کہتے ہیں جو بہر ہے

<sup>1</sup> يسنن الى داوُد، بهاب تنغريع ابواب الجمعة ، بهاب فضل يومرالجمعة ، حديث نمبر 882 ، ضيا والقرآن يبل كيشنز

پن کولازم کروے جب کہ وہ سنانے والی تھی۔ میفصاحت کا بہترین اسلوب ہے یہاں تک ایک آ دمی نے کہا: اَصَمَّ بِن کا الناعِی وإِنْ کان اَسْمَعَا

موت کی خبردینے والے نے تجھے بہرہ کردیااگر چہوہ سنانے والاتھا۔

الله كي تتم! قيامت كاصيحه وازسنانے والا ہے جود نياہے بہر وكردے گااورامور آخرت كوسنائے گا۔

یوم یونو النوم ا

رس من بین بہتر ہے۔ این عباس بن دین سے روایت نقل کی ہے کہ قائیل اپنے بھائی ہائیل سے دور بھائے گا، نبی کریم منی تین ہانی ماں سے دور بھائیس کے ،حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے دور بھائیس کے ،تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے دور بھائیس محے ،حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی سے دور بھائیس کے حضرت آ دم علیہ السلام اپنے بیٹے کی لاش سے دور بھائیس محے ۔ (1)

حضرت حسن بھری نے کہا: قیامت کے روز سب سے پہلے جوا ہے باپ سے دور بھا گے گا وہ حضرت ابراہیم ملیہ السلام ہیں، سب سے پہلے جوا پی بیوی سے دور بھا گے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے جوا پی بیوی سے دور بھا گے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے جوا پی بیوی سے دور بھا گے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ علاء کی رائے تھی بیآ یت ان کے بارے ہیں نازل ہوئی ان کا بیفر ارا ہے بچاؤ کے لیے ہوگا۔

وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ علاء کی رائے تھی بیآ ہے ان کے بارے ہیں نازل ہوئی ان کا بیفر ارا ہے بچاؤ کے لیے ہوگا۔

المحل اللہ می قرف ہوئی قرف کو میں آئی نیٹ بیون کے مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ بن تیب سے مروی ہے کہ میں نے رسول

1۔ ایے اقوال پرتجب ہوتا ہے جب وہ دنیا میں ان ہستیوں سے تعلق قائم کرنے پر راضی بی نہیں تھے تو وہ پھر کیے مطالبہ کریں مجے اور انہیا وکوان سے بھا گئے کی کیا ضرورت جبکہ انہوں نے جبنے میں بھوق کی اوائی میں کوئی کوتا بی نہیں کہ آیت کے عموم کا مصداق خاص بیان کرنا قرائن کی صورت میں تو ورست ہوسکتا ہے یہاں کوئی قرید بھی نہیں اور پھر نبی کریم نہیں چہنچ کی طرف نسبت تو ہڑ ہے تجب کا باعث ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو چکا تھا جبکہ تعقین نے آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو چکا تھا جبکہ تعقین نے آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف رسول اہلہ میں نہیں تھے تھیں کیا۔

امام ترمذی نے حضرت ابن عباس بن اللہ اللہ عورت نے کوشی کریم میں تا تی گئی ہے ارشاد فر مایا: ''لوگوں کو نظے پاؤں ، نظے بدن اور بے ختنہ اٹھا یا جائے گا''۔ ایک عورت نے عرض کی: کیا ہم میں سے بعض ایک دوسر سے کی شرمگاہ کود کھتے ہوں گے؟ فر مایا: ''اے فلا نہ! ہم کی کواس روز ابنی پڑی ہوگی''۔ کہا: بیصدیث حسن صحیح ہے (1)۔ عام قراء کی قراء ت غین مجمہ کو سے ؟ فر مایا: ''اے فلا نہ! ہم کی کواس روز ابنی پڑی ہوگی''۔ کہا: بیصدیث حسن تحصین اور حمید نے یک غینیہ پڑھا ہے کے ساتھ ہے ہم آ دمی ایک حالت میں ہوگا جواسے رشتہ داروں سے غافل کرد ہے گی۔ ابن محصین اور حمید نے یک غینیہ پڑھا ہے لیکن اس کا امراسے دوسروں سے لاتعلق کرد ہے گا۔ قتبی نے کہا: یُکٹونیہ کو کا معنی ہے وہ اسے پھیرد کے گا اور اسے ابنی قرابت سے روک د سے گا بی جملہ کہا جاتا ہے : اغن عنی وجھان اپنے چہرے کو مجھ سے پھیر لے۔ اغن عن السفید ہے وقو ف سے دور ہوجا۔ خناف نے کہا:

سَيَعْنِيك حراب بني مالِكِ عن الفُحْش والجهلِ في الْهَحفِل بن ما لك سے جنگ تجھے مجلس میں مخش گوئی اور جہالت سے روک دے گی۔

وُجُوٰ ہُوں گئی مَینِ مُسْفِر ہُ ﴿ ضَاحِکَۃ مُسْتَبْشِمَ ہُ ﴿ جَم چَرے چَکدارادرروش ہوں گے انہیں اپی کامیا بی اور مقدر نعتوں کاعلم ہو چکا ہوگا۔ یہ مومنوں کے چبرے ہیں الله تعالیٰ نے انہیں جس کرامت سے نواز اہوگا اس کی وجہ سے خوش وخرم ہوں گے۔عطا خراسانی نے کہا: وہ طویل عرصہ تک الله کی راہ میں غبار آلود ہوتے رہاس وجہ سے وہ روشن ہوں گے۔ابونعیم نے اس کا ذکر کیا۔ضحاک نے کہا: وضو کے آثار کی وجہ سے وہ روشن ہوں گے۔حضرت ابن عباس بی میں ناز یا وہ ہو جاتی و وقت عبادت کرنے کی وجہ سے وہ روشن ہوں گے۔ حدیث طیبہ میں ہے: ''جس کی رات کی نماز زیادہ ہو جاتی ہوں کے وقت اس کا چبرہ حسین ہوجا تا ہے 'اسفی الصبح جب می خوب روشن ہوجائے۔

وَوُجُوٰ اللّهُ مَوْ اللّهُ عَلَيْهَا عَبَرَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>1 -</sup> جامع ترندی، کتاب نضائل القرآن، باب و من سورة عبس ، حدیث نمبر 3255 ، منیا و القرآن بهلی کیشنز 2 - سنن ابن ماجه، کتاب اقامة الصلاة ، باب ما جاء فی قیام اللیل ، حدیث نمبر 1322 ، منیا و القرآن بهلی کیشنز

زید بن اسلم نے کہا: قترہ اس مٹی کو کہتے ہیں جوآ سان کی طرف بلند ہواور غَبَرَۃ اس مٹی کو کہتے ہیں جوز مین کی طرف آئے، غبار اور غَبَرَۃ ایک بی چیز ہے۔

اولیک مرادوہ جھوٹا ہے جواللہ تعالی پر اولیک مرادوہ جھوٹا ہے جواللہ تعالی پر افتر اماندھتا ہے۔ایک قول یکیا گیا ہے: اس سے مرادفاس ہے کیونکہ فعر فعرد اس وقت کہتے ہیں جب وہ فس کرے اور فعراس وقت کہتے ہیں جب وہ جھوٹ ہو لے اس کا اصل معنی مائل ہونا ہے، فاجر ہے مراد مائل ہونے والا اس کی وضاحت اور محقطً و پہلے گزر چکی ہے۔والعہ دینہ وحد ہ۔

# سورة التكوير

### ﴿ الله ٢١ ﴾ ﴿ ١١ مَنْ الكُوبِرِ عَلِيثُهُ ٤ ﴾ ﴿ وَمَا ا ﴾

یہ سورت تمام علاء کے زویک می ہے۔اس کی انتیس آیات ہیں۔

حضرت ابن عمر من منظم سے مروی ہے کہ رسول الله من الله الرّب الله من الله الرّب الله من الله الرّب الرّب الله من الله الرّب الله الرّب الله الرّب الله الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الله الرّب الرّب الله الرّب الرّب الرّب الله الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الرّب الله الرّب الله الرّب الر

الله كنام عرف كرتابول جوبهت بى مهربان اور بميث رم فرمان والا به و المناه من الله كنام عن الله كنام عن المنظمة المن المنظمة ال

"(یادکرو) جب سورج لپیند دیا جائے گا اور جب ستار ہے بھھر جائیں گے اور جب پہاڑوں کو اکھیڑو یا جائے گا
اور جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور یکجا کر دیئے جائیں گے اور جب سمندر
بھڑکا دیئے جائیں گے اور جب جانیں (جسموں سے) جوڑی جائیں گی اور جب زندہ درگور کی ہوئی (پکی)
سے بوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری ٹی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسان کی
کھال ادھیڑی جائے گی اور جب جہنم و ہکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی (تو اس دن) ہم
شخص جان لے گا کہ وہ کیالے کر آیا ہے'۔

اِذَا الشَّهُ سُ عُوِّمَ تُنَ حَفرت ابن عباس بن من الله الكويد سے مرادا سے عرش میں داخل كرنا ہے - حضرت حسن بھرى نے كہا: اس كامعنى اس كى روشنى كا چلے جانا ہے ؛ يبى قاده اور مجابد كا قول ہے - حضرت ابن عباس بن من الله سے مجمى بير مروك ہے ۔ سعيد بن جبير نے كہا: اس كامعنى ہے اسے بنوركر ديا جائے گا۔ ابوعبيده نے كہا: اسے لپينا جائے گا جس طرح مجرى كو لپينا جاتا ہے اسے لپينا جائے گا جس طرح مجرى كو لپينا جاتا ہے اسے لپين ديا جائے گا اور اسے مناديا جائے گا۔ رئے بن خشيم نے كہا: عمق كامعنى ہے اسے بينك ويا جائے گا۔ رئے بن خشيم نے كہا: عمق كامعنى ہے اسے بينك ويا جائے گا۔

1 \_ جامع ترندى كتاب فضائل القرآن ، بهاب و من سورة اذا الشهس كورت ، مديث نمبر 3256 ، ضياء القرآن ببليكيشنز

ای معنی میں ہے کور تُد فت کور شرکار سے اے کرایا تووہ کر گیا۔

، من ما ہم ہوں ۔ تکوید کا اصل معنی جمع کرنا ہے یہ گاڑ العبامةَ علی رأسه سے ماخوذ ہے اس نے اپنے سر پر پگڑی کوجمع میں کہتا ہوں: تکوید کا اصل معنی جمع کرنا ہے یہ گاڑ العبامةَ علی رأسه سے ماخوذ ہے اس نے اپنے سر پر پگڑی کوجمع کیا۔اے جمع کیا جائے گا اور روشنی کومنادیا جائے گا پھرا ہے سمندر میں بھینک دیا جائے گا۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

ابوصالے ہے مروی ہے: عوتمت کامعنی ہے اسے اوندھا گراد یا جائے گا۔

ابوصاں سے مردن ہے۔ کو مات کی کہا۔ وہ کہ سارے گرجا تھی گے اور بکھرجا تیں گے۔ ابوعبیدہ نے کہا: وہ کرجا تیں گےجس طرح وَ اِذَا النَّجُومُ افْکُلَا مَنْ اَنْ حَبِ سَارے گرجا تیں گے اور بکھرجا تیں گے۔ ابوعبیدہ نے کہا: وہ کرجا تیں عقاب کر پڑتا ہے۔ عجاج شکرہ کا وصف بیان کرتا ہے:

أبُمَرَخِهان فضاء فانكدر

شكره نے تحلی فضاد تیمی تووہ نیچے گر گیا۔

ابومها کے نے حضرت ابن عباس بنا پیجہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائٹ کیلیے نے ارشاد فرمایا: ''اس روز آسان میں ابومها کے نے حضرت ابن عباس بنا پیجہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائٹ کیلیے نے دونر دہ بوجا میں گے جواس زمین کو کئی سارہ باقی نہیں بچے گا مگر وہ گر جائے گا یہاں تک ساتویں زمین والے اس وجہ سے خوفز دہ بوجا میں گے جواس زمین کو مصیبت آئی''۔ مصیبت پنجی اوراو پروالی زمینوں کو مصیبت آئی''۔

معاک نے حضرت ابن عباس بڑھ نے ہوا ہے نقل کی ہے کہ عنی ہے وہ گر جا کیں گے، اس کی وجہ یہ ہے تندیلیں آسان اور زمین کے درمیان نور کی زنجیروں سے نکی ہوئی ہیں وہ زنجیرین نور کی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب پہلے صور محونکا جائے گاتو زمین اور آسان میں جوکوئی ہوگا مرجائے گاوہ سارے نوٹ گریں گے اور فرشتوں کے ہاتھوں سے زنجیریں گر جا تھوں کے باتھوں سے زنجیریں گر جا تھی کی کیونکہ جواسے پکڑ ہے ہوئے تھاوہ مرکیا ہوگا۔ یہ بھی احتمال موجود ہے ان ستاروں کوٹ کرنے سے مراداس کے جا تھی میں کیونکہ وہ آسان میں اپنی روشنی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابن آثار کا منہ جانا ہے۔ ستاروں کونجوم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آسان میں اپنی روشنی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بڑھ جا ہے مروی ہے: افکار من کا معنی ہے بدل جانا ، ان کی روشنی باتی ندر ہے گی کیونکہ وہ ا بنی جگہ پرنہیں رہیں گے۔ معنی آتے ہیں ہے۔ معنی آتے ہیں ہے۔

ق إذًا الْهِ بَالْ سُوِرَتُ قَ جب بِهارُول كوز مين سے اكھارُو يا جائے گا اور ہوا ميں چلا يا جائے گا يہ بھی الله تعالیٰ كاس فر مان کی طرح ہے: وَيُومَ نُسَوُ الْهِ بَالَ وَسَرَى الْا نُهِ صَلَى بَا بِهِ ذَوَّ لَا لَهِ الله تعالیٰ حَلاق فر مان کی طرح ہے: وَيُومَ نُسُوُ الْهِ بَالَ وَسَرَى الْا نُهِ صَلَى بِالِهِ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ ہے مراد پھر کی حیثیت سے بدل جانا ہے تو وہ مجتمع مٹی ک فرح ہوجا بھی مے یعنی وہ بہنے والی ریت ہوجا نمیں گے اور وہ دھنگی ہوئی اون ہوجا نمیں گے، وہ بھھرے ہوئے اس بوجا جائیں مے، وہ سراب کی طرح ہوجا نمیں می اس سراب کی طرح جو بچھ بھی چیز نہیں۔ زمین کھلا میدان ہوجائے کی اس میں قاب میں تینے بھی کوئی اونچ نج نہیں دیکھیں مے۔ یہ بحث اس کے علاوہ کئی مواقع پر موجود ہے۔ الحدد الله ۔

کی عادت ہے کہ وہ چیز کو پہلے والے نام سے یا دکرتے ہیں اگر چہاں پروہ وفت گزر چکا ہوا یک آ دمی اپنے گھوڑے کو کہتا ہے جبکہ پانچ سال کی عمر پوری کرنے والا ہو: ھاتُوا مُھوی، قربتوا مُھوی۔ مھو کامعنی بچھیرا ہوتا ہے اسے بینام سابقہ اسم کی وجہ سے دیتے ہیں۔عشر ہنے کہا:

> لاتذ کیمی مُفری د ماأطعهتُه تومیرے گھوڑے کا ذکرنہ کراور جومیں نے اسے کھلایا ہے اس کا ذکرنہ کر مزید بیرکہا:

#### حَمَلُتُ مُهْرِى وسُطها فمضاها

میں اپنے گھوڑے کے درمیان اور اس کے سینہ پرسوار ہوا۔

یبال عشاد کاخصوصا ذکر کیا گیا کیونکہ عربوں کے ہال بیسب سے معزز چیز ہاں کے مالک قیامت کے سوااس کوئیں جھوڑتے بیضرب المثل کے طور پر جملہ بولا جاتا ہے کیونکہ قیامت کے روز دی ماہ کی گا بھن اونٹی نہ ہوگی لیکن اس سے ضرب المثل کا ارادہ کیا کہ قیامت کے دن کا خوف ایسا ہوگا کہ اگر کسی کی دیں ماہ کی گا بھن اونٹی ہوتو وہ اسے چھوڑ دے گا اور اپنی پریشانی میں مصروف ہوگا۔ ایک قول بیر کیا گیا: جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وشی پریشانی میں مصروف ہوگا۔ ایک قوان میں دیں ماہ کی گا بھن اونٹریال بھی ہوں گی جوان کے فیس ترین اموال تھے وہ ان کی ورکن پرواہ نہیں کریں گے اور ان اونٹیوں کا معاملہ کی پر اہمیت کا حامل نہیں ہوگا۔ عربوں کو عشاد کے معاملہ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ عربوں کو عشاد کے معاملہ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ عربوں کی اکثر زندگی اونٹوں کے متعلق ہی ہوتی ہے ۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بڑی مذہب سے روایت نقل کی کیونکہ عربی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اعثی نے کہا:

هو الواهِبُ المِأةَ المِصطفا ة إما مَخاضًا وإما عِشارًا

وہ چنی ہوئی اونٹیاں ہبہ کرنے والا ہے ابتدائی دنوں کی حاملہ ہوں یادس ماہ کی حاملہ ہوں۔

یوں کہا جاتا ہے: ناقة عشماء، ناقتان عشمادان، نوق عشار و عشماوات یعنی تانیت کے ہمزہ کوواؤ سے بدل دیے ہیں۔ یہ جملہ کہتے ہیں: وقد عشمات الناقة تعشیراوہ دس ماہ کی گا بھن ہوگ ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: عشار کامعنی ایسابادل ہے جو پانی سے خالی ہووہ بارش نہ برسائے۔ عرب بادل کو حاملہ سے تشبید دیتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادا یہ کھر ہیں جو معطل ہوں اور جب کوئی رہائش نہ ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادایی زیمن ہے جس کو کاشت کرنے سے جھوڑ دیا گیا ہوا سے کاشت نہ کیا جاتا ہو۔ پہلامعنی زیادہ مشہور ہے اس پراکٹر لوگوں کا نقط نظر ہے۔

وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِمَاتُ ⊙ جب وحش جانورجمع کے جائیں گے۔حشر کامعنی جمع کرنا ہے؛ یہ حضرت حسن بھری، قادہ اور دوسر ہے علماء کا نقطہ نظر ہے۔حضرت ابن عباس ہے مروی ہے: حشر کامعنی موت ہے۔ عکر مدنے ان سے بیروایت کیا ہے کہ حشر سے مراد جنوں اور انسانوں کے علاوہ کی موت ہے کیونکہ بیدونوں قیامت کے روز پوراپوراحق لیس گے۔حضرت ابن

عہاں ہے مروی ہے: ہرشی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ تھیوں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس بڑھ نظر مایا: قیامت کے دوزوشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا یہاں تک کہ ان ہے ایک دوسرے کا قصاص لیا جائے گا سینگ والے جانور ہے ہو ہور کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر آئیس کہا جائے گا: مٹی ہوجا کہ ہودہ مرجا کیں گے۔ عکر مدنے حضرت ابن عباس ہے جو پچوروایت کیا ہے ہیاس سے نو پچوروایت کیا ہے ہیاس سے نورہ انعام میں بھی اس کا ڈکر مفصل طور پر پہلے کیا ہے۔ سورہ انعام میں بھی اس کا پچھوڈ کر گزرا ہے۔ جب وحشی جانوروں کی ہے حالت ہے انسانوں کا کیا حال ہوگا ؟ ایک قول ہے کیا گیا ہے: آئے صحراؤں میں کو گوں سے الگ تھلگ رہنے اوران سے دور بھا گئے کے باوجود قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ لی جا کیں گئے ہوئے۔ بیان کیا ہے۔

ق افاالہ تا الم سورت العوال المور المورة المو

میں کہتا ہوں: اس وقت پہاڑ چلائے جا کیں عے جس طرح قشیری نے ذکر کیا؛ ابن زید شمر، عطیہ سفیان، وہب، حضرت ابی، معزت بی نقط نظر ہے۔ ضحاک نے اسے روایت کیا ہے: انہیں جلایا ابی، معزت بی بنا بی طالب اور معزت ابن عباس بن خینہ کا کہی نقط نظر ہے۔ ضحاک نے اسے روایت کیا ہے: انہیں جلایا جائے گاتو وہ آگ ہوجا کی محمد مسلم سے معزت ابن عباس بن خینہ نے کہا: الله تعالی سورج، چاند اور ستاروں کو سمندر میں بھینک و سے گا گھر الله تعالی ان پرد بور ہوا چلائے گاوہ اس میں ہوا پھو کے گی تو وہ آگ ہوجا کیں گے۔ ایک صدیث میں بھی ای طرح ہے گئر الله تعالی د بور ہوا کو بھیجے گاوہ انہیں آگ کی ہے" الله تعالی د بور ہوا کو بھیجے گاوہ انہیں آگ کی

صورت میں بھڑ کادے گی یہی وہ بڑی آگ ہے جس کے ساتھ الله تعالیٰ کفارکوسز ادے گا'۔قشری نے کہا: حضرت ابن عباس بخلانے کے بخلانے نے سُجِّد کُٹ کی جو تفسیر اوقدت سے کی ہے بیا حمّال موجود ہے کہ جہنم سمندر کی گہرائیوں میں بود نیا کا نظام چلانے کے لئے آج اسے روثن نہیں کیا گیا جب دنیا ختم ہوجائے گی توسب آگ بن جا تھی گے جس میں الله تعالیٰ جہنمیوں کو داخل کر سے گا۔ بیجمی احتمال ہے کہ سمندر کے نیچ آگ ہو بھر الله تعالیٰ تمام سمندروں کو روثن کر دے گا تو بیسب آگ بن جا تمیں گے صدیث میں ہے: البحیُ نا ڈ من نا دِ سمندر آگوں میں سے ایک آگ ہے۔

معاویہ بن سعید نے کہا: بحرروم زمین کا درمیان ہے اس کے نیچ تا نے کے بند کنویں ہیں جنہیں قیامت کے روز آگ کی صورت میں بھڑکا دیا جائے گاتو سورج کی گرمی ہے سمندر آگ بن صورت میں بھڑکا دیا جائے گاتو سورج کی گرمی ہے سمندر آگ بن جا کیں گے بھراس میں جو بچھ ہے اس کے بارے میں بیھی جائز ہے کہ یہ قیامت سے پہلے ہوا در بیاس کی نشانیوں میں سے ایک ہوا در بیاس کی نشانیوں میں سے ایک ہوا در بیھی جائز ہے کہ یہ قیامت کے روز ہوان آیات کے بعد جو بچھ ہے وہ قیامت کے روز ہوگا۔

میں کہتا ہوں: حضرت عبداللہ بن عمر و رہی رہے۔ سے مروی ہے۔ سمندر کے پانی سے وضوئیں کیا جائے گا کیونکہ جہنم کا ایک طبق ہے۔ حضرت الی بن کعب نے کہا: چھ آیات قیامت کے وقوع سے قبل کی ہیں اس اثنا میں کہلوگ بازاروں میں ہوں گے کہ سورج کی روثنی چلی جائے گی، ستارے ظاہر ہوجا نمیں گے وہ شخیر و دہشت زدہ ہوجا نمیں گے وہ اس حال میں و کھر ہے ہوں گے کہ ستارے ٹوٹ گریں گے دہ اس حال میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے زمین میں حرکت بر پا ہوگی اور زلزلہ واقع ہوگا اور آگ لگ جائے گی تو وہ بھرے ذرات ہوجا نمیں گے۔ انسان جنوں کی جانب اور جن انسانوں کی جانب ہوجا نمیں موجز ن ہوجا نمیں گے۔ عام جانور، وحثی جانور، کیڑے مکوڑے اور پرندے خلط ملط ہوجا نمیں گے بعض بعض میں موجز ن ہوجا نمیں گے مابعد آیت کا یہی مفہوم ہے۔

ق اِذَا الْوُحُوثُ فَی حُشِرَاتُ ﴿ پَرِجِن انسانوں کو کہیں گے: ہم تمہارے پاس خبرلائے ہیں، وہ سمندر کی طرف جا کی گروہ ہوئی آگ ہوگی۔ وہ اس حالت میں ہوں گے کہ زمین ساتویں زمین تک بھٹ جائے گی اور آسان ساتویں آسان تک بھٹ جائے گا وہ اس حالت میں ہوں گے کہ ہوا آئے گی وہ سب کو ہلاک کر دے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ سُجِوتُ کہ کا معنی ہوں کے کہ ہوا آئے گی وہ سب کو ہلاک کر دے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ سُجِوتُ کا معنی ہوں کے ایک قول سے ماخوذ ہے: عین کامعنی ہوں کے این قول سے ماخوذ ہے: عین سجراء سرخ آئھ۔ ابن کثیر نے اسے سُجِوت پڑھا ہے ابوعمرو نے بھی ای طرح پڑھا ہے یہ اس کی حالت کے بارے میں ایک دفعہ کی خبر ہے باتی قراء نے اسے مشدو پڑھا ہے اس میں اسے بار بارخبردی گئی ہے۔

قُ إِذَا النَّفُوْسُ ذُوِجَتُ ۞ نعمان بن بشير نے کہا کہ نبی کريم مل اُنٹائين نے فرمايا: ''وَ إِذَا النَّفُوسُ دُوِجَتُ كامعىٰ ہے ہر آدى كواس جماعت كے ساتھ ملاديا جائے گاجواس جيسا عمل كيا كرتے ہے' ۔حضرت عمر بن خطاب نے فرمايا: فاجركوفاجر كے ساتھ ملاديا جائے گا(1)۔حضرت ابن عباس بن مذہبانے فرمايا: يہ اس وقت ہوگا جب لوگ تين ساتھ اور صالح كے ساتھ ملاديا جائے گا(1)۔حضرت ابن عباس بن مذہبانے فرمايا: يہ اس وقت ہوگا جب لوگ تين

1 - معالم التريل، جلد 5 منى 527

جماعتیں ہوں مے سابقون ایک جماعت ہوں گے،انسحاب یمین ایک جماعت ہوں گےاورانسحاب ثال ایک جماعت ہوں مے۔ انبیں ہے ایک قول رہجی مروی ہے: مومنوں کے نفوس کوحور مین کے ہاتھ ملایا جائے گا(1)، کا فروں کو شیاطین کے ساتھ ملایا جائے کا بہی صورتحال منافقون کی ہوگی۔ان ہے ایک قول میجی منقول ہے: ہرایک جنتی اورجہنمی کواس کی مثل کے ساتھ ملاویا جائے گا جواعلانیہ طاعت کرتا تھااس کواس کی مثل کے ساتھ ، درمیانے کواس کی مثل کے ساتھ ، نافر مان کواس کی مثل کے ساتھ ملادیا جائے گا۔ تزدیج کامعنی ہے ہے کہ ایک شی کواس کی مثل کے ساتھ ملادیا جائے ۔معنی پیہو گا جب نفوس کو جنت اور دوزخ میں اس کی مثل کے ساتھ ملاویا جائے گا۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: ہرایک کواس بادشاہ یا حاکم کے ساتھ ملاویا جائے گاجس کے ساتھ وہ ونیا میں رہتا تھا جس طرح ارشاد فرمایا: اُخشیرُ واالَّذِینَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَا جَهُمُ (السافات: 22) ظالموں اور ان کی مثل کوجمع کرو۔عبدالرحمٰن بن زیدنے کہا: انہیں ان کے اعمال کے مشابہ جوڑے بنادیا جائے گا وہال حقیقت میں کوئی جوڑا نہیں۔اصحاب یمین ایک جوڑا ہیں،اصحاب شال ایک جوڑا ہیں،سابقون ایک جوڑا ہیں۔الله تعالیٰ نے ارشاد فرما يا: أخشرُ واالّذِينَ ظَلَمُوا وَأَدْ وَاجَهُمْ ظالموں ميں ان كى امثال كوجمع كردو \_عكرمه نے كہا: اس كامعنى ہےروحوں كوجسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا یعنی روحوں کوجسموں کی طرف پھیردیا جائے گا(2)۔حضرت حسن بصری نے فر مایا: ہرایک کواس کی جماعت کے ساتھ لاحق کردیا جائے گایبودی کو یہودی کے ساتھ ، نصاری کونصاری کے ساتھ اور مجوسیوں کومجوسیوں کے ساتھ جوکوئی الله تعالی کی ذات کو چپوڑ کرکسی اور کی عبادت کیا کرتا تھا اسے اس کے ساتھ ملادیا جائے گا(3)۔منافقین کومنافقین کے ساتھ ملادیا جائے گااورمومنوں کومومنوں کے ساتھ ملادیا جائے گا۔ایک قول میکیا گیا ہے: گمراہ کواس کے ساتھ ملادیا جائے گا جس نے اے ممراہ کیا ہو**گا**وہ شیطان ہویا انسان ہوقدر ہے مشترک بغض اور عداوت ہوگی ۔ مطبع کواس آ دمی کے ساتھ ملادیا جائے گاجس نے اسے طاعت کی طرف بلایاوہ نبی ہویامومن ہو۔ایک قول میرکیا گیاہے: نفوس کوان کے اعمال کے ساتھ ملا و یا جائے گاان اعمال کے اس کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے تزویج کا نام دیا ہے۔

قرافاالنوع ده میک فی میک فی میک فی میک فی میک موء ده منتوله سے مرادوه بی ہے جس کوزنده فون کردیا گیا ہوا سے بینام اس لیے دیا میا ہے کیونکہ اس پرمٹی ڈالی جاتی ہے تو وہ مٹی اے دبالیت ہے تو وہ بیکی مرجاتی ہے اس معنی میں الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: وَلَا رَبُودُونُ حِفْظُ مُهُ مَا ( البقرہ: 255 ) آسانوں وزمین کی حفاظت اسے بوجل نہیں کرتی متم بن نویرہ نے کہا (4):

مَوءودة مَقْبورةُ فِي مَفازةٍ

و وجنگل میں مدفون ومقبور ہے۔

وہ بچیوں کی دووجہوں ہے زندہ در گورکیا کرتے تھے: (۱) وہ کہتے: فرشتے الله تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کواس کے ساتھ ملادیتے (۴) انبیں یا تو بیٹ دس کا خوف رہتا تھا یا گرفتار ہوجانے اور غلامی کا خوف ہوتا۔سورہ کمل میں اُ مُریک شُدہُ

> ۔ 2 تنسی<sub>ر م</sub>اور دی، حبلد 6 مسفحہ 214 -

1\_معالم المتويل، جلد 5 بمنى 527 3\_تنسيرحسن بعرى، جلد 5 بمنى 260

4 تفسير ماوردي ، عبلد 6 منحد 214

فی الثُوَابِ (نحل:59) میں یہ بحث کمل گزر چکی ہے۔ اشراف ایبا نہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس ہے روکتے تھے یہاں تک کہ فرز دق نے اس پر فخر کیا اور کہا۔

ومِنّا النّه منعَ الوائِداتِ فأحيا الوئِيد فلم يُوأدِ(1) ہم مِيں سے وہ لوگ ہوگزرے ہيں جو زندہ در گور کرنے واليوں کورو کتے تتھے پس اس نے زندہ در گور کی جانے والی کو زندگی عطاکی اور اسے زندہ در گورنہ کیا۔

فرزدق کی مراداس کا دادا ہے جس کا نام صعصعہ تھاوہ بچیوں کوان کے والدین سے خرید لیتااسلام آیا تواس نے ستر بچیوں
کوزندہ درگور ہونے سے بچایا تھا۔حضرت ابن عباس نے کہا: دور جالمیت میں ایک عورت پر جب وضع حمل کا وقت آتا تووہ
ایک گڑھا کھودتی اور اس گڑھے کے کنار ہے بچ جنتی۔اگروہ بچی ہوتی تواسے گڑھے میں بچینک دیتی اور اس پرمٹی ڈال دیتی
اگر بچ جنتی تواسے روک لیتی (2)۔

قادہ نے کہا: دورجا پلیت بیں ایک آدی اپن بیٹی کو آل کرتا اور اپنے کے کو کھلا دیتا الله تعالیٰ نے اس پر انہیں عما ہے کہا اور اس ارشاد کے ساتھ انہیں دھم کی دی (3)۔ حضرت عمر ہو گئی نے اس آیت کی تفیر بیان کرتے ہوئے کہا: تیس بن عاصم نی کر کم سائٹ آئی ہے کہا تیس بن عاصم نی کر کم سائٹ آئی ہے کہا تیس بن عاصم نی کر کم جانب جانب سے ایک غلام آزاد کردیے'۔ عرض کی: یا رسول الله! بیس تو اونوں والا ہوں۔ فرمایا: ''اگر چاہے تو ہرایک کی جانب جانب اون کی قربانی دے دی'۔ عرض کی: یا رسول الله! بیس تو اونوں والا ہوں۔ فرمایا: ''اگر چاہے تو ہرایک کی جانب جانب اون کی قربانی دے دی'۔ اس بی سے سوال کرنے میں حکمت میے کہ قاتل کو شرمندہ کیا جائے جی اور اور جب کے مارا گیا تیرا گناہ کیا تھا؟ حضرت حسن بھری نے کہا: الله تعالیٰ نے میدارادہ کیا کو تاتل کو شرمندہ کرے گئا۔ الله تعالیٰ نے میدارادہ کیا کہ والے کہا: الله تعالیٰ نے میدارادہ کیا گیا کو اس کو شرمندہ کرے گئا۔ الله تعالیٰ نے میدارادہ کیا گئا کو اس کے تھا کی کا مطالبہ کیا ہو گئا کہ ایس کی کہا دائل ہے نو گگائ عقد کہ ادا گیا وہ اس کے تھا می کا مطالبہ کیا ہو گئا ہو گئا ہے گئی کہا کہ می مطالبہ کیا ہے گئا کہ جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: وکائ عقد کہ ادا تھا میں کہا ہو گئا ہے گئا ہے کہا کہ می کہاں تیں؟ خوال اور ابوضا نے جابر بین زیداور ابوصالے ہے روایت نقل کی ہے کہ نگی اپنے باپ جاب کہ کہاں تھی گئی اپنے باپ جاب کہ کہاں ہیں؟ خوال کو اللہ جاب کہا کہ کہاں تیں؟ خوال کے دوایت نقل کی ہے کہ نگی اپنے باپ عباس جو بول کہاں ہیں؟ خوال کو دائل ہو عود دہ شائت پر جے (6)۔ حضرت ابی کے معرف میں بھی ہی اور کہا ہے گئی کہا کہا گئی کہا کہاں کے بیان سے موالہ کیا جائے گئی کہا گئی کہا گئی کہا کہا گئی کہا ہے کہا تھا کہا ہے کہا کہا گئی کہا ہے گئی کہا ہی گئی کہا ہے گئی کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا گئی گئی کہا ہے گئی کہا ہے گئی کہا ہے گئی کہا تھا ہو کہا کہا ہو کہا ہے گئی کہا ہو کہا ہے گئی کہا ہے گئی کہا ہو کہا ہے گئی کہا ہے کہا تھا ہو کہا ہے کہا کہا ہو کہا ہے گئی کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا تھا ہو کہا کہا ہو کہا کہا دو اور اس کے کہا کہا ہو کہا کہا گئی کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا

3 يتنسير ماوردي مجلد 6 مسلحه 215

2\_معالم الشريل، جلد 5 منحه 528

5\_تغییر ماور دی مجلد 6 **منور 214** 

1 ۔ تغسیر ماور دی مجلد 6 منجہ 214

4 تغییرحسن بصری ، جلد 5 مسخد 260

میرے رب! بیمیری ماں ہے اس نے مجھے آل کیا ہے'۔ پہلاتول جمہور کا نقط نظر ہے بیاللہ تعالیٰ کے اس فر مان کی طرح ہے جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فر ما یا: عَمَّا نُتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ (الما کدہ: 116) کیا تو نے لوگوں سے بیہ کہا۔ کیونکہ بیمل گناہ کے بغیر صحیح نہیں وہاں کون سام کناہ تھا جب بیہ بات ظاہر ہوگئ کہ کوئی گناہ نہیں تھا تو بیا متحان میں بہت بڑھ کر ہوگا اور قاتل کے خلاف بہت بڑی دلیل ہوگی۔ واللہ اعلم۔

اے فیتلٹ بھی پڑھا تمیا ہے اس میں بیدلیل بھی موجود ہے کہ شرکوں کے بچے عذاب میں مبتلانہیں کیے جائیں گے اور عذاب کا استحقاق تمناہ کے بغیر نہیں ہوتا۔

وَ إِذَا الصَّعُفُ نُورَتُ ۞ أَبِيلِ كُولُ ويا جائے گا جَبُدوہ پہلے لیٹے ہوئے شے اس سے مرادوہ صحفے ہیں جوفر شے لکھتے رہے جن میں ان نوگوں کے اچھے برے اعمال درج ہوں گے جن کوموت کے موقع پر لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت کے روز انبیں پھیلادیا جائے گاہرانسان اپنے صحفے پر کھزاہوگا اس میں جو بچھ ہوگا وہ اسے جانتا ہوگا وہ کہے گا: اس کتاب کوکیا ہوا ہے کوئی جھوٹا بڑا عمل نہیں جھوڑتی تکراس نے اسے شار کرر کھا ہے۔ مرثد بن وداعہ نے روایت تقل کی ہے کہ جب قیامت کاروز ہوگا تو عرش کے بیچے ہے صحفے اڑیں گے مومن کاصحفہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اس کا ذکر فی جنّتو عَالِیکو ﴿ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ ۞ كُلُوا وَاهْرَبُوا هَنِيْنَا بِهَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْعَالِيَةِ ﴿ (الحاقه ) تك ہے كافر كاصحفه اس كے ہاتھ ميں ہوگا اس كاذكر في سَهُوْمِرةً حَدِينَ فَ وَظِلْ فِنْ يَحْمُوْهِ فَ لَا بَابِدٍ وَلَا كُونِينَ (الواقعه) مِن بحضرت امسلمه بناتشبا سے مروى ب كه قيامت ك روزلوگوں کو نتکے پاؤں اور نتکے بدن اٹھا یا جائے گا میں نے عرض کی: یارسول الله!عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ فرما یا:''اےام سلمہ!لوگوں کو ناقل کردیا جائے گا'۔ میں نے عرض کیا: کس نے انہیں اس سے غافل کیا؟ فرمایا: 'صحیفوں کے پھیلنے نے جن میں ذرہ اور رائی کے برابراعمال لکھے ہوں گئے'اس کا ذکر ابوثو ارعد دی کے قول جوسور ہَ سجانہ میں ہے ہو چکا ہےان کا دو دفعہ کلنا ہے اور ایک دفعہ لپٹنا ہے اے ابن آ دم! جس میں تجھے مہلت دی گئی ہے وہ تیرا پھیلا یا گیاصحیفہ ہے اس میں جوجی چاہے الماءكراجب تومرجائ كاتواسے لپيٹ ديا جائے كاجب تجھے دوبارہ اٹھايا جائے گاتواہے كھيلا ديا جائے گا۔ اِقْدَأْ كَتْبَكَ مُ سی فی مِنْفُسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیْبًا ص(الاسراء) ابن كتاب برص آج تیرے لیے وہی كافی ہے۔مقاتل نے كہا: جب كوئی آ دمی فوت ہوتا ہے تو اس کا نامہ کمل لیبیٹ ویا جاتا ہے اور جب قیامت کا دن ہوتا ہے تو اسے پھیلا دیا جاتا ہے۔حضرت ممر بن نیز سے مروی ہے: جب آب اس آیت کو پڑھتے تو فر ماتے: اے انسان! معاملہ تیرے سپر دکر دیا گیا ہے۔ ناقع ، ابن عامر، عاصمہ اورا بوعمرونے اے نُشِرَت پڑھا ہے جمت قائم کرنے کے لیے صرف ایک دفعہ پھیلا یا جائے گا باقی قراءنے اسے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ نشہ (پھیلانا) کئی وفعہ ہوگا۔ نافر مانی کو تنبیہ اور مطبع کو بشارت میں مبالغہ کے لیے ایسا ہوگا۔ ایک قول ید کیا حمیا ہے: انسان اور کواہ فرشتوں کی جانب ہے مل بار بار ہونے کی وجہ سے فعل کومشد دؤ کر کیا جائے گا۔

یہ میں استہا اور میں کہ میں اور ہے ہے جو چیز کس کے ساتھ حتی ہے چہٹی ہوئی ہواس کو کھینجے لینا۔ آسان سے چمزا اس طرح ادمیز لیا جائے محاجس طرح مینڈ معے اور دوسرے جانوروں سے چمزاا تارلیا جاتا ہے۔ قشط بھی اس میں ایک لغت

ہے حضرت عبدالله کی قراءت میں اذا السماء قشطت ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: کشطت البعید کشطا میں نے اس کے چڑے کو اتارا سلحتہ نہیں کہا جاتا کیونکہ عرب اونٹ کے بارے میں کشطتہ اور جلدته کا لفظ استعال کرتے ہیں۔
انکشط کامعنی ہے چلا گیا آ سان کو اپنی جگہ سے ہلا دیا جائے گا جس طرح پردہ کو اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے جلا گیا آ سان کو اپنے ویا جائے گا جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: یو تھ نظوی الشماع کھی السبحی المنگئی السبحی الله تعالی کا فرمان ہے: یو تھ نظوی السبماع کھی السبحی المنگئی (الانبیاء: 104) اس روز ہم آ سان کو یوں لیسٹ دیں گے جس طرح جل کتابوں کو لیسٹ دیتی ہے؛ کو یا معنی ہے چڑ ہے کو اتار دیا جائے گا۔
دیا جائے گا اور لپیٹ دیا جائے گا۔

وَإِذَا الْهَجَيْمُ سُقِوتُ وَ جب جبنم كوروش كيا جائے گا كفار كے ليے دہكا يا جائے گا اوراس كے گرم كرنے ميں اضافه كيا جائے گا - يہ جملہ بولا جاتا ہے: سعوت النار، اسعوتها عام قراء كى قراءت تخفيف كے ساتھ ہے جو سعيد ہے مشتق ہے۔ نافع، ابن ذكوان اور رويس نے تشديد كے ساتھ پڑھا ہے كيونكہ اسے بار بار روش كيا جائے گا۔ قادہ نے كہا: جبنم كو الله كا غضب اور انسانوں كى خطا كي اسے بحركا كيں گی۔ ترفدى شريف ميں حضرت ابو ہريرہ بڑائين سے مروى ہے كہ نبى كريم مؤسني اسے بحركا كيں گی۔ ترفدى شريف ميں حضرت ابو ہريرہ بڑائين سے مروى ہے كہ نبى كريم مؤسني بيئے نے فرمايا: "آگوہ مناسل تك بحركا يا گيا تو وہ سرخ ہوگئ پھراسے ايک ہزار سال تک بحركا يا گيا تو وہ سرخ ہوگئ پھراسے ايک ہزارتک جلا يا گيا تو وہ سفيد ہوگئ پھر اسے ايک ہزارسال تک بحركا يا گيا تو وہ سراہ ہوگئ جوہ موقوف ہے '۔

وَ إِذَا الْجَنَّهُ أُذُ لِفَتْ ⊕ جنت متقین کے قریب کردی گئی ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: جنتیوں کو جنت کے قریب کیا جائے گاوہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن زید کہا کرتے ہتے: اسے قریب کیا جائے گا۔ ذلغی کلام عرب میں قربت کے معنی میں ہے۔ تذلف فلان یعنی فلاں قریب ہوگیا۔

<sup>1</sup> تغییر حسن بھری، جلد 5 منحہ 216

جِهِ آخرت مِن ہوں گی۔ مِن نے صرت ابی بن کعب بڑائی کے قول سے پہلی چھی وضاحت کردی ہے۔ فکلا اُقوسم بالخنس فی الْجَوَامِ الْکُنِس فی وَالنَّیلِ اِذَا عَسْعَسَ فی وَالصَّبْحِ اِذَا تَنَقَسَ فَی اِلْخُنَسِ فی اِلْخُنَسِ فی الْجَوَامِ الْکُنِسِ فی وَی قُوّ تِوْعِنْ اَذَا عَسُعَسَ فی وَالصَّبْحِ اِذَا تَنَقَسَ فی اِلْفُلَقُولُ مَسُولِ کریم فی وَی قُوّ تِوْعِنْ اَدِی الْعَرْشِ مَکِینِ فی مُطَاعِ

ثَمَّ المِنْنِ أَوْمَاصَاحِمُكُمْ بِمَجْنُونِ

" بھر میں قتم کھا تا ہوں ہیجھے ہٹ جانے والے تاروں کی (اورتشم کھا تا ہوں) سیدھے چلنے والے، رکے رہنے والے تاروں کی اوررات کی جب وہ سانس لے کہ بید قرآن) ایک معزز والے تاروں کی اوررات کی جب وہ سانس لے کہ بید قرآن) ایک معزز قاصد کا (لا یا ہوا) قول ہے جوقوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے (سب فرشتوں کا) سردار اور وہاں کا ایمن ہے۔ اور تمہارا بیساتھی کوئی مجنون تونہیں'۔

حضرت حسن بھری اور قادہ نے کہا: اس مراد ستارے ہیں جودن کے وقت چھپ جاتے ہیں؛ حضرت علی شیر خدا سے بھی مروی ہے فرمایا: اس مرادوہ ستارے ہیں جودن کوچھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں اور غروب کے وقت آنکھوں ہے اوجھل ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ مخفی ہوتے ہیں تو وہ دکھائی نہیں دیتے محال میں ہے: خنس سے مراد تمام ستارے ہیں کیونکہ وہ مخفی ہوتے ہیں یا دن کے وقت چھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک قول بر کیا جا تا ہے: اس ہی کیونکہ وہ غائب ہونے کے ساتھ چھے ہوجاتے ہیں یا دن کے وقت چھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک قول بر کیا جا تا ہے: اس سے مراد سیاہ رات ہیں وہ ستار نے نہیں جوایک ہی جگھ پر رہتے ہیں۔ فراء نے ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: ان سے مراد سیاہ رات ہیں وہ ستار نے نہی مرئی ، زہرہ اور عطار در کیونکہ دہ ابنی گر رگاہ میں چھے ہوجاتے ہوئے اور چھپ جاتے ہیں جس مراد وہ شکانے ہے جووہ شانوں سے بنالیتا ہے۔ یہ تول بھی کیا جاتا ہے: ان آئیس خنس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہی چھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان سے مراد وہ شارے ہیں جو تھے ہیں جولو شیخ ہیں اور خم ہیں۔ بیان جملہ بولا جا تا ہے: خنس عنہ یہ خنس خنوسا چھے ہٹ جانا۔ آخنسہ غیرہ ۔ جب اسے چھے کیا اور اس سے آگر ترگیا۔ خنس ناک کا چبرے سے چھے ہونا جبکہ سرے سے چھے ہیا ہی ہو۔ اس طرح پر لفظ بولا جا تا ہے: الدجل اس سے آگر ترگیا۔ خنساء، البق کلھا خنس۔

- معزت عبدالله بن مسعود من نتمه سے مروی ہے کہ اس سے مرادوشش گائیں ہیں (4) بیشیم نے زکریا ہے وہ ابواسحاق سے

2رايناً

4 تغسير ماوردي،جلد 6 منحه 216

1 تنسیر ماوردی مجلد 6 منحد 216 ت

3 تغییرحسن بعری، جلد 5 بمنی 261

وہ ابومیسرہ عمروبین شرصیل ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: تم عرب تو م ہویہ خس کیا ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا: وحشی گائے ۔ کہا: میری رائے بھی یہی ہے؛ یہی حضرت جابراورابراہیم کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عباس بن اللہ تعالیٰ نے وحشی گائیوں کی قسم اٹھائی۔ ان سے حضرت عکر مہنے روایت نقل کی ہے کہ خس عباس بن اللہ تعالیٰ نے وحشی گائیوں کی قسم اٹھائی۔ ان سے حضرت عکر مہنے روایت نقل کی ہے کہ خس سے مراد گائے اور کنس سے مراد ہرن ہیں جب وہ انسان کود کھتے ہیں تو چھچے ہٹ جاتے ہیں ،سکڑتے ہیں اور اپنے ٹھکانے میں داخل ہوجاتے ہیں۔ خس جوناک میں ہوتا ہے اس سے مراد تاک کے سرے کا پیچھے ہونا اور بانے کا چھوٹا ہونا۔ گائے اور میں داخل ہوجاتے ہیں۔ خس جوناک میں ہوتا ہونا۔ گائے اور میں داخل ہوجاتے ہیں۔ خس جوناک میں ہوتا ہے اس سے مراد تاک کے سرے کا پیچھے ہونا اور بانے کیونکہ اس کے بعدرات اور می کو کرنے ستاروں کا ذکر اس کے زیادہ مناسب ہے۔

میں کہتا ہوں: الله تعالیٰ کی بیشان ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے وہ حیوان ہو، جماوہ واگر چہ اس کی حکمت کی وجہ کاعلم نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت جابر بن عبدالله سے بیمروی ہے جبکہ دونوں صحابی ہیں اور امام نخعی سے مروی ہے کہ اس سے مراد وحش گائے ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے بیمروی ہے کہ اس سے مراد وجش گائے ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے بیمروی ہے کہ اس سے مراد وحش گائے ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے بیمروی ہے کہ اس سے مراد وگائے۔ ہیں (1)۔ ججاج بن مندر نے کہا: میں نے جابر بن زید سے الجوادی الکنس کے بار سے میں بوچھا فر مایا: ہرن اور گائے۔ کئس یہ کوئی بعید نہیں کہ اس سے مراد ستار سے ہول۔ ایک قول بیکیا گیا: اس سے مراد فرشتے ہیں ؛ یہ ماور دی نے ذکر کیا (2)۔ کئس کامنی غائب ہے یہ کئیاں سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد وحشی جانور کا وہ ٹھکا نہ ہے جس میں وہ چھپ جاتا ہے۔ اور اس سے مراد وحشی جانور کا وہ ٹھکا نہ ہے جس میں وہ چھپ جاتا ہے۔ اور اس بی حجر نے کہا:

الم تو اَنَّ الله اَنزلَ مُؤْنَهُ وعُفَّمُ الظباءِ فی الکِناسِ تَقَبَّعُ (3) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ الله تعالیٰ نے بارش کونازل کیا جبکہ ہرنوں میں سے عفر (ایک قشم کا ہرن) اپنے ٹھکانے میں سر ہلا رہا ہے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: کنوس کامعنی ہےا ہے اسپے ٹھکانوں میں پناہ لیما۔اس سے مرادوہ جگہبیں ہیں جہاں وحثی جانور اور ہرن پناہ لیتے ہیں۔

کنس به کانس اور کانسه کی جمع ہے ای طرح خنس، خانس اور خانسه کی جمع ہے۔ جوا دی بہ جاریو کی جمع ہے بہ جری بجری ہے شتق ہے۔

قالیّن اِذَا عَسْعَسَ فَراء نے کہا: مفسرین نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ عَسْعَسَ کامعنی پیٹے پھیرنا ہے، جوہری نے یہ حکایت بیان کی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا: وہ اپنے پہلے حصہ کے قریب ہوگئ اور تاریک ہوگئ۔ اک طرح جب بادل زمین کے قریب ہوتا ہے تو تاریک ہوتا ہے۔ مہدوی نے کہا: وَالیّن اِذَا عَسْعَسَ کامعنی ہے تتم ہے رات کی جب وہ ابن تاریک کے ساتھ بلٹ جائے ؛ یہ حضرت ابن عباس ، مجاہداور دوسرے علماء سے مروی ہے۔ ان وونوں سے ، حضرت حسن

1 ۔ تغسیر ماور دی مجلد 6 مسلمہے 216

بھری سے اور دوسرے علماء سے یہ بھی مروی ہے: جب وہ ابنی تاریکی کے ساتھ آرہی ہو۔ زیر بن اسلم نے کہا: عشعش کا معنی جاتا ہے۔ فراء نے کہا: عرب کہتے ہیں عسعس و سعسہ جب اس سے تھوڑی کی تاریکی رہ جائے۔ خلیل اور دوسرے علماء نے کہا: عسعس الليل جب وہ تاریکی آئے یاوا پس پلٹے۔ مبر دنے کہا: اضداد میں سے ہو دونوں معانی نیک کی طرف لوثے ہیں۔ رات کے اول حصہ میں تاریکی کا شروع ہو تا اور اس کے آخری حصہ میں اس کا پلٹنا۔ علقمہ بن قرط نے کہا:

حتى إذا الصبح لها تنقسا وانجابَ عنها ليلهُا وعَسُعَسَا(1)

يہاں تك كمبح نے اس كے ليے سانس لى اور اس كى رات اس سے چھٹى اور پلٹى۔

ماوردی نے کہا: عس کااصل معنی بھر جانا ہے ای وجہ ہے بڑے بیالے کو عُس کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندرموجود چیز ہے بعرا ہوتا ہے اس لفظ کا اطلاق رات کے آنے پر ہوتا ہے کیونکہ اس کے بھرنے کی ابتدا ہوتی ہے اس کا اطلاق اس کے بغرا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بھرنے کی ابتدا ہوتی ہے اس کا اطلاق اس کے بغریبی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بھرنے کی انتہا ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کا بھرنا کمل ہوتا ہے۔ جہاں تک امراء القیس کا بیتول ہے: آلیٹا علی الدریج القدیم بِعَسْفِسا۔ اس میں عسعس جگہ کانام ہے۔

عَسْعَسَ ایک آدمی کانام بھی ہے؛ رجزنے کہا:

عَسْعَسَ نِعْمَ الفتى تبياة عسعس كتنااجِهانوجوان بي برتواعمًا وكرتاب-بهير يركوعسعس، عسعاس اور عساس كهته بين كيونكدوه رات كوتلاش كرتاب-

قنافذ ( مند كي والاكيز ١) كوعسعاس كتي بين كيونكديدرات كوفت آتاجاتا ب-

ابوعمرون كها: تعسعس كامعنى سوتكهنا باويهم مصرعد برها:

كمنخم الذئب إذا تكسعسا

بھیڑیئے کے نتھنے کی طرح جب وہ سو تکھیے۔

تعسعس كامعنى رات كے وقت شكار تلاش كر تا بھى ہوتا ہے۔

قالصُّنج إِذَاتَنَفَسَ صَبِح كَيْسَم جبوه بِهِيل جائے يهاں تك كدروش دن بن جائے۔ون جب خوب چرو هجائے تو كتے بين: تَنَفَّسَ اى طرح موج جب پانى باہر بھينے۔ تَنَفَّسَ كامعنى ہوا كا پيك سے نكلنا ہے۔ ایک قول بدكيا گيا ہے: إِذَا تَنَفِّسَ كامعنى ہے جب وہ بھٹے۔اى سے تنفس القدس كالفظ استعال ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ جائے۔

اِنَّهُ لَقُوْلَ مَ مُولِ كُونِي ﴿ يَهِ وَابِ سَم بِ اوررسول كريم بِ مراد جرئيل المين بين؛ يهى حضرت حسن ، نتحاك اور تناده في الله لقال كالله مؤل كوني ﴿ يَهُ وَ لَهُ عَلَى الله تعالى كَ بال معزز ہے - يبال كلام كوجريل كام من يہوگا بيالله تعالى كے بال معزز ہے - يبال كلام كوجريل كلاف مناف كيا بجرا بي ارشاد كے ساتھ اس كن فى كردى: تَنْوِيْكُ قِنْ مَنْ إلْفَلْمِيْنَ ﴿ (الواقعه ) تا كه اہل تحقيق كو معلوم بوجائے كه حقیقت میں كلام الله كا ہے ۔ ایک قول بركیا عمیا ہے كدرسول سے مرادحضور سان تناییز می ذات ہے (3)۔ معلوم بوجائے كہ حقیقت میں كلام الله كا ہے۔ ایک قول بركیا عمیا ہے كدرسول سے مرادحضور سان تناییز می ذات ہے (3)۔ معلوم بوجائے كہ حقیقت میں كلام الله كا ہے۔ ایک قول بركیا عمیا ہے كدرسول سے مرادحضور سان تناییز می ذات ہے (3)۔ معلوم بوجائے كہ حقیقت میں كلام الله كا ہے۔ ایک قول بركیا عمیا ہوگا ہے كدرسول سے مرادحضور سان تناییز می كان است میں كلام الله كا ہے۔ ایک قول بركیا عمیا ہوگا ہے كدرسول سے مرادحضور سان تناییز میں کانے میں کان میں کان میں کان کے اس کان کان کان کے اس کان کیا گھوٹ کی کان کان کی کان کی کان کی کان کان کے اس کے کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کان کان کان کی کان کان کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کان کی کان کی کان کی کان کان کان کان کی کان کی کان کی کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کان کی کان کی کان کی کان کی کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کان کان کی کان کان کان کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کان کان کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کان کان کی کان کان کی کان کان کان کی کان کان کان

3\_الحررالوجيز ،جلد 5 بسنحه 444

2\_ابينا، جلد 6 صغي 218

1 تغییر ماوردی مطله 6 منح 217

حضرت جبریل اس وحی کے بارے میں امین ہیں جس وحی کو لے کروہ آتے ہیں۔جس نے ان الفاظ کا مصداق نبی کریم مان تلاکینی کی ذات کو بنایا ہے تو اس وقت ذبی قُتو کا معنی ہے رسالت کی تبلیغ میں قوی ہیں۔جوآ دمی الله تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ آپ مان تلاکینی کی بھی اطاعت کرتا ہے۔

وَهَا صَاحِبُكُمْ بِهَ جُنُونِ ﴿ لِينَ حَفْرت مُحِمِ الْمُثَلِيَةِ مِحُونَ نَبِيلِ يَهِال تَك كدان كِول مِن تهت لگائى جائى۔ يہ جواب فقسم ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ نبی کریم مان ثالیۃ ہے ارادہ کیا کہ آپ مان ثالیۃ ہجریل امین کواس صورت میں دیکھیں جس صورت میں وہ اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں۔ حضرت جریل امین نے عرض کی: اس میں میر ااختیار نبیں الله تعالیٰ نے انہیں اجازت دی۔ جبریل امین آپ کے باس آئے جبکہ آفاق کو بھر اہوا تھا جب نبی کریم مان ثالیۃ ہے نہیں وی کھا تو آپ مان ثالیۃ ہے ہوں کہ خوان کے خوان کی مان ثالیۃ ہے کہا: وہ تو مجنون ہے تو ہے آیات نازل ہوئیں۔ نبی کریم مان ثالیۃ نے حضرت جریل امین کوان کی صورت پر دیکھا اور آپ مان ثالیۃ ہم اس طرح وارد ہوئے جس کا ان کے ارادہ میں احتمال تک نہ تھا تو آپ مان ٹھی الی کے ارادہ میں احتمال تک نہ تھا تو آپ ہوگی ہوگی کے خدمت میں اس طرح وارد ہوئے جس کا ان کے ارادہ میں احتمال تک نہ تھا تو آپ ہوگی ہوگر یڑے۔

وَلَقَدُمَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِيْنِ ﴿ وَمَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿ وَمَاهُو بِقَولِ شَيْطِنِ مَّ جِيْمٍ ۞ فَا يُنَ تَنْ هَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْنَ ۞ لِمَنْ شَكَّهُ مِنْكُمُ اَنْ يَّنْتَقِيْمَ ۞ وَمَا تَشَاّعُونَ إِلَا اَنْ يَشَا عَاللهُ مَ بَالْعَلَمِيْنَ ۞

''اور بلاشہاس نے اس قاصد کو دیکھا روٹن کنارے پر۔اوریہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں۔اوریہ (قرآن) کسی شیطان مردود کا قول نہیں، پھرتم (منداٹھائے) کدھر چلے جارہے ہونییں ہے یہ گرنفیحت سب اہل جہان کے لیے (لیکن ہدایت وہی یا تاہے) جوتم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے۔اورتم نہیں چاہ سکتے بجزاس

1 ـ زادالمسير ، مبلد 9 مني 43

ككرالله چاہے جورب العالمين بـ -

وَلَقَدُّی اَهُ بِالْا فَقِ الْمُونُنِ ⊕ رسول الله من تُنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ تَنْ اللهِ من اللهِ تَنْ اللهِ من اللهِ عَنْ اللهِ من اللهِ عَنْ اللهِ من اللهِ عَنْ اللهِ من اللهِ عَنْ اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهُ من اللهُ

لنا قَبراها والنجومُ الطوالِعُ أَخَنُنا بِآفاقِ السباءِ عليكُمُ ہم نے تمہارے خلاف آسان کی اطراف کوا بن گرفت میں لے لیا ہمارے لیے اس کے دو جاند ہیں اوروثن ستارے۔ اوردی نے کہا: اس تاویل کی بنا پراس میں تین قول ہیں (۱) رسول الله سان نظالیا ہم نے جبریل امین کوآسان کے مشرقی افق میں دیکھا! بیسفیان کاقول ہے(۲) آسان کے مغربی افق میں دیکھا؛ بیابن شجرہ نے بیان کیا ہے(۳۰) اجیاد کی جانب دیکھا، یہ کمہ کرمہ کامشرق ہے؛ یہ مجاہد کا قول ہے(2) یعلمی نے حضرت ابن عباس منطقة اسے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلّ نظالیا ہم نے جبریل امین سے فرمایا: 'میں پیند کرتا ہوں کہ میں تجھے ایسی صورت میں دیکھوں جس میں تو آسان میں ہوتا ہے''۔حضرت جریل امین نے کہا: آپ اس پرقدرت ندر تھیں گے؟ فرمایا:'' کیوں نہیں''۔عرض کی: آپ کہاں جاہتے ہیں کہ میں آپ کے ليے وہ صورت بناؤں؟ فرمایا: ''ابطح میں''۔عرض کی: وہ تو مجھےا حاطہ بیں کرسکتی۔ فرمایا: ''منیٰ میں''۔عرض کی: وہ میرے لیے کافی نہیں۔فرمایا: 'عرفات میں''۔عرض کی:وہ اس قابل ہے کہ مجھےا حاطہ میں لے لیے۔حضرت جبریل امین نے ان ے وعد و کرلیا۔ نبی کریم ملی تالیج وقت مقررہ پرتشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عرفات کے پہاڑوں سے جھنکار کے ساتھ آئے جبکہ انہوں نے مشرق ومغرب کو بھرا ہوا تھا ان کا سرآ سان میں تھا اور دونوں قدم زمین میں نتھے جب نبی کریم ما المنظاليا في البين ويكما توبي موثر موكرز مين يركر عصر حضرت جبريل امين نے سابقه صورت اپنائی اور آپ كو سينے سے لكا يا اوركها: المع محمر! من تنايخ توف نه كلا يئة آپ من تأثير كاكيا حال بوتا اگر آپ حضرت اسرافيل كود كيصتے جبكه ان كاسرتخت کے نیچاوران کے قدم ساتویں زمین تک پہنچے ہوئے ہوتے عرش ان کے کندھے پر ہوتا۔ بعض اوقات و ہ الله کے خوف سے کمزور ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک چڑیا کی صورت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ تیرے رب کے عرش کواس کی عظمت ى اثمائے ہوئے ہوتی ہے۔ ایک قول بیکیا عمیا ہے: رسول الله سان نیائیے ہے افق مبین پرا پنے رب کودیکھا؛ حضرت ابن مسعود بن المناج الما قول مجمى يهي ہے (3) مورة النجم ميں يہ بحث مكمل كزر چكى ہے۔اسے وہاں سے غور سے پڑھ لے۔

النبون من دوتول ہیں ان میں ہے ایک افق کی صفت ہے؛ بیر رہی کا قول ہے۔

ووسراييب: بياس كى صفت بيجس كوانهول نے ديكها؛ بيمجابد كا تول ب-

وَمَاهُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ ﴿ ابن كثير، ابوعمرواوركسائي كي قراءت مين ظنين ہے يعني ان پركوئي تهمت نہيں۔ ظنه كا

3 \_ تفسير ماور دي، جلد 6 مسفحه 218

2\_معالم التزيل، جلد 5 منحد 530

1 تنسير ماوردي ، جلد 6 منحه 218

معنی تبہت ہے؛ شاعر نے کہا:

أما و كتاب الله لا عن شناءة فيرتُ ولكِن الظنينَ ظنينُ خرداركتاب الله كالمنتم الطنينَ ظنينُ خرداركتاب الله كالتم المجهلي وشمن كى وجه بين جهورًا ميا ممرمتهم موتابي

ابوعبید نے اسے اختیار کیا ہے کیونکہ انہوں نے آپ سائٹ ٹیا کہ کو بخیل قرار نہیں دیا بلکہ آپ سائٹ ٹیا کے وہ الایا کیونکہ مربوں کام یوں ہوتا ہے: ماھو بکندا۔ وہ ماھو علی کذا نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں: ما اُنت علی ھذا بہتھم۔ باقی قراء نے اسے بضنین پڑھا ہے یعنی آپ سائٹ ٹیا لیا جی بیں۔ یوں باب چلا یا جاتا ہے ضننت بالشی اُضن ضنا فھو ضنین۔ ابن ابی بضنین پڑھا ہے یعنی آپ سائٹ ٹیا لیا ہیں ہیں۔ یوں باب چلا یا جاتا ہے ضننت بالشی اُضن ضنا فھو ضنین۔ ابن ابی بختی نے کا بدے یہ قول نقل کیا ہے: جو آپ سائٹ ٹیا لیا کیا ہے اس میں تم پر بخل نہیں کرتے بلکہ وہ مخلوقات کو الله کا کلام اور اس کے احکام سکھاتے ہیں۔ شاعر نے کہا:

اََجود بِه کنونِ الحدیثِ واِنّنِی بِیسِیّك عهن سألینی لفینِینُ میں سربستدرازوں کے بارے میں سخاوت کرنے والا ہوں اور میں تیرے راز کے بارے میں بخل کرنے والا ہوں اس سے جوکوئی اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔

الْغَیْبِ ہے مرادقر آن حکیم اور آسان کی خبریں ہے پھریہ حضرت محمد سائٹیلیل کی صفت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ جبریل علیہ السلام کی صفت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: بیظنین کامعنی کمزور ہے؛ فراءاور مبرد نے یہ بیان کیا ہے یہ کہا جاتا ہے: رجل ظنین یعنی کمزور آ دمی۔ بیٹر ظنون جب اس میں یانی کم ہو۔

ظنون سے مرادابیا قرض ہے جس کے بارے میں پتہ نہ ہوکیا لینے والااداکرے گایا نہیں؟ ای معنی میں حضرت علی شیر خدا بڑا آئ کی ایسے آ دی کے بارے میں گفتگو ہے جس کے دین ظنون تھے: اگر سچا ہے تو جب اپنے قرض پر قبضہ کرے گا تو گزشتہ عرصہ کی زکو قاداکرے گا۔ ظنون سے مرادابیا آ دمی ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ بیمشترک لفظ ہے۔

وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَیْطُنِ مَّ جِینِیمِ ﴿ یعنی قرآن ایسے آدمی کا قول نہیں جوملعون ہوجس طرح قریش کا کہنا ہے۔عطانے کہا: اس سے مراد شیطان ابیض ہے جو نبی کریم من ٹائیا ہے پاس حصرت جبریل کی صورت میں آتا تھا تا کہ آپ من ٹائیا ہے کوآزمائش میں ڈال دے۔

فَأَيْنَ تَنْ هَبُوْنَ وَ قَاده نے کہا: اس مراد ہے(1) تم اس قول سے اور اس کی اطاعت سے کہاں بھلے جارہے ہو؟
معمر نے قادہ سے یہی روایت کی ہے یعنی تم میری کتاب اور اطاعت سے کہاں بھا گے جارہے ہو۔ زجاج نے کہا: جوراستہ
میں نے تمہارے لیے واضح کیا ہے اس کو چھوڑ کرتم کون سے زیادہ واضح راستہ پرچلو گے(2)؟ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: این تندهب کامعنی ہے الی این تندهب فراء نے عربوں سے روایت نقل کی ہے: ذهبت شام، خی جت العراق، انطلقت السوق سب میں الیہ المراد ہے کہا: ہم نے ان تین افعال میں سنا ہے۔ بن عقیل میں سے ایک نے کہا:

Marfat.com

1 يتغيير ماوروي، جلد 6 منحه 219

وأى الأرضِ تذهبُ بالصباحِ يعنى إلى أي الأرض تذهبُ بالصباحِ

يهاں الى مخدوف ہے۔ جنيدنے كہا: وہ اس آيت كود وسرى آيت سے ثابت كرتے ہيں۔

یہ میں میں اور ہونے ہیں گائے کا الحجر:21) اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں ( بھرے وَ اِنْ قِینَ شَیْءَ اِلَّا عِنْدَنَا خَوْلَا بِنِهُ (الحجر:21) اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں ( بھرے پرے ) کون سے رائے پرتم چلتے ہوجواس راستہ سے زیادہ واضح ہوجوالله تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح کیا ہے جی زجاج کے قول کامعنی ہے۔

اِن مُوَ الله فِ كُوْ لِلْعُلَمِينَ ﴿ يَعِيٰ قُرْ آن عالمين كے ليے نفيحت اور تنبيہ ہے اِنْ ، ما كے معنی ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: محر ساف تفایین اسلامی سرایا نصیحت ہیں۔

وَمَاتَثَا عُونَ إِلَا أَنْ يَشَا عَالَهُ مَ بُالْعُلَمِينَ السام كوواضح كيابنده كوئى بهلائى كاكام نيس كرتا مرالله تعالى ك توفيق ہے بى ممكن بوتا ہے اوركوئى برائى نہيں كرتا مرالله تعالى بى اسے بے يارو مددگار چوڑتا ہے ۔ حضرت حسن بصرى نے كہا: الله كاشم! عربوں نے اسلام نہ چاہا يہاں تك الله تعالى نے الله كاشم! عربوں نے اسلام نہ چاہا يہاں تك الله تعالى نے النه كاشم! عربوں نے اسلام نہ چاہا يہاں تك الله تعالى نے انہاء پر جوكتا بيں نازل كى جيں ان بيں شامى كتب بيں ميں نے پڑھا: جس نے مشيئت كوا بى طرف منسوب كياس نے كفر كيا قرآن كيم ميں ہے: وَلَوْا نَهَا كَانُو اللهُ عِمُا الْمَالَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ

الله تعالیٰ کافرمان ہے: مَا کَانَ لِنَهُ مِن اَنْ تُوْمِنَ اِلّا بِا ذُنِ اللهِ (يونس: 100) کسی نفس کو اختيار نہيں کہ وہ الله تعالیٰ کے علم کے بغیر ایمان لائے ۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: إِنَّكَ لَا تَهُوئی مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللهَ يَهُوئی مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ عَلَى اللهِ تعالیٰ ہدایت و یتا ہے جس (القصص: 56) جے ہدایت و یتا آپ پندکرتے ہیں آپ اے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن الله تعالیٰ ہدایت و یتا ہے جس کے حق میں جاہتا ہے۔ اس معنی میں بیآیات کثیر ہیں اس طرح احادیث بھی بہت زیادہ ہیں الله تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہدایت دی اور کفر کے وسیلہ ہے گمراؤ کیا جس طرح پہلے کی مواقع پرگزر چکا ہے۔

<sup>1</sup> يغيرحسن بعرى، ملد5 منحه 262

## سورة الانفطار

﴿ الله ١٩ ﴾ ﴿ ١٨ مَنْ النَّهَالِ عَلَيْهُ ١٩ ﴾ ﴿ وَحَمَا ا ﴾

تمام علماء کے نزد یک ریسورت کی ہے۔اس کی انیس آیات ہیں۔ انسہ ادامال ﷺ ہے! وہ ال

بسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

الله تعالى كے نام سے شروع كرتا ہوں جوبہت بى مهربان ہميث يرم فرمانے والا ہے۔ إذَ السَّمَا عُانُفَطَرَتُ أَنْ وَإِذَ النَّكُوا كِبُ انْتَثَكُرتُ أَى وَإِذَا لَهِ حَاكُم فَجِّرَتُ أَنْ وَإِذَا الْبِحَاكُم فَجِّرَتُ أَنْ وَإِذَا الْبِحَاكُم فَجِّرَتُ أَنْ وَإِذَا الْبِحَاكُم فَجِّرَتُ أَنْ وَإِذَا الْبِحَاكُم وَ إِذَا اللهُ عَلَيْدَ تُنْ فَعُلْ مَّا قَدُ مَتُ وَاخْرَتُ ﴿ وَإِذَا اللهُ عَلَيْدَ تُنْ فَعُلْ مَا قَدُ مَتُ وَاخْرَتُ ﴾ وَإِذَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْدَ تُنْ فَعُلْ مَّا قَدُ مَتُ وَاخْرَتُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّلُهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الل

'' جب آسان پھٹ جائے گااور جب ستار ہے بکھر جائیں گےاور جب سمندر بہنے لگیں گےاور جب قبرین زیرو زبر کر دی جائیں گی (اس وقت) جان لے گا ہر شخص جو (اعمال) اس نے آگے بھیجے بتھے اور جو (اثرات) وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا''۔

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ جب آسان الله تعالیٰ کے علم سے پھٹ جائے گاتا کہ فرشتے اتریں۔ یہ آیت اس آیت کی طرح ہے ویو مَدُور سَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُول الْمَلَوكَةُ تَنْوِیْلا ﴿ الْفرقان ) جس روز آسان باول کی صورت میں پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ الله تعالیٰ کی ہیبت سے پھٹ جائے گا۔ فطی کا معنی پھاڑتا ہے یوں جملہ بولا جاتا ہے: فطی تُنه فائفطی میں نے اسے بھاڑاتو وہ پھٹ گیا۔ اس معنی میں فطی نا البعد ہے ہو بعد فاطی۔ ایس اون جس کی ناب نکل آئی ہے تفطی الشی شکی بھٹ گی۔ سیف فطار جس میں پھٹنیں ہوں۔

عنتره نے کہا:

وسیفی کالعقینقدِ دھو کہ بی سِلامِی لا أفلَ ولا فطارا میری تکوارچکدارے وہ میری ساتھی ہے میرے اسلح میں نہ دندانے ہیں نہ تعلنیں۔ میری تبلے کی دفعہ گزرچک ہے۔

وَ إِذَا الْكُوَا كِبُ انْتَثَوَّتَ وَ وَ عُرِي عَلَى يوں جملہ بولا جاتا ہے: نثوت الشیٰ أنثرہ نثوا فائتثر میں نے اسے گرایا
توہ ہ گرگیا۔ اس کا اسم نثار ہے نثارا سے کہتے ہیں جو کی شی سے گرے دُرِّ منثر کثر سے کی وجہ سے اسے مشدو پڑھا۔
وَ إِذَا الْبِحَالُ فُجِرَتُ وَ سمندروں کو ایک دوسرے کی طرف کھول ویا جائے گاتو وہ ایک سمندر بن جائے گا۔ حضرت
مسن بھری نے کہا: ان کا پانی جاتا رہے گا اور وہ خشک ہوجا کیں گے (1) اس کی وجہ یہ ہے پہلے وہ ایک جگہ کھڑا اور مجتمع ہوگا

1 يغييرحسن بفري، جلد 5 منح 263

جب نہیں کھولا جائے گاتو وہ بھرجائے گااوراس کا پانی ختم ہوجائے گا: بیتمام امور قیامت سے پہلے ہوں گے۔ وَ إِذَا الْقَبُومُ مُعُدُّدَتَ وَ جِبِ قَبِرون كوالث ويا جائے كا اور اس میں جومردے ہیں انہیں زندہ كر كے نكالا جائے گا بيہ جمله بولا جاتا ہے: بعثرت المتاع میں نے سامان کوالٹ پلٹ کردیا۔ بعثرت الحوض وبحثرته جب تواسے گرادے اور

اس کے نیچے والاحصہ او پر کردے۔ایک قوم نے کہا جن میں سے فراء بھی ہے :معنی ہے زمین میں جوسو تا اور چاندی ہوگی اسے نكال دے كى يہ قيامت كى نشانيوں ميں ہے ہے كه زمين اپناسونا اور چاندى باہر نكال دے كى (1)۔

عَلِمَتْ نَفْس مَا قَكَ مَتْ وَ أَخُرَتْ ۞ اس روز انسان كووه مجمه بتايا جائے گا جواس نے آگے بھیجا یا پیچھے جھوڑا۔ بی السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَكَا جواب م كيونكه بيه حضرت بصرى كول كمطابق فتم م جوعَلِمَتْ نَفْسٌ پرواقع مور بى م یعنی جب قیامت کی نشانیوں میں سے بیامورظا ہر ہوں سے تو ہرنس نے جو پھی کیا ہوگا اس کو جان لے گا کیونکہ اس کے بعد کا عمل سے کوئی تفع نہیں دے گا۔ایک قول ریکیا تھیا ہے: جب بیاشیاء تحقق ہوجا نمیں گی تو قیامت بریا ہوجائے گی تو ہرنس نے جو پھے کیا ہوگا اس پراس کا محاسبہ وگا اور اس کی کتاب اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس کے پڑھنے کے موقع پراے اپنمام اعمال یاد آ جائمیں سے۔ایک قول برکیا تمیا ہے: بینبر ہے تسم ہیں۔ یہی سیحے ہے۔ان شاءالله تعالیٰ۔

نَا يُهَاالُونُكَانُ مَاغَرُكَ بِرَبِّكَ الْكُويُمِ أَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّْ لِكَ فَعَدَلَكُ فَ فَنَ أَيّ صُوْرَةِ مَا اللَّهِ مَا كَلِكُ أَنْ كُلَّا بَلُ ثُكُلِّهُ وَنَوْلِلَّهِ يُنِ أَنْ كُلُّهُ وَنَوْلِلَّهِ يُنِ أَ

"اے انسان! کس چیز نے مجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرے (اعضاءکو) درست کیا پھرتیرے (عناصرکو) معندل بنایا (الغرض) جس شکل میں چاہا تھے ترکیب دے دیا۔ یہ ہے بلکہ تم جھٹلاتے ہوروز جزاکو'۔

يَاكِهَاالْإِنْسَانُ مَاغَوْكَ بِرَبِّكَ الْكُويْمِ ووباره المُعائدَ جانے كاجس نے انكاركيا أنبيس خطاب فرمايا-حضرت ابن عباس من من الله الله الله عنهال مرادوليد بن مغيره ہے۔ عکرمہ نے کہا: اس سے مرادا بی بن خلف ہے(2)۔ ايک قول یے کیا تھیا ہے: بیابوالاشد بن کلدہ کے ق میں نازل ہوئی (3)۔حضرت ابن عباس بنویٹی سے مروی ہے کہ صَاغَدَّ كَ بِرَبِكَ الکوئیم ہے مراد ہے س چیز نے تھے دھو کے میں ڈالا یہاں تک کہ تونے کفر کیا اس ذات کے ساتھ جو تجھ ہے درگز رفر مانے والی ہے۔ قادہ نے کہا: وہ شیطان جوانسان پرمسلط ہوتا ہے اس نے اسے دھو کے میں ڈالا (4)۔حضرت حسن بصری نے کہا: ضبیث شیطان نے اسے دھو کے میں ڈالا (5)۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اسے بے وقوف اور جاہل بنادیا (6)۔ حضرت حسن بصری نے حضرت عمر پڑھینے سے یہی روایت نقل کی ہے غالب حنفی نے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مان ٹیٹی ایس آیت کو علاوت کیا فرمایا: اسے جہالت نے دھو کے میں ڈالا۔صالح بن مسار نے کہا: ہمیں یہ خبر پینچی ہے کدرسول الله سائی تمالیا ہے اس

3رايضاً

1 تنسير ماوردي مجلد 6 منحه 221

6\_الفتأ

5 تغییرحسن بصری، جلد 5 منحه 263

4\_ابينا

آیت کی تلادت کی تو در مایا: ''اس کی جہالت نے اسے دھوکے میں ڈالا''۔ حضرت عمرین ٹیز نے کہا: بیای طرح ہے جس طرح الله تعالیٰ نے فر مایا: إِنَّهُ کَانَ ظَلُوْ مَّا جَهُو لَا ﴿ (الاحزاب) ایک قول بیکیا گیا ہے: الله تعالیٰ کی معافی نے اسے دھوکے میں ڈالا کیونکہ پہلے جرم پر ہی اس سزاند دی (1)۔ ابراہیم بن اشعث نے کہافضیل بن عیاض ہے کہا گیا: اگر الله تعالیٰ تجھے قیامت کے روز اپنے سامنے کھڑا کرے اور تجھ سے فر مائے: تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ میں ڈالا (2)؟ تو آپ کیا جواب دیں گئے کی سارے۔ آپ کیا جواب دیا: میں کہوں گا تیرے حجابات نے مجھے دھوکہ میں ڈالا کیونکہ یہی ستارہے۔ ابن ساک نے اسے یوں ظم کیا ہے فر مایا:

ياكاتمَ الذنب أما تستحيى والله في الخُلُوة ثانيك غَرَّكَ من ربك إمهالُه وسَتْرُة طولَ مَساويك

اے گناہوں کو چھپانے والے! کیاتو حیاء نہیں کرتا جبکہ خلوت میں اللہ تیرا ثانی ہے۔اللہ تعالیٰ کی ڈھیل اور اس کی پردہ پوشی نے تجھے تیرے گناہوں کے بارے میں دھو کہ میں ڈالے رکھا۔

حضرت ذوالنون مصری نے کہا: پر دہ کے نیچے کتنے ہی مغرور ہیں جبکہ انہیں شعور نہیں۔

حضرت علی شیر خدا کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے ایک غلام کوئی بار بلایا اس نے کوئی جواب نہ دیا دیکھا تو وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا پو چھا: کیا وجہ ہے تو نے مجھے جواب نہیں دیا؟اس نے عرض کی: مجھے آپ کے حلم پراعتماد تھا اور آپ کی سزاسے میں امن میں تھا۔حضرت علی شیر خدا نے اس کے جواب کو پہند کیا اور اسے آزاد کر دیا۔لوگ کہتے ہیں: اس کا معنی ہے کہ چیز نے تجھے دھو کہ میں ڈالا یہاں تک کہ جو چیز تم پر واجب تھی اس کو بھی پس پشت ڈال دیا۔حضرت ابن مسعود بڑا تھے اس کے جواب کو بہند کیا اور پوچھے گا:اے ابن آ دم! کس چیز نے تجھے میرے بارے میں دھو کہ میں کہا: تم میں سے ہرایک کو الله تعالی تنہائی میں طے گا اور پوچھے گا:اے ابن آ دم! کس چیز نے تجھے میرے بارے میں دھو کہ میں ڈالا۔اے ابن آ دم! میں جو تجھے علم تھا اس کے بارے میں تو نے کیا تمل کیا؟اے انسان! تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوْ مِكَ فَعَدُ لَكَ فَ ايك نطفہ سے تيرى خلقت كومقدركيا، تجھے تيرى مال كے پيٺ يمل درست كيا،
تير ك ليے دوہاتھ، دو پاؤں، دوآئميں اور باتی اعضاء بنائے، تجھے معتدل اور مناسب وُ حانچے والا بنايا جس طرح يہ جملہ
بولا جاتا ہے: هذا شئ معدّل يہ چيزموز وں ہے۔ يہى عام قراء كی قراءت ہے؛ يہ ابوعبيد اور ابوحاتم كا پنديدہ نقط نظر ہے۔
فراء نے كہا: ابوعبيد كہا كرتے ہے اس تعبير پر الله تعالى كافر مان كقل خلقنا الونسان في أخسين تلقويم و (التين) دلالت
كرتا ہے، م نے انسان كوسين پيكريس بنايا۔ كوف كے قراء، عاصم، حزہ اور كسائى نے اسے تخفيف كے ساتھ پڑھا ہے يعنی
حرصورت بیں چاہا ہے چھر دیا خوبصورت، بمب، چھوٹا۔ موئى بن على بن ابی رباح لحمی نے اپ ہے وہ
جس صورت بیں چاہا ہے چھر دیا خوبصورت، بمب، چھوٹا۔ موئی بن علی بن ابی رباح لحمی نے اپ باپ سے وہ
دادا ہے روایت كرتے ہیں كہ جھے نبی كريم سائن اللہ ہے ارشاد فر مایا: جب نطفہ رحم میں قرار پكڑ لیتا ہے تو الله تعالیٰ اس نطفہ
دادا ہے روایت كرتے ہیں كہ جھے نبی كريم سائن اللہ ہے ارشاد فر مایا: جب نطفہ رحم میں قرار پكڑ لیتا ہے تو الله تعالیٰ اس نطفہ
کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو جونسب ہوتا ہے اسے حاضر كرتا ہے كیا تو نے اس آیت كونیس پڑھائي آئي

1 - معالم التنزيل، جلد 5 منحد 532

مؤرَةٍ مَّا اللَّهَ مَ كَبَكَ وَ " يعنى تير ب اور حضرت آدم عليه السلام كے درميان جوصور تين تقيس ان ميں ہے جس صورت من جاہا تجھے تركيب ديا''(1)۔

سوب به بسب می این این این این این می میں جا ہا، اگر کدھے کی صورت میں جا ہا، اگر بندر کی صورت میں جا ہا اور عکر مداور ابوصالے نے کہا: اگر انسان کی صورت میں جا ہا، اگر گدھے کی صورت میں جا ہا، اگر بندر کی صورت میں جا ہا اگر خزیر کی صورت میں جا ہا۔ مکول نے کہا: اگر ذکر جا ہاتو نذکر اگر مونث جا ہاتو مونث۔

عباہد نے کہا: باب یا ماں یا چچا یا ماموں یا کی اور میں ہے جس صورت میں جا ہا تھے بنایا۔ فی حرف جاری کُبکَ کے متعلق بے عدلت کے متعلق بیں یہ اس کی قراءت میں ہے جس نے اس میں تخفیف کے ساتھ قراءت کی کیونکہ تو کہتا ہے: عدلت الی تو یہ میں کہتا: عدلت کی تعلق کیا ہے کیونکہ انہوں نے فی حرف جار کو عدلت کے متعلق کیا تو یہ میں کہتا: عدلت فی کذا ای وجہ نے فراء نے تخفیف ہے منع کیا ہے کیونکہ انہوں نے فی حرف جار کو عدلت کے متعلق کیا ہے۔ ماکے بارے میں جائز ہے کہ بیتا کید کے لیے ہوکلام یوں ہونی أی صورة شاء دکبات یہ جس جائز ہے کہ بیتا کید کے لیے ہوکلام یوں ہونی ای صورة شاء دکبات یہ جس جائز ہے کہ فاء شرطیہ ہوگلام یوں ہوئی اور صورت میں جسے بندر، گدھے اور خزیر کی صورت میں بادے۔ پی فاء شرط و جزا کے معنی میں ہوگا یعنی جس صورت میں ترکیب دینا چاہے گا ترکیب دے گا۔

گلابل می گرون بالترین و بیمی جائز ہے کہ گلاحق کے معنی میں ہوتواس سے کلام کا آغاز ہوگا۔ یہ جی جائز ہے کہ
یہ لاکے معنی میں ہو پھر معنی بے گامعا ملہ اس طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ تم غیرالله کی عبادت میں حق پر ہواس پرالله تعالیٰ
کا یہ فرمان مَاغَدَ کَ بِرَ بِلَا الْکُویْمِ وَ دلالت کرتا ہے؛ فراء بھی بہی کہتا ہے۔ معنی یہ ہوگابات اس طرح نہیں جس طرح تجھے دھو کے میں رکھا گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: معالمہ اس طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھا نانہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : یہ جو کہ دوبارہ اٹھا نانہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : یہ جو کہ دوبارہ اٹھا نانہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : یہ جو کہ دوبارہ اٹھا نانہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے نام اور کرم سے دھو کہ میں جتلا نہ ہو کہتم الله تعالیٰ کی آیا ت میں تفکر چھوڑ دو۔ این انباری نے کہا: الدین اور می کہتے پر وقف عمدہ ہے اور گلا پر عطف قبیج ہے۔

بن میں اور دوسری چیز کو تا ہے اہل مکہتم حساب کو جھٹلاتے ہو بٹل ماقبل شک کی نفی اور دوسری چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے ان کا دوبار واٹھائے جانے کا انکاریہ تومعلوم تھااگر چہاس سورت میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔

وَ إِنَّ عَكَيْكُمُ لَخُوظِيْنَ فَ كَمَامًا كَاتِبِيْنَ فَيَعُلَمُونَ مَاتَفُعَكُونَ ٠

" حالانکہ تم پر (گراں) فرشتے مقرر ہیں جومعزز ہیں (حرف بحرف) لکھنے والے ہیں جانتے ہیں جو پچھتم کرتے ہو'۔

یعنی فرشتوں میں جمہبان ہیں وہ بڑے معزز ہیں ہے ای طرح ہے جس طرح بیفر مایا: کمااھ بیوَ مَاقِ ﴿ عَبْسَ ﴾ معزز ہیں نیک ہیں۔

یهاں تین مسائل ہیں:

1 \_ كنزالعمال، مبلد 2 منح 548-547 ، مديث 4695

# Marfat.com

كراماً كاتبين كس حالت ميں بندے سے جدا ہوتے ہيں

مسئله نمبر 2 علاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کافروں پر بھی فرشتے ہوتے ہیں یانہیں بعض نے کہا:

ہم موتے کیونکہ ان کا امر ظاہر ہوتا ہے اور عمل بھی ایک ہی ہوتا ہے الله تعالی نے فرمایا: یُعُی فی الْهُجُومُونَ وِسِیْلُمهُمُ

(الرحمن) مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ان پر حفظہ ہوں گے کیونکہ الله تعالیٰ کا

فرمان ہے: گلابکُ تُکلِّبُونَ بِاللّهِ یُنِ فی وَ اِنَّ عَکینکُمُ لَطُفِظِیْنَ فی کیا گیا گاتے دُینَ فی یَعْکُمُونَ مَاتَفْعَکُونَ وَ ایک

اور جگہ فرمایا: وَ اَمَّا مَنَ اُوْقِی کِیلُبُهُ وَشِیْالِهِ ( حاقہ: 25) رہاوہ خض جس کونا مدا عمال اس کے بائی ہاتھ میں و یا گیا۔ فرمایا: وَ اَمَّا مَنَ اُوْقِی کِیلُبُهُ وَشِیْالِهِ ( حاقہ: 25) رہاوہ خض جس کونا مدا عمال پشت کے چھے سے دیا گیا اس کی خبروی

اَمَّا مَنَ اُوْقِی کِیلُبُهُ وَ مَنَ اللهُ اِسْ مِن اللهِ الله

فرشتے کوانسان کی نیکی اور برائی کے ارادے کا کیسے پیۃ چلتاہے؟

مسئله نصبر 3 ۔ سفیان سے پوچھا گیا: فرشتوں کو کیسے علم ہوتا ہے کہ بند ہے نے کی یابرائی کاارادہ کیا ہے؟ کہا: جب بندہ نیکی کاارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کستوری کی خوشبو پاتے ہیں اور جب وہ کسی برائی کاارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کستوری کی خوشبو پاتے ہیں اور جب وہ کسی برائی کاارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے بد بو پاتے ہیں سورہ ق میں مفصل بحث گزر چکی ہے۔ علاء نے ہیں سورہ ق میں مفال بحث گزر چکی ہے۔ علاء نے قضائے حاجت اور حقوق زوجیت کے وقت گفتگو کو کروہ جانا ہے کیونکہ اس وقت فرشتے بندے سے الگ ہوتے ہیں اس بارے میں گفتگوسورہ آل عمران میں گزر چکی ہے۔

حضرت حسن بقری ہے مروی ہے: تمہارے اعمال میں ہے کوئی چیز ان پر مخفی نہیں ہوتی (1)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تمہارے ظاہراعمال کوجانتے ہیں جو تمہارے دلوں کی ہاتیں ہیں انہیں نہیں جانتے۔ والله اعلم۔

إِنَّ الْا بُرَاءَ لَغِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُهَّاءَ لَغِي جَعِيمٍ ﴿ يَصُلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿

1 يغنيه حمن بصرى ، جلد 6 م في 264

وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَا بِبِيْنَ ﴿ وَمَا آدُلُ لِكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۚ ثُمُّ مَا آدُلُ لِكَ مَا يَوْمُر الدِّينِ ﴿ يَوْمَ لَا تَعْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا \* وَالْاَ مُرُيَوْمَ بِإِللَّهِ ۞

"بِ حَمْلَ نَیک لوگ عیش و آرام میں جوں گے۔اور یقینا بدکارجہنم میں ہوں گے۔داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز اور وہ اس سے غائب نہ ہو تکمیں گے۔اور آپ کو کیاعلم کدروز جز اکیا ہے، پھر آپ کو کیاعلم کدروز جز اکیا ہے۔ (یدوہ دن ہوگا) جس روز کسی کے لیے پچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا اور سارا تھم اس روز الله ہی کا ہوگا"۔

اِنَّالُا ثُورًا بَالَغِينُ نَعِينُم ﴿ وَ إِنَّ الْفُحَّا مَالَغِي جَعِيمُم ﴿ يَالَحَلُمُ مَا الْحَلَقِ مِ الك قَوْنِيَّ فِي السَّعِونُونَ (الشورى) ايك جماعت جنت مِن موكى اورايك جماعت جنم مِن موكى -اى طرح اس ارشاد مِن فرما يا: يَوْمَهِ ذِينَ عَمُونَ ﴿ (الروم) فَا هَا الْذِبْنَ امَنُوا (البقره: 26)

قَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِينِ وَانبيل جَهُم كَى لِيك اور كُرمِي بَنِيج كَى يَوْمَ الدِينِ سِهِ مِراديهِم جزابِ اس كاذكر مَردكيا تاكداس كَ عظمت ثنان كااظهار بوجس طرح اس ارتباد ميں ہے: اَلْقَامِ عَلَى فَالْقَامِ عَنْهُ فَوَمَا اَدْلَى مِكَ مَا الْقَامِ عَنْهُ فَ وَمَا اَدْلَى مِكَ مَا الْقَامِ عَنْهُ فَ وَمَا اَدْلَى مِكَ مَا الْقَامِ عَنْهُ وَمَا اَدْلَى مِكَ مَا الْقَامِ عَنْهُ فَى وَمَا اَدْلَى مِنْ الله تعالى فَا الله مَا الله مَا الله مَا الله تعالى في الله الله مورت بي من الله تعالى في الله من الله من الله من الله من جہال بھی و ما يدريك كے الفاظ بيل تو وہ امور آپ سے فق ر كھے گئے۔

یوم کی طرف اوٹا دیا گیاہے کفی ابن کثیراور ابوعمرو نے یکو مرفوع پڑھا ہے کیونکہ یہ یکو مُرالیّ یُنِ ہے بدل ہے یااسے پہلے
یوم کی طرف اوٹا دیا گیاہے تواس صورت میں یہ یکو مُرالیّ یْنِ کی صفت ہوگی۔ یہ بھی جائز ہے کہ ھونمیر کی وجہ سے مرفوع ہو
(یعنی مبتدااور خبر ہو) باتی قراء نے اسے منصوب پڑھا ہے کیونکہ یہ ہے تورفع کے کل میں گرنصب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ
منی ہے اور مضاف ہے جس طرح تو کہتا ہے: اعجب نی یومریقوم ذید۔ مبرد نے کہا:

مِنْ أَيْ يَوْمَعُ مِنَ البوتِ أَفْنَ البومَ لَمْ يَقْدَدُ أَم يومَ عُدِدُ المَّدِ مَعْدِدُ المَّالِيَ المَّارِ المُعْدِدُ المَّارِيَّةُ المَّارِيَّةُ المَّارِيَّةُ المَّارِيِّةُ المَّارِيَّةُ المَّارِيَّةُ المَّارِيَّةُ المَّارِيَّةُ المَّارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَّارِيِّةُ المَّارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَّذَالِيَّةُ المَّذِلِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيْلِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ مِنْ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ مِنْ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ مِنْ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَارِيِّةُ المَ

دوسرے دونوں یومرکے الفاظ پہلے دونوں یومرکے الفاظ سے بدل ہیں گرلفظ میں منصوب اس لیے ہیں کیونکہ دونوں جملہ کی طرف مضاف ہیں؛ یوفراء اور زجاج کا پندیدہ مسلک ہے۔ ایک قوم نے کہا: دوسرایوم منسوب ہے گویا یوفر مایا: فی یومر لا تسلك نفس لنفس شیا۔ ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ ان کامعنی یہ ہے اِن هذه الاشیاء تكون یومیا اس کا یہ عنی ہے یہ انون یوم کیونکہ لفظ دین اس پردلالت كرتا ہے۔ اذكر كى وجہ سے منصوب ہے

وَالْاَ مُورَوْمَ وَاللَّهُ مَوْلِ اللهِ تَعَالَى سِي جُعَرُ اللهِ تَعَالَى سِي جُعَرُ اللهِ مَعَلَمُ اللهِ مَ الْوَاحِدِ الْقَقَامِ ﴿ عَافِرٍ ﴾ آج س كى بادشامت ہے الله واحدوتها ركى۔ اَلْيَوْمَ تُجُوْم كُنُ نَفْيِ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْوَاحِدِ الْقَوْمِ (عَافر: 17) آج برنفس كواس كِمُل كا برار و يا جائے گا آج كوئى ظلم نبيل ہوگا۔

### Marfat.com

## لمطففين سورة المطففين

#### المانا ٢١ ﴿ المَنْ الْمُنْ الْ

حضرت ابن مسعود ،ضحاک اور مقاتل کے قول کے مطابق ریمی ہے(1) اور حضرت حسن بھری اور عکر مہ کے قول کے مطابق مدنی ہے۔اس کی چھتیس آیات ہیں۔

مقاتل نے کہا: یہ پہلی سورت ہے جومدین طیبہ میں نازل ہوئی۔حضرت ابن عباس اور قنادہ نے کہا: آٹھ آیات کے علاوہ سید من ہے ان الّٰ یہ بین اللہ من کے علاوہ سید من ہے اِن الّٰ یہ بین اُنٹی اور حضرت جابر بن زید نے کہا: یہ مکہ مرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔

#### بِسْحِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام سے شروع كرتا موں جوبہت عن مهربان بميشدر م فرمانے والا ہے۔ وَيُلٌ لِلْهُ طَفِّفِيْنَ أَنَّ الَّذِيْنَ إِذَا الْمُتَالُوا عَلَى النَّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ اَوُ وَيُلُّ لِلْهُ طَفِّفِيْدُونَ ﴿ الْمِنْ مِنْ اِذَا الْمُتَالُوا عَلَى النَّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ اَوُ

''بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب وہ لوگوں سے ناپ تول کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں ،اور جب لوگوں کو ناپ کریا تول کر دیتے ہیں تو (ان کو) نقصان پہنچاتے ہیں''۔

اس ميس چارمسائل بين:

آيت كاشان نزول

<sup>1 ۔</sup> تغسیر ماور دی ،جلد 6 ،منحہ 225

<sup>2-</sup>معالم النّزيل، جلد 5 منحه 534 يسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، بياب التوقى لى المكيل والوزن، مديث نمبر 2213، منيا والقرآن پلي يشنز 3 ينسير ماوردي، جلد 6 منحه 225

تو دورک محے۔ دو آج تک تمام لوگوں ہے اچھے کیل کرنے والے ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا: یہ ایک آ دمی کے بارے میں آیات نازل ہو کی جوابوجہینہ کے نام سے معروف تھا(1) اس کا نام عمر وتھا اس کے دوصاع تھے وہ ایک صاع سے لیتا اور دوسرے صاع سے دیتا! یہ حضرت ابو ہریرہ پڑٹھنے کا قول ہے۔

ویل ہے کیا مراد ہے؟

مسئله نمبر 2 فرمایا: یہ جہنم میں ایک وادی میں سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس بن شہر نے فرمایا: یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں جہنم وں کی بیپ بہرگی یعنی وہ لوگ جواپنے کیل اور وزن میں کی کرتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ حضرت ابن عمر بن ایستان مروی ہے کہ مطفف سے مرادوہ شخص ہے جوابیا آ دمی اجرت پرلاتا ہے جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ وہ کل میں ظلم کرے گا تو اس مزدور کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ دوسرے علماء نے کہا: تطفیف، کیل، وزن، وضو، نماز اور حدیث میں ہوتی ہے۔ موطامیں امام مالک نے ارشاد فرمایا: ہرشک میں وفا اور تطفیف ہے۔ سالم بن ابی جعد سے مروی ہے کہ نماز کا معیل معیار ہے جواس کے حقوق پورے کرے (2) وہ اس کے حق میں ہے اور جس نے کمی کی تو تم جان لوجو الله تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَیْنُ لِلْهُ طَفِّوْنُنَ نَ ۔

مطفف كي تشريح

مطفف کی اصل حقیقت کیا ہے؟

1\_الحررالوجيز، جلد 4، منحد 449

دیتا۔ ابن قاسم نے ابن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے وَیْل لِلْهُ طَفِّفِیْنَ کی قراءت کی فرمایا: نہ ناپ تول میں کمی کرونہ ہی ملاوٹ کرو بلکہ پلڑ ہے کو چھوڑ دواوراس پر کوئی چیز بہاؤیہاں تک کہ جب وہ پورا ہوجائے تواپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو اور اسے نہ روکو ۔عبد الملک بن ماجھون نے کہا: رسول الله ملی تاہیم نے کناروں پر ہاتھ مار نے سے منع کیا اور فرمایا: ''برکت تو اس کی چوٹی میں ہے'' کہا مجھے خبر بینجی ہے کہ فرعون کا پیانہ لوہ کا تھا۔

الّذِينَ إِذَا كُنَالُوْا عَلَى النّاسِ يَهُنَوُ فُونَ ﴿ فَرَاء فَ كَهَا: يَهَالَ عَلَى ، من كَ مَعْ مِن بِ (1) يه جمله بولا جاتا ب:
اكتلت منك يعنى مِن فَ تجھ سے پوراپوراحق ليليا، يه جمله بولا جاتا ہے: اكتلت ماعليك جوحق تجھ پرلازم تھا مِن في وہ پوراپورا ليا ہيں (2) معنى يه وگا وہ پورا ليا ہيں (2) معنى يه وگا وہ پورا ليا ہيں (2) معنى يه وگا جب حق ليا ہورا ليا ہيں (2) معنى يہ وگا جب حق ليا ہورا ليا ہيں اور الله ہيں كى كرتے ہيں جوائي جب حور وہ وہ وہ وہ کوری يا ان كے ليا وزن كریں تواس میں كى كرتے ہيں جوائي ليا بند كرتے ہيں وہ لوگوں كے ليا بند نہيں كرتے جلرى نے كہا: يهال على عند كمعنى ميں ہے۔

وَإِذَا كَالُوْهُمُ أَوُوَّزَنُوْهُمُ يُخْمِرُونَ ۞

اس ميس دومسكے ہيں:

کیل اوروزن سے کیامراد ہے؟

مسئلہ نمبر 1 ۔ یعنی جب دوسروں کے لیے کیل اور وزن کرتے ہیں تو یہاں سے لام حذف کر دیا گیا ہے تعلی براہ راست مفعول کی طرف متعدی ہے اور اس نے اسے نصب دی ہے اس کی مثل نصحتك اور نصحت لك ہے۔ أموتك به اور أمرتكه ہے ؛ یہ نفش اور فراء نے بات کہی ۔ فراء نے کہا: میں نے ایک بدوی عورت کویہ کہتے ہوئے ستا جب لوگ واپس لوٹ جا كیں عرب کر ہے دے و کے ستا جب لوگ واپس لوٹ جا كیں عرب کر ہے دے دے گا۔ یہ الل مجاز اور ان کے مجاور بنوقیس کی لغت ہے۔

2\_معالم التويل، جلد 5، منحد 535

4\_معالم التزيل مبلدة استحد 535

1 يغسير ماوردي ،جلد 6 منحد 226

3 - تغسير ماور دي مبلد 6 مسلحه 226

کسبت لك میں نے تیرے لیے کب کیا۔ ای طرح شکی تك اور نصتحك بای طرح کی دوسری مثالیں ہیں۔

یفیٹر وُن کا معنی ہوہ کی کرتے ہیں عرب کہتے ہیں: أخسرت الهیزان، خسرتُه میں نے اس میں کی۔ عام قرات کے مطابق هم خمیر منصوب ہے اور الناس کی طرف لوٹ رہی ہیں تقدیر کلام ہیہوگی واذا كالوا الناس أو و ذنوهم یخسہ و ن اس میں دو وجہیں ہیں (۱) یہ ارادہ کیا جائے كالوا لهم او و ذنوا لهم حرف جار كوحذف كيا گيا اور فعل كومفول كسماتحد طاديا جس میں دو وجہیں ہیں (۱) یہ ارادہ کیا جائے كالوا لهم او و ذنوا لهم حرف جاركو حذف كيا گيا اور فعل كے ماتحد طاديا جسم مراد جنیت لك ہے (۲) مضاف كوحذف مانا جائے اور مضاف اليہ كو مضاف كو قائم مقام رکھا جائے مضاف، مميل اور موزون ہے۔ حضرت ابن عباس بن بنہ سے مردی ہے: اے جمیوا تم دو امور كذه مدار ہے ہوان دونوں كی وجہ وہ لوگ ہلاك ہوئے جوتم ہے پہلے تھے كيل اور وزن و خول كوخاص كيا كونك ہے كيل اور وزن دونوں كوخاص كيا كونك ہے كيل اور وزن دونوں كوخاص كيا كونك ہے كيل اور وزن دونوں كوخاص كيا كونك ہيں اہل مكہ وزن كيا كرتے تھے اور اہل مدینہ كيا كيا كي رکھ ہے ہوں دونوں كوخاص كيا كونك ہيں اہل مكہ وزن كيا كرتے تھے اور اہل مدینہ كيا كے اس محمیر مبتدا ہونے كی حیثیت ہے مرفوع ہے جب وہ لوگوں كے ليے كيل اور وزن كرتے ہيں تيجير حجی میں ہے لگا ہے ہیں ہو باتی ہے تیجیراس وقت درست ہوگی اگر اس كے بعد يہ كلام ہو فی فی دونوں اور وزنوا هم پخسرہ دن۔

سیل ووزن میں کمی کی سزا

مسئله نمبر2 حضرت ابن عباس بن نام نے بی کریم سن نی آبار سروایت نقل کی ہے: '' پانچ سزائیں پانچ اعمال کے بدلے میں ہیں، کوئی قوم بدع بدی کا ارتکاب نہیں کرتی گر الله تعالی ان پر ان کے دشنوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ الله تعالی کے جدلے میں ہیں، کوئی قوم بدع بدی کا ارتکاب نہیں کرتی گر ان میں فقر عام بوجا تا ہے، ان میں بے حیائی عام نہیں ہوتی گر ان میں طاعون پھیل جاتا ہے، وہ کہ میں کی نہیں کرتے گر ان میں فقر عام بوجا تا ہے، ان میں بے حیائی عام نہیں بوٹی گر ان میں طاعون پھیل جاتا ہے، وہ رکتے گر الله تعالی ان سے بارش کوروک لیتا ہے' ۔ اے ابو بحر بزار اور حضرت مالک بن انس نے حضرت ابن عمر سی شہر سے نقل کیا ہے، ہم نے اس کا ذکر کتاب ' التذکرہ' میں کیا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا: میں اپنے پڑوی کے پاس گیا جس کی موت کا وقت قریب تھاوہ کہنے گا: آگ کے دو پہاڑ ، آگ کے دو پہاڑ ۔ میں نے کہا: اے ابو یکی میرے پاس دو بیا نے تھے میں ایک کے ساتھ و بتا اور دوسرے سے لیا کرتا تھا میں اٹھا یہاں تک کہ میں ایک کو دوسرے سے لیا کرتا تھا میں اٹھا یہاں تک کہ میں ورسرے سے ماراتو وہ اور بڑھتا گیاوہ ای تکلیف کی وجہ سے مرگیا۔

عمرمہ نے کہا: میں کیل اور وزن کرنے والے کے بارے میں گواہی ویتا ہوں کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اسمی نے کہا: میں عمر مت نے ایک بدو پورت سے سناوہ کہدر ہی تھی تو اس سے مروت کو تلاش کرجس کی مروت مکیال کے سروں میں ہواوراس سے مروت کو تلاش نہ کرجس کی مروت تر از دکی زبان میں ہو! یہی حضرت علی شیر خدا ہوں تھے سے مردی ہے۔ عبد خیر نے کہا: حضرت علی شیر خدا ہوں تھے ایک آ دمی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ زعفران کا وزن کرر ہاتھا اوران کوتول رہاتھا تو حضرت علی شیر خدا نے اس کے خدا ہوں جبکہ وہ زعفران کا وزن کرر ہاتھا اوران کوتول رہاتھا تو حضرت علی شیر خدا نے اس کے

### Marfat.com

تراز وکوالٹ دیا پھر فرمایا: انصاف سے وزن کرو پھراس کے بعد جو چاہوزا کددے دو۔ گویا پہلے اسے برابری کا تھم دیا تاکہ
اس کا عادی ہوجائے اور واجب کونفل سے الگ کرے۔ نافع نے کہا: حضرت ابن عمر بنین بنین تاجر کے پاس سے گزرتے فرماتے: الله سے ڈرواور ناپ تول پورا کرو بے شک ناپ تول میں کمی کرنے والے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ پسینان کے کانوں کے نصف تک بہتے رہا ہوگا۔ بیردایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بنا تھی ہا تھے جبکہ نجی کریم مال تھی ہے کہ خرجا چھے تھے آپ من تھی ہے ہے ان کو مج کی نے ان کو مج کی نہم نے ان کو مج کی خرجا چھے تھے آپ من تھی ہے ہے ہوں گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: ہم نے ان کو مج کی ناز میں بایا انہوں نے بہلی رکعت میں قرین لِللمُطلقِفِینَ کی کو پڑھا حضرت ابو ہریرہ نگا تین من زمین کی ایک تھی ہے ہے تھے جب کی سے کوئی چیز لیتا تو پوری لیتا نو پوری لیتا تو پوری لیتا در جب کی کوکیل کرے دیتا تو ناقع کے ساتھ دیتا۔

اَلا يَظُنُّ أُولَيِّكَ اَنَّهُمْ مَّبُعُوثُونَ ۚ لِيَوْمِ عَظِيْمٍ ۚ يَّوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۚ

''کیاوہ (اتنا) خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے جس دن لوگ (جواب دہی کے لیے) کھڑے ہوں گے پرور دگار عالم کے سامنے''۔

اَلا يَظُنُ اُولَيِّكَ اَنَّهُمْ مَّبُعُوثُونَ نَ وه ناپ تول مِن كَى كرنے پرجس جرائت كامظامره كرتے ہيں ان پر تعجب اورا تكار كاذكر ہے گو ياوه سوچتے تك نہيں اور نہ بى كمان كرتے ہيں كہ جو بچھوہ كررہے ہيں اس كے بارے ميں ان ہے پوچھاجائے گا- يہاں ظن يقين كے معنى ميں ہے يعنى كيا نہيں يقين نہيں اگر انہيں دوبارہ المُضنے كا يقين ہوتا تو وہ كيل اوروزن ميں كمى نہ كرتے - ايك قول يہ كيا گيا ہے: يہاں ظن تر دد كے معنى ميں ہے يعنى اگروہ يقين نہيں ركھتے تو انہوں نے كمان كيوں نہ كيا يہاں تك كدوہ تد بركرتے اور زیادہ محتاط چر كوايناتے۔

> لِیَهُ وَمِ عَظِیْمِ ۞ اس کی شان عظیم ہے اس سے مرادیوم قیامت ہے۔ یَّهُ مَدِیَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَیدِیْنَ ۞ اس کے بارے میں جارمسائل ہیں:

> > يوم كى اعرابي حيثيت

مسئلہ نصبر 1 ۔ یومیں عامل نعل مضمر ہے جس پر مَّبْعُوْثُوْنَ نعل دلالت کرتا ہے معنی ہے انہیں اٹھایا جائے گا جس روزلوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں مے۔ یہی جائز ہے کہ یکو مَر، لیکو مِر عَظِیْم سے بدل ہویہ بنی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ل جرمیں ہے کیونکہ اسے غیر منصر ف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔

ایک تول بیکیا گیا ہے: بیظرف کی حیثیت سے منصوب ہے بیہ جملہ کہا جاتا ہے: اقعم إلى يومريخى جو فلاں بيد يومرونصب دے گااگراسم کی طرف مضاف کریں توای ونت اے جردیتے ہیں وہ کہتے ہیں :اقتم إلى يومر خماد جو فلان۔ایک قول بیکیا گیا

## Marfat.com

ے: کلام میں تقدیم وتا خیر ہے تقدیر کلام یہ ہے انہم مبعوثون یوم یقوم الناس نرب العالمین لیوم عظیم۔ تاب وتول میں کی گناہ کبیرہ ہے

مسئلہ نمبر 2 عبدالملک بن مروان کے بارے میں مروی ہے کہ ایک بدونے اسے کہا: مطففین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے تونے اس کے بارے میں نیا ہے اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مطففین کے بارے میں یہ خت وعید متوجہ ہوئی جس کے بارے میں نیا ہے تیرا پنے بارے میں کیا خیال ہے جبکہ تومسلمانوں کے اموال بغیر کیل اوروزن کے متوجہ ہوئی جس کے بارے میں کار تعجب بکم خن ، یوم کی عظیم صفت ذکر کرنا یالوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس دن عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس دن عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی صفت رہ العالمین ذکر کرنے میں اس گناہ کی عظمت کے بیان میں بلیخ بیان ہے اور تاپ تول میں کی کرنے کے بڑے گناہ ہونے کا بیان ہے۔ اس طرح جس میں اس قشم کاظلم ہون انصاف کورک کیا جائے ،عدل و انصاف نے خواہ یہ صورت ہوگی۔

ناپ وتول میں کمی کرنے والے کی سزا

مسئله نمبر 3\_ حضرت این عمر بن نب نیا آیات کو پڑھا تو رونے گئے یہاں تک گر پڑے اور ما بعد کی قراءت کرنے ہورک گئے پھر کہا: ہیں نے بی کریم مان نیا پینم کو ارشاد فرماتے ہوئے سائن اس روز لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گئے ایسے دن ہیں جس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہان ہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پینے کھڑوں تک پینے گا،ان ہیں ہے پچھ اور گے جن کا کھٹوں تک پینے پنچ گا،ان ہیں ہے پچھا ایسے ہوں گے جن کے کولیوں تک پینے پنچ گا،ان ہیں ہے پچھا ایسے ہوں گے جن کے کولیوں تک پینے پنچ گا،ان میں ہے پچھا ایسے ہوں میں جن کے کولیوں تک پینے پنچ گا،ان میں ہے پچھا ایسے ہوں میں جن کے کولیوں تک پینے پنچ گا،ان میں ہے پچھا ایسے ہوں گے جن کے کانوں تک پینے پنچ گا،بال تک کہ ان میں ہے بی ایک اس میں یوں غائب ہوجائے گا جس طرح مینڈک پانی میں غائب ہوجا تا ہے''۔ پچھا کوگوں نے حضرت ابن عباس ایک اس میں کھڑے رہیں گے۔ کہا: موضوں کے لیے ایک فرض نماز کے برابر آسان ہوجائے گا۔ حضرت عبدالله بن عمر بن بینہ بن کریم سائٹ آین ہے ہوں گئے ہواں کے انوں کے نوگ اس دور رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے یہاں تک ان میں ہے کوئی پینے میں کھڑا ہو گا جواس کے کانوں کے نھا تا ہو ہریہ کو گا اور نہ کی کوئی عمر اور گا جواس کے کانوں کے نصف تک پنچ بیٹ بینے بین موسال تک کھڑا رہے گا' دور ایسے نواس کی کھڑا رہے گا' دور ایسے بینے بین موسال تک کھڑے میں ہو ہا گا' دور ایسے بین ہونے کانوں کے خضرت ابو ہریہ نواس کی الفیان کی دور ایسے بین کوئی خرا کے گی اور نہ بی کوئی عمر دیا جائے گا' (2)۔ حضرت ابٹیر نے بین موضل کی انافیہ تعالی کی ذات ایسی جس ہے مدطلب کی جائے۔

میں کہتا ہوں: ہم نے حضرت ابوسعید خدری بڑٹر کو ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے جوانہوں نے نبی کریم سان ٹالیا ہے تا کی کہمومن کے معاملہ میں شخفیف کی جائے گی یہاں تک کہ وہ وقت اس فرض نماز سے بھی خفیف ہوگا جووہ دنیا میں نماز پڑھتا

2 تفسير ما در دي ، جلد 6 معنعه 226

1 ميم مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيبها، صفة يوم القيامة، بلد2 منى 384

تھا۔ یہ حدیث سأل سائل میں گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عباس بن مؤتر ہے مروی ہے کہ مومنوں کے اوپران کی فرض نماز سے بھی آسان ہوگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ مقام مومن پر سورج کے ڈھلنے جیسا ہوگا، اس پر دلیل الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: اُلا اِنْ اَوْلِیا آءَاللٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمُ وَ لَا هُمْ یَحْوُنُونُ قَ ( یونس ) خبر دار بے شک الله تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ بی وہ مگین ہوں گے۔ پھران کی صفت اس طرح بیان کی: الّذِین اَمنو اَوْکانُوا کانُوایتُ قُونُ ق ( یونس ) جوایمان لاے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ الله تعالیٰ اپنے فضل وکرم اور سخاوت ہے ہمیں ان میں سے شامل کردے۔

ایک قول ہے کیا گیا ہے: الفّائ سے مراد حضرت جبریل امین ہیں جورب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے؛ بیابی جبیرکا قول ہے(1)۔ بیقول حقیقت سے بہت ہی دور ہے کیونکہ ہم نے اس بارے میں روایات ذکر کی ہیں جوضح ہیں۔ تیرے لیے دہ احادیث کافی ہیں جوضح مسلم ، صحح بخاری اور ترفدی میں حضرت ابن عمر بنیانہ ہاسے مروی ہیں کہ نبی کریم مانی فیلی ہے ارشاد فرمایا کہ''لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینداس کے نصف کانوں تک پنچ کو مایا کہ''لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینداس کے نصف کانوں تک پنچ کا' (بیا)۔ پھر کہا گیا: یہ قیام وہ ہے جس روزلوگ اپنی قبروں سے آٹھیں گے۔ایک قول سے کیا گیا ہے: وہ آخرت میں کھڑے ہوں گے بندوں کے ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے جو دنیا میں ان کے ذمہ لازم سے (2)۔ یزیدرشک نے کہا: وہ فیصلہ کے لیے الله تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے (3)۔

لوگوں کے کھٹراہونے کی شرعی حیثیت

مسئلہ نصبی 4۔رب العالمین کے لیے قیام تواس کی عظمت اور حق کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتا جہاں تک لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کا تعلق ہے تواس میں علاء کا اختلاف ہے بچھ نے تواس کو جائز قرار دیا ہے اور ای سے منع کیا ہے بیدروایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم سٹیٹٹٹی جھڑ حضرت جعفر بن ابی طالب بڑٹٹو کے لیے اٹھے تھے اور ان سے معافقہ کیا تھا۔ حضرت طلحہ بڑٹٹو، حضرت کعب بن مالک کے لیے اس روز اٹھے تھے جس روز ان کی تو بہ تبول ہوئی تھی اور نبی کریم سٹیٹٹٹی نے انسار سے فرمایا تھا جب حضرت سعد بن معاذ انسار کے سامنے آئے تھے: ''اپنے سروار کے لیے اٹھو''۔حضور سٹیٹٹٹٹٹ نے بیجی ارشاوفر مایا: '' جسے یہ بات خوش کرے کہلوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے''(4)۔ سٹیٹٹٹٹٹٹ نے بیجی ارشاوفر مایا: '' جسے یہ بات خوش کرے کہلوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے''(4)۔ یہ آدمی کی حالت اور نیت کی طرف او تا اس بے ساتھ خاص ہے جس طرح سفر سے آئا۔

کے اظہار اور صلہ دحمی کے لیے ہے تو یہ جائز ہے اور اسباب کے ساتھ خاص ہے جس طرح سفر سے آئا۔

سورہ کوسف کے آخر میں کچھ بحث گزر چکل ہے۔

كُلَّا إِنَّ كِتُبَالْفُجَّا رِلْفِي سِجِينٍ ﴿ وَمَا أَدُلُ لِكَ مَا سِجِينٌ ﴿ كِتُبُمَّرُ قُومٌ ۞

3 ۔ ایضاً ،جلد 6 ،منی 226

1 \_ تغییر ماور دی ، حبلد 6 صفحه 227

2رابضاً

4- جائت ترخى، كتاب الادب، ماجاء في كراهية تيام الرجل للهجل، جلد 2 يسخ 100

٧٤ ما من ترندي، كتاب فضائل الغرآن، بياب و من سورة ويل للمطففين، صديث نمبر 3259 ، منيا والقرآن ببلي يشنز

وَيُلْ يَوْمَ بِإِلْهُكُوْ بِيُنَ أَلَا لَيْ يَنَ يُكُوْ لَهِ يَوْمِ الدِّيْنِ أَوْ وَمَا يُكُوِّ بِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّيْنَ أَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

" یوق ہے کہ بدکاروں کا نام ممل تجین میں ہوگا۔اور تہہیں کیا خبر کہ جین کیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے کھی ہوگی۔
تہا ہی ہوگی اس روز حبیثلانے والوں کے لیے جو حبیثلاتے ہیں ۔وز جزا کو۔اور نہیں حبیثلا یا کرتا مگر وہی جوحد سے
گزرنے والا گنا وگارہے، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے
افسا نرجی''۔

مسل سی کا آن کونٹ انفیجا ہوئی سیجیٹن ن افت عرب کے علاء کی ایک جماعت نے کہا: گلآ حیمٹر کنااور تنبیہ ہے اس طرزعمل پر جووہ کیل اوروزن میں جووہ طرزعمل اپنائے ہوئے ہیں اور آخرت کی جو تکذیب کرتے ہیں بیکوئی قابل قدر بات نہیں انہیں میمل حجوڑ وینا چاہیے۔ گلآ بیردع اورزجر کا کلمہ ہے بھرنی کلام شرع کی فرمایا: اِنَّ کِتْبَ الْفُجَّا ہے۔

یہ س پچوڑو ینا چاہیے۔ کلا بیروی اور ربر کا محد ہے پھری کا امری کا ایک ایک ایک العقب کیا۔
حضرت حسن بھری نے کہا: گلآ کا معنی حق ہے (1)۔ پچھلوگوں نے حضرت ابن عباس بن یہ ہے روایت نقل کی ہے کہ گلآ کا معنی حق ہے (1)۔ پچھلوگوں نے حضرت ابن عباس بن یہ ہیں کرتے اس صورت میں لوٹ العلمیڈن ی بروقف ہوگا۔ مقاتل کی تفسیر میں ہے: ان اعسال الفجار۔ پچھلوگوں نے حضرت ابن عباس بن یہ ہیں تیں۔
الفجار۔ پچھلوگوں نے حضرت ابن عباس بن یہ ہیں تیں۔
ابن ابی نجیج نے مجاہد سے بیروایت نقل کی ہے کہ صبح ایک روحیں اور انمال سیجیٹن میں تیں۔
ابن ابی نجیج نے مجاہد سے بیروایت نقل کی ہے کہ سیجیٹن ساتویں زمین کے نیچ ایک جنان ہے اسے النا جاتا ہے اور
تاجروں کی کمناب اس کے نیچرکھی جاتی ہے(2)؛ اس کی مشل حضرت ابن عباس، قیادہ ،سعید بن جبیر، مقاتل اور کعب سے

تاجروں کی کتاب اس کے نیچر کھی جاتی ہے(2)؛ اس کی مشکل حضرت ابن عہاس، قادہ ،سعید بن جبیر، مقاتل اور کعب سے مروی ہے۔ کعب نے بھی مروی ہے:
مروی ہے۔ کعب نے کہا: اس کے نیچ کفار کی روعیں ہیں جو البیس کے رخسار کے نیچ ہیں (3)۔ کعب سے بیجی مروی ہے:
سجین ساہ چان ہے جو ساتویں آسان کے نیچ ہے اس میں ہر شیطان کا نام لکھا ہوا ہے تو کفار کے نفوں وہاں پائے گا۔ سعید
بن جبیر نے کہا: جین البیس کے رخسار کے نیچ ہے اس میں ہر شیطان کا نام لکھا ہوا ہے تو کفار کے نفوں وہاں پائے گا۔ سعید
روحوں کے نام لکھے جاتے ہیں (5)۔ عطا خراسانی نے کہا: بیسب سے کچل ساتویں زمین ہے اس میں المبیس اور اس کی
ذریت ہے(6)۔ حضرت ابن عباس بن بنین ہے مروی ہے کہ کافر کے پاس موت حاضر ہوتی ہے اور التہ کے فرشتے بھی حاضر
ہوتے ہیں وہ النہ تعالیٰ کے اس کافر ہے بغض کی وجہ سے بیطاقت نہیں رکھتے کے وہ اس کی موت کو جلدی لائمیں یہاں تک کے اس کی گھڑی آ جائے۔ جب اس کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس کی روح کے قبال کی موت کو جلدی لائمیں یہاں تک کے اس کی گھڑی آ جائے۔ جب اس کی گھڑی آ جاتی ہیں جو اس کی المبیس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اسے عذا ہے کو فرشتے اسے وہ کی خور سے بیاں تک کے اس کی گھڑی آ جائے۔ جب اس کی گھڑی آ جاتی ہیں جو اس کی المبیس کی جو بین ہے بھی البیس کی طرف جانے ہیں وہ فرشتے اسے وہ بھی جین ہے بھی البیس کی جین ہے بھی البیس کی طرف ہینے کے فرشتے اسے وہ اس کی جین ہے بھی البیس کی طرف ہینے کے فرشتے اسے وہ اس میں اس کی کتاب کو فرج ہیں۔ جب کی البیس کی طرف ہینے کی انتہا ہے کے فرشتے اسے وہ اس میں اس کی کتاب کو فرج ہیں۔

ion 3

2\_تفسير ماوردي ، حبيد 6 مسفحه 228

1 یخسیرحسن ہمری ،جلد5 مسنحہ 265

6\_معام التريل بالدوية

5 ينمسير ماوردي، جلد 6 يسفحه 228

4\_الحررالوجيز ، بلد 5 منحد 451

کعب الا حبارے اس آیت کی تفیر میں ایک روایت مروی ہے کہ جب فاجر کی روح قبض کی جاتی ہے اسے آسمان کی طرف لے جایا جا تا ہے آسمان اس کو قبول کرنے ہے انکار کردیتے ہیں پھراسے زمین کی طرف اتا راجا تا ہے تو زمین اس کو قبول کرنے ہے انکار کردیتے ہیں پھراسے زمین کی طرف اتا راجا تا ہے تو زمین اس کو قبول کرنے ہے انکار کردیتے ہیں بینچا و یاجا تا ہے بیاں تک کہ اسے جین تک بینچا و یاجا تا ہے بین الیکس کا رخسار ہے، اس کے لیے جین سے شیطان کر رخسار کے نیچے ہے ایک کاغذ نکالا جاتا ہے ہاں پرکوئی چربکھی جاتی ہے اور ابلیس کے رخسار کے نیچے رکھ دیاجا تا ہے ۔ حضرت حسن بھری نے کہا: جین ساتویں زمین میں ہے۔ ایک قول میریا گیا ہے ۔ بیضر سالمثل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الله تعالی ان کے اعمال کورو کردیتا ہے جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ آئیس نفع دیں گے۔ بیابد نے کہا: معنی ہے ۔ حضرت ابو ہریہ وہ تو تین زمین کے نیچے ہے اس میں ہے کوئی چیز او پرنہ آئے گیا۔ کہا: جین ساتویں زمین میں ایک گڑھا ہوا ہے' (ن) مورہ فلق میں زمایا: یہ ایک ان ھا ہے جو او پر سے فوھان و یہ کہا: جین جہن میں ایک گڑھا ہوا کہ نوایا کہا ہے۔ حضرت انس بنائیس نے فرمایا کہا جو اور برے فوھان و یہ کہا: جین نقصان اور گرائی ہے جس طرح جس کی دیا گئی سے جین ساتویں زمین ساتویں زمین کا کہا تھیں نقصان اور گرائی ہے جس طرح جس کی قدر و مزالت ختم ہوجائے (3) تو کہتے ہیں: قدر ذلق بالحضیض۔ ابو عہدہ ، انتخش اور زجائے نے کہا: لَغِن سِجِیٹیٰ کا معنی ہے قدرو مزالت ختم ہوجائے (3) تو کہتے ہیں: قدر ذلق بالحضیض۔ ابو عہدہ ، انتخش اور زجائے نے کہا: لَغِن سِجِیٹیٰ کا معنی ہے قدرو مزالت ختم ہوجائے (3) تو کہتے ہیں: قدر ذلق بالحضیض۔ ابو عہدہ ، انتخش اور زجائے نے کہا: لَغِن سِجِیٹیٰ کا معنی ہے قدرو مزالت ختم ہوجائے (3) تو کہتے ہیں: قدر ذلق بالحضیض۔ ابو عہدہ ، انتخش اور زجائے نے کہا: لَغِن سِجِیٹیٰ کا معنی ہے قدرو مزالت ختم ہوجائے (3) تو رہ جائے اور سجن سے مشتق ہے جسے حسل میں ایک کر فیسیت اور شریب کہتے ہیں۔

معنی یہوگاان کی کتاب قید میں ہے۔اسےان کی مزل کی خساست پردلیل بنایا گیاہے یااس لیے کہا سے اعراض اور دور کرنے کے کل سے زجراور زلت کے کل پر جااتر تا ہے۔ایک تول یہ کیا گیا: یہاصل میں بحیل تھااس کالام ،نون سے بدل دیا گیا ہے یہ گفتگو پہلے گزر چک ہے۔ زید بن اسلم نے کہا: بجین ساتویں زمین میں ہے اور بحیل ساتویں آسان میں ہے (4)۔ قشری نے کہا: بجین یہ سافلین میں ایک جگہ ہے جہاں ان لوگوں کی کتاب کو فن کیا جائے گاجس طرح مسجون ہوتا ہے یہان کے اعمال کی جنائت پر دلیل ہا در الله تعالیٰ نے ان کی حقارت پر دلیل بنائی ہاں وجہ سے کتاب الا برار میں فرمایا: یَشْهُدُن گُولُون کی جنائت پر دلیل ہا در الله تعالیٰ نے ان کی حقارت پر دلیل بنائی ہا ہو وجہ نے کتاب الا برار میں فرمایا: یَشْهُدُن گُولُون کی قامت جانے ہیں پھر اس کی گفتیر بیان کی بیکھی ہوئی ہے جس طرح کیڑ سے میں کوئی چیز رقم ہوا سے نہ بھلا یا جا تا ہے اور نہ ہی منا یا جا تا ہے۔ قادہ نے کہا: مرقوم کا معنی ہے جس پر مہر گلی ہوگی (6)۔ یہ حدید کی اضافہ ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی کی جا بیا جا تا ہے دقم کا اصل معنی کتابت کی بیا جائے گا۔ خاک نے کہا: مرقوم کا معنی ہے جس پر مہر گلی ہوگی (6)۔ یہ حدید کی لغت میں ہے د قدم کا اصل معنی کتابت کے بیا خاک اے کہا:

سأرُقم في الباءِ القُراح إليكُمُ على بُعُدِكم إِن كان لِلباءِ داقِمُ

3\_تنسير ماور دي ،جلد 8 منحه 227

2 يغسيرطبري، جز30 بمنحه 118

1 يتغسير ماوردي مبلد 6 منحه 228

6\_ال**يناً** 

5 راينياً ، بلد 6 صنح 228

4\_ااينياً

میں خالص یانی میں تمہاری طرف دوری کے ہوتے ہوئے لکھوں گااگر یانی پرکوئی لکھنے والا ہوتا۔

وَمَا أَدُنُهِ مِكَ مَاسِجِنِينَ مِي مِي كُولُ النِي چيزنبيں جواس امر پر دلالت كرے كہ جين عربی زبان كالفظنبيں جس طرح القام عَلَى أَنْ مَالْقَامِ عَلَى فَى الْدُنُهِ مِنْ مَالْقَامِ عَلَى صَالُقَامِ عَلَى أَنْ اللهِ وَلِيلُ نبيس كه يه عربی زبان كالفظنبيس بلكه يه عجين كے امرى تعظيم ہے كتاب كے مقدمہ میں يہ بات گزر چكی ہے۔الحمد لله قرآن تكيم میں كوئی غير عربی نبیس۔

وَيُلْ يَوْمَوْ اللّهُ كُلُو اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

رہ مہورہ سے میں ہوتا ہے۔ اساطِنُدُ الْاَ وَلِیْنَ ﴿ عام قراءت تنگ ہے۔ ابوحیوۃ ، ابوساک ، اشہب عقیلی اورسلی کی افراءت إذا یتنگ ہے۔ اَساطِنْدُ الْاَ وَلِیْنَ ہے مرادان کی جھوٹی با تیں ہیں جن کوانہوں نے لکھا اور مزین کیا اس کا واحد اُسطورۃ اور اسطارۃ ہے۔

كُلَا بَلُ \* ثَمَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ۞ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ ثَابِهِمُ يَوْمَهِذٍ تَتَحُجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِئُ كُنْتُمْهِهُ تُكَذِّبُونَ ۞

''نہیں نہیں ورحقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ یقینا انہیں اپنے رب (کے دیدار) ہے اس دن روک دیا جائے گا۔ پھر وہ ضر درجہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر (ان ہے) کہا جائے گا: بہی وہ (جہنم) ہے جس کوتم حجٹلایا کرتے تھے''۔

گلابل عنی میں ہے جی ہے ماکائوا یکسبون ن کلا یہ ردع اور جیز کے لیے ہے یعنی یہ پہلے لوگوں کے قسے کہانیاں نہیں۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اس کا معنی حقا ہے یعنی یقیناان کے دلوں پر زنگ پڑھ چکا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تر فدی شریف میں ہے حضرت ابو ہر یرہ بڑٹی نبی کریم مائٹیا ہے ہے ۔ روایت نقل کرتے ہیں کہ' بندہ جب خطا کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نکتہ پڑجاتا ہے جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دے ، الله تعالی ہے تو ہدواستغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اگر وہ دو بارہ ایسا کر ہے تو اس میں اضاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر غالب آجاتا ہے بس وہی زنگ ہے جس کا ذکر الله تعالی نے اس آیت میں کیا ہے' (1)۔ کہا: یہ صدیمت حسن میں ہے۔ مفسرین نے اس طرح کہا ہے: یہ گناہ پر گناہ ہے یہاں تک کہ اس کا دل ساہ ہو جاتا ہے دل کو گھیر لیتا ہے وہ بھر ہے یہاں تک کہ اس کا دل ساہ ہو جاتا ہے (2)۔ مجاہد نے کہا: اس سے مرادہ وہ زنگ ہے گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے وہ بھر بھر ہے کہان اس سے مرادہ وہ زنگ ہے گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے وہ بھر

1\_جامع ترندي، كما ب النسير، جلد 2 منح 169-168 \_ ايضاً ، حديث 3257 ، نسيا ، القرآن ببلي كيشنز 2\_زاد المسير ، جلد 4 بسفح 221

عبدالغی بن سعید نے موئی بن عبدالرحمن ہے وہ ابن جرتے ہے وہ عطاہے وہ حضرت ابن عباس بن اختیا ہے ای طرح موئی نے متاتل ہے وہ خضاک ہے وہ حضرت ابن عباس بن خیب ہے ایک چیز روایت کرتے ہیں جس کی صحت کو الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے: اس ہے مرادوہ موزہ نما جوتا ہے جو دونوں رانوں ، پنڈلی اور قدم پر ہوتا ہے یہی جنگ میں پہنا جاتا ہے۔ دوسرے علاء نے کہا: وہ وسوسہ ہے جو انسان کے دل پر کھنگتا ہے اس تعبیر کھے ہونے کی صفائت نہیں دی جاسکتی۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جبال تک عام اہل تفسیر کا تعلق ہے تو ان کے نزویک اس کی مرادوہ ہی ہے جو پہلے ذکر ہوچی ہے یہی اہل لغت کا نقط نظر ہے ۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: ران علی قلبه ذنبه یویین دَیناً و دَیُونا۔ یعنی دل پر زنگ کا غالب آنا۔ ابوعبیدہ نے کہا: دان کا معنی غالب آنا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: جو چیز تجھ پر غالب آ جائے تو اس کے لیے دان بلک رانلہ اور دان علیلٹ کا لفظ استعال کرنا جائز ہوتا ہے: شاعر نے کہا

وكُمُ رانَ من ذنبِ على قلب فاجِرِ (1) كتنے بي كناه بيں جوفا جركے دل پرغالب آئے۔

رانت الخهرعلى عقله شراب اس كى عقل يرغالب آگئ ـ

ران عليه النعاس اوتكهاس يرغالب آگئ\_

اس معنی میں اسیفی جہنیہ کے بارے میں حضرت عمر کا تول ہے: فاصبہ قددِین بھے یعنی اس نے مبلح کی کہ قرضے اس پر غالب آگئے تھے جب کہ وہ قرض لیا کرتا؛ اس معنی میں ابوز بید کا شعر ہے وہ ایک کا وصف بیان کرتا ہے جس نے شراب پی یہاں تک کہ شراب نشہ کے ذریعے غالب آگئی:

ثم لها راه رانت بهِ الخبرُ وأَنْ لا تَرِينَه بإتقَاءِ(2)

2\_المحررالوجيز ، جلد 5 منحه 451

، " . من مايد 6 يتفي 229

مرجباے دیکھا کہ شراب اس پرغالب آ چکی ہے اور تقویٰ کے ذریعے غالب نہیں آئے گی۔ مجرجب اے دیکھا کہ شراب اس پرغالب آ

ہر بب سرت سر اسب النصور النصو

معود الله المحرور المسائی ، الممش الوبکر اور منصل نے تمان کوا مالہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ فعل کا فاء کلمہ داء ہے اور میس کلمہ الف ہے جمزو ، کسائی ، الممش ، ابو بکر اور منصل نے تمان کوا مالہ کے ساتھ پڑھا ہے کے اصل پر ہے کیونکہ فعل کا فاء کلمہ منتوح ہے جو یا ہے بدلا ہوا ہے اس وجہ ہے اس میں امالہ احجھا ہے۔ جس نے فتحہ دیا تو وہ اپنے اصل پر ہے کیونکہ فعل کا فاء کلمہ منتوح ہے جس طرح کال ، باع ، وغیرہ ۔ ابو معبد اور ابو حاتم نے اسے ہی پسند کیا ہے حفص نے بئل پروقف کیا پھر تمان سے ابتداکی وقف کرتا ہے ، سکتہ کے لیے نہیں ۔

گلّا اِنَّهُمْ عَنْ مَنْ تِهِمْ يَوْ مَهِ وَلَهُ مَعُوْ بُونَ فَ يَحْ بُونُ فَ يَحْ بَالِ روز كفاركوان كرب ہے روك و يا جائے گا۔ ايك قول يہ يكيا گيا ہے: يہ گلّا مجی جوزئے كے ہے يعنی بات اس طرح نہيں جس طرح وہ كتے ہيں بلكہ انہيں ان كرب ہے روك ليا جائے گا۔ زجائے نے كبا: اس آيت ميں وليل ہے كہ قيامت ميں الله تعالی كاديدار بوگا آريہ بات اس طرح نہ بوتی تو اس ميں مجھونا كہ ہونہ تو ہوا ور دو ويو منذ فاضر ہ اس ميں مجھونا كہ ہونہ تو ہوا ور نہ تو اس ميں خست كا بيان بوتا (1) ۔ الله تعالی كافر مان ہے: وجو ويو منذ فاضر ہ الله ربھا فاظر ہ (الواقعة: 23) اس دن مجھ چرے تروتا زہ ہوں گے جوا ہے رب كاديداركر رہے ہوں گے ۔ يہ بات ذہن الله ربھا فاظر ہ (الواقعة: 23) اس دن مجھ چرے تروتا زہ ہوں گے جوا ہے رب كاديداركر رہے ہوں گے ۔ يہ بات ذہن انس نے اس نشين كر لو كہ مؤمن الله تعالی كو جداركر ہي گے اور كفارا ہے رب ہے جاب ميں بول گے ۔ خضرت ما لک بن انس نے اس آيت كی تغیر میں كہا: جب الله تعالی نے كفاركو اپنے دیداركر ليا (2) ۔ امام شافعی نے كہا: جب الله تعالی نے نارائنگی كی وجہ ہے ایک تو منوادگی كی صورت میں اپنے رب كاديداركر ہے گی دور کی تور میں اپنے رب كاديداركر ہے گی دور کی تور دور نیا میں اس كی عبادت نہ كرتا ہے بہا: الله كی ہم اگر محمد بن ادر ایس كواس امركا یقین نہ وتا كہ وہ اسے در بے لادیداركر ہے گاتو وہ دنیا میں اس كی عبادت نہ كرتا ہے كہا: الله كی ہم الگر می دور نیا میں اس كی عبادت نہ كرتا ہوں الله کی ہم الله کو میں اور ایس امركا یقین نہ وتا كہ وہ الله در اس كو دیدار كرے گاتو وہ دنیا میں اس كی عبادت نہ كرتا ۔

3 أمحررالوجي ببدح التحمد 452

1\_زادالمسير ،جيد 4 مِنْ 222

حسین بن فضل نے کہا: جب دنیا میں انہیں نور تو حید ہے جاب میں رکھا تو آخرت میں انہیں رؤیت سے محروم رکھے گا(1)۔
مجابد نے لَّنکھُجُو بُون کی بیوضاحت کی ہے کہ انہیں الله تعالیٰ عزت اور رحمت سے محروم رکھے گا۔ قادہ نے کہا: الله تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، انہیں پاکیزہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ پہلی تعبیر ہی جمہور کا نقط نظر ہے کہا نیں دیدارے محروم رکھا جائے گا وہ اس کا دیدار نہ کریں گے۔

ثُمُّ اِنْهُمُ لَصَالُوا الْجَحِیْمِ ﴿ وہ اس میں ہی رہیں گے اس سے باہر نہ نکلیں گے فرمایا: جب بھی ان کے چڑے پک جا کیں گے ہم ان کے چڑے بدل دیں گے فرمایا: اور جب بھی وہ آگ ٹھنڈی ہوگی ہم اس کومزید بھڑ کا دیں گے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: جعیم جہنم کا چوتھا دروازہ ہے۔

ثُمَّ یُقَالُ هٰ ذَاالَٰذِی کُنْتُمْ یِهِ تُکَلِّ بُوُنَ۞ پھرجہنم کے دارو غے انہیں کہیں گے: یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم الله کے رسولوں کو دنیا میں جھٹلا یا کرتے تھے۔

كُلَّا إِنَّ كِتْبَ الْاَبُرَامِ لَفِي عِلِيِّيْنَ ۚ وَمَا اَدُلُمِكَ مَا عِلِيَّوْنَ ۚ كِتْبُ مَّرُقُومٌ ۚ فَيَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ

''یہ فن ہے نیکو کاروں کاصحیفہ کم علیمین میں ہوگا۔اور تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے۔ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے (حفاظت کے لیے) دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین''۔

گلا اِن کینکالا برای لین عربی اور نہیں کا تا ہے حقا کے معنی میں ہاور وقف آگ کی بُروُن پر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ۔ بات اس طرح نہیں جس طرح وہ کہتے ہیں اور نہ ہی بات اس طرح ہے جس طرح انہوں نے گمان کیا بلکہ ان کی کتاب سجین میں ہے۔ مقاتل نے کہا: اس کا معنی ہے وہ اس عذاب پر ایمان نہیں لا کیں گے جس میں وہ داخل ہوں گے بھرنی کتاب باس کے مرتبہ کے مطابق علیمین میں بلند کر دی گئی میں وہ داخل ہوں گے بھرنی کلام شروع کی اور فرما یا کہ ابرار کی کتاب اس کے مرتبہ کے مطابق علیمین میں بلند کر دی گئی ہیں وہ داخل ہوں گے بھرنی کلام شروع کی اور فرما یا کہ ابرار کی کتاب اس کے مرتبہ کے مطابق علیمین میں بلند کر دی گئی الله عین جو حضرت ابن عباس بنولی نہیں ہیں ہے مراو جنت ہے (3)۔ ان سے یہ بھی منقول ہے: ان کے اعمال کتاب الله میں ہوں کی روحیں ہیں (4)۔ الله میں ہوں کی روحیں ہیں الله میں جو آسان میں جو سے مرحد کے مراوسدر ہی المنہ تعالیٰ کے امور میں سے ہر چیز یہاں آکر دک ابن اجلی ہوں کے جاوز نہیں کرتی رق کی ہو ہوتی ہیں: اے میرے دب! تیرا فلاں بندہ ہے جب کہ الله تعالیٰ اس کے جات ہوں کی مجر ہوتی ہو بات ہے اس کے آئی ہو ان کے جس پر عذاب سے اس کی مجر ہوتی ہوتی ہو بات ہوں گئی کی اس فرمان کا بہی مطلب ہے۔ اس کی طرف الله تعالیٰ کی جانب سے کتاب آئی ہے جس پر عذاب سے اس کی مجر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی الله تعالیٰ کے اس فرمان کا بہی مطلب ہے۔

لعب الا حبارے مروی ہے: مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے اسے آسان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں فرشتے خوشخبری دیتے ہوئے اسے وصول کرتے ہیں پھراسے لے کر نکلتے ہیں

Marfat.com

1 - معالم التمريل ، جلد 5 إصفي 538 2 \_ و الصنا

5\_الينياً

یہاں تک کہ وہ موش تک جا جینچے ہیں ان کے لیے تخت کے نیچے سے ایک ورقہ نکلتا ہے اس کے او پرتحریر کیا جاتا ہے اور اس میں یہ مہراگائی جاتی ہے کہ قیامت کے روز اس کے لیے نجات ہے اور مقرب اس پر گوائی ویں گے۔ قادہ نے یہ بھی کہا: نی علیہ ین ہے مراد ساتویں آ سان کے او پر اور عوش کے وائمیں پائے کے پاس ہے۔ حضرت براء بن عازب بی ہے کہا: نی علیہ یہ سے مروی کریم میں ہو ہے ہے اس کے اور اور عوش کے اس میں عرش کے نیچے ہے' (1) حضرت ابن عباس جو یہ ہے مروی ہے: اس سے مراد والوح ہے جو ہز زبر جد کی ہے ، عوش کے ساتھ لکی ہوئی ہے۔ ان کے اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں (2)۔ فراء نے کہا: عیلیہ یُون ہے مراد ہلندی کے بعد بلندی ہے (3)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: عیلیہ یُون ہے مراد ہلندی کے بعد بلندی ہے وگئی گنا بلندیوں میں ہو، گو یا اس کی کوئی انتہا نہیں ۔ اس وجہ ہے ہوں اس کی جمع واؤنون کے ساتھ ذکری گئی ہے ۔ طبری کے قول کا بھی بہی معنی ہے۔ فراء نے کہا: یہ ایسا اس ہے جو جمع کے وزن پر بنایا گیا ہے اس کا لفظی طور پر کوئی واحد نہیں جس طرح عشدون، ثلاثون۔ عرب جب جمع بناتے ہیں اور اس کے واحد کا کوئی سیند نہ ہواور نہیں اس کا کوئی تثنیہ ہوتو وہ ذکر و مونٹ دونوں میں نون لگاتے ہیں۔ طبری کے قول کا بھی ہی معنی ہے۔

زجاج نے کہا: اس اسم کا عراب جمع کے اعراب کی طرح ہے جس طرح تو کہتا ہے: ھذہ قنسہ ون، رأیت قنسہ بین۔
یونس نحوی نے کہا: اس کا واحد علی اور علیۃ ہے۔ ابوافتح نے کہا: علیدین، علی کی جمع ہے یہ علوے فعیل کا وزن ہے
طریقہ تویہ تھا کہ علیۃ ہوتا جس طرح انہوں نے غرفہ کے لیے علیہ کالفظ ذکر کیا کیونکہ یہ علوسے مشتق ہے جب علیۃ سے تاء
کوحذف کیا اس کے عوض میں واؤنون جمع کے لیے ذکر کیا جس طرح وہ ارضین میں کہتے ہیں۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: عِلْمِیْنَ یہ ملا کہ کی صفت ہے کیونکہ وہی ملاءاعلیٰ ہیں جس طرح کہا جاتا ہے: فلان فی بنی فلان آدمی فلاں آدمی فلاں ہیں ہے ہے یاان کے ہاں رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر بنی منته سے جومروی ہے کہ رسول الله سل الله ہی فلان آدمی فلاں فلا میں کہ جس اللی علیمین جو اہل فلا عت اور صدق ہیں چہرے کے فور سے جنت روشن ہوجائے گی جنتی کہیں گے: وہ نور کیا ہے؟ تو کہا جائے گا: اہلی علیمین جو اہل طاعت اور صدق ہیں ان میں ہوا ہے گا: اہلی علیمین ہوا ہے گئی ہیں و کھا جاتا ہے' (5) ہیروایت اس امر پر ولالت کرتی ہے عِلْمِیْنِیْنَ روایت نقل کی ہے کہ خبر دی میں ہوں گے۔

وَمَا أَدُنُه لِكَ مَا عِلِينُونَ ﴿ كُتُبٌ مَّرُقُومٌ ﴿ يَثْهَدُهُ الْمُقَنَّ بُونَ۞ الْحِمَدِ! مِنْ الْمَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

2\_معالم التنزيل ، جلد 5 منحد 538

1 \_ المحررالوجيز، جند 5 مسنى 452

4. اينا

3\_زادالمسير ، جلد4 منحد 222

5 يسنن الى داؤو، كتاب العتنى، باب الحروف والقرأت، جلد 2 مفح 198

كَتْبُ مَّرُقُوْهُ ۞ يَهِ يَمِينَ كَ تَفْسِرَ بَيْنَ بَلِكَهُ عِلِيَّةُ وَ يَرِكُلام مَكُملَ مُوجِاتِي ہے(1) پھرابتدا كي اور فرمايا: كِتْبُ مَرْقُوهُ يعني ا: ارکی کتاب رقم شده کتاب ہے۔

روایت بیان کی گئی ہے کہ فرشتے بندے کے ممل کو لے کراو پر چڑھتے ہیں وہ اس کا استقبال کرتے ہیں جب وہ اسے كے كروہاں تك يہنچتے ہیں جہاں تك الله تعالى چاہتا ہے الله تعالى ان كى طرف وحى كرتا ہے :تم مير ہے بندے پرمحافظ تصاور میں اس کے دل پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اس نے میرے لیے اپنے کمل کو خالص نہیں کیا اسے جین میں رکھالو۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے ابرار کے عمل پر گواہی دیں گے۔ وہب اور ابن اسحاق نے کہا: یہاں مقی بیون سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام بیں جب مومن نیکی کاعمل کرتا ہے تو فرشتے صحیفہ کوا و پراٹھاتے ہیں اس کا نور ہوتا ہے جوآ سانوں میں چمکتا ہے جس طرح ز مین میں سورج کا نور چمکتا ہے یہاں تک کہ وہ اسراقیل تک اسے پہنچادیں گےوہ اس صحیفہ پرمہرلگادے گا اور لکھے گا: بیالله تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے بَیْشُهَدُ الْمُقَنَّ بُوْنَ ۞ ان کی کتابت کی وہ گواہی دےگا۔

إِنَّ الْأَبْرَا مَ لَغِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى الْاَ مَ آبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِمِ نَضْمَ ةَ النَّعِيْمِ أَنَّ يُسْقَوْنَ مِنْ تَرجِينٍ مَّخْتُومٍ فَي خِتْبُهُ مِسْكُ ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ النُسَافِسُونَ أَن وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنًا يَثْثَرَ بُهِ الْمُقَنَّ بُونَ ﴿

" بے شک نیکو کارراحت اور آرام میں ہوں گے، پلنگوں پر بیٹے مناظر جنت کا نظارہ کررہے ہوں گے، آپ پیچان لیں گے ان کے چہروں پر راحتوں کی شکفتگی۔انہیں پلائی جائے گی سر بمہر خالص شراب اس کی مہر کستوری کی ہوگی اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے۔اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی یہ وہ چشمہ ہے جس سے صرف مقربین پئیں گے''۔

اِنَّ الْأَبْرَامَ لَفِي نَعِينِم أَيْ عَلَى الْأَمَ آبِلِ يَنْظُوُونَ ﴿ ابرار ہے مراد اہل صدق اور اہل طاعت ہیں۔ نَعِینِم ہے مراد نعمت ہے نعمت جب نون کے فتحہ کے ساتھ ہوتو اس کامعنی تنعیم ہوتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: نَعَمَهُ الله ناعهه الله فتنعم۔ ا مراة مُنْعَمَةً، مناعَهة ـ نيك لوك جنتول ميل لطف اندوز مورب مهول كــ اد انك عمراد نيمول ميل بلنگ بيل ـ الله تعالى نے ان کے لیے عزتیں مقرر کی ہوئی ہیں انہیں دیکھ رہے ہوں گے؛ بیعکر مد، ابن عباس اور مجاہد کا نقط نظر ہے۔ مقاتل نے کہا: وہ جہنم وں کودیکھیں گے۔ نبی کریم سنگنا آیا ہی ارشاد فر مایا : و ہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں دیکھیں گے(2) ؛ بیمہدوی نے و کر کیا ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: اس کے فضل واحسانات کے پلنگوں پر ہوں گے جواس کے چہرے اور جلال ومرتبہ کود کھے رہے ہوں گے۔ تَعْدِ فُ فِي وَ جُوهِ مِنْ مَضَى قَالنَّعِيْمِ ﴿ نَصْمَ قَاسَتِ مرادرونن اورنور ٢ يه جمله بولا جاتا ٢: نضر النبات جب وه كليال نکا کے۔ عام قرا وت تعرف ہے اور نضر ومنصوب ہے یعنی اے محد! سلی تذایی ہم آپ بہچان لیں گے۔ ابوجعفر بن قعقاع، ينقوب،شيبهاورابن الى اسحاق نے تُعدف پڑھا ہے۔ يہ مجہول كاصيغه ہے، نضر لامرفوع ہے۔

2\_ المحررالوجيز ،جلد 5 صفحه 453

1 \_م عالم التنزيل ، جند 5 م غند 538

یمنظون مین ترجیق انبیں ایسی شراب سے پلایا جائے گا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگ؛ یہ انتفش اور زجائے کا قول ہے (1)۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد صاف شراب ہے (2)۔ صحاح میں ہے: ترجیقی سے مراد عمدہ شراب ہے بعنی ایک بی ہے۔ فلیل نے کہا: اس سے مراد سب سے صاف اور عمدہ شراب ہے۔ مقاتل اور دوسر سے علماء نے کہا: اس سے مراد میں میں تابت نے کہا:

يَسْقون مَنْ وَرَدَ البريصَ علَيْهِمُ بَرَدَى يُصَفَّق بالرِحيقِ السلسلِ(3)

جوآ دمی بریس کے مقام پران کے پاس دار دہوتا ہے وہ اسے بردی کا پانی پلاتے ہیں جس میں خالص شراب کی آمیز ش

ہوتی ہے۔

من جود کی خشہ مشک مجاہد نے کہا: آخری گھون جس پروہ اسے ختم کرے گا وہ کستوری ہوگ ۔ ایک تول یہ کیا گیا جے: جب وہ شراب پئیں گے تو بیالہ میں جو پچھ ہوگا وہ ختم ہوجائے گا تو اس کا اختتا م کستوری کے خاتمہ کے ساتھ ہوگا ۔ دسنرت ابن مسعود بڑتن کہا کرتے تھے: وہ اس کے بعد کستوری کا ذائقہ پائیں گے؛ اس کی مثل سعید بن جبیرا ور ابرا بیم ختی کا قول ب وزوں نے کہا: ختیہ کے مراواس کے ذائقہ کا آخر ہے۔ یہ بیمرا چھی ہے کیونکہ شروبات میں عام معمول یہ ہے کہ اس کے آخر میں خوشبوکستوری کی خوشبوہ وگ ۔ میں گدلا پن ہوتا ہے۔ جبتی لوگوں کے مشروب کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں خوشبوکستوری کی خوشبوہ وگ ۔ میں گدلا پن ہوتا ہے۔ جبتی لوگوں کے مشروب کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں خوشبوکستوری کی خوشبوہ وگ ۔

مروق نے حضرت عبدالته بن سنبا ہے روایت نظل کی ہے کہ قَدْتُنُو ہِ کامتی ملا ہوا ہے۔ ایک تول یو کیا گیا ہے؛ فَعْتُنُو ہِ کامتی یہ ہے اس کواس چیز میں محفوظ کردیا گیا ہے کہ اے کوئی مس کرنے والامس کرے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ابرارجیسا ہو۔ حضرت علی ، عاقمہ گاتوں ہے گیا تونے نورت وُئین ہو۔ حضرت علی ، عاقمہ کا تول ہے کیا تونے نورت وُئین ہو۔ حضرت علی ، عاقمہ کا تول ہے کیا تونے نورت وُئین و کہا جوعظار کوئیتی ہے: اجعل خاتمہ مسکا یہاں ہی وہ خشیف ہے مرادا آخر لیتے ہیں خشیف اور ختام دونوں عنی میں قریب میں گر اس ہے۔ میا گول ہے۔ سحات میں ہے: ختامہ ہم مرادوہ منی ہے۔ میدوں نے بین منی کہ جگہ اس پر ستوری کی مہر لگائی گئی ہے۔ میدوں نے بین منافوض مبرلگائی جائی ہے۔ میدوں نے بین منافوض مبرلگائی جائی ہے۔ میدوں نے بین منافوض میں ہوتا ہے۔ این مبارک اور این وجب نے حضرت عبدالله بن مسعود بیا ہی ہے۔ مرادوہ مہر نیس کی ہے۔ اس کی ساتھ وہ ہر لگائی جب کہ الفاظ این وجب کے ہیں: ختامہ مسلک کامعنی ہے اس میں ستوری کی آمیزش ہوتی ہے ہیں۔ ختامہ مسلک کامعنی ہے اس میں ستوری کی آمیزش ہوتی ہے ہیں۔ آخری مشروب کو ملاتے ہیں اگر اہل دیا ہے کوئی آدی اپنا ہے تھا س میں داخل کرے پچراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ آخری مشروب کو ملاتے ہیں اگر اہل دیا ہے کوئی آدی اپنا ہے تھا س میں داخل کرے پچراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکی باتی ہے ہو بیا ندی کی طرح ہوتی ہے جس کے اس میں کوئیں سے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکی باتی ہے ہو بیا ندی کی طرح ہوتی ہوئی ہے کوئی آدی اپنا ہے تھا س میں داخل کرے پچراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکل کرے پچراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکل کرے پچراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکل کرے پھراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکل کرنے پھراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکل کرے پھراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکل کرے پچراس ہے باہر نکا لیا تو کوئی ذکی روٹ شکل کرنے کوئی تو نہیں کی میان کیا گئی کوئین کی میان کے کوئینگوں کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کیا گئی کوئین کی کوئین کی کوئین کے کہ کوئین کی کوئین کی کی کوئین کی ک

حضرت انی بن کعب نے روایت نقل کی کہ عرض کی گئی: یا رسول الله! بیہ من جینی مَعْفَتْ وَمِر کیا ہے؟ فرمایا: ''شراب کے تالاب''۔ایک قول بیکیا گیا: برتنوں میں مہر لگی ہوگی بیاس سے مختلف ہے جونہروں میں چلتی ہے۔

وَ فَى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْبُتَنَافِسُونَ وَ ہم نے جنت كى جوصفت ذكركى ہے اس ميں رغبت ركھنے والوں كورغبت ركھنى والى فارغبت ركھنى والى فارغبت ركھنى والى فارغبى بنال ہے ہوں باب چلا يا جاتا ہے نفست عليه الشى أَنفِسه نفاسة يعنى ميں نے اس كے بارے ميں بنل ہے كام ليا اور ميں نے يہ بند نه كيا كہ وہ چيز اس كى طرف جائے۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے كہ فى، الى كے معنى ميں ہے يعنى عمل ميں جلدى كرنے والوں كواس كى طرف جلدى كرنى چاہيے اس كى شل بيار شاد ہے: ليون الله فاق فائيغة كي الْغيلة فن و (الصافات) اس كى شل كرنے والوں كواس كى طرف جلدى كرنى چاہيے اس كى شل بيار شاد ہے: ليون الله فائل فليغة كي الْغيلة فن و (الصافات) اس كى شل كرنے والوں كواس كى طرف جلدى كرنى چاہيے۔

وَوِوَاجُهُ مِنْ تَسُنِيْمِ ۞ اس خالص شراب ميں تنيم كي آميز شيء تنيم وه شراب ہجواو پر سے ان كي طرف انڈيلي جو بلندى ہے ہت كي جائے گا۔ يہ جنت ميں سب سے اعلیٰ شراب ہے۔ تنيم كالغت ميں معنى بلند ہونا ہے يہ چشے كا پائى ہے جو بلندى ہے ہتى كی طرف آتا ہے اس سے سنام البعير ہے يہ بدن ہے بلند ہوتی ہے اس طرح تسنيم القبود كالفظ استعال ہوتا ہے كہان نما قبر حضرت عبدالله ہے مردى ہے كہ تنيم جنت ميں ايك چشمہ ہے جس كا خالص پائى مقرب لوگ پئيں گے (1) ۔ اور اصحاب عبر ن سے جاموں ميں اس ميں ہے كھے چيز طائى جائے گاتو وہ مشروب عمدہ اور خوشبودار ہوجائے گا۔ حضرت ابن عباس نے وَ مَعْن كَ جامول ميں اس ميں ہے كھے چيز طائى جائے گاتو وہ مشروب عمدہ اور خوشبودار ہوجائے گا۔ حضرت ابن عباس نے وَ اَبُحُهُ مِن قَدْ وَا عُدُنِيْ (اسجدہ: 17) كوئن فسن نيس جانتا جو ان كے ليے آتكھوں كی شنڈک تخفی رکھی گئی ہے (2) ۔ ايک قول بيكيا گيا ہوگا۔ وہ جنتوں كے برتوں ميں اس قدر پڑے گاجی قدر ان ميں گئے ہوں گئی ہوئی قدر پڑے گاجی قدر ان میں گئے ہوئی تشریب ہوگا۔ وہ جنتوں کے برتوں ميں اس قدر پڑے گاجی قدر ان ميں گئے ہوئی تشریب کی ہوئی تو پائی دھیں ہوگا۔ وہ جنتوں کے برتوں ميں اس قدر پڑے گا۔ وہ پائی طلب کر نے کے متاب برتن بھر جائے گاتو پائی رک جائے گاتی میں ہے قطرہ بھر پائی زمین پرنہیں گرے گا۔ وہ پائی طلب کر نے کے متاب نہ بھی ہوئی تی ہوں ایک ہوں کی مراسل میں ای طرح ہے۔ ابن زید نے کہا: جمیں ہے قبرہ ایکنی ہے وہ ایک چشمہ ہے جوعرش کے نیچ سے نکتا ہے۔ حضرت دس العری کی مراسل میں ای طرح ہے۔ ہم نے اس کا ذکر سورہ الانسان میں کیا ہے۔

عَيْنَا يَثْمَرُ بُهِ إِلَهُ قَنَّ بُوْنَ ﴿ اسے فالعی جنت عدن کے کمین پئی گے یہ جنتیوں میں سے سب سے فضلیت والے بیں جب کہ دوسروں کواس کا آمیزہ طےگا۔ عَیْنَا یہ بطور مدح منصوب ہے۔ زجاح نے کہا: یسنیم ہے بطور حال منصوب ہے سنیم معرف ہے اس کا کوئی اشتقاق معروف نہیں اگر تو اسے مصدر بنائے اور سنام سے مشتق مانے توعینا اس کی وجہ سے منصوب ہوگا کے دیا کہ اس فرح الله تعالی کے اس فرمان: او اظام فی یکو میر فیکی مشخبی ﴿ فی یکو مِر فیکی مُسْفَجَبُو ﴾ یکھنا (البلد) میں یہ یہ منصوب ہوگا جو کہ سے منصوب ہے؛ یہ فراء کا تول ہے کہ عینا، تسنیم کی وجہ سے منصوب ہے۔ انتفی کے زوی کے یہ یہ یہ سقون کی وجہ سے منصوب ہے۔ انتفی کی وجہ سے منصوب ہے۔ انتفی کی وجہ سے بطور مدح منصوب ہے۔ منصوب ہے۔ انتفی کی کام یوں ہوگی یہ سقون عینا او من عین میرو کے زویک اعنی فل کی وجہ سے بطور مدح منصوب ہے۔ ان اَلَٰ یُن اَ جُرَامُوْا کَانُوْا مِن اَلَٰ یُن اَ اَمْوْل اِ یَصْعَکُوْنَ ﴿ وَ اِذَا مَوْ وَا ہِومُ مُوا اِنْ اَلَٰ یُن اَ اَلْ اِیْنَ اَلْ اِیْنَ اَ اَلْ اِیْنَ اَنْ اَلْ اِیْنَ اَ اَلْ اِیْنَ اَنْ اِیْنَ اَلْ اِیْنَ اَنْ اِیْنَ اَنْ اَلْ اِیْنَ اَلْ اِیْنِ اِن اَلْ اِیْنَ اِیْنَ اَنْ اِیْنَ اَنْ اَلْ اِیْنَ اِیْنَ اَنْ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اَنْ اَلْ اِیْنَ اَنْ اِیْنَ اِیْنَ اَنْ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْدِ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنَ

2\_معالم التزيل، مبلدة بمنحد 540

1 \_تفسير ماوروي ،جلد 6 مسغحه 231

يَتَغَامَزُونَ ۚ وَإِذَا انْقَلَبُوٓا إِلَّى ٱهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِينَ ۚ وَ إِذَا مَا وَهُمُ قَالُوٓا إِنَّ هَوُلآءِ لَضًا لُوْنَ ﴿ وَمَا أُنْ سِلُوْا عَلَيْهِمْ خَفِظِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ امَنُوا مِنَ الْكُفَّا مِ يَضْعَكُونَ أَنْ عَلَى الْآمَ آبِكِ " يَنْظُرُونَ ﴿ هَلُ ثُوِّبَ الْكُفَّامُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞

''جولوگ جرم کیا کرتے ہتھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے۔اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آتکميں مارا كرتے۔ اور جب اپنے ابل خانه كى طرف لوشتے تو دل لكياں كرتے واپس آتے ، اور جب مسلمانوں کود کھتے تو کہتے: یقینا بیلوگ راہ ہے بھتکے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اہل ایمان پرمحافظ بنا کرتونہیں بھیجے سمجے متھے ہیں آج مومنین کفار پر ہنس رہے ہیں (عروی) پلنگوں پر ہیٹھے ( کفار کی نستہ حالی کو ) دیکھر ہے ہیں۔ کیوں کچھ بدلہ ملا کفارکو (اینے کرتوتوں کا) جووہ کیا کرتے ہتھے'۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ امَنُوا يَضْحُكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُ وْنَ ۞ كَفَارُونِيا مِن مُومُول كَ ساتھ جو **نداق کیا کرتے ہتھے اس کا ذکر ہے مراد قریش کے مشرک رؤساء ہیں پچھالوگوں نے حضرت ابن عباس بٹیانیٹیا سے** روایت تقل کی ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ، عقبہ بن الی معیط، عاص بن واکل، اسود بن عبد یغوث، عاص بن مشام، ابوجبل اورنصرین حارث ہے بہی لوگ حضور منین تیپنم کے صحابہ حضرت عمار ، حضرت خباب ، حضرت صهبیب اور حضرت بال<sup>ال</sup> کا غراق اڑا یا کرتے تھے(1) جب وہ رسول الله من تنائیلی کے پاس آنے کے لیے ان کے پاس سے گزرتے ؛وہ ایک دوسرے کو آتکھوں ہے انٹارہ کیا کرتے تھے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ اسلام کی وجہ ہے انہیں عاردا تے اوران پرعیب لگا یا کرتے۔ يه جمله بولا جاتا ہے: غدزت الشی بيدی ميں نے اس چيز کوا ہے ہاتھ سے ثولا۔

حضرت عا مُشهصد يقد بن تنهائي كها: جب آپ من نيزييز سجد وكرتے تو مجھے اپنے ہاتھ سے دیاتے تو میں اپنایا وک سمیٹ کعتی ۔ بیسورؤنساء میں گزر چکا ہے۔

غدزته بعینی میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا، اس پرعیب لگایا۔ دمانی فلان غدزہ اس میں کوئی عیب نہیں۔مقاتل نے کہا: بیآیت حضرت عائشہ صدیقہ میں تازل ہوئی جومسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم سافی تاہم کی خدمت میں حاضر ہوئمیں تو منافقوں نے ان کا نداق از ایا اور ان پر محصل کیا۔

وَإِذَا انْقَلَمُوا إِنَّ أَهْلِهِمُ انْقَلَمُوا فَكِهِينَ ﴿ جب وه استِ ابل اورساتهيون كى طرف لو مع توخوش خوش لو منت - ايك قول میکیا حمیا ہے: جس کفر پروہ ہیں اس پرخوشی کا اظہار کرتے اور مومنوں کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے (2)۔ ابن تعقاع ، حفص اعرج اورسلمی نے کہا: فکھیں الف کے بغیر ہے جب کہ ہاتی قراء نے اسے الف کے ساتھ پڑھا ہے۔ فراء نے کہا: یہ وونول نغتیں ہیں جیسے طبع، طامع، حذِر، حاذِر۔سورة الدخان میں بیگزر چکا ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: الفکه کامعنی

1 ـ زود المسير ، جلد 4 منح 224 2 ينسير ماوردي ، جلد 6 منح 232

ہے حد درجہ حریص اور تکبر کرنے والا اور الفاکه کامعنی ہے لطف اندوز ہونے والا۔

وَ إِذَا مَا وُهُمْ قَالُوَّا إِنَّ هَوَ لَكَ اللَّهُ لَوْنَ وَجِب بِهِ كفار رسول الله سَالِتُفَالِيَهِم كَصحابه كود مجصة تو كَبَيّة: بيد رسول الله ما الله على الناه عن المراه مو كته بين -مَنْ الْمَالِيَةِ كَى اتباع مِن مَراه مو كته بين -

وَ مَا ٱنْ سِلُوْاعَلَیْهِمْ حٰفِظِیْنَ ﴿ انہیں مومنون کے اعمال کا محافظ ، ان کے احوال پرنگران اوران پرنگہبان بنا کرنہیں بھیجا گیاتھا۔

فَالْیَوْمَ الَّذِینَ ٰامَنُوْا مِنَ الْکُفَّاسِ یَصْحَکُوْنَ ← لین قیامت کے روز حضور منی ٹُٹالیکی پرایمان لانے والے کفار پرہنسیں کے جس طرح کفار دنیا میں ان پر ہنسا کرتے ہتھے۔اس کی مثل سورۃ المونین میں گزرچکی ہے۔

هَلْ ثُوّبِ الْكُفّائُو اليَفْعَلُونَ ⊕ يسوره بقره كَآ غازين پہلے گزر چكاہ هَلْ ثُوّبِ كامعنى ہے جب كفار كے ساتھ يد معاملہ كيا جائے گاتو دنيا بيں جووه مومنوں كے ساتھ نداق كيا كرتے ہے كيااس كانبيں بدلدوے ديا گيا ہے۔ايک نول يہ كيا گيا ہے: يہ يَنْظُرُونَ كِ متعلق ہے وہ ديكسيں گے كيا كفاركو بدلدوے ديا گيا ہے(2)؟ هَلُ كامعنى تقريم ہوگااس كا محل يَنْظُرُونَ كِ ساتھ نصب ہے۔ايک قول يہ كيا گيا ہے: يہ جملہ متانقہ ہے جس كااعراب ميں كوئى كل نبيس -ايک قول يہ كيا گيا ہے: يہ جملہ متانقہ ہے جس كااعراب ميں كوئى كل نبيس -ايک قول يہ كيا گيا ہے: يہ جملہ متانقہ ہے جس كااعراب ميں كوئى كل نبيس -ايک قول يہ كيا گيا ہے: يہ جملہ متانقہ ہے جس كااعراب ميں كوئى كل نبيس -ايک قول يہ كيا گيا ہے: يہ جس كامعنى لوئن ہے تقاب، يَشُوبُ ہے مشتق ہے جس كامعنى لوئنا ہے اس كا استعال خير اور شرے جس كامعنى لوئنا ہے اس كا استعال خير اور شر

2\_تنسير ماوردي ،جلد 6 منحه 232

1\_ معالم التزيل ، جلد 5 مسفحه 541

# سورة الانشقاق

#### و المان ١٥ كي و ١٨ سُورَةُ الإنبقالِي عَلِيمَةُ ١٧ كي وَعِما اللهِ

تمام کے نزویک میسورت کی ہے۔اس کی پیپیس آیات ہیں۔ مام کے نزویک میسورت کی ہے۔اس کی پیپیس آیات ہیں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام مے شروع كرتا بوں جوببت بى مبر بان بميشدر م فرما نے والا ہے۔ إِذَا السَّمَا عُمَا نُشَقَّتُ فَى وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتُ فَى وَ إِذَا الْاَئْمِ صُمَّدَتْ فَى وَ اَلْقَتُ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتُ فَى وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتُ فَى

"(یادکرو) جب آسان بھٹ جائے گااور کان لگا کرسنے گااپے رب کا فر مان اور اس پر فرض بھی یہ ہے اور جب زمین بھیلا دی جائے گا اور کان لگا کرسنے گااپ رب کے اندر ہے اور خالی ہوجائے گی اور کان لگا کر جب زمین بھیلا دی جائے گی اور کاب لگا کرسنے گی ایس کے اندر ہے اور خالی ہوجائے گی اور کان لگا کرسنے گی اپنے رب کافر مان اور اس پر فرض بھی یہی ہے '۔

افظالت آغافشق جب آسان بادلوں کی صورت میں بھٹ جائے گا۔ غمام ، سفید بادل کی مثل ہے ابوصار لح نے افکاالت آغافشقت جب آسان کا دروایت نقل کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا بٹائند سے مروی ہے کہ آسان کہکشاں ہے ہے۔ معنرت ابن عباس بڑی میں ہے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا بٹائند سے مروی ہے کہ آسان کہکشاں سے ہے۔ ماکہا: کہکشاں آسان کا درواز ہ ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے (1)۔

شاعرنے کہا:

مُنَمُ إذا سبِعوا خيرًا ذُكرتُ بِه وإن ذُكِرَتْ بِسُوءِ عندهم أَذِنُوا وہ ببرے ہیں جب کسی انجھی بات کونیں گے جس کے ساتھ میراز کر کیا جاتا ہوا گران کے ہاں میرا براز کر کیا جائے تووہ

توجه ہے بات سنتے ہیں۔

تعنب بن ام صاحب نے کہا:

2 - الينا ، جلد 6 منح 234 - 233

1 تنسير ماوردي مبيد 6 منحد 233

3 مي مسلم، فضائل القرآن و ما يتعلق به استعباب تحسين الصوت بالقران ، ولد 1 بسنح 268

إِنْ يَأْذَنُوا رِيبةً طاروا بها فرحا وما هُمُ أَذِنوا من صالح دَفَنُوا

اگروہ شک والی بات سنیں توخوشی ہے اسے لے اڑتے ہیں اور جووہ اچھائی کی بات سنیں تواسے دنن کرویتے ہیں۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: معنی ہے کہ الله تعالی نے اسے جو بھٹ جانے کا تھم دیا ہے الله تعالی نے اس پر بیتھم سنالازم کردیا ہے۔ ضحاک نے کہا: مُحقَّتُ کامعنی ہے اس نے اطاعت کی۔ بیاس پرلازم ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے کیونکہ بیاس

كى مخلوق ب يه جمله بولا جاتا ب: فلان معقوق بكذا \_ فلال پريدلازم ب- آسان كاطاعت كرنے كامعنى بير بكدالله

تعالیٰ نے اس آسان کے بارے میں جس کا ارادہ کیا وہ اس سے روکنے والانہیں آسان میں زندگی کا پیدا کرنا کوئی بعیر نہیں یہاں

تک کہ وہ اطاعت کرے اور تھم بحالا ئے۔ تبادہ نے کہا: اس پرلازم تھا کہ وہ اس تھم کو بحالا تا (1)۔اس معنی میں کثیر کا قول ہے۔

فإن تكن العُتْبَى فأهلًا و مَرْحبًا وحُقَّتُ لِها العُتُبَى لِمينا وقَلَّتِ (2)

اگررضامندی ہے توخوش آمدید ہمارے ہاں اس کے لیے رضامندی لازم ہے اوروہ بلند ہے۔

قرافاالاً مُنْ مُنَ الْأَدِيم اسے جمڑے کی طرح بھیلا ویا جائے گا اور بہاڑوں کوریزہ ریزہ کردیا جائے گا(3)۔ بی کریم مان ٹیائی بے نے فرمایا: تُنکن مَنَ الأدیم اسے جمڑے کی طرح بھیلا ویا جائے گا کیونکہ چمڑے کو جب بھیلا یا جاتا ہے تو اس میں جوسلوٹ ہوتی ہوتی ہو دوائل ہوجاتی ہو وہ الباہوجاتا ہے اور ہموار ہوجاتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود بڑوں تئر ہا اس کی وسعت کو اتنا اتنا وسع کر دیا جائے گا کیونکہ مخلوقات کے حساب کے لیے اس پر وقوف کرنا ہوتا ہے یہاں تک کہ مخلوقات کی دیا دقتی کی وجہ سے ایک انسان کے لیے صرف ایک قدم کی جگہ ہوتی ہے۔ سورۂ ابراہیم میں یہ بات گزر چکی ہے کہ زمین کو دوسری زمین میں بدل دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق وہی ساہرہ ہے جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ دوسری زمین میں بدل دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق وہی ساہرہ ہے جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔

وَ اَلْقَتُ مَافِیْهَا وَ تَخَلَّتُن وه این مردول کونکال دے گی اور ان سے خالی ہوجائے گی۔ ابن جبیر نے کہا: اس کے بطن میں جومردے ہوں گے انہیں باہر بچینک دے گی اور اس کے اویر جوزندہ ہوں گے ان سے خالی ہوجائے گی (4)۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس کے بطن میں جوخزانہ اور معدنیات ہوں گان کو باہر پھینک دے گی اور ان سے خالی ہوجائے گی بینی ان کا پیٹ خالی ہوجائے گاس کے پیٹ میں کوئی چیز نہ ہوگی (5)۔ یہ امر کے ظیم ہونے کی خبر دے رہی ہے جس طرح مصیبت کے وقت حاملہ حمل کو گرا دیتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کے اوپر جو پہاڑ اور سمندر ہیں ان سے خالی ہوجائے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے اس کو چھینک دے گی (6) اور جو چیز اس میں محفوظ کی گئی تھی اس کو چھینک دے گی (6) اور جو چیز اس میں محفوظ کی گئی تھی اس کے خالی ہوجائے گی کیونکہ الله تعالی نے زندہ اور مردہ بندوں کو اس میں ودیعت رکھا تھا۔ اور اس کے شہروں کو مزارعت اور روزی کے لیے محفوظ رکھا تھا۔

2رايينا

1 - آنسیه ماور دی اجلد 6 **منحه 23**4

3 - سنن ابن ماجه اكتاب الفتن التنة الدجال وخروج ميسى بن مريم وجلد 2 منحه 309

4۔ تغسیر ماوروی مجلد 6 م محد 235

6۔ ایعنا

5۔ ایشا

وَ اَذِنَتُ لِرَيْهَا وَهُوْتُ ۞ وه مردول كو بالمرتبيني مين الينارب كالحكم سنے گی اور الله تعالیٰ كالحكم سننااس كاحق ب-اذا ك جواب میں اختلاف ہے۔فراء نے کہا: اَ فِنَتْ ہے واؤز اکدہ ہے ای طرح اَ لَقَتْ ہے۔ ابن انباری نے کہا: ایک مفسر نے کہا إِذَا السَّمَا عَانْتَقَتُ وَكَاجُوابِ أَذِنَتْ ہے اور گمان بیرکیا کہ واؤز اکدہ ہے۔ بیغلط ہے کیونکہ سب واؤ کوز اکد ذکر نہیں کرتے مگر جب ووحتى، اذا كے ساتھ استعال ہوجس طرح الله تعالیٰ كا فر مان ہے: حَتَّى إِذَا جَآعُوْهَا فُتِحَتْ أَبُوَا بُهَا (زمر:71) وہ جب اس کے پاس آئیں گے تو کھول دیئے جائیں گے اس کے دروازے تیزی کے ساتھ، جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: فَكَتَهَا أَسْلَمَاوَتَكَةُ لِلْجَوِيْنِيْ ﴿ (الصافات ) جب دونوں نے سراطاعت خم كرديااور باپ نے بيٹے كو بيشانی كے بل لناديا۔ اس كا معنی ہے ہم نے اسے ندا کی۔ واؤان دو کے علاوہ زائد ہیں ہوتی۔ ایک قول میکیا گیا ہے: جواب مضمر ہے گویا کلام یوں کی گئ ے اذا السهاء انشقت بایها الانسان إنك كادم - ايك قول بيكيا كيا ب: اس كاجواب وه بيس پر فهلا قيدولالت كرتا ب تقرير كلام يون موكى اذا السهاء انشقت فيايها الانسان إنك كادح . ايك قول ميريا كيا: اس ميس تقديم وتاخير ب تقدير كلام يوں ہے يا أيها الإنسان!نك كاد حرالى ربك كدمًا فهلا قيد إذا السهاء انشقت؛ بيمبر د كا قول ہے۔اس سے بيتوال بھي مروى ب:اس كاجواب فَا مَّا أَوْقِ كَتْبَهُ بِيمِينِهِ ﴿ بِي سَالَى كَا تُولَ بِ تَقْدَير كَام بِهُ وَكَي إذا السهاء انشقت فهن أوق كتاب بيه ينه فعكه كذار ابوجعفر نحاس نے كها: اس بارے ميں جو گفتگو كى گئى ہے بيان ميں سے سب سے سيح اور حسن ہے۔ایک قول میرکیا گلیا ہے: بیکلام اس معنی میں ہے اذکر اذا السماء انشقت۔ایک قول میرکیا گیا ہے: جواب محذوف ہے کیونکہ مخاطبین اسے جانتے تھے یعنی جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو دوبارہ اٹھانے کی تکذیب کرنے والے اپنی گمراہی اور مھانے کوجان جائمیں سے۔ایک قول بیکیا گیا:ان کی جانب سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال گزر چکا تھا تو انہیں کہا سمیا: جب اس کی علامات ظاہر ہوجا نمیں گی تو قیامت بریا ہوجائے گی توتم نے اپنے جھٹلانے کے انجام کود کھے لیا،قرآن ایک آیت کی طرح ہے کیونکہ اس کا بعض بعض پر دلالت کرتا ہے۔حضرت حسن بھری ہے مروی ہے: اِذَالسَّمهَآءُانْشَقَّتُ⊙ قَسم ہے(1)،جبکہ جمہور کا نقط نظران کے خلاف ہے کیونکہ بیخبر ہے تسم ہیں۔

نَا يُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى مَ بِنَكَ كُدُحًا فَمُلْقِيْدِ ﴿ فَامَّا مَنْ أُوْتِيَ كِنَّبَهُ بِيَدِيْنِهِ فَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِدُرًا فَ قَينَقَلِبُ إِلَى آهْلِهِ مَسْمُ وَمُانَ

"اے انسان! تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک پس تیری ملاقات اس سے ہو کررہتی ہے۔ پس جبی کی ملاقات اس سے ہو کررہتی ہے۔ پس جس کو دیا عمیا اس کا نامدا عمال اس کے دائیں ہاتھ میں تو اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا اور دائیں لوٹے محالے کے محروالوں کی طرف شا دال وفر حال'۔

تا تیماالانکان اِنگ کادع اِلی مَرتِك گذرگا۔ انسان ہے مراوجنس ہے(2) مرادیہ ہے اے بی آدم! سعید نے قادہ ہے بی آدم! سعید نے قادہ ہے کہ کاوش کر در ہے جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی کدوکاوش الله تعالیٰ کی طاعت ہے بہی روایت نقل کی ہے: اے ابن آدم! تیری کاوش کمزور ہے جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی کدوکاوش الله تعالیٰ کی طاعت

2\_المحررالوجيز ، جلد 5 مسفحہ 456

1 تنسيرسن بعرى مبلدة منحد 270

میں ہوتو وہ ایسا کرے امور کو بجالانے کی طاقت نہیں گر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد محضوص فرد ہے۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد اسود بن عبد الاسد ہے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: ابی بن خلف ہے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: تمام کفار ہیں اسے کا فر ! توعمل کرنے والا ہے ، کلام عرب میں کدح سے مراد عمل اور کسب ہے۔ ابن مقبل نے کہا (1):

و ما الدھرُ إلا تا دتانِ فينها أموت وأخی ی أبتِ غی العیش اکدم وما نہیں ہے مگرد وساعتیں ان میں سے ایک میں میں مرر ہا ہوتا ہوں اور دوسر سے میں تگ ودوکر رہا ہوتا ہوں۔ دوسر سے شاعر نے کہا

ومَضَتْ بشاشةُ كلّ عيش صالِح وبقِيتُ أكدم لِلحياةِ وأَنْصِب براجِين ندگى كَ بِنَاشت كُرْرَكُ اورزندگى كے ليے تگ ودوكرر ہاموں اورتھك رہاموں۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس بن منته ہے روایت کیا ہے کہ مَارِیّات گاہ معنی ہے تولو شنے والا ہے یعنی اپنے رب کی طرف برصورت لوٹنے والا ہے۔ یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اپنے ممل سے ملنے والا ہے۔ قتی نے کہا: تو اپنی زندگی میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے تھکنے والا ہے۔ ملاقات سے مراد ہے تو اپنے رب کو الا ہے۔ ملاقات سے مراد ہے تو اپنے رب کو الیا ہے۔ ملاقات سے مراد ہے تو اپنے رب کو الیا ہے۔ ملاقات سے مراد ہے تو اپنے مل کی کتاب کو ملے گا کیونکہ ممل توختم ہو چکا۔ ای وجہ سے فرمایا: فَا مَناهُ نِیْ کِنْهُ بِیَدِیْنِهِ نِ ۔

فَا مَّا مَنْ أُوْقِ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا لَيْسِيْرًا فَ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسَّرُهُ وَمَا اِللهُ مِنْ اَللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ الل

اهل سے مراد جنت میں حور عین جیں۔ مَسْمُ وَتُمَا سے مراد خوش شھنڈی آنکھ والا۔ ایک قول بیکیا جاتا ہے: بیآیت ابوسلمہ بن عبدالاسد کے بارے میں نازل ہوئی (4)، بیدہ وہ پہلاشخص تھا جس نے مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس اہل کی طرف جو دنیا میں اس کے اہل شھے تا کہ انہیں اپنی نجات اور سلامتی کے بارے میں بتائے۔ پہلا تول تا دہ کا ہے (5) یعنی ان اہل کی طرف لوٹ کا جو اللہ تھائی نے اس کے لیے جنت میں تیار کیا ہے۔

<sup>1-</sup>زاداً المسير ، جلد 4، منحه 227 منحه 227 منحه 227 منحه 387 من منحه 3260 منها والقرآن وبل كيشنز 4 منحه منحه 3260 منها والقرآن وبل كيشنز 4 منحه 360 منحه 3260 منها والقرآن وبل كيشنز 4 منحه 360 منحه 3260 منحه 3260 منها والقرآن وبل كيشنز 4 منحه 4 م

''اورجس (بدنصیب) کواس کا نامه کمل پس پشت دیا گیا تو وه چلائے گا ہائے موت، ہائے موت، اور داخل ہوگا بور کتی آگ میں۔ بے ختک وہ (ونیامیں) اپنے اہل وعیال میں خوش وخرم رہا کرتا تھا۔ وہ خیال کرتا تھا کہ وہ (اللّٰہ کے حضور) لوٹ کرنہیں جائے گا۔ کیوں نہیں،اس کارب اسے خوب دیکھ رہاتھا''۔

وَ أَمَّا مَنْ أُوْتِي كُنَّهُ وَمَ آءَ ظَهُوهِ فَي فَسَوْفَ يَدُعُوا ثَبُوْمُ اللَّهِ وَيَصلُّ سَعِيْرُان بيآيت اسود بن عبدالاسد ك بارے میں نازل ہوئی جوابوسلمہ کا بھائی تھا؛ بیرحضرت ابن عباس ہنینہ کا قول ہے پھر بیہ ہرمومن اور کا فر کے بارے میں عام ہے۔حضرت ابن عباس نے کہا: وہ اپنا دایاں ہاتھ آ گے بڑھائے گا تا کہ وہ اپنی کتاب لے تو فرشتہ اسے تھینچے گا اور اس کا دایاں ہاتھ الگ کردے گاتووہ ابن کتاب بائی ہاتھ میں ابنی بیٹے کے بیچے سے لے گا۔ قنادہ اور مقاتل نے کہا: اس کے سینے کی ہڑیاں اور پہلیاں مچاڑ دی جائمیں گی بھراس کا ہاتھ داخل کیا جائے گا اور اس کی پیٹے کے بیچھے سے نکالا جائے گا تو وہ اپنی ستاب ای طرح لے گا۔وہ ہلا کت کو پکارے گا اور کہے گا :یا دیلا ہیا تبور الا۔وہ جہنم میں داخل ہو گا یہاں تک کہاس کی گرمی کوتا ہے گا۔ حرم کے قارئیوں ابن عامر اور کسائی نے اسے بیصنی پڑھا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ثُثُمَّ الْجَحِیْمَ صَلَّوْهُ ﴿ الحاقه ﴾ پراسے جميم مِن داخل كردو۔ اور ارشاد بارى تعالىٰ ہے: وَّ تَصُلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿ (الواقعه ) باتی قراء نے يفس پرها ہے يعل لازم ہے متعدى نہيں كيونكه الله تعالى كاار شاد ہے: إلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَعِيْمِ ﴿ الصافات ) مَراسے جوتا ہے والا ہے بھڑکتی آگ کو۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یَصْلَی النّاسَ الْکُنْزی ⊙ (الاعلیٰ) وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ فر ما یا: فحمّ اِنْهُمْ لَصَالُواالْجَعِیْمِ ﴿ المطففین ﴾ بھروہ جمیم میں داخل ہوں گے۔اس کی تیسری قراءت بھی ہے جسےابان نے عاصم سے، خارجہ نے نافع سے اور اساعیل کی نے ابن کثیر ہے تقل کیا ہے وہ کیضلی ہے جس طرح سَیُضلون ہے اس طرح سورة الغاشيه ميں ہےا ہے تصنی ناد ايمى يره ماكيا ہے۔ بيدونوں لغتيں ہيں يعنى صلى، أصلى جس طرح نزل اور أنزل ہے۔ اِنْهُ كَانَ فِيَّ أَهْلِهِ مَسْمُ وْمُون وه ونيا مِين خوش وخرم تقارابن زيدنے كها: الله تعالى نے جنتيوں كى صفت ونيا ميں خوف ر کھنے والے عملین ،رونے والے اور شفقت کرنے والوں ہے بیان کی جبکہ آخرت میں ان کی صفت نعیم اور سرور ہے گی اور الله تعالى كايفرمان پرُما: إِنَّا كُنَّاقَبُلُ فِيَّ اَهُلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ قُلنَاعَذَابَ السَّمُومِ ۞ (طور) بم بم اس ے پہلے اپنا خاند میں (اپنے انجام کے بارے میں) مہر بتے تھے سوبڑا احسان فرمایا ہے الله نے ہم پراور بحیالیا ہے ممیں حرم لو کے عذاب ہے۔ اور جہنمیوں کی دنیا میں صفت سرور، مننے اور لطف اندوزی سے کی ۔ فرمایا: إِنَّهُ كَانَ فِنَ أَهْلِهُ مَـُمُورُمُا ⊙ (انشقاق)وه اينے الل ميں خوش وخرم تھا۔

اِلْهُ ظَانِ اَنْ لَنْ يَعُوْمَ ﴿ اسے زندہ کر کے ہرگز دوبارہ نبیں اٹھا یا جائے گا کہ اس کا محاسبہ کیا جاتا پھراس کوثواب دیا

# Marfat.com

جائے یاسزادی جائے۔ یوں باب ذکر کیاجاتا ہے خاریحور جب وہ لوٹے۔لبیدنے کہا:

وما البرء إلا كانشهابِ وضوئِهِ يحورُ رَمادا بعد إذا هو ساطِعُ(1)

انسان نہیں ہے مگرایک شہانچے اور اس کی روشنی کی مانند پہلے وہ روشن ہوتا ہے بھرخا کستر ہوجا تا ہے۔

عکرمداورداؤد بن ابی بند نے کہا: یکھٹو تربیبش زبان کا لفظ ہاں کامعنی لونا ہے۔ یہ جسی جائز ہے کہ دو کلے متفق ہو جائیں کیونکہ دونوں کلمداشتقاق ہیں اس سے الخبز الحوادی ہے کیونکہ یہ روثی سفید ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: میں نہیں جانتا تھا کہ حواری کیا ہے (2)؟ یہاں تک کہ میں نے بدوی عورت کوستا جوابی میٹی کو بلار بی تھی۔ حودی یعنی میری طرف لوٹ آ ۔ قوم عرب میں حود کامعنی لوٹنا ہے اس معنی میں رسول الله سائن آپیلم کا یفر مان ہے: اللهم إن أعوذ بك من المحود بعد الكود (3) اے الله إ میں زیاد تی کے بعد کی ہے تیری پناہ ما نگتا ہوں اسی طرح لفظ حور ہے ضرب المثل ہے: حود ن محادة ، نقصان درنقصان ۔ یہاں آدمی کے بارے ہیں بولا جاتا ہے جس کا معاملہ ادبار کا شکار ہو۔ شاعر نے کہا: والذم یہ بقی وزاد القوم نی حود

مذمت باقی رہتی ہے اور قوم نقصان میں بڑھ جاتی ہے۔

حودیہ تیرے ای قول سے اسم ہے: طَحَنَتِ الطَاحِنَةُ فعا أَحادت شیئا۔ آٹا پینے والی نے دانے پیمے اور آئے میں پہھے اضافہ نہ کیا۔ حور کامعنی ہلا کت بھی ہے راجز نے کہا:

فى بِنْدِلاحُودِ سَمّى ولاشَعَر

ابوعبيده نے کہا: بياصل ميں بشرحور ہے اور لاڑ اكد ہے بعنی ہلاكت والا كنوال۔

بعد الكون كے الفاظ روایت کے گئے ہیں جس كامعنی ہے امر کے کمل ہونے کے بعد اس كامنتشر ہونا۔ معمر سے العود بعد الكون كے بارے ميں پوچھا گيا نہوں نے كہا: اس سے مراد الكنتی ہے۔ عبد الرزاق نے ان سے پوچھا: الكُنِتی كيا چيز ہے؟ فرما يا: ایک آدی پہلے صالح ہوتا ہے پھر برا ہوجاتا ہے۔ ابوعمرو نے كہا: جب ایک آدی بوڑھا ہوجاتا ہے تو اسے كنتى كہة ہیں گويا ہے اس كے قول كی طرف منسوب كيا گيا۔ كنت في شبابى كذا۔ شاعر نے كہا:

فأصبحت كُنِتيا وأصبحت عاجِنا وشم خِصال المرِء كُنْتُ وعاجِن

میں گنتی ہو گیا ہوں اور میں عاجن ہو گیا ہوں اور انسان کی خصلتوں میں سے سب سے بری گنتی اور عاجن ہوتا ہے۔ عجن الرجل کامعنی ہے جب ایک آ دمی اسٹھے تو تکبر کی وجہ ہے زمین پرسہارا لے۔ ابن اعرابی نے کہا: کنتی سے مراووہ آ دمی ہے جو کہتا ہے: میں جوان تھا، میں بہادر تھا (4)۔ کانی اسے کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے: میرے یاس مال تھا میں ہر کیا کرتا تھا

2 ـ الكثاف، جلد 4 بمنحه 727

<sup>1</sup> يَفْسِيرِ ماوروي، جلد 6 مِسْنَحِه 236

<sup>3-</sup>المحررالوجيز وجلدة ومنح 458 يسنن ابن ماجه كتاب الدعاء ، باب مايد عوبه الرجل اذا سافي منح 286

<sup>4</sup> تغسيه ماوردي مبلد 6 مع فحد 236

میرے پاس کھوڑے تھے اور میں سوار ہوا کرتا تھا۔

بق النه تعالی اس کی تخلیق ہے بیکے بیسے بیروں معاملہ اس طرح نہیں جس طرح اس نے گمان کیا بلکہ وہ ضرور ہماری طرف لونے گا۔
اہنہ تعالی اس کی تخلیق سے پہلے بھی اسے دیکھتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کالوثنا اس کی ظرف ہے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: کیوں نہیں وہ ضرور لوٹے گا پھر جملہ نے سرے سے شروع کیا (1) ۔ فر مایا: اللہ تعالی اس کی تخلیق سے لے کراس کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اسے دیکھر ہائے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: اس کے حق میں جوشقاوت اور سعادت مقدر ہموچکی ہے اس کوجانتا ہے۔

فَلآ الْقُسِمُ بِالشَّفَقِ فَى وَالنَّيْلِ وَمَا وَسَقَى فَى وَالْقَهُ رِ إِذَا الثَّسَقَ فَى لَتَوْ كَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَهِق فَ فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَى وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ فَى عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ فَى عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ فَ

" بیں میں قتم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جن کو وہ شمینے ہوئے ہیں اور چاند جب وہ ماہ کامل بن جائے متمہیں (بتدریخ) زینہ بہزینہ چڑھنا ہے۔ پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ، اور جب ان کے سامنے آن پڑھا جاتا ہے توسیدہ نہیں کرتے''۔

وأحدواللون كمحمزالشفق ومرخ رنك والايجس طرح شفق سرخ موتى ہے-

3 ـ زادالمسير ،جلد 4 منح 229

2 يغسير كشاف ، حبلد 4 معنجه 727

1 \_زادالمسير ،جلد4 بمنحه 229

سرخ گیروکوشفق کہتے ہیں۔صحاح میں ہے: شفق سے مرادسورج کی بقیہ روشی اور سرخی ہے جورات کے پہلے حصہ میں ہوتی ہےاور عتم (عشاء) کے قریب ہوتی ہے۔ خلیل نے کہا: شفق سے مرادوہ سرخی ہے جوسورج کے غروب ہونے سے لے كرعشاء كے دفت تك رہتی ہے جب وہ چلی جائے تو كہتے ہیں :غاب الشفق۔ پھر كہا گياہے: اس كااصل معنی نرمی ہے بيلفظ بولا جاتا ہے: شی شفق اس کی نرمی کی وجہ ہے اس میں کوئی مضبوطی نہیں۔اشفق علیہ اس کا دل اس پر نرم ہو گیا۔شفقت، اشفاق ہے ایک اسم ہے۔ اس ہے مراد دل کی زمی ہے۔ ای طرح شفق ہے ؛ شاعر نے کہا:

تهوَى حَياتِي وأهوى موتها شُفَقًا

وہ میری زندگی کی خواہش کرتی ہےاور میں شفقت کی وجہ سے اس کی موت کی خواہش کرتا ہوں۔

شفق سے مرادسورج کی باقی ماندہ روشنی اورسرخی ہے، گویا وہ نرمی سورج کی روشنی سے ہے(1)۔ حکماء نے کہا: سفیدی اصلاٰ غیب نبیں ہوتی۔ خلیل نے کہا: میں اسکندر بیہ کے مینارہ پر چڑھا میں نے سفیدی کودیکھا تو میں نے اسے ایک افق سے د وسرے افق میں مضطرب دیکھامیں نے اسے غائب ہوتے ہوئے تبیں یا یا۔ابن الی اویس نے کہا: میں نے اسے طلوع فخر تک پھیلتا ہوا یا یا۔ ہمارے علماء نے کہا: جب اس کا وقت محدود تہیں تواس کا اعتبارسا قط ہوجائے گا۔

سنن الی داؤد میں نعمان بن بشیر ہے مروی ہے کہ میں عشاء کے وفت کوتم سے زیادہ جانتا ہوں نبی کریم ماہ نئالیہ ہم عشاء کی نمازاس ونت پڑھتے تھے جب تیسری رات کا چاندغروب ہوجا تا تھا بیاس ونت کی حدہے پھرتھم اسم کے اول جز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے(2)۔ بیاعتراض نہ کیا جائے گا کہ آپ کا بیدعوی فجر اول کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں: فجر اول کے ساتھ نماز اور روز ہے کا حکم متعلق نہیں کیونکہ نبی کریم سائٹٹائیل نے فجر کی وضاحت اپنے ارشاد اور عمل ہے بیان فرمائی: وليس الفجرأن تقول هكذا، في فع يده إلى فوق، ولكن الفجرأن تقول هكذا وبسطها لنجرييبس كرتو كهاس طرح اور ا پنا ہاتھ او پر کی طرف اٹھا یا بلکہ اس طرح ہے اور اینے ہاتھ کو پھیلا یا۔ اس کی وضاحت سورہ ُ بقرہ میں روزوں والی آیت میں گزر چکی ہے۔اس کے اعادہ کا کوئی معنی نہیں۔مجاہد نے کہا:شفق سے مرادتمام دن ہے(3)۔ کیا تونہیں دیکھتا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّیْلِ وَمَاوَسَقَ ۞ عَمر مه نے کہا: دن کا ہاتی ماندہ حصہ (4)۔ شفق سے مرادر دی چیز بھی ہے۔ بیہ جملہ بولا جاتا ہے: عطاء مشفق تھوڑ اعطید۔ کمیت نے کہا:

ملك أغر مِن البلوك تحلّبتُ للسائلين يداة غيرَ مُشَفِّق وہ بادشا ;وں میں ہے روشن چہرے والا بادشاہ ہے اس کے ہاتھ سائلین کے لیے دو ہتے یعنی کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ ۞ جَس كُوجِمْع كرے اور ليينے۔اس كا اصل معنى بادشاہ كاغضب ہے اس كا دبد ہہ ہے اگر بيدحمت كے

<sup>1 -</sup> آغسیر ماور دی جلد 6 بسنجه 237

<sup>2</sup> \_ سنن الي داوُو، كتاب الصلوٰة ، هاب وقت العشاء الإخراد ، جلد 1 مسفحه 60 \_ ايضاً ، حديث نمبر 355 ، ضيا والقرآن ببلي كيشنز 4- آغسير ماور دي مبلد 6 منحه 237 3 - المحرر الوجيز ، جلد 5 بسفحه 458

تغسير قرطبى ، جلد د بم وروازے ہے بندوں کی طرف نہ آتی تو بندے اس کے آنے کو برداشت نہ کر سکتے لیکن بیرات رحمت کے دروازے سے نگل تواس کے ساتھ ال من تو مخلوق اس کی طرف سکونت پذیر ہوئی پھرلوگ متفرق ہوئے ،ایک دوسرے سے لیٹے اور نقبض ہوئے اور ہرایک اپنے ٹھکانہ کی طرف لوٹ آیا تو اس کی ہولنا کی ہے خوفز دہ ہوکر اس میں سکون پالیا۔اللہ تعالی کے فرمان : وَ مِن مَّ حُمَيَة جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلُ وَالنَّهَا كَالتَّمُكُنُوا فِيهِ (القصص: 73) اس كى رحمت ہے كداس نے تمہارے ليے رات اور دان كو بنايا تا كهاس ميس سكون حاصل كرو\_اورفر ما يا: وَلِتَنْبَتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (الجاشيه: 12) تا كهتم دن كے وقت اس كافضل تلاش سرو۔ رات اس چیز کوجع کرتی ہے جو دن کے وقت اپنی مصروفیات میں منتشر ہوتے ہیں؛ یہی حضرت ابن عباس ، مجاہد ، کرو۔ رات اس چیز کوجع کرتی ہے جو دن کے وقت اپنی مصروفیات میں منتشر ہوتے ہیں؛ یہی حضرت ابن عباس ، مجاہد ، مقاعل اور دوسرے علماء کا قول ہے۔ ابن حارث برجمی نے کہا:

فإنى وإياكم وشوقًا إليكُم كقابِضِ ماءِ لم تَسِقُه أناملُه ہے جس ہم اور تمہارے ساتھ اشتیاق اس طرح ہے جس طرح ایک آ دمی پانی پر قبضہ کرنا جاہتا ہے جس پانی کواٹ کی انكليال جمع تبيس كرتمل-

وہ کہتا: اس کے ہاتھ میں اس سے پچھ می نہیں جس طرح اس آ دمی کے پاس پچھ بی ہوتا جو ہاتھ میں پانی روکتا ہے جب رات پہاڑوں، درختوں، سمندروں اور زمین کوڈ ھانپ لیتی ہے تو ہر چیز اس کے لیے جمع ہوگنی تو تحقیق رات نے ان چیز وں کو جمع کرلیا۔ قسی کامعنی ہے تیراایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ ملانا تو کہتا ہے: وسقتہ اسقہ دسقااس لیے جو کھانا کثیر ہوجمتع ہو ا ہے بھی و ستی کہتے ہی بیسا ٹھے صاع ہوتا ہے طعامر موسق، جمع شدہ کھانا۔ ابل مستوسقة، بھتع اونٹ۔راجزنے کہا:

إِنَّ لَنَا قَلائِصًا حقائِقًا مُسْتَوْسَقَاتِ لُو يَجِدُنَ سَائِقًا(1)

هاري حقه اونننياں ہيں و دجمع ہيں کاش! و ه کوئی با تکنے والا يا تميں۔

عکرمہ نے کہا: **وَ صَاوَ سَتَی سے مرا**د ہے جس چیز کو ہا نک کرالی حبَّلہ لے جاتے جہاں وہ بناہ لیتا ہے۔ وَ سَتَی دھتکار نے ے معنی میں ہے اس وجہ سے اونٹوں ، بھیٹر ، بمریوں اور گدھوں میں سے جنہیں ہا نک کر لے جایا جار ہا ہوائبیں و سیقہ کہتے ہیں ۔ سے معنی میں ہے اس وجہ سے اونٹوں ، بھیٹر ، بمریوں اور گدھوں میں سے جنہیں ہا نک کر لے جایا جار ہا ہوائبیں و سیقہ کہتے ہیں ۔

#### كهاقاف آثار الوسيقة قائف

جس طرح قیافه شناس جانوروں کے نشانات کود کیچ*کر چیجے* جیا۔

حضرت ابن عباس بنن انها سے مروی ہے کہ وَ صَاوَسَقَ کامعنی ہے جوسی چیز کو جیمیا لے۔ اور آپ سے بی سیجی مروی ہے: جو چیز توکسی پراہ دے۔ جس چیز کوتو نے کسی پراہ دا: فقد دسقته عرب کہتے ہیں: لا افعله ما دسقت عینی الهاء۔ میں اس وفت تک ایبانبیں کروں گا جب تک مبری آنکھ آنسوا تھائے ہوئے ہے۔

وَسَقَتِ الناقة تَسِقُ وَسَقًا وه حامله مولَى اور ابنى رحم كو پانى پر بندكر ديا۔ اس كے ليے يہ جمله بولا جاتا ہے: هى ناقة

<sup>1</sup> ـ زادالمسير ،جلد4 منحد229

واسق، هی نوق واسق، جس طرح نائم کی جمع نیام آتی ہے اور صاحب کی جمع صحاب آتی ہے۔ بشر بن ابی حازم نے کہا: أَلَظُ بِهِنَ يحددهُنَ حتى تبنيتِ الحِيالُ مِنَ الوِساقِ شعرمیں وساق ای معنی میں ہے۔

مواسیق بھی ای طرح ہے أوسقتُ البعيريس نے اس پر بوجھ لاوا۔ أَوْسَقَتِ النخلةُ اس كا پھل زيادہ ہو گيا۔ ضحاك اور مقاتل بن سلیمان نے کہا: وہ تاریکی کی وجہ ہے بوجل ہوگئ۔مقاتل نے کہا: وہ ستاروں والی ہوگئی۔قشیری نے کہا:حمل کا معنی ملانااور جمع کرنا ہے، رات ابنی تاریکی کے ساتھ ہرشی کوڈھانپ لیتی ہے جب اس نے ہر چیز کوڈھانپ لیا توانہیں جمع کر الیا۔ بیسم تمام مخلوقات کی قسم ہے کیونکہ رات ان سب کو جامع ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: فکلا أقسم بِها تَبْضِرُ دُنَ ﴿ وَمَالَا تُبْضِرُونَ ﴿ (الحاقبه ) مِين تشم اللها تا هول ان چيزول کی جن کوتم د کیصتے ہواور جن کوتم نہیں د کیصتے \_ ا بن جبیر نے کہا: اس کامعنی ہے اس میں جو کمل کیا جائے یعنی تہجداور سحری کے وقت استغفار (1)۔ شاعر نے کہا: ويومًا ترانا صالحين وتارةً تقومُ بِنَا كالواسِق المتُلَبِّب

سنسی دن توجمیں دیکھتا ہے کہ ہم صالح ہیں اور بھی تو ہمار ہے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تبجد گز ار کمر کسنے والے کی طرح \_ یہاں داسق سے مراد عامل ہے یعنی عمل کرنے کی طرح۔

وَ الْقَهَرِ إِذَا النَّسَقَ ۞ يعنى جاند كى تتم جب وه جاند كمل هوجائے ؛ مجتمع هوجائے۔حضرت حسن بصرى نے كہا: الشَّكَ كا معنی ہے جب وہ بھر جائے اور مجتمع ہوجائے ۔حضرت ابن عباس نے کہا: اس کامعنی ہے درست ہوجائے (2)۔ قادہ نے کہا: جب وہ تھوے۔فراءنے کہا: اتساقه کامعنی ہے اس کا بھرجانا اور چود ہویں کی رات اس کامکمل ہوجانا۔ یہ وَ سَقَ ہے افتعال کاوزن ہے جس کامعنی جمع کرنا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: میں نے اسے جمع کیا تو وہ جمع ہو گئے، جس طرح یہ کہا جاتا ہے: وصلته فاتصل يه جمله كهاجاتا ب: امرفلان متسق فلال كامعامله درست اورمنظم بريج جمله بولاجاتا ب: اتسق الثي

لَتُوْ تُكَبُنَّ طَبُقًا عَنْ طَهُقِ ۞ ابوعمرو، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس ، ابوالعاليه ،مسروق ، ابودائل ، مجاهر بخعي ، شعبي ، ا بن کثیر، تمزه اور کسائی نے اسے لتر کبن باء کے نتھ کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ نبی کریم مان ٹھالیکم کو خطاب ہے لینی اے محمد! محمر! سن تعلیل آب ایک آسان کے بعد دوسرے آسان ،ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ اور ایک رتبہ کے بعد دوسرے رتبہ پر الله تعالی کے قرب میں چڑھیں گے۔

حضرت ابن مسعود نے کہا: آپ ایک حالت کے ابد دوسری حالت میں آسان پر چڑھیں گے یعنی وہ حالات جن کی صفت الله تعالی نے بیان کی ہے یعنی آسان کا پھٹنا،اس کالپیٹا جانا،اس کالبھی مبل کی طرح ہوجانا بہمی تیل کی طرح ہوجانا۔

3-الحردالوجيز ،جلد5 ،منحہ 459

2-اليشا ، جلد ) ، منى 238

1 - تفسير ماوردي ببلد 6 بمنحه 237

ابراہیم نے عبدالاعلیٰ سے طبقاعن طبق کی یتعبیر تقل کی ہے آ ۔ ان ایک حال کے بعد دوسر ے حال میں جو ال جائے کا کہنا ہوں تیل کی طرح سرخ ہوجائے گا،وہ کچھلے بوئے تا ہے کی طرح بوجائے گا۔ایک قول بیئیا َ بیان: اے ا<sup>ن</sup>سان ' ایک <sup>ی</sup> ت کے بعد دوسری حالت پر چڑھے گاوہ سے کہ تو نطف ہوگا، پئر جما ہوا نیان ہوگا پھر گرشت کا لوتھنز ا ہوگا، پیر زندہ، پر میں وہ رانی فقير رابته تعالى كافرمان: يَا يُعَاالُإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِيح مِينِ انسان مُدكوركوفط بسبة الْإِنْسَانُ المُهم بنس بسب الإنسان المعنى " - اس (لوگ) ہے باقی قراء نے اسے لترکبن پڑھا ہے خطاب الناس کو ہے ؛ ابو مبیداور ابوحاتم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کہا: ات مرادلیما نبی کریم من نائیج بنم کی ذات مراد لینے سے زیادہ موزوں ہے کیونکہ اس آیت سے بل بیذ کر کیا گیا ہے جس کو کتا ہا آ ہے دائمیں ہاتھ میں دی گنی اور جس کو کتاب اس کے بائمیں ہاتھ میں دی گئی، یعنی تم قیامت کی تختیوں میں ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھو کے یاتم اپنے ہے مالل لوگوں کے طریقہ پر چلو کے جووہ انبیاء کو جھٹلانے اور انبیاء پر اختلاف کرنے کے اعتبارے اپنایا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں: سب ہی مراد ہے اس بار ہے میں احادیث وارد ہیں۔ابوقیم حافظ نے جعفر بن محمد بن ملی سے وہ حضرت جابر مِنْ بِنَهِ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سان بنائیا آبا کو ارشا دفر ماتے ہوئے سنا:'' الله تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس سے انسان مخفلت میں ہے۔ بے شک الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں جب وہ کسی انسان کو پیدا کرنے کاارادہ کرتا ہے توفر منتے سے فرما تا ہے: اس کارزق ،اس کااٹر (جبال جہال سفرکرے گا)اوراس کی موت کاوقت لکھ وے اور میمی لکھ دے کہ وہ بربخت ہے یا سعادت مندہ بھر بیفرشتہ جیا جاتا ہے اور الله تعالیٰ ایک اور فرشتہ بھیجنا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے بیہاں تک کہ وہ سمجھ بوجھ کے قابل ہوجا تا ہے بھرالتہ تعالیٰ دوفر شنے بھیجنا ہے جواس کی احیما ئیا<sup>ں او</sup> برائیاں لکھتے ہیں جب موت آ جاتی ہے تووہ دونوں فرشتے او پر چلے جاتے ہیں پھر ملک الموت آتا ہے وہ اس کی روٹ وقبنل سرتا ہے جب اسے اس کی قبر میں واخل کیا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے پھر ملک الموت چلا جاتا ب مچراں کے پاس قبروالے دوفر محتے آتے ہیں جواس کاامتحان لیتے ہیں گھرید دونوں او پر چلے جاتے ہیں۔ جب قیامت ق<sup>ائ</sup> ہو کی تو اس پرنیکیوں اور برائیوں والافرشتہ نازل ہوگا۔ دونوں وہ کتا ہے کھولیں گے جواس کے گلے میں ہندھی ہو گی پھر دونوں اس کے ساتھ حاضر ہوں ھے ایک اس کے بیجھے ہو گااور دوسرا گواہ ہوگا ، پھرالتہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَدُ مُنْتَ فِي غَفْلَةٌ مِنْ هٰ اُ فَكُشَفْنَا عَنْكَ عُطَا عَلَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ قَ ﴾ تواس سے فافل تھا ہم نے تجھ سے پروے و چاك كرويا أن تیمی نظر بڑی تیز ہے'۔رسول الله سن الیانی نے فرمایا:''تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر چیڑھو گئے'(1)۔ پھر ہی سیم من تناييز نه ارشاد فرمايا: إن قدامكم أمراعظها فاستعينوا بائله العظيم تمبارے سامنے تظیم امرے ، الله علیم تنه است طلب کرو۔ میصدیث کئی احوال پرمشمل ہے جوانسان کولاحق ہوتے ہیں۔ اس کی پیدائش سے کیکراس کے دوبارہ انجائے جانے تک ۔سبایک شدت کے بعد دوسری شدت ہے،زندگی ہے پھرموت ہے پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے پھر جزا ہے ا<sup>ن بن</sup>

<sup>1 -</sup> المبتدرك للحاتم ، جند 2 بمنحه 564 ، حديث نبر 1052/3914 ، كمّاب النبي ، إذا السهاء انشقت

ے ہرایک میں شدائد ہیں۔ رسول الله سان آیا ہے ارشاد فرمایا: لتوکین سنن من قبلکم شبرًا بشہرو ذراعابن راع حتی لود خلوا جعی ضب لد خلتہ وہ قالوایا رسول الله الیهود والنصادی؟ قال فَیَنْ، خیجه البخاری (1) ہم ضرور بضرور متقد مین کے طبقہ پرقدم بقدم چلو کے یہاں تک وہ اگر گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہوگے۔ صحابہ فقد مین کے طبقہ پرقدم بقدم چلو گے یہاں تک وہ اگر گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہوگے۔ صحابہ نے عرض کی: یہودونصاری؟ فرمایا: تو پھر اور کو ان؟ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ جہاں تک مفسرین کے اقوال کا تعلق ہے تو عکر مدنے کہا: ایک حالت کے بعد دور مے چھڑا تا اور نوجوانی کے بعد برطایا (2)۔ شاعر نے کہا:

کذلِك الدء أِن يُنْسَأَلُه أَجِلٌ يَرُكُب على طَبَقِ مِنْ بَعدِة طَبَقُ (3)

اک طرح انسان اگراسے مہلت دی گئی ہے توایک طبق کے بعد دوسر ہے طبق پر سوار ہوتا ہے۔

مکول سے مروی ہے: ہربیس سال بیس تم ایسا امر پاتے ہوج س پرتم پہلے نہ تھے۔ حضرت حسن بصری نے کہا: ایک امر
کے بعد دوسرا امر، تنگدی کے بعد خوشحالی، خوشحالی کے بعد تنگدی ، فقر کے بعد غنا، غنا کے بعد فقر، بیاری کے بعد صحت ، صحت
کے بعد دیاری (4)۔

سعید بن جبیر نے کہا: ایک منزل کے بعد دوسری منزل (5)۔ ایک قوم دنیا میں کمزورتھی وہ آخرت میں بلند ہو گئے۔ ایک قوم دنیا میں بلند تھی تو وہ آخرت میں بہت ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا: منزل کے بعد دوسری منزل، ایک طبق کے بعد دوسرا طبق اس کی وجہ یہ ہجب وہ صالحت میں ہوتو اسے بیصالحیت او پروالے مرتبہ کی طرف بلاتی ہے اور جو آ دمی فساد پر ہوتو یہ فسادا سے او پروالے نساد کی طرف بلاتی ہے دور دنیا کے طبق سے فسادا سے او پروالے فساد کی طرف بلاتا ہے کیونکہ یہ چیزا پنی شل کی طرف جلتی ہے۔ ابن زیدنے کہا: تم ضرور دنیا کے طبق سے آخرت کے طبق کی طرف جاؤگے۔ حضرت ابن عباس میں موت پھر دوبارہ اٹھا یا جانا، پھر پیش کی طرف جاؤگے۔ حضرت ابن عباس میں میں تانی درایا اس سے مراد شدا کداور ہولنا کیاں ہیں موت پھر دوبارہ اٹھا یا جانا، پھر پیش (6)۔

عرب ال آدمی کے بارے میں کہتے ہیں جو کی مصیبت میں جا پڑتا ہے: وقاع نی بنات طبق، وقاع نی احدیٰ بنات طبق۔ اس کا اصل معنی سانپ ہے کیونکہ طبق۔ اس کا اصل معنی سانپ ہے کیونکہ سانپ کو احدی بنات طبق ہے۔ اس کا اصل معنی سانپ ہے کیونکہ سانپ کو احم طبق کہتے ہیں کیونکہ وہ سمٹ جاتا ہے۔ افت میں طبق حالت کو کہتے ہیں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ اقرع بن حابس تمیں نے کہا:

و ساقانی طَبَقُ منع إلى طَبَقِ (7) مجھے ایک حالت دوسری حالت کی طرف ہائک کرلے گئی۔ بیاس عالم کے حادث ہونے اور صانع کے اثبات پر داضح دلیل ہے۔ حکماء نے کہا: جوآج ایک حالت پر ہواور کل دوسری

1- عالم النزيل اجلد 5 منح 545 2 تغيير ماوروي اجلد 6 منح 238 2 داييناً 4 اييناً 5- ايناً 5- ايناً 6 - زادالمسير اجلد 4 منح 230 حالت پر ہوتو وہ جان لے کہ اس کا انجام کسی اور امر پر ہوگا۔ ابو بھر وراق سے بوچھا گیا: اس عالم کے صافع پر کیا دلیل ہے؟

اس نے جواب دیا: حالات کا بدلنا، قوی کا کمزور ہوجانا، ارکان کا ضعیف ہوجانا، نیت کا مغلوب ہوجانا اور عزیمت کا منسوخ ہو
جانا۔ یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے: ہمارے پاس لوگوں اور ثدیوں کا طبق آیا یعنی جماعت آئی۔ نبی کریم سائے تی ہے ہیں مدح میں حضرت عباس بنون جماکا ایک شعرہے (1):

قرافا فحری عَلَیْهِمُ الْقُوْانُ لَا یَسْجُدُونَ نَ یعنی وه نمازنمیں پر صے ۔ سیح میں ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ ہوئی نے اس سورت کو پڑھا تواس میں سجدہ کیا جہ اس سے فارغ ہوئے تو دوسر سے ساتھیوں کو بتایا که رسول الله سائی اینہ نے اس میں سجدہ کیا تھا۔امام ما لک نے ارشا دفر مایا: بدلازمی سجدوں میں سے نہیں کیونکہ اس کا معنی ہے وہ یقین نہیں رکھتے اوراس کے واجبات پڑمل نہیں کرتے۔ابن عربی نے کہا: جب میں لوگوں کو امامت کراتا ہوں تو میں اس کی قراءت کو ترک کرویتا ہوں تو میں اس کی قراءت کو ترک کرویتا ہوں (3) کیونکہ اگر میں سجدہ کروں گاتو وہ اس کا انکار کریں گے اگر میں ترک کروں گاتو یہ میں اس کی قراءت کو ترک کرویتا ہوں وہ میں اس کی قراءت کو ترک کرویتا ہوں تو میں اس کی قراءت کو ترک کرویتا ہوں وہ میں اس کی تعدیق و تحقیق ہے کہ معروف میکر بن جائے اور منکر معروف بن جائے۔رسول الله سائنڈ این نے حضرت عائش صدیقہ سے فرمایا تھا: لولا حِدْثان قومِ کا ساک دور قریب نہ ہوتا تو میں بیت الله شریف کو کرا دیتا اور اسے معرف البیت ولود دتھ علی قواعد ابوا ھیم اگر تیری قوم کا کفر کا دور قریب نہ ہوتا تو میں بیت الله شریف کو کرا دیتا اور اس حضرت ابراہیم علیه السلام کی بنیا دوں پر تعمیر کردیتا۔

ہمارے شیخ ابو بمرفہری رکوع اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین (ہاتھ اٹھانا) کیا کرتے تھے۔ بیامام مالک ،امام شافعی کا

3-الينيا، جلد 4 منحد 1912-1911

2-احكام القرآن لا بن العربي ، جلد 4 معمد 1911

1- ألحرر الوجيز ، بلد 5 بمنى 459

آریس کی جگہ تھی ای طرح کرتے ہیں ایک روز وہ میرے پاس سرحد پر این شواء کی جھا دنی ہیں تشریف لائے یہی میری تدریس کی جگہ تھی ظہر کا وقت تھا، وہ ذکورہ جھا وئی کی مجد میں داخل ہوں آگی صف میں ہوگئے اور میں ان کے چھے سمندر پر لگ کے گئے تحق کی پر بیٹیا ہوا تھ ۔ آریس کی گھٹے ہے ۔ آب کی گھٹے کے ایکھٹے ہوا نوں پر نظر رکھے ہوئے البحر اور اس کا کمانڈر تھا جبکہ وہ چند ساتھوں کے ساتھ نماز کا انظار کررہے تھے اور بندرگاہ کے نیچے جہاز وں پر نظر رکھے ہوئے سے جب شخ نے زوگو اور رکوع سے اضحے وقت ہاتھوں کو اشکا یا تو ایونمند اور اس کے باتھوں نے کہا: اس شرقی کونیس ویکھٹے یہ کست ہماری مسجد میں داخل ہوگیا؟ اس کی طرف اٹھو، اسے تل کر دواور سمندر میں چھینک دو تہمیں کوئی بھی ندد کھے میراول نوف کست ہماری مجد میں داخل ہوگیا؟ اس کی طرف آٹھو ہے ۔ انہوں نے جھے کہا: اس نے اپنے ہاتھ کوں اٹھائے ہیں؟ میں نے کہا: نبی کر کم سن شینے ہما کہ کہی معمول تھا۔ یہا ہم ما لک کا فد جب ہے جواہل مدینہ نے آپ سے روایت کیا ہے۔ میں آئیس تصند انہوں نے اسے جھاوئی میں اپنے ممکن کی طرف گیا تو انہوں نے اسے جیب جانا۔ انہوں نے محمول کی اور فرماتے: میرے لیے اس سے بڑھ کرکیا اعزاز ہوتا کہیں ایک سنت کے احمیاء کی وجہ سے انہوں نے اسے جیب جانا۔ انہوں نے ہمیں ایک سنت کے احمیاء کی وجہ سے تری بڑھ دور میں تی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ان کے اس کے وہوڑ واور کوئی دور می بالی برتا کہیں نے عرض کی: یہ آپ کے طال نہیں کوئکہ آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں اگر آپ اس پر قائم رہے تو یہ تو ہوں انہوں ہے کہ ان اس بات کو چھوڑ واور کوئی دور می بی دور میں تی میں ان کے سری دور میں تی میں ان کر میں تیں میں ان کر میں ان کر میں ان کر میں تیں برتا میں میں تیں میں ان کر میں تی میں ان کر میں ان کر میں تیں برتا میں میں تیں میں ان کر میں تیں میں میں تو میں میں تیں میں میں وہ میں تی میں تو میں میں تیں میں ان کر میں تیں میں ان کر میں تیں میں ان کر میں تیں میں وہ میں تی میں تو میں میں میں میں میں میں تیں میں ان کر میں تیں میں کر کر میں تیں میں ان کر میں تیں میں کر کر کر کر میں تیں میں کر

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَايُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿ اللّٰهِ اللِّيمِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

'' بلکہ بیر کفاراے (الٹا) حجٹلاتے ہیں، اور الله خوب جانتا ہے جوان (کے دلوں) میں بھرا ہوا ہے لیں آپ انہیں خوشخبری سنائیں در دناک عذاب کی البتہ جولوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجرہے جومنقطع نہ ہوگا''۔

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوْ الْكُلِّ بُوْنَ ﴿ بِلَدَ كَا فَرَحِمُ مِنْ اللَّهِ اور جووہ بیغام فق لائے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں۔مقاتل نے کہا: آیت بی عمر و بن عمیر کے بارے میں نازل ہوئی یہ چار افراد ہتھان میں سے دومسلمان ہو گئے۔ایک قول یہ کیا گیا: بیسب کفار کے بارے میں نازل ہوئی۔

وَاللّٰهُ أَعُلُمُ بِهَا أَيُوعُونَ نَ اللّٰه تعالى الله تعالى ا

1 🚉 يا ماروي اجلد 6 استى 239

الغیر آبقی وإن طال الزمان به والشهٔ أخبث ما أدعبت مِن زادِ الحجمانی باقی رہے والے الرجمانی به الرجمانی باقی رہے والی ہے اگر چیز مانہ طویل ہوجائے اور برائی براترین زاد ہے جوتو جمع کرے۔ وعالا کامعنی ہے جس کی وہ حفاظت کرے۔ تو کہتا ہے: وعیت الحدیث أعید وعیّا میں نے بات کو یا دکیا اس سے ہے اُذن داعیة یا در کھنے والے کان۔ یہ بحث پہلے گزر چکی ہے۔

قَبَشِوْهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ⊕ انہوں نے جو تکذیب کی اس پران کے لیے ایسا عذاب ہے جو درد ناک ہے بیغی اسے نارت کی حکدر کھلو۔

تیزی ہے پلنے کی وجہ ہے توان کے بیچھے غبار پائے گا کو یابار یک ذرات ہیں۔

مبرونے کہا: منین کامعنی غبار ہے کیونگہ یہ غبارا پنے مابعد کوقطع کرلیتا ہے ہر کمزور منین اور منون ہے۔ ایک قول یہ کیا عملے : غیثر مَنْوُن کامعنی ہے ان پراس کی وجہ ہے کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ اہل علم میں ہے چنداو گول نے کہا:

اِلْا اَلْنِ مِنْ اُمُنُواْ وَعَمِدُوا الصَّلِحُتِ یہ استثنا نہیں یہ واؤ کے معنی میں ہے گویا کہا: اور جوایمان لائے۔ اس بارے میں گفتگو سور اُبقرہ میں گزر چکی ہے۔

1 - الحررالوجيز، جلد5 بسنى 459

# سورة البروح

#### الله الله ١٢ ﴿ ١٥٥ سُوَعً المُرَوْمِ مُلِينَةً ٢٤﴾ ﴿ وعدا ا

بالاتفاق مکی ہے۔اس کی بائیس آیتیں ہیں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بان ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ أَ

'', فتىم ہے آسان كى جو برجوں والا ہے''۔

یت ہے۔ بروج میں چارتول ہیں:

(۱) ستاروں والا (1)؛ بيدحضرت حسن بصرى، تبادہ ، مجاہداور ضحاك كاقول ہے۔

(۲) محلات ؛ پیرحضرت ابن عباس ،عکرمہ اورمجاہد کا قول ہے۔عکرمہ نے کہا: بیآ سان میںمحلات ہیں(2)۔مجاہد نے کہا: ایسے برج جن میں نگہبان ہوتے ہیں۔

(٣)اچھی صورت والا ؛ پیمنہال بن عمرو کا قول ہے۔

(۳) منازل دالا (3)؛ یہ ابوعبیدہ اور بیخیٰ بن سلام کا قول ہے۔ یہ بارہ برج ہیں یہ ستاروں، چانداورسورج کی منازل ہیں۔
چاندا یک برج میں دو دن اور ایک تہائی دن چلتا رہتا ہے۔ یہ اٹھا کیس دن ہوجاتے ہیں پھر دورا تیں وہ چھپ جاتا ہے اور
سورج ہر برج میں ایک ماہ تک چلتا رہتا ہے وہ برج یہ ہیں حمل، تور، جوزاء، سرطان، الاسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس،
جدی، دلو اور حوت ۔ کلام عرب میں بروج سے مراد محلات ہیں، الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ لَوْ کُنْتُمْ فِیْ بُرُوْرِج مُسَمَّینًا وَقُ

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ أَوْ شَاهِدٍ وَمَثْمَهُودٍ فَ

حضرت ابوہریرہ بینت نے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ 'نیوم موعود سے مرادیوم قیامت(1)۔ یبوم مشہود سے مرادیوم عرفہ ،اور شاہی سے مرادیوم جمعہ ہے'۔ ابوعیٹی ترفدی نے اپنی جامع میں اے نقل کیا ہے کہا: یہ حدیث حسن غریب ہے بھم اسے موئی بن عبیدہ کے سوانبیں جانتے اور موئی بن عبیدہ کو حدیث میں ضعیف قر اردیا جاتا ہے اسے یحنی بن سعیداور دوس علاء نے ضعیف قر اردیا ہے۔ شعبہ ،سفیان توری اور دوسرے اٹمہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ قشیری نے کہا: یوم جمعہ بر ممل کرنے والے پر گوا بی وے گا جواس نے اس دن عمل کیا۔

میں کہتا ہوں: سارے دن اس طرح ہیں۔ ہردن شاہد ہے، ہررات شاہد ہے اس کی دلیل وہ روایت ہے جوابوقیم حافظ فی معاویہ بن قرہ نے بیں: لیس من یومیاتی عدد معاویہ بن قرہ نے بیں: لیس من یومیاتی عدد العبد إلا بنادی فید: یابن آدمرانا خَلْق جدید وانا فیا تعمل علیك شهید، فاعمل فی خیرا اُشهد لك به غدا، فإنی فوقد مغیث لم ترنی أبدا ویقول اللیل مثل ذلك (الا)۔

جودن بھی بندے پرآتا ہوہ اس میں نداکرتا ہے: اے ابن آ دم! میں تازہ کلوق ہوں جو پچھ تواس میں کرے گامیں تجھ پر گواہ ہوں مجھ میں اچھا عمل کر میں کل تیرے حق میں گوا بی دوں گا اگر میں گزر گیا تو مجھے بھی بھی ندد کھے سکے گارات بھی اس طرح کہتی ہے۔ معاویہ کی بیرروایت غریب ہے۔ زید عمی ان سے روایت کرنے میں متفرد ہے میں اس سند کے علاوہ اس روایت کومرفوع نہیں دیکھتا۔

میں کہتا ہوں: اس وجہ سے شاہد کے بارے میں علاء میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس سے مراد الله تعالی کی وضاحت ان وات ہے (4)۔ حضرت ابن عباس، حضرت حسن بھری، حضرت سعید بن جبیر سے بھی بہی مروی ہے اس کی وضاحت ان آیات میں ہے۔ وَ گُلُی بِاللّٰهِ شَبِیدُدُان (النعام: 10) الله تعالی گواہ کا فی ہے۔ قُلُ اَی شَیْءُ اَکُبُوشَهَا دَةٌ (الانعام: 10) بناؤ کون می چیز شہادت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ قُلِ اللّٰهُ شَبِیدُ نَدَیْنُ وَ بُدِیدُکُمُ (الانعام: 10) فرماد یجے: الله میر سے بڑو کون می چیز شہادت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ قُلِ اللّٰهُ شَبِیدُ بَدُینُ وَ بُدِیدُکُمُ (الانعام: 10) فرماد یجے: الله میر سے اور تمہارے درمیان گواہ کا فی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد حضرت محمد اللّٰهُ اللّٰهُ ہِنْ اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰمِالِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

3\_المحررالوجيز ، بيد 5 مستحد 461

2\_زادالمسير ، جلد 4 منح 233

1 \_ جامع ترندی، کتاب التغییر، جند 2 منحد 169

5\_ اينا 5 ملية الإدابي والبدع المنفي 303-304

4 يتنسير ماوردي ، جلد 6 مسنحه 241

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيْدًا ۞ (النساء) توكيا حال ہوگا جب ہم ہرامت ہے ایک گواہ لائیں گاور ہم آپ کوان سب پر گواہ لائیں گے۔اور حضرت حسین نے یہ آیت بطور دلیل پڑھی نیا یُٹھاالنَّبِیُّ اِنَّا اَثْ سَلْمُنْكَ شَاهِدًاوً مُبَشِّمًا وَنَذِيْدُونَ ﴾ الاجزاب) اے نب اہم نے آپ کوشاہد ، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

ميں كہتا : وں ميں خود بطور دليل بيآيت پڙھتا ہوں وَ يَكُوْنَ الزَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَبِينَدٌا (البقرة: 143)

ایک تول یہ کیا گیا ہے: انبیاء اپن امتول پر گوائ دیں گے کونک الله تعالیٰ کافر مان ہے: فکیف اِذَا جِمُنا مِن گُلِ اُمَّةٍ بِشَيْدِ وَ النساء: 41) ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد حضرت نیسیٰ بن مریم بیں (2) کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ کُنْتُ عَلَیْهِمُ شَهِیْدُا مَّا دُمْتُ فِیْهِمُ اس سے مراد حضرت نیسیٰ بن مریم بیں (2) کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ کُنْتُ عَلَیْهِمُ شَهِیْدُا مَّا دُمْتُ فِیْهِمُ (المائدہ: 117) جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ تھا۔ مشہود سے مراد آپ کی امت ہے۔ حضرت ابن عباس اور حجم بن کعب سے مردی ہے: شاہد سے مراد انسان ہے (3) اس کی دلیل گفی بِنَفُیسِکُ الْیَوْمَ عَلَیْکُ حَسِیْبُا ﴿ (الاسراء) آئ بَن کعب سے مردی ہے: شاہد سے مراد انسان ہے (3) اس کی دلیل گفی بِنَفُیسِکُ الیّک وَمُ تَشْهُونُ عَلَیْکُ عَسِیْبُومُ الْمَالَٰ وَالْمُواْمُ وَمُ اللّٰ اللهِ اللّٰ اللهِ اللّٰ اللهِ اللّٰ اللهِ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

میں کہتا ہوں: مال مالک کے خلاف گوائی دے گا، زمین اس کے بارے میں گوائی دے گی جواس پرعمل کیا گیا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم سَلَمْ اَیْنِیْ بِنِی سے مروی ہے: إِن هذا السال خَضِرٌ حُلُوٌ ونِعُمَ صاحبُ السسلم هولسن أعطی منه السسكين والدیتيم وابن السبيل وائه من یا خذہ بغیرحق کان کالذی یا کل ولا یَشْبَعُ ویکون علیه شهید ایوم القیامة یہ مال سرمبز اور میشا ہے اس کا مالک مسلمان کتنا اچھا ہے جواس مال ہے مسکین، یتیم اور مسافر کو ویتا ہے یا جس طرح رسول الله سُلِمَانِیْمَ فَر ما یا جوآ دمی اسے بغیر حق کے لیتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو کھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا، یہ قیامت کے روز اس کے خلاف گواہ توگا۔

تر ندی شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑتی ہے مروی ہے کہ رسول الله سڑتیٰ آیا ہے ای آیت یو میون تکونٹ اَخْبَائیَهَان (الزالزل) اس روزوہ اپنی فہریں بیان کرے گی۔ پوچھا: کیاتم جانتے ہواس کی فہریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کی: الله اور اس کا رسول بہتر جانت ہیں۔ فرمایا: ''اس کی فہریں ہے ہیں کہ سے ہر مرداور عورت پر گواہی دے گی جواس پر مل کیا

3راينا

2. الضأ

5\_زادالمسير ، بيد 5 منح 234

1 يَنْمَ بِيهِ مَا وَرُوكُ وَجِيدِ 6 أَمْ فِي 241

4 ـ المحررالوجيز ،جلد 4 يسخم 461

عمیاوہ کیے گی: یہ بیمل کیا عمیا''۔ فرمایا:'' یہی اس کی خبریں ہیں''(عند)۔ فرمایا: یہ حدیث حسن غریب سیجیج ہے۔

ا کے قول یہ کیا تمیا: شاہر سے مراد مخلوق ہے جس نے الله تعالیٰ کی وحدا نیت کی شہادت دی اور مشہود سے مراد الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ایک قول بیکیا عمیا بمشہود سے مرادیوم جمعہ ہے جس طرح دعشرت ابودردا ، نے روایت کی ۔رسول الله سن تنظیم نے ارثاد فرما يا: اكثروا عن من الصلوة يومر الجمعة فإنه يومر مشهود شَهِدَة الهلائكة (1) جمعه كروز مجھ يركثرت ت ورود پڑھوکیونکہ یہ یوم مشہود ہے اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔اے ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا۔

میں کہتا ہوں:اس انتہار سے یوم عرفہ شہود ہے کیونکہ ملائکہ اس روز حاضر ہوتے ہیں اورائلہ کی رحمت اس میں نازل ہوتی ہے ای طرح ہوم النحر بھی ہے۔ ابو بکر عطار نے کہا: شاہد ہے مراد بجراسود ہے(2) جس آ دمی نے صدق ،اخلاص اور لیفین ک ساتھ اسے مس کیا اس سے حق میں بیاگوا بی و ہے گا اور مشہود سے مراد حاجی ہیں۔ ایک قول بیایا گیا: شاہر سے مراد انہیاءاور مشہود ہے مراد حضرت محد سافعنی میں (3) اس کی دلیل الله تعالی کا بیفر مان ہے: وَ إِذْ أَخَذَا للهُ عِيثَاقَ النّبِ بِينَ لَهَ ٓا الّذِيتُ كُمُ مِنْ كِتْبِوَّ حِكْمَةٍ وَأَنَامَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ آلَ عَمران ) يادكرواس وقت كوجب الله تعالى في انبياء سے پخته وعده لیا جومیں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی .... میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہول۔

قُتِلَ أَصْخُبُ الْأَخْدُودِ فَ النَّاسِ ذَاتِ الْوَقُودِ فَ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ فَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شَهُوْدٌ ۞

" مارے گئے کھائی کھودنے والے (جس میں) آگئی بڑے ایندھن والی جب وہ اس ( کے کنارہ) پر جیھے تعے اور وہ جو بچوابل ایمان کے ساتھ سلوک کررہے ہتھے اسے دیکھیرہے ہتھے'۔

عُتِلَ أَصْحُبُ الْأَخْدُودِ إِن بِرَلِعنت كَي مَن رحضرت ابن عباس نے فرمایا: قرآن تحکیم میں جبال بھی قُتِلَ كانفاظ بیں اس کامعنی نُعِیَ ہے۔ فراء کے قول کے مطابق میہ جواب قتم ہے(4) اس میں لام مضمر ہے جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: وَالشَّنْسِ وَضُعْهَا ﴿ الشَّمْسِ ) يَهِمُ فَرَمَا يَا: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكْمَهَا ﴿ الشَّمْسِ ) اصل مِي يا نقد افد حِمَّا \_ ايك قول بيانيا ہے: اس میں تقدیم وتا خیر ہے بعنی اسحاب اخدود پر اعنت ہے تسم ہے برجوں والے آتان کی ؛ بیا ابوحاتم سجستانی نے کہا۔ ابن انباری نے کہا: بیناط ہے کیونکہ میں کہنےوالے کے لیے بیرجائز نہیں کہوہ کیے:وانند قامرزیداس کامعنی بیرجو قامرزید والند ا يك قوم نے كہا: جواب ملم إِنَّ بَطْقُ مَ مَا تِكَ لَقُهِ مِيْ لَأَنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ بيكيا كميا ب: جواب من إنّ الّذِينَ فَتَنُوا ب- ايك قول بيكيا كميا بي اللهاء بواب منم مخذوف بي تقدير كلام يول ب والسهاء ذات البدوج لتبعثن؟ بيابن انباري كااختيار ب-الأخْدُود كامعنى زمين ميں بر ااورطويل ًرُوها بجس طرح تندق ہوتی

<sup>1</sup> يسنن ابن ماجه، صاحباء في البينيانية، وكرو فياته و دفيته بسنحد 119 راينياً وحديث نمبر 1626 ، نسيا والتمرآن ببلي كيشنه

<sup>4</sup> \_ فسير باور وي جيد 6 منفي 241

<sup>2</sup>\_زاوالمسير جيد 4 منحي 234

<sup>﴿</sup> عِلْمَ مِنْ مَدَى ، كَمَّا بِ فَضَائِلِ القرآن ، باب ومن مورة اذ از از الت وحديث أمير 3276 ، نسيا والقرآن وبلي أيشنز

ے اس کی جمع احادید آتی ہے اس سے لفظ خدہ جہاں آنسو بہتے ہیں اس سے مخد کالفظ ہے کیونکہ رخساراس پر رکھاجاتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: تَخدّد وجه الرجل جب زخم کی وجہ سے اس میں گڑھے پڑجا کیں رطرفہ نے کہا: ووجه گان الشہس حلت رداءها علیه نقِعُ اللونِ لم یَتَخَدَّدِ

وہ ایسا چبرہ ہے گویا سورج نے اپنی جا دراوڑ ھادی ہے اس کارنگ صاف ہے اس پر گڑھے ہیں۔

النّائِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ فَ النّائِ ، الْأُخْدُودِ عبدل ہے یہ بدل اشتمال ہے عام قراءت وقود میں واؤ کے فتہ کے ساتھ ہے جس کا معنی ایندھن ہے۔ قادہ ، ابور جاء اور نصر بن عاصم نے واؤ کے ضمہ کے ساتھ مصدر کی صورت میں پڑھا ہے یعنی شعاوب والی ۔ ابن اشہب ، عقیلی ، ابوسال عدوی اور ابن سمقیع نے شعاوب والی ۔ ابن اشہب ، عقیلی ، ابوسال عدوی اور ابن سمقیع نے النّائِ ذَاتِ دونوں کو مرفوع پڑھا ہے نین اے ایسی آگ نے جلاد یا جوایندھن والی ہے۔

اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُوُدٌ ۞ لِعِنَ وه لوگ جنهوں نے خندقوں کو کھودا تھااس پر بیٹھے تھے ان میں مومنوں کو پھینکتے تھے۔ بیرحضرت عیسیٰ ملیہالسلام اور حضرت محمد سالینٹالیا ہے درمیان کا عرصہ تھا بینجران کے لوگ تصان کے بارے میں مختلف وا قعات ہیں۔ معنی قریب قریب ہے۔ سیجے مسلم میں حضرت صہیب سے مروی ہے(1) کدرسول الله سائینی این نے ارشادفر مایا: ''تم سے بل کے دور میں ایک بادشاہ تھااس کا ایک جادوگر تھاجب وہ بوڑھا ہو گیااس نے بادشاہ سے کہا: میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے یاس ایک بچہ جیج دو جسے میں جادوسکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک بچہ جو یا تا کہوہ اسے علم سکھائے جس راستہ سے وہ جاتااس کے راستہ میں ایک را ہب رہتا تھا۔وہ اس کے پاس بیٹھتا،اس کی گفتگوسنتااورخوش ہوتا جب وہ بچیسا حرکے پاس آتا تو راہب کے پاس سے گزرتااوراس کے پاس بیٹھ جاتا جب وہ بچیساحر کے پاس آتاتووہ اسے مارتا۔ بیچے نے اس کی شکایت راہب ے کی راہب نے کہا: جب تجھے ساحر سے خوف آئے تو کہد ینا: میرے اہل نے مجھے روک لیا تھا۔ جب تجھے گھروالوں سے ڈر : وتو کہہ دینا: مجھے جاد وگرنے روک لیا تھا۔وہ اس طرح آتا جاتا تھا کہ اس کا گزرا یک جانور کے پاس سے ہواجس نے لوگوں كوروك ركھا تفااس نے كہا: آج مجھے اس كاعلم ہوجائے گا كہ جادوگرافضل ہے يارا ہب افضل ہے؟ اس نے ايك پتھرا تھا يااس نے اوں دعا کی: اے الله!اگرراہب کا معاملہ تیری بارگاہ میں جادوگر کے امرے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مارڈ ال یہاں تک کہ لوگ گزرشیں اس بچے نے وہ پھر اسے مارااوراہے لل کردیا اورلوگ ہلے گئے وہ راہب کے پاس آیا اوراسے تمام وا تعہ بتایاران بب نے اسے کہا: اے بیٹے! آئے تم مجھ ہے افضل ہو تیرامعاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ تجھے آ ز ما یا جائے گااگر تھے آ ز مائش میں ڈالا جائے تو میرے بارے میں پھے نہ بتانا وہ بچہ مادر زادا ندھوں ، برص کے مریضوں کو درست کردیتااورلوگوں سے تمام بیاریوں کودور کردیتا۔ بادشاہ کے در باری نے اس بارے میں سناجونا بیٹا ہو چیکا تھاوہ بہت سے ہدا یالا یااور کہا:اگرتو مجھے درست کر دے تو میں تیڑے لیے یہ مال جمع کروں گا۔اس بیچے نے کہا: میں توکسی کوشفانہیں دیتا،شفا تو الله دیتا ہے۔اگرتو الله تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں الله تعالیٰ ہے دعا کروں گاوہ تجھے شفاد ہے دے گاوہ الله تعالیٰ پر ایمان

<sup>1</sup> \_ ي مسلم، كتاب الزهد والرقاق. تعدة أصعاب الاخدود والساح، والواهب والغلام، بطد 2، مغمد 415

ہے آیا توالنہ تعالی نے اسے شفاد ہے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بمیٹا جس طرح پہلے اس کے پاس جیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے بوجھائس نے تیری نظرلونائی؟اس نے کہا: میر ہے رب نے۔ بادشاہ نے بوجھا: تیرامیر سے علاوہ بھی کوئی رہ ہے؟ درباری نے کہا: میرااور تیمرارب اللہ ہے۔ باوشاہ نے اسے پکڑلیاوہ اسے لگا تارعذا ب ویتار ہایبال تک کہ اس نے غلام کے بارے میں راہنمائی کی۔اس بچے کولا یا گیاباد شاہ نے اس سے بوچھا:اے بیٹے! کیاتو جادو کے ذریعے اس مقام تک بہنچ گیا ہے جس کے ذریعے تو ماورزادا ندھوں اور برص کے مریضوں کو شفادیتا ہے اورتو یہ بیکرتا ہے؟ اس نے کہا: میں توسی و شفانبیں دیتا شفاتوالله تعالی دیتا ہے۔ باوشاہ نے بیچے کو پکڑلیاوہ اس کولگا تاریندارے دیتار ہایبال تک کہ بیچے نے اسے را بب کے بارے میں بتادیا اس را ہب کواایا گیا اسے کہا گیا: اپنے دین سے ارتدادا فتیار کراواس نے ایسا کرنے ہے انکار کر دیا با دشاہ نے آری منگوائی اس نے آری راہب کے سر کے درمیان رکھی اسے دوئمٹڑے کیا یہاں تک کہ دو دوئمٹزے ہو گیا۔ پھر بادشاہ کےمصاحب کولایا گیاا ہے کہا گیا: اپنے دین سے پھر جاؤ۔اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آری اس ئے سرکی ما نگ میں رکھوائی اسے دوئمٹر ہے کیا تو وہ دونکڑ ہے ہو گیا۔ پھر بچے کولا یا گیا اسے کہا گیا: اپنے وین سے پھر جااس نے ا نکار کر دیااس نے بچیا ہے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا: اسے فلاں فلاں بہاڑ کی طرف لے جاؤاسے بہاڑ پر چڑھا دو جب تم اس کی چونی پر بینی جاؤا گروہ اپنے دین ہے پھر جائے تو بہتر ورندا ہے اس چونی ہے نیچے گرا دو۔ وہ اسے لے گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا تو بچے نے بیوعاما تلی:اے اہتہ!میری جانب سے توانبیں کافی بوجاجو کھی تو چاہے۔ پہاڑان کے ساتھ ارز نے انگاوہ نیچ کر سکنے وہ پیدل ہادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ہادشاہ نے اس سے پوچھا: تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ بیچ نے جواب دیا: انفه تعالی انبیں میری طرف ہے کافی : و گیا۔ اس نے اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا: اس لے جا وَاور است تشتی میں سوار کروکشتی کوسمندر کے درمیان لے جاؤا گروہ اپنے دین ہے لوٹ آئے توٹھیک در ندا سے سمندر میں تیھینک دولوگ ا ہے لے کر محکے اس نے دیا ماتلی: اے اہلہ! جوتو جا ہتا ہے میری طرف ہے انہیں کافی ہوجا۔ کشتی ٹوٹ گئی وہ غرق ہو گئے وہ پیدل بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اسے کہا: تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا: انٹه تعالی انہیں میری جانب ے کافی ہو گیااس نے بادشاہ ہے کہا: تو مجھے ل نہیں اساتیاں تک کہتو وہ کرے جومیں تجھے کہوں۔ بادشاہ نے بوچھا: وہ کیا ے؟ بچے نے کہا: تولوگوں کو تھلے میدان میں جمع کرے ، مجھے سولی پراٹکائے بھرمیرے تریش سے ایک نیرنکالے بھر تیرقوس پر چڑھائے تھر کے:انلہ جونلام کارب ہے اس کے نام سے بھرتوں تی<sub>ر بجھے</sub> مارے اگرتوابیا کرے تو تو مجھے، آل کردے گا۔ بادشاه نے لوگوں کوایک میدان میں جمع کیااور بے کوسولی پرانکا یا پھراس نے بیچے کوتر کش سے تیرلیا پھر تیر کمان پر چڑھایا پھر کہا: الله جواس بچکارب ہاس کے نام سے پھر تیر بھینکا تیراس کی کنیس سے اٹاس بنجے نے اپناہاتھ تیر کی جَلدار بن فی پررکھااور مركميالوكوں نے كہا: ہم بچے كے رب پرايمان لے آئے ،ہم بچے كے رب پرايمان لائے ،ہم بچے كے رب پرايمان لائے ـ بادشاہ کے پاس کوئی آیاس نے کہا: بناؤ توکس چیز ہے ڈرتا تھا؟ الله کی تسم! تیراڈ رنجھے آپہنچا۔ لوگ ایمان لا چکے ہیں اس نے کلیوں کےسروں پر خندقیں کھودنے کا تحکم دیا خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ روشن کر دی گئی بادشاہ نے کہا: جوآ دمی اپنے

دین سے نہ پھرے است اس میں جلادہ یا است کہا: اس میں داخل: وجاؤ۔ انہوں نے اس طرح کیا یہاں تک کہا یک عورت آئی اس کے ساتھ ایک بچ بھی تھاوہ اس میں داخل: وف سے بچکچائی۔ بچ نے اسے کہا: اسے ماں! مبر کر کیونکہ توحق پر ہے'۔ امام تریذ کی نے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے اس میں بیالفاظ بھی ہیں'' بچے کے راستہ میں مبادت گاہ میں ایک راہب رہتا تھا'' معمر نے کہا: میرا نیال ہے ان دنوں میں گرجا گھرول میں اطاعت گزار رہتے تھے اس میں یہ تصریح بھی ہے کہ جس جانور نے لوگوں کوروک رکھا تھا وہ شیر تھا اور بی بھی ذکر ہے کہ بچے کو وفن کردیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ہم بن خطاب بٹائی کے زمانے میں اسے نکالا گیا تو اس کی کپٹی پر ہاتھ تھا جس طرح اس نے اس وقت رکھا تھا جب اسے قبل کیا گیا۔ اور کہا: یہ حدیث حسن غریب ہے (۱۶۲)۔

خواک نے حضرت ابن عباس بی سیست روایت نقل کی ہے کہ نجران کا ایک بادشاہ تصااس کی رعیت میں ایک آ دمی تھا جس کا ایک بچی تھا اس نے کوساحر کے پاس بھیجا تا کہ اسے یہ جادو سکھائے اس نو جوان کاراستراہب کے پاس سے بوستا وہ اسے نوش کرتا بچیراہب کے دین میں وافل ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا تھا وہ انجیل پڑھا کرتا تھا۔ بچیراہب سے جوستا وہ اسے نوش کرتا بچیراہب کے دین میں وافل ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا تو ایک بڑا سانپ تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا اس بچے نے ایک پتھر اٹھا یا اور کہا: اس اللہ کے نام سے جو آیا نوں ، زمین اور ال کے درمیان جو ہاس کا رہ ہے اور اس جانور کو مار ڈالا اور سابقہ واقعہ کی طرح واقعہ ذکر کیا۔ جب بادشاہ نے است تیم مارا اور النے می کردیا تو اس کی مملکت کے لوگوں نے کہا: کوئی معبود نہیں گرعبداللہ بن ٹامر کا معبود عبداللہ بن ٹامر اس بچے کا نام تھا۔ بادشاہ ناراض ہوگیا اس نے تھم دیا خند قیس کھود کی گئی اور مملکت کوئوں نے کہا: کوئی معبود نوی یا ورجوا ہے دین پر ٹابت قدم رہا اسے کے لوگ ان نہ نہ قول پر ایا ہے دین گر طرف لوٹ وین پر ٹابت قدم رہا اسے آگ میں ڈال دیا۔ ایک دودھ پلانے والی عورت لائی گئی اے کہا گیا: اپنے دین کی طرف لوٹ واک بو کوئوں نے اس جس دی گئے اور تھی ہے تھے نے نے اے کہا: اے ماں! جس دی تیم سے بچو آگ میں خال وی اس ای جس دی تھی وال ہو ہوں نے اس میں کہ بھیے کو آگ میں ڈال ویا۔

ابوصالح نے حضرت ابن عباس بن بین سے روایت نقل کن ہے کہ آگ نند توں سے بلند ہوئی وہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر چالیس ہاتھ او پر اُٹھی اور انہیں جلا دیا۔ نبی ک نے کہا: یہ نصرانی لوگ تنے وہ رسول الله سزئز آیہ کی بعثت سے چالیس ہاتھ او پر اُٹھی اور انہیں یوسف بن نئر احیل بن تبع حمیری نے پکڑ لیا (2) یہ ای سے پجیاو پر افراد تھے جا ایس سے بنانہ میں اور اُنہیں آگ میں جلادیا: یہ ماور دئی نے بیان کیا ہے۔

تعلی نے ان تے یہ بیان کیا کہ اسحاب اخدود بنی اسرائیل میں سے تھے(3) انہوں نے پچھ مرواور مورتیں پکڑلیں ان یہود اواں نے ان کے لیے بہندقیں کھودیں اور ان میں آگ جلائی پھر مومنوں کو ان پر کھڑا کیا انہیں کہا گیا: تم اپنے شنے وین کا

حضرت علی بنتی نے فرمایا: ایک بادشاہ نے شراب پی اورا پنی بہن سے ابنی نوابش پوری کی (1) اس نے بیارادہ کیا کہ وہ اورا پنی رحیت میں اسے قانون بناد ہے۔ رعایا نے اس کی بات قبول ندگی اس کی بہن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اوگوں و خطبہ وے کہ اللہ تعالیٰ نے ببنوں کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا ہے بھر بھی اس کی بات نہی گئی اس بہن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے بمندقیں تحدوائے اور جو یہ بات مانے سے انکار کرے اس کو ان خندقوں میں، ڈال دیا جائے۔ اس بادشاہ نے ایسانی کیا۔ یہی کہا: ان کے باقی ماندہ اوگ اپنی بہنوں سے عقد نکاح کرتے ہیں وہ مجوی تیں جبہہ پہلے بیائی تناب سے۔ مضرت علی شیر خدا برزی ہے یہی مروی ہے کہ اصحاب اخدود کا سبب بیتھا کہ ایک نبی کو انہ تعالیٰ نے حبشہ کی انہائی کی است کی ان ان کی تو م نے ان لوگوں کے لیے مخدقیں کھود یں جس نے اس نبی کی اطاعت کی اس کی قوم نے ان لوگوں کے لیے مخدقیں کھود یں جس نے اس نبی کی اطاعت کی اس کی قوم نے ان لوگوں کے لیے مخدقیں کھود یں جس نے اس نبی کی انہائی کی اس کے بہنا اس کی تو م نے ان لوگوں کے لیے مخدقیں کھود یں جس نے اس نبی کی انہائی کی اس سے کہا: اے مخدق میں بھینک و یا گیا ایک عورت الی گئی جس کا ایک دود دی جیا بچہی تھا وہ عورت کھیرائی اس بچے نے مال سے کہا: اے کہا ایک عورت الی گئی جس کا ایک دود دی جیا بچہی تھا وہ عورت کھیرائی اس بے نے مال سے کہا: ا

2 معالم التريل جيد 5 أشخم 551

1\_زادالمسير بعلد4 منعي 235

داخل ئرديااس ايك روز ميں ستتر آ دميوں كوخندقوں ميں ڈ الا گيا۔

ابن اسحاق نے وہب بن منبہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکاروں میں ہے ایک آ دمی تھا جسے تھے۔ آ دمی تھا جسے یمیمون کہا جاتا وہ ایک نیک ،مجتہد ، زاہداورمستجاب الدعوات تھاوہ بستیوں میں گھومتا پھرتار ہتا تھاکسی بستی میں ابھی اس کی پہچان نہ ہوئی مگروہ وہاں سے چلا جاتا وہ مستری تھااورمٹی سے گھر بناتا۔

محمد بن کعب قرظی نے کہا: اہل نجران مشرک ہتھے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے ہتھے نجران کے قریب ان کے دیہا توں میں سے ایک دیہات میں ایک جادوگرر ہتا تھاوہ نجران کےلوگوں کے بچوں کو جادو کی تعلیم دیتا جب وہ قیمیون فروکش ہوااس نے نجران اور ساحر کے بستی کے درمیان اپنا خیمہ لگالیا نجران کے لوگ اینے بچے اس جادوگر کے پاس تعلیم کے لیے بھیجے تھے ثامر نے عبداللہ بن ٹامر کواس جادوگر کے پاس بھیجاوہ نجران کےلوگوں کے بچوں کےساتھ ہوتا تھا عبداللہ جب اس خیمہ والے کے پاس سے گزرتا تواس کی نماز اور عبادت ہے متعجب ہوتاوہ اس کے پاس بیٹھنے لگااور اس کی بات سننے لگا یہاں تک کہ دہ اسلام لے آیا اس بچے نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اقر ارکیا اور اس کی عبادت کی اور اس راہب ہے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ' و چینے اگا را ہب اے تعلیم دیتا مگر اسم اعظم کو اس ہے تحفی رکھا اور کہا: اے بھیتے! تو اس کو برداشت نہیں کرسکتا میں تیرے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تو اس سے کمزور ہے۔ اس بچے کا باپ یمی گمان کرتا تھا کہ اس کا بیٹا جادوگر کے یاس جاتا ہے جس طرح دوسرے بیجے جاتے ہیں جب عبداللہ نے بیددیکھا کہ اس کا راہب اللہ تعالیٰ کا اسم بتانے میں بخیل ہے تو اس نے تیر ا تشجے کیے پھراس نے اللہ تعالیٰ کے جوبھی اساء سیکھے ہتھے ان میں ہے کوئی بھی نہ چھوڑ امگر ایک ایک تیرپر ایک ایک نام لکھا یباں تک کہ جب سب کا شار کرلیا تو اس کے لیے آگ روشن کی پھراس آگ میں ایک ایک تیر پھینکنے لگا یہاں تک کہ جب اسم المظم کا مرحلہ آیا اس آگ میں وہ تیر بھینکا وہ تیرا جھلا یہاں تک کہوہ آگ ہےنکل آیا اور اس تیرکوآگ نے بچھ نقصان نہیں ﴾ بنجایا تھااس نیچے نے اس تیرکو پکڑ ااور اس را ہب کے پاس گیااہے بتایا کہ اس نے اسم اعظم کو جان لیا ہے جس کورا ہب نے اس پر جیمیایا تھارا ہب نے پوچھا: وہ اسم کون سا ہے؟ بیچے نے بتایا: بیریہ۔ پوچھا: تو نے کیسے اسے جانا؟ تو بیچے نے جوممل کیا تھااس کے بارے میں بتایا۔راہب نے اے کہا: اے بھتیج! تونے سیج جانا ہےا سے اپنے تک محدودر کھنا میرا خیال نہیں کہ تو اییا کرے گا۔عبداللہ بن ثامر جب بھی نجران جا تاوہ کسی بھی آ دمی کود کھتا جسے کوئی تکلیف ہوتی تواہیے کہتا: اے عبداللہ! کیا تو الله تعالیٰ کی وحدا نیت کوسلیم کرتا ہے میرے دین میں داخل ہوتا ہے تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا تو توجس بیاری میں متلا ہے اس سے تو شیک ہوجائے گا۔وہ کہتا: ہاں۔وہ الله تعالیٰ کی وحدانیت کا اقر ارکرتا اور اسلام قبول کرلیتا۔وہ الله تعالیٰ سے دعا کرتا تو اس بندے کو شفا ہو جاتی یہاں تک کہ نجران میں کوئی ایسانہ رہاجس کوکوئی تکلیف ہوئی وہ اس بیجے کے پاس آیااس نے اس کے جن میں دیا کی تواہے عافیت ہوئی یہاں تک کہ اس کا معاملہ اس کے بادشاہ تک جا پہنچا بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اس ے پوچھا: تو نے میری بستی کومیرے خلاف کر دیا ہے، تو نے میرے دین اور میرے آباء کے دین کی مخالفت کی ہے تو میں تحجی سنر در عبرت کی مثال بنا دوں گا۔ بے نے کہا: تو اس پر قادر نہیں بادشاہ نے اسے او نیے پہاڑ کی طرف بھیجا اسے اس کی

جونی سے نیج بجینکا جاتا وہ زمین پر گرتا جبکہ اسے بچھ تکلیف نہ ہوتی وہ اسے نجران کے پانیوں کی طرف بھیجتا اس میں کوئی چیز بہتینگی جاتی جاتا ہوں ہار نکلتا جب کہ اسے کوئی ضرر نہ ہوتا جب بچے اس پر خالب آگیا تو بہتینگی جاتی جاتا ہوں ہار نکلتا جب کہ اسے کوئی ضرر نہ ہوتا جب بچے اس پر خالب آگیا تو عبد الله نے باوشاہ سے کہا: الله کی قسم! تو میر نے تل پر قادر نہیں ہوگا یہاں تک کہ تو الله تعالیٰ کی تو حید کا اقر ار کرے اور اس پر میں ایمان لا یا ہوں آگر تو نے ایسا کیا تو تجھے مجھ پر غلبہ حاصل ہوجائے گا اور تو مجھے تل کر دے گا س بادشاہ نے اندہ تعالیٰ کی وحد انیت کا اقر ار کیا اور اس کی گواہی دی پھر ایک چھڑی بچکو ماری جس نے بچکو تھوڑ اساز نمی کیا جو بڑا نہ تھا اور اس بچکو مار ڈالا اور باوشاہ بھی ای جگہ مرگیا نجر ان کے لوگ عبد الله بن نا مرکے دین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیغام اور اس بچکو مار ڈالا اور باوشاہ بھی ای جگہ مرگیا نجر ان کے لوگ عبد الله بن نا مرکے دین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیغام اس کے تھے اس پر اکھے ہو شکے پھر انہیں بھی وہ آ زمائش آئی جو ان کے ہم دین لوگوں کو آز مائش آئی تھی اس وجہ سے نجر ان میں علیہ اس میں میں ہو جائے کی اس وجہ سے نجر ان میں علیہ است مضبوط ہوئی۔

یں ہوری ہو بنوحمیر سے اپنے نظر لے کران کی طرف چلا آئیں یہودیت کی طرف دعوت دی اور آئیں یہودیت اور ذواس یہودی جو بنوحمیر سے اپنے نظر لے کران کی طرف چلا آئیں یہودیت کی طرف دعوت دی اور آئیں ان میں آگ جلائی اور تکوار عمل ان کے درمیان اختیار دیالوگوں نے آئی جلائی اور تکوار کے لیے خند قیس کھدوا ئیں ان میں آگ جلائی اور تکوار کے ساتھ آئیں۔ کے ساتھ آئیں اور عبرت کا نشان بنایا یہ بال تک کہ ان میں سے جیس بزارا فراد کوئی کیا۔

وہب نے کہا: جب اریاط یمن پر غالب آیا تو ذونواس بھاگ کھڑا ہوا وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ سمندر میں داخل ہو مہر نے کہا: جب اریاط یمن پر غالب آیا تو ذونواس بھاگ کھڑا ہوا وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ سمندر میں داخل ہو میا اوراس میں غرق ہوگیا۔ ابن اسحاق نے کہا: ذونواس کا نام ذرعہ بن تبان اسعد حمیری تصااس کا نام یوسف بھی تصااس کے بالوں کی مینڈ حمیاں تھیں جولہراتی رہتیں اس وجہ ہے اس کا نام ذونواس ہوا اس نے اہل نجران کے ساتھ بیسلوک کیا ان بیس بالوں کی مینڈ حمیاں تھا نے نکا حبشہ والے اس کا انتقام لینے کے لیے آئے وہ یمن کے مالک بن گئے اور دونواس سمندر میں بلاک ہواجس میں اس نے اپنے آپوڑ الاتھا اس کے بارے میں عمرو بن معد کیرب کہتا ہے: ذونواس سمندر میں بلاک ہواجس میں اس نے اپنے آپوڑ الاتھا اس کے بارے میں عمرو بن معد کیرب کہتا ہے:

کیاتو مجھے دسمکی دیتا ہے کو یاتوا چھی زندگی میں ذور عین ہے یا ذونواس ہے۔

قور مین جمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھار مین اس کا ایک قلعہ تھا یہ بادشاہ حرث بن ممرہ بن جمیر بن سبا کا بیٹا تھا۔

مسئلہ: ہمارے علماء نے کہا: اللہ تعالی نے اس آیت میں اس امت کے مومنوں کو بتا یا جوان سے قبل موحدین نے مصائب برداشت کے اس کے ساتھ مومنوں کو مانوس کرنا تھا نبی کریم سانی تاہیج نے مومنوں کے سامنے بچ کا واقعہ ذکر کیا تاکہ انہیں جو کھا ورمشکلات آتی ہیں ان پر مبر کریں اور اس بچ کی طرح صبر کریں جواس نے صبر کیا، جق میں پچتی ا بنائی ، اس کے ساتھ مضبوطی سے وابت رہا، وعوت تن کے اظہار میں ابنی جان کا نذرانہ پیش کیا چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بے شاراوگوں کو دین مصبوطی سے وابت رہا، وعوت تن کے اظہار میں ابنی جان کا نذرانہ پیش کیا چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بے شاراوگوں کو دین میں واضل کیا اور عود اس نے صبر کیا اس کے طرح را نہب نے حق کو مضبوطی سے پکڑ سے دکھا یہاں تک کہ اسے آری سے چردیا گیا اس کے باوجود اس نے صبر کیا اس طرح بے شاراوگ جب اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لائے ، ایمان ان کے داوں میں رائے ہو میں تو تو تو ہوں نے آگی میں چھیکھ جانے پر صبر کیا اور وہ دین سے مرتمہ نہوئے ۔ این عرفی نے کہا: ہمارے نزدیک ہے تھم منسوخ میں تو تو تو بھوٹی کے بائی ہمارے نزدیک ہے تھم منسوخ میں تو تو تو بھوٹی کے بلہ ہمارے نزدیک ہے تھم منسوخ

ہے(1)جس طرح پہلے سورۃ النحل میں گزر چکا ہے۔

میں کہتا ہوں: ہمارے نزدیک بیمنسوخ نہیں ہے شک وہ آدمی جس کانفس قوی ہواس کادین مضبوط ہواس کا صبر کرنا اولی ہے الله تعالی نے حضرت لقمان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا: یا بُنی اَقیم الصّلوۃ وَا مُرْ بِالْهَعُورُوفِ وَانَّهُ عَنِ الْهُنگو ہِ اللّهُ تَعَالَى نَهُ مِن اللّهُ تَعَالَى اللّهُ مُونِ وَانَّهُ عَنِ اللّهُ مُونِ وَاللّهُ وَ

حضرت ابوسعید خدری نے نبی کریم سن تنایی ہے روایت نقل کی ہے: ان من اعظم الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر(2) سب سے بڑا جہاد ظالم جاکم کے سامنے ق کلمہ کہنا ہے۔اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ کہا: بیحدیث حسن غریب ہے۔
محمد بن خجر (امین سنجر) نے حضرت امیمہ بناتھ سے روایت نقل کی ہے کہ میں رسول الله سائنڈی پیٹم کو وضو کرایا کرتی تھی کہ ایک آدمی آ پس شنگی پیٹم کی خدمت میں حاضر بوااس نے کہا: مجھے وصیت سیجئے۔ رسول الله سائنڈی پیٹم نے ارشاد فرمایا: لا تشر ک باند شیا وان قطعت او حرقت بالنار (3) تو الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نے تھم ااگر چیہ تجھے مکڑے کرویا جائے یا جھے آگ میں جلا ویا جائے۔

ہ ارے علماء نے کہا: بہت سے صحابہ کرام کوئل ، سولی ، سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا انہوں نے صبر کیااوروہ کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوئے تیرے لیے حضرت عاصم ، حضرت ضبیب اوران کے ساتھیوں کا قصد کافی ہے ای طرح انہوں نے جوجنگیں ، امتحانات ، قل ، قید ، جلانا اور دوسری آز مائشیں دیکھیں سورۃ النحل میں بید بات گز رکھی ہے جو آ دمی قوت رکھتا ہے اس کے بارے میں ان پراہمائے ہو وہ ان اس پر غور کر لے۔

قُتِلَ اَصْحُبُ الْأُخُنُ وَ ﴿ اِن كَفَارِ ﴾ ليه الله تعالی کی رحمت ہے دوری کی بددعاہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی یہ ہے کہ ان مؤنین کے قبل کی فہر دی جارہی ہے کہ وہ آگ کے ذریعے تلے کے بحر بھی انہوں نے صبر کیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ ان ظالم ول کے بارے میں فہر دی جارہی ہے کونکہ یہ روایت کی گئی ہے کہ ان مومنوں کے آگ میں گرنے سے کیا گیا: یہ ان ظالم ول کے بارے میں فہر دی جارہی ہے کونکہ یہ روایت کی گئی ہے کہ ان مومنوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ان کی روحین قبض کر لی گئیں تھیں اور خندقوں سے آگ نگی تھی اور جولوگ کناروں پر بیٹھے لوگوں کوجلا دیا تھا؛ بینجاس نے ذکر کیا ہے۔ علیکھا کا معنی سندھا ہے۔ ایک قول یہ کئی ہے اور آگ نے کناروں پر بیٹھے لوگوں کوجلا دیا تھا؛ بینجاس نے ذکر کیا ہے۔ علیکھا کا معنی سندھا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے مراد ہے اس آگ کے قریب جو خندقوں کے کنارے سے وہ مراد ہے ؛ جس طری شام نے کہا:

وباتَ عن النِّار النَّذَى والسحلُّقُ يهال على النادية مراواس كقريب بـ

<sup>1 -</sup> المعام الترآن المن المركي وجد 4 ينجد 1916

<sup>2-</sup> جائن ترقرى، كتاب اغتن باب ماجاء افضل الجهاد تكهة عدل عند سلطان جائو، دبد 2 معنى 40 معنى 2 من ترقر قرى كتاب الفتن باب الإصوب المعروف والنهى عن الهنكي وحديث تمبر 4000 منيا والقرآن وبل كيشنز 3 رائب الإموال معروف والنهى عن الهنكي وحديث تمبر 4000 منيا والقرآن وبل كيشنز 3 رائب الإموال معروف والنهى عن الهنكي وحديث تمبر 4000 منيا والقرآن وبل كيشنز 3 رائب والمدينة و

ا ذمیں عامل مُتِل ہے یعنی اس وقت ان پرلعنت کی گئی۔

-وَمَانَقَهُوْ امِنْهُمُ إِلَا آنُ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ أَلَذِى لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ الْاَنْ مِنْ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَى عِشَهِيْدٌ أَنْ

"اورانبیں ناپند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجزاس کے کہ وہ ایمان لاتے تھے اللہ پر جوسب پر غالب،
سب نو بوں والا ہے جس کے قبضہ میں آ سانوں اور زمین کی بادشا ہی ہے اور اللہ ہر چیز کود کھنے والا ہے'۔
ابوحیوہ نے نقیموا پڑھا ہے بینی قاف کے نیچ کسرہ ہے جبکہ فتی ہے سورۃ البراۃ میں اس بارے میں گفتگو ہو چکی ہے
یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھی ان لوگوں سے جن کو انہوں نے آگ میں جالا یا تھا کسی بات پر ناراض نہ ہوتے تھے مگر یہ کہ ان
لوگوں نے اللہ جو غالب اور ہر حال میں محمود ہے کی تصدیق کی۔ اس اللہ کا زمین وآسان میں کوئی شریک اور مقابل نہیں وہ اپنی

" ہے جی جی نہ کی توان کے لیے اور مومن عور توں کو پھر تو ہجی نہ کی توان کے لیے جہنم کا عذاب عبار اور مومن عور توں کو پھر تو ہجی نہ کی توان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جانا کے بیانات جی جی جی جن کے بینے نہریں جاری جیں بڑی کا میا تی ہے'۔

اِنَّالَذِینَ فَتَنُواالْهُوُ مِنِیْنَ وَالْهُوْ مِنْتِ جنہوں نے مومنوں کوآگ میں جایا یا عرب کہتے ہیں: فتن فلان الدر مصد و الدیناد جب اے بعنی میں داخل کیا تا کہ اس کی عمد کی کو جانے۔ اس طرح یہ لفظ کہا جاتا ہے: دینار مفتون دراہم و و الدیناد جب اے بعنی میں داخل کیا تا کہ اس کی عمد کی کو جانے ہیں۔ ورق فتین ایس چاندی جس میں کھوٹ جانو یا تی و نائی بنانے والے وختان کہتے ہیں اس طرح شیطان کوفتان کہتے ہیں۔ ورق فتین ایس چاندی جس میں کھوٹ جانو یا تی میں ہو۔ حراہ کوفتین کہتے ہیں گو یا اس مرز مین نے آگ کے ساتھ پھروں کوجاد یا۔ یہ نام ان پھروں کے ساہ ہونے کی وجہ مور میں میں اس میں میں دین کے ساتھ پھروں کوجاد یا۔ یہ نام ان پھروں کے ساہ ہونے کی وجہ اس میں ہو۔ حراہ کوفتین کہتے ہیں کو یا اس میں زمین نے آگ کے ساتھ پھروں کوجاد یا۔ یہ نام ان پھروں کے ساہ ہو نے کی وجہ اس میں میں کے ساتھ کی ہوں کی دو اس کے ساہ ہوں کو باروں کے ساتھ کی دو باروں کیا دیا ہوں کی دو باروں کیا دیا ہوں کی دو باروں کی دو باروں کی دو باروں کیا دیا ہوں کی دو باروں کیا دیا ہوں کی دو باروں کی دو باروں کیا کے دو باروں کی دو بارو

ريب بب-عُمَّلَمُ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَنَّا ابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَنَّا ابُ الْحَدِيقِ ۞ انهول نے این جَبِی اندال پرتو به ندکی جَبَدالله تعالی نے اس حُمَّلَمُ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَنَّا ابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَنَّا ابُ الْحَدِيقِ ۞ انهول نے این جَبِی اندال پرتو به ندکی جَبَدالله تعالی نے اس

باد شاہ اوراس کی قوم کے لیے اس بچے کے ہاتھ پر آیات اور بینات کوظاہر فر ہایا۔ ان کے لیے ان کے فر پرجہنم کاعذاب ہے اور دنیا بیں اس کے لیے جلانے کاعذاب ہے کیونکہ انہوں نے مومنوں کو آگ کے عذاب بیں جلایا۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس بن عباس بن شنب سے روایت نقل ہو چک ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے جوان کے گفر کے عذاب سے زائد ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مومنوں کو آگ میں جلایا تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا معنی ہان کے عذاب سے زائد ہے یہ اس وجہ ہم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس طرح سعر کیونکہ جہنم کے عذاب ہے۔ حریق جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس طرح سعر کیونکہ جہنم کے کن گڑھے اور اس کی انواع ہیں اور ہرایک کے الگ الگ نام ہیں گویا جہنم میں انہیں زمبر پر کے ساتھ عذاب دیا جائے گا بھر انہیں عذاب حریق کاعذاب ہے۔ کی گڑھے اور دومرا گرمی کاعذاب ہے۔

اِنَّالَٰذِیْنَاٰمَنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنْتُ تَجُرِیُ مِنْ تَحْتِهَالُا نَهُوُ وَ الْكَالْفَوْ ذُالْكَوْبُونَ يعنی وہ لوگ جواللہ تعالیٰ پرایمان لائے ،اس کی تصدیق کی ،اس کے رسولوں پرایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیج نہریں رواں ہیں جن کا ذا لقہ تبدیل نہیں ہوتا، ایسی شراب کی نیج نہریں رواں ہیں جن کا ذا لقہ تبدیل نہیں ہوتا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو چینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہیں اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ یہ ایسی کا میابی ہے جس کی مثل کا میابی کا قصور نہیں کیا جا سکتا۔

اِنَّ بَطْشَ مَاتِكَ لَشَدِيْكُ ﴿ اِنَّهُ هُوَيُبُرِئُ وَيُعِينُكُ ۚ وَهُوَ الْغَفُومُ الْوَدُودُ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْ

'' بِ شُک آپ کرب کی پکڑبڑی شخت ہے۔ بِ شک و بی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور و بی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور و بی بہت بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے ، عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ، کرتا ہے جو پچھے چاہتا ہے''۔ اِنَّ بَطْشَ مَ بِنِكَ لَشَدِیْدٌ ﴿ جب وہ جابروں اور ظالموں کو پکڑتا ہے تواس کی پکڑبڑی سخت ہوتی ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے : وَ كُذُ لِكَ أَخْذُ مَ بِنِكَ إِذَ آ اَخَذَ الْقُلْ مِ وَهِي ظَالِمَةٌ ﴿ إِنَّ اَخْذَ فَا اَلِيْهُ شَدِیْدٌ ﴿ (ہود) اور یوں ، می گرفت ہوتی

ہے آپ کرب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو درال حالیکہ وہ ظالم ہوتی ہیں بے شک اس کی پکڑ در دناک اور سخت ہوتی ہے۔
یہ پہلے گزر چکا ہے۔ مبر دینے کہا: اِنَّ بَطْشَ مَ بِیْكَ یہ جواب قسم ہے معنی یہ ہوگافتیم ہے برجوں والے آسان کی تیرے رب کی
پکڑ بڑی سخت ہے درمیان میں جو بھی کلام ہے وہ جملہ معترضہ ہے اور قسم کی تاکید کے لیے ذکر ہوا ہے حکیم ترفدی نے ''نوادر

الاصول "میں بہی بات ذکر کی ہے۔ پکڑ کی شدت کے ساتھ جوصفت ذکر کی گئی ہے تسم اس کے ہارے میں واقع ہور ہی ہے۔

اِنْهُ هُوَ یُبُدِی کُو یُعِیْدُ ⊙ اکثر عاما ، کی رائے ہے وہی مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی وو ہارہ انہیں اٹھائے گا۔ عکرمہ نے کہا: کفار نے اس بات یرتعجب کا ظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرےگا۔

۔ مفرت ابن عباس نے کہاوہ و نیا میں انہیں آگ میں جلائے جانے کاعذاب دیے گا پھرآ خرت میں وو ہارہ عذاب دیے گا پہ طبری کا پہندیدہ نفطہ نظریے۔

وَ هُوَ الْغَفُوْمُ الْوَدُودُ ﴿ وه اليِّي مومن بندول كَ كَنابول كُوجِها نِه والاب وه انبيل ذليل ورسوانبيس كرے كا، وه اینے اولیا و ہے محبت کرنے والا ہے۔

منحاک نے حضرت ابن عباس بینمنز سے روایت نقل کی ہے: وہ اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے لیے خوشخری اور محبت کو بیند کرتا ہے۔ان ہے میچی مروی ہے کہ و دو دکامعنی ہےائے دوستوں سے مغفرت کے ساتھ و وسی کرتا ہے (1) مجاہد نے کہا:اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا بیمفعول جمعنی فاعل ہے۔ابن زید نے کہا:اس کامعنی ہے رحم فرمانے والا مبرد نے اساعیل بن اسحاق قاضی سے روایت نقل کی ہے کہ و دو د اسے کہتے ہیں جس کی اولا دنہ(2) ہو۔ اورشاعر كاية شعرية ها:

> وأركبُ في الروع عُرْيانةً ذلولَ الجَناح لَقاحاً و ودُودَا(3) میں جنگ میں ایسے کھوڑے پرسوار ہوتا ہوں جس کے بال نبیں وہ مطبع ہے اس کی اولا دنبیں۔

د دو دا کامعنی ہے جس کی اولا دنہ ہو کہ جس کی طرف وہ مشتاق ہو۔ آیت کامعنی بیہ ہو گا وہ اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے اس کی کوئی اولاد نبیں کہاں بچے کی وجہ ہے انبیں بخشے بیاس لیے ہے تا کہ وہ مغفرت کے ساتھ فٹنل واحسان فر مانے والا ہو اس میں کسی جز کا کوئی عمل دخل نہیں۔ایک قول بیا گیا ہے: یہاں و دو د ، مودو د کے معنی میں ہے جس طرح رکوب اور حدوب ہے بینی اے اس کے صافح بندے محبت کرتے ہیں۔

**دُوالُعَرُّ شِ الْمَهِیْدُنُ** وَ عَاصْم کے ملاوہ کوفہ کے قراء نے اسے ذِی پڑھا ہے کیونکہ بی<sup>و</sup>ش کی صفت ہے۔ ایک قول میاکیا ممیاہے: بیدلوبان کی حفت ہے معنی میہ ہوگا تیرہے باعظمت رب کی بکڑ بڑی سخت ہے۔ یہاں موصوف صفت میں جدائی صفت جنے میں مانع نبیں کیونکہ تشدید میں میصفت کے قائم مقام ہے۔ باتی قراء نے اے مرفوع پڑھا ہے کیونکہ بیہ دوکی صفت ہے ووالته تعالی کی ذات ہے؛ بیابو عبیداور ابوحاتم کا پندید و نقط نظر ہے کیونکہ مجدے مراد کرم اور فضل میں انتہا کو کہتے ہیں الله تعالی کی ذات بی اس صفت کے ساتھ موصوف ہے۔

اگر چیسورۃ المومنون کے آخر میں عرش کی صفت بھی کرم کے ساتھ لگائی گئی ہے عرب کہتے ہیں: فی کل شجر نیار واستعجد البوغُ العَفَار ہر در نمت میں آگ ہے مرخ ( درخت ) عفار ( ایک درخت ) ان میں سے بڑھ کر ہیں۔ یہاں تک کہان دونوں ے آگےروشن کی جاتی ہے۔ **دُوالُعَرُ ش** کامعنی ہے ملک اور مملکت والاجس طرح بیہ جملہ بولا جاتا ہے: فلاں علی مهر پر ملکھ . فلال اپنے ملک کے تنت پر ہے آگر حیدہ وجنت پر نہ میٹیا ہو۔ بیہ جملہ بولا جا تا ہے: ثل عرشہ لیعنی اس کی حکومت جل کن - اس کی وضاحت سورة الاعراف ميں كزر يكى بخصوصاً كتاب الإسنى في شهر أسماء الله الحسنى ميں وضاحت كزر يكى ہے۔

**فَعَالَ لِمَايُويُدُن** وہ چیزجس کا اراد ہ کرے وہ اس پرمتنع نہیں! یہ زمحشری کا نقط نظر ہے(4) بیمبتدا محذوف کی خبر ہے يهاں فَعَالُ كالفظ ذكركيا ہے كيونكہ جس كاوہ ارادہ كرتا ہے اورا فعال كرتا ہے وہ كثير ہوتے ہيں۔ فراءنے كہا: فَعَالُ كَوْتَكُراراور

4\_ الكشاف . ببد 4 منحد 733

1 \_ • عالم النو بل ، جلد 5 منح 553 2 تفسير ماور دي ، جلد 6 منح 243

3 راينا

استینان کی وجہ ہے رفع دیا کیا ہے کیونکہ رینکرہ محصنہ ہے۔طبری نے کہا: فَعَالُ کورفع دیا گیا ہے جبکہ وہ مکرہ محصنہ ہے کیونکہ رپہ اعراب میں الْغَفُوْسُ الْوَدُوْدُ کے اعراب کے تابع ہے۔ ابوسفر (سعید ہمدانی) ہے مروی ہے کہا: کچھ صحابہ حضرت ابو بمرصدیق بنات کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے کہا: کیا ہم آپ کے لیے طبیب کونہ بلائیں؟ فرمایا: اس نے مجھے دیکھا ہے۔ صحابہ نے بوچھا: اس نے آپ کوکیا کہاہے؟ جواب دیا: اس نے فر مایا میں جس کا ارادہ کرلوں اس کوکر گزرنے والا ہوں۔ هَلَ اَثْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فَ فِرْعَوْنَ وَثَهُودَ فَ بَلِ الَّذِيثَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ فَ ''کیا پینجی ہے آپ کے پاس کشکروں کی خبر ( یعنی ) فرعون اور ثمود ( کےکشکروں ) کی بلکہ بیہ کفار کو حجشلانے میں

یعنی اے محمد! سی تنایا ہم بقینا آب سی تنایی تک ان کا فرجماعتوں کی خبر پینجی ہے جنہوں نے انبیاء کو مجتلایا اس کے ذریعے آ ب سنَی اَی اَوس کیا جار ہاہے اور آ ب سان این ایک کوسلی دی جارہی ہے پھران جماعتوں کی وضاحت کی اور فرمایا: فيزغون وَ ثَهُوْ دَ- بيدونوں الْجُنُو دِت بدل ہيں معنى اس كابيہ ہے الله تعالىٰ نے ان كے ساتھ جوكيا ہے آپ ملى تاريج نے اسے بيجيان ليا ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاءاور اس کے رسولوں کو جھٹلا یا بلکہ بیلوگ جوآ پ مان پنٹیزینم پر ایمان نہیں رکھتے وہ آپ اوران کا قصہ مشہور ومعروف تھاا گرچہ بیلوگ متقدیمین میں شار ہوتے تھے۔فرعون کا معاملہ اہل کتاب اور دوسرے لوگول کے بال بہمی معروف تھاوہ ہا!ک ہونے والوں میں ہے متاخرین تھےان دونوں کے ذریعے بلاکت میں ان کی مثل پر دلالت کی۔

وَّاللَّهُ مِنْ وَّمَ آبِهِمُ مُّحِيطٌ ﴿ بَلُهُ مُو قُرُانٌ مَّجِيدٌ ﴿ فِي لَوْجِ مَّحْفُو ظٍ ﴿ '' حالا نکہ الله تعالیٰ ان کو ہرطرف ہے گھیرے ہوئے ہے بلکہ وہ شرف والا قرآن ہے الیں لوح میں لکھا ہے جو

یعنی الله تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان پر ایساعذاب نازل فر مائے جواس نے فرعون پر نازل کیا تھا۔ معلط بدیحصور کی طرح ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے:اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آگاہ ہےاس لیےوہ ان کوجزا عطافر مائے گا بلکہ قر آن حکیم شرف ،کرم اور برکت میں انتہا ،کو پہنچنے والا ہے اوگوں کو دین و دنیا کے احکام میں جواس کی احتیاج ہے اس کا بیان ہے بیاس طرح نہیں جس طرح مشرکین کا گمان ہے۔ایک قول بیکیا گیاہے کہ مَیجِیْدٌ کامعنی ہے وہ نیمِخلوق ہے وہ لوح میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیزے محفوظ ہے کہ شیاطین اس تک پہنچ سکیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے کہ میرام الکتاب ہے اس سے قر آن اور دوسری کتب<sup>لکه</sup>ی گنی ہیں (1)۔

سیاک نے حسرت ابن عباس میں بین اسے روایت نقل کی ہے کہ لوح سرخ یا قوت کی ہے اس کا او پر والا حصہ عرش سے باندها کیا ہے اور اس کا نیجے والاحصہ فرشتے کی گوو میں ہے جسے ماطریون کہتے ہیں اس کی کتاب نور ہے اس کا قلم نور ہالله 1 - معالم التريل، جلد 5 م في 554

تعالی اس میں ہرروز تمین سوسائحہ و فعہ و کھتا ہے اس کی نظروں میں سے کوئی نظر نہیں ہوتی تگروہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

حضرت انس بن ما لک اور مجاہد نے کہا: لوح محفوظ جس کا ذکر الله تعالی نے کیا ہے وہ حضرت اسرافیل کی پیشانی میں علق و ہے را )۔ مقاتل نے کہا: لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے (2)۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: لوح محفوظ وہ ہے جس میں علق و علیقه کی مختف اصناف جیں، ان کے احوال کا بیان ہے، ان کی مدتول، رزقول اور اعمال کا ذکر ہے جوان میں فیصلے نافذ بوتے ہیں اور ان کے امور کے انجام کا ذکر ہے وہ ام الکتاب ہے۔ حضرت این عہاس بی مناب نے فرمایا: انہ تعالی نے اور محفوظ میں سب سے پہلے جو چربگھی وہ بیتی ان اندلا الله الله ان المعند و سولی۔

جس نے میر سے فیصلے کے سامنے سرتسلیم نم کیا، میری آزمائش پرصبر کیا میری نعمتوں پرشکرادا کیا ہیں اسے سدیق کو دول گا،اسے صدیقین کے ساتھ انھاؤں گا۔ جس نے میر سے فیصلے کے سامنے سرتسلیم نم نہ کیا، میری آزمائش پرصبر نہ کیا میری نعمتوں پرشکر اوانہ کیا تو وو میر سے سواکوئی معبود بنا لے۔ حجائ نے حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف دھمکی آمیز خطاکھ احضرت ابن حنفیہ نے اسے جواب دیا: مجھے نیج بینچی ہے کہ الله تعالی کی جرروز تمین سوساٹھ نظریں اوج محفوظ میں ہوتی ہیں وہ عزت دیتا ہے، وہ ذلیل سے جواب دیا: جھے نیج بیج کے الله تعالی کی جرروز تمین سوساٹھ نظریں اوج محفوظ میں ہوتی ہیں وہ عزت دیتا ہے، وہ ذلیل سے ہوری تا ہے، وہ جو چا بتا ہے کرتا ہے شاید ان میں سے ایک نظر نے تجھے تیرے بارے میں مشغول کر دیا ہے تواس کے ساتھ مشغول ربتا ہے اور فار نی نہیں بوتا۔

ایک منسر نے کہا: او ت ایک ایس چیز ہے جوفر شتوں کے لیے ظاہر ہوتی ہو وہ ات پڑھتے ہیں (3)۔ اہن تعینی اور ابو حیوو نے اسے فخزائ منجیندا ضافت کی صورت میں پڑھا ہے بعنی قرآن دہ مجید یا فع نے اسے محفوظ پڑھا ہے کہ یہ قرآن کی صفت ہے بلکہ وہ قرآن مجید ہے جولوح میں محفوظ ہے جبکہ باتی قراء نے اسے لوٹ کی صفت بناتے ہوئے مجرور پڑھا ہے قراء اسے اسے پر شفل ہیں کہ لوٹ کالام مفتوح ہے گرجو کی بن یعمر سے ایک روایت مروی ہے اس میں لوٹ کی لام پر خمہ ہے بعنی وہ چہکتا ہے وہ نور، بلندی اور شرف والا ہے۔ زمخشری نے کہا: لوٹ سے مراد ہوا ہو ساتوں آ سان پر خمہ ہے بعنی وہ چہکتا ہے وہ نور، بلندی اور شرف والا ہے۔ زمخشری نے کہا: لوٹ سے مراد ہوا ہے اسف است ہدیل مردید ہوئے کہا تو پر ہے (4) جس میں لوٹ ہے سے میں ہے: لائح الشین یکو کھ کو کا معنی کھی اسے تبدیل مردید ہوئے کی مردید ہوئے ہیں لوٹ سے مراد وہ بوا ہو بیا سا ہوا۔ التناسی معنی بھی بہی ہیں ہے۔ لوٹ کا معنی کندھا اور ہر چوڑی ہذی کو کہتے ہیں لوٹ سے مراد وہ بوا ہو آ سان اور زمین کے درمیان ہوتی ہے۔

2 معالم التزيل جيد 5 منحد 554 4 رالكشاف جيد 4 منحد 733 1 \_انحررالوجیز ،جاید 5 معنی 463 3 \_تنسیر ماوردی ،جید 6 معنی 244

## سورة الطارق

#### ﴿ الله ا ﴾ ﴿ ١٨ سُونَ الطَّارِقِ عَلَيْتُ ٢٦ ﴾ ﴿ يَوَعِدًا ا ﴾

بیسورت کی ہے۔اس کی ستائیس آیات ہیں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام ئے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مبر بان ہميشہ رخم فرمانے والا ہے۔ وَ السَّمَاءَ وَ الطَّارِينِ ۚ وَ مَاۤ أَدُنَى مِكَ مَا الطَّارِقُ ۚ النَّجُمُ الثَّاقِبُ ۚ ﴿ السَّمَاءُ وَالطَارِقِ ﴾ وَمَاۤ أَدُنَى مِكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّجُمُ الثَّاقِبُ ﴿ السَّمَاءُ وَالطَّارِينِ ﴾ وَمَا أَدُنَى مِكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّجُمُ الثَّاقِبُ ﴿

''قشم ہے آسان کی اور رات کونمودار ہونے والے کی اور آپ کو کیامعلوم بیرات کو آنے والا کیا ہے؟ ایک تارا نمایت تابال''۔

یہاں دوسمیں ہیں السّباءِ ایک سم ہے اور الطّابیقِ دوسری سم ہے الطّابیقِ سے مراد ستارہ ہے الله تعالیٰ نے وَ مَا اَدُنُ مِن كَ مَا الطّابِ قُ فَ النّبَخُمُ الثّاقِبُ فَ مِیں اس کی وضاحت کی۔ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ زخل ستارہ ہے یہ اللّف اللّفابِ آن میں ہوتا ہے (1) اس کا ذکر محمد بن صن (2) نے اپنی تفسیر میں کیا ہے اور اس کے بارے میں کئی روایات ذکر کیں الله تعالیٰ ہی اس کی صحت کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔

ابن زید نے کہا: اس سے مراد ہریا ہے۔ ان سے یہ جمی مروی ہے کہ اس سے مراد زخل ہے؛ بیفراء کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس بن ناید ہونے کہا: اس سے مراد جدی ہے۔ حضرت ابن عباس ، حضرت علی شیر خدا اور فراء سے مروی ہے کہ جُم ثاقب سے مراد ساتوی آ سان عبس ایک ستارہ ہے اس ساتوی آ سان عبس اس ستارے کے سواکوئی ستارہ نہیں جب ستارے آ سان عبس ابن ابن ابن ابن جگہ نے گئے ان کے ساتھ نے آ تا ہے اور ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر ساتوی آ سان کی طرف لوٹ جا تا ہے بیز طل ستارہ ہے یہ بین تو بیان کی طرف لوٹ جا تا ہے بیز طل ستارہ ہے یہ بین تو بیان کو طارق ہوتا ہے جب او پر جا تا ہے جب زحل ہوتا ہے۔ فراء نے کہا: ثقب الطائوجب پر ندہ بندہ و ابوطائح نے حضر ستاری عباس بنائی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله منافظ ہے ابوطالب کے پاس بیٹے ہوئے تو بیت ستارہ نیچ آ بیاس نوٹور سے بھر دیا ابوطالب گھرا گئے تو بیآیت نازل ہوئی و الشبکاء و الظائی وی حضرت ابن عباس اور عطاسے یہ عباس بن بندہ ہے نام میں روایت کی ہے: قشم ہے آ سان کی اور اس کی جواس میں واضل ہے۔ حضرت ابن عباس اور عطاسے یہ مردی ہے: الشّاق نوب سے مراد وہ سارہ ہے جو شیاطین کو ہارا جا تا ہے۔ تنادہ نے کہا: بیتمام ستاروں میں عام ہے کیونکہ اس کا طلوع رات کے وقت ہوتا ہے وہ طارق ہے۔ شاعر نے کہا:

أَلَم تَرِيانَ كُلِما جِنْتَ طارقا وجدت بها طيباً وإن لم تُقَلَيُّبِ

2۔ ٹایداس ہے مراد ابو بکر عطار دہے جن کا نام محمد بن حسین بن مقسم ہے۔

1 يتنسير ماوردي وجلد 6 منحه 246

کیاتم دونوں نے مجھے نبیں دیکھا میں جب بھی رات کے وقت اس کے پال آیا تواس کے ہال خوشبو پائی اگر چہاس نے خوشبونیل گائی تھی۔ خوشبونبیں لگائی تھی۔

طارق سے مراد شارہ ہے۔ یہ اسم جنس ہے۔ اسے بینام اس لیے دیا گیا کیونکہ بیرات کے وقت ظاہر ہوتا ہے اس معنی میں حدیث ہے کہ بی کریم مؤنٹی پڑنے اس چیز ہے منع کیا کہ مسافر رات کے وقت گھر آئے تا کہ خورت اپ بال صاف کر لیے اور بالوں میں تنگھی کر لیے۔ عرب برایسے قاصد کو طارق کتے ہیں جو رات کے وقت آتا ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: طارق فلان یہ اس وقت کہتے ہیں جب وورات کے وقت آتا ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: طارق فلان یہ اس وقت کہتے ہیں جب وورات کے وقت آئے۔ اس کا باب یوں جاتا ہے طرق کی طرق فلا وقا فلو طارق کے اس کا باب یوں جاتا ہے طرق کے کہا:

یں راقد اللیل مسرورا بأولِه إنّ الحوادث قد یطرُقُن أسحارا یا راقد اللیل مسرورا بأولِه إنّ الحوادث قد یطرُقُن أسحارا اےرات کے وقت سونے والے اس کے پہلے حصہ پرخوش ہونے والے بے شک حوادثات بعض اوقات سحر ک کے وقت آجاتے ہیں۔

لا تفهدَنَ بليل طاب أوله فرب آخر ليل أخَج النارا الرات پرخوش ندموجس كا پبلاحه الجهام و بعض راتول كآخرا گو بعز كاوية بيل على المحداجهام و بعض را والياستاره به جيم كاستاره كتيم بيل المعنى ميل بندكا شعر بنات طارق على النهارق نعش على النهارق

ہم اس کی بیٹیاں ہیں جوشرف میں ستارے کی مانند ہے اور ہم عمدہ قالینوں پر چلتی ہیں۔

ماوردی نے کہا: طرق کا اصل معنی کھنگھٹانا ہے(1) اس معنی میں مطرقہ ہے۔ رات کے وقت آنے والے کو طارق کہتے ہیں کیونکہ جب وہ پہنچتا ہے تواسے کھنگھٹانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک قوم نے کہا: یہ تو کہتی دن کے وقت بھی ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں: اتبیتان الیوم طَرُقَتین میں تیرے پاس آج دو دفعہ آیا۔ اس معنی میں رسول الله سینڈیڈیڈ کا ارشاد ہے: أعوذ بن میں ثیر طواد تِ اللیل والنها رائلا طار قابط ہی ہندیا رحلن (2) میں رات اور دن کے وقت آنے والوں کے شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں گرا سے آنے والے سے جو بھائی لائے اے رحمٰن۔ جریر نے طروق کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

طَرَقَتُكَ صائدةُ القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجِم بسلامِ ولوں كوشكاركرنے والى تيرے پاس آئى جَبَدوه زيارت كوقت نيم تقالي توسلائى كساتھ لوث جا۔ ولوں كوشكاركرنے والى تيرے پاس آئى جَبَدوه زيارت كوقت نيم تقالي توسلائى كساتھ لوث جا۔ ثاقب سے مرادروش ہو (3)۔ اس معنى ميں شھاب ثاقب ہے۔ باب يوں چلايا جاتا ہے ثَقُب يَثُقُب ثَقْبًا وثَقَابَةً۔ جب وہ روش ہو ثقوبُه اس كى روشنى عرب كتے ہيں: أَثقِب نادك ابنى آئىروشن كركے۔ شاعر نے كبا:

2 ـ موطاهام ما لک، کتاب الشعر، بياب مايؤمريده من التعوذ عند النوم وغيره به نحد 722

<sup>1</sup> تغییر ماوردی مبلد 6 منحه 245 مهر تغییر ماوردی مبلد 6 منفره در د

<sup>3</sup> تنسير ماوردي مجلد 6 منحد 246

اُذاعَ به فی النّاسِ حتی کانّه بعلیاء نار اُوقدت بتُقُوبِ وہاں کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہو گیا یہاں تک کہ گویاوہ بلندجگہ پرآگ ہے جسے لکڑیوں کے ساتھ روشن کیا گیا ہے۔ ثقوب سے مرادوہ باریک لکڑیاں ہیں جن کے ساتھ آگروشن کی جاتی ہے۔ مجاہد نے کہا: ثاقب سے مرادروشن ہے۔ ثقوب سے مرادوہ باریک لکڑیاں ہیں جن کے ساتھ آگروشن کی جاتی ہے۔ مجاہد نے کہا: ثاقب سے مرادروشن ہے۔ ثقوب سے مرادوہ باریک لکڑیاں ہیں جن سے سے ساتھ ا

قشیری نے کہا:عمومی رائے یہ ہے کہ طارق اور ثاقب اسم جنس ہے اس سے عمومی معنی مراد لیاجا تا ہے جس طرح ہم نے مجاہد سے ذکر کیا ہے۔

وَ مَا اَدُنُهِ مِكَ مَا الطَّامِ قُ ⊙ مقسم به كَ عظمت شان كو بيان كرنے كے ليے اسے ذكر كيا گيا ہے۔ سفيان نے كہا: قرآن حكيم ميں جہاں بھى وَ مَا اَدُنُه مِكَ كَ الفاظ بين الله تعالىٰ نے اپنے مجبوب كواس بارے ميں آگاہ كرديا اور جہاں بھى ومايد ديك فرمايا اس كے بارے ميں آگاہ ہيں كيا۔

> اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَكَيْهَا حَافِظُ ﴿ '' كُولَى شخص ايمانېيں جس پركوئی محافظ نه ہو'۔

قادہ نے کہا حافظ سے مراد حفظ ہیں جو تیرے رزق، تیرے کمل اور تیری اجل کی حفاظت کرتے ہیں۔ان ہے یہی مردی ہے: اس سے مراداس کا قرین ہے(1) جواس کے اچھے برے کمل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جواب سم ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جواب اِنّک علی س جُجِع القالِاحِ ہی ہے۔ امام تر مذی کے قول کے مطابق: یبال قائل کھ بن علی ہے۔ ان شقلہ ہے خففہ ہے اور ماتا کیدیہ ہے تقدیر کلام یہ ہوگیان کل نفیس لَعَلَیْهَا حافظ ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی یہ ہوگیان کل نفیس لَعَلَیْهَا حافظ ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی یہ ہوگیان خففہ ہے اور ماتا کیدیہ ہوگیان کی جو اسے محفوظ رکھتا ہے یہاں تک کداس کے قبی ہو مقدر ہوتا ہے اس کے پردکر دیتا ہے نہاں تک کداس تھی کہا تا ہے ایوامامہ نے کہا نبی کریم مان القیالی ہے ارشاد فرمایا: وُکِل بالمؤمن مائلہ وستون ملکا یکن بون عند مالم یقدر علیہ ۔ ایوامامہ نے کہا نبی کریم مان القیالی نہوں عندہ کہا یڈب عن قصعة العسل الذباب ولووکل العبد إلى نفسه طرفة عین لا ختطفته الشیاطین ہرمومن کے لیے ایک سوساٹھ فرشتے مقرر کے گئے ہیں جواس ولووکل العبد إلى نفسه طرفة عین لا ختطفته الشیاطین ہرمومن کے لیے ایک سوساٹھ فرشتے مقرر کے گئے ہیں جواس سے ان چیز دں کو دور کرتے رہے ہیں جوان کے تی میں مقدر نبیل ہوئیں ۔ لیحہ ہم میں سات فرشتے اس کا وفاع کر رہ سے ان چیز دں کو دور کرتے رہے ہیں جوان کے تی میں مقدر نبیل ہوئیں ۔ لیحہ ہم میں سات فرشتے اس کا وفاع کر رہ ہوئے تین جواس کو نبیک جھیگئے کے عرصہ میں اس کے پیرو کردیا جاتا ہے اگر انسان کو پلک جھیگئے کے عرصہ میں اس کے پیرو کردیا جاتا ہے اگر انسان کو پلک جھیگئے کے عرصہ میں اس کے پیرو کردیا ہونے تیں جس خراء کے کہا ہیں۔

ابن عامر، عاصم اور حمزہ کی قراءت میں لتا ہے یعنی کوئی نفس نہیں گراس پر ایک تکہبان ہے۔ یہ ہذیل کی لغت ہے ان کا قائل کہتا ہے: نَشَد تُك لمّا قعتُ میں نے تجھے بلا یا جب میں کھڑا ہوا۔ باتی قراء نے اسے لما پڑھا ہے کہ یہ زائدہ ہے اور تاکید کے لیے ہے۔ اس آیت کی مثل الله تعالی کا یہ فرمان ہے: لَکُ مُعَقِّباتُ قِینَ ہَدُن یَدَیْدِ وَمِنْ خَلْفِه یَهُ حَفَظُوْ نَهُ مِنْ اَمْدِ

<sup>1</sup> يغسير ماوردي ،جلد 6 منحه 246

الله (رعد: 11) انسان کے لیے یکے بعد ویگرے آنے والے فرضتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی الله تعالیٰ کی ذات ہے اگرنفس کو الله تعالیٰ کی ذات ہے اگرنفس کو الله تعالیٰ کی ذات ہے اگرنفس کو الله تعالیٰ کی خات ہے ایک قول یہ کیا گیا : حافظ اس کاعقل ہے جواسے اس کی مصلحوں کی طرف راہنمائی کرتا حافظ اس کاعقل ہے جواسے اس کی مصلحوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور اسے تکلیف دہ امور سے روکتا ہے (1)۔

ہے، ورائے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: فَاللَّهُ خَیْرٌ حَفِظًا مِیں حقیقت میں حافظ الله تعالیٰ کافر مان ہے: فَاللَّهُ خَیْرٌ حَفِظًا مِیں کہتا ہوں: عقل اور دوسری چیزیں وسائل ہیں حقیقت میں حافظ الله تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ بہتر تکہبان ہے اور فر مایا: قُلُ مَن یَکُلُو کُمْ بِالَیْلِ وَ النَّهَا بِ مِنَ الرَّحْمٰنِ (الانبیاء: 42) آپ بوجھئے: (اے منکرو!) کون ہے جو تکہبانی کرسکتا ہے تمہاری رات بھراور دن بھر خدائے رحمٰن ہے۔

بوجھئے: (اے منکرو!) کون ہے جو تکہبانی کرسکتا ہے تمہاری رات بھراور دن بھر خدائے رحمٰن ہے۔

قُلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِنْ مَّآءِ دَافِقِ فَي يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلُبِ وَ التَّذَا بِهِ فَ إِنَّهُ عَلَى مَجْعِهِ لَقَادِمٌ فَى التَّذَا بِهِ فَ إِنَّهُ عَلَى مَجْعِهِ لَقَادِمٌ فَ

ایک پائ بادیا تیاہے۔ رفت سے سرت ال بال رفتہ سے بیان کا یہ اللہ ہارا ہائی ہے۔ صلب سے مراد پشت ہاں میں چار یعنی ہوئی ہوئی ہوئی الصّلٰہ وَالنَّرَ آبِہِ نَ یَعُومُ کُی هو میرے مراد پائی ہے۔ صلب سے مراد پشت ہاں میں چار لغتیں ہیں صُلْب، صُلُب، صَلَب اور صَالِب۔ بہلی دو کے ساتھ اسے پڑھا گیا ہے۔ اس معنی میں حضرت ابن عباس بنی مذہباکا

<sup>1</sup> تىنسىر مادردى ،مىلدۇ بىسنى 246

تول ب: تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلى رَحِم تجھے پشت ہے رحم كى طرف نقل كياجا تار ہا۔

ترائب سے مرادسینے ہاں کا واحد تریبہ ہے یہ سینے کی وہ جگہ ہے جہاں ہار ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا:

مهَفْهفة بيضاء غيرُ مُفاضةٍ ترائبُها مصقولةٌ كالسَّجَنُجَلِ

وہ تھوڑے گوشت والی سفیدرنگت والی ، ڈھیلے پیٹ والی نہیں اس کے سینے کی ہڈیاں یوں میتی شدہ ہیں جیسے ہونے کا پانی۔
صلب مرد کی اور توائب عورت کی ۔ حضرت ابن عباس بڑھ نیاب نے فرما یا: توائب سے مراد بارائکا نے کی جگہ ہے (1)۔ ان
سے یہ جسی مرد کی ہے: اس سے مراد پتانوں کے درمیان کی جگہ ہے ۔ عکر مدنے کہا: حضرت ابن عباس بڑھ نیاب ہے۔ سعید بن جمیر
ہے کہ توائب السوان سے مراد دونوں ہاتھ ، دونوں پاؤں اور دونوں آئکھیں ہیں (2)؛ نتحاک نے جسی سے یہ جسی مروی
نے کہا: اس سے مراد رونوں ہاتھ ، دونوں پاؤں اور دونوں آئکھیں ہیں (2)؛ نتحاک نے جسی سے یہ جسی مروی
نے کہا: اس سے مراد گردن ہے ۔ مجاہد نے کہا: اس سے مراد کندھوں اور سینے کے درمیان کی جگہ ہے (3)۔ ان سے یہ جسی مروی
ہے: اس سے مراد سینہ ہے (4)۔ ان سے یہ جسی مروی ہے کہ ہنسلی کی ہڈیاں ۔ ابن جبیر نے کہا: حضرت ابن عباس بڑھ جانب کی چار پہلیاں ہیں ۔ زجاج نے کہا: تواثب سے مراد ول کا نچوڑ ہے اس سے بی پہلیاں ہیں اور چار پہلیاں ہا کیں جانب کی ہیں (5)۔ معمر بن ابی حبیب ہدنی نے کہا: تواثب سے مراد ول کا نچوڑ ہے اس سے بی پہلیاں ہیں اور چار پہلیاں ہیں جانب کی ہیں (5)۔ معمر بن ابی حبیب ہدنی نے کہا: تواثب سے مراد دل کا نچوڑ ہے اس سے بی بھیاں ہیں اور چار پہلیاں ہیں اور چار پہلیاں ہیں جانب کی ہیں (5)۔ معمر بن ابی حبیب ہدنی نے کہا: تواثب سے مراد دل کا نچوڑ ہے اس سے مراد سینے اور نجر کی ہڈیاں ہیں؛ درید بن صمہ نے کہا:

فإن تدبِروا نأخذُكُم فی ظهودِ كُمْ وان تقبِلوا نأخذُكُم فی الترائب(7) اگرتم پینچه پیمیروتو ہم تمہاری پشتوں پروار کریں گےاورا گرتم سامنا کروتو ہم تمہار ہے سینوں کی ہڑیوں پروار کریں گے۔ ایک اور شاعر نے کہا:

> والزعفهان على توائِيها شيق به اللبات والنحن (8) زعفران اس كے سينے كى ہديوں پر ہے جس سے قلادہ اور نحر كى جگد بھرى ہوئى ہے۔ مكر مدنے كہا: توانب سے مرادسينہ ہے ، پھرية معر پڑھا: نظائد درعبى ترائبها

> > موتیوں کا ہاراس کے سینے پر ہے۔ ذورمہ نے کہا:

ضَرَجُن البرو دعن ترابُب حُرة

ضرجن کامعنی ہےانہوں نے بھاڑا۔ اس میں ضرحن بھی مروی ہے بعنی انہوں نے پھینکا۔ صحاح میں ہے: توبیعہ، توانب کا واحد ہے یہ سینے کی ہڑیاں ہیں جوہنسلی اور مند وہ کے درمیان ہوتی ہیں۔

جو ہری کے علاوہ دوسرے ماماء ہے بیمروی ہے کہ مند وہ مرد کا وہی عضو ہے جوعورت کا پیتان ہوتا ہے۔اصمعی نے کہا:

1 - تغییر ماوردی ، بلد 6 صنح 247 2- اینها 3 - اینها 5 - اینها 5 - اینها 7 - اینها 8 - اینها

هندوه به بستان کے گاڑھنے کی جگہ ہے۔ ابن علین نے کہا: اس ہمرادوہ گوشت ہے جو بستان کے ارد گرد ہوتا ہے۔ مندوہ به بستان کے گاڑھنے کی جگہ ہے۔ ابن علین نے کہا: اس ہمرادوہ گوشت ہے جو بستان کے ارد گرد ہوتا ہے۔ تغییر میں ہے: مردکے یانی سے پیدا ہوتا ہے جواس کی پشت یعنی ہڑی اور پٹھے سے نکھتا ہے اور عورت کے یانی سے بیدا ہوتا ہے جواس کے سینے کی ہزیوں یعنی گوشت اورخون سے نکلتا ہے؛ بیانمش کا قول ہے سور ؛ آل عمران میں ایک مرفوع حدیث مَّزر كِل بِاورسورة الحِرات آيت 13 مِن إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَوِ وَأَنْتَى مِن يَهِ بَحْثُ لِزر بَيْن بِ-الكَ قول بيأيا سَاء مرد كا يا في د ماغ سے نازل موتا ہے كھر مستين ميں جمع موتا ہے يہ الله تعالى كوئ سان : هِنُ بَيْنِ الصَّلْبِ كَ معارش نبيس ؛ کیونکہ اگر میدوما نا ہے اتر تا ہے توریز دھ کی ہڑی اور سینے سے گز رکر ہی آتا ہے۔ قباد و نے کہا: اس کامعنی ہے میرو کی ریز دھ کی بذي اورعورت كے سينے كى بڑيوں ميں ہے نكلتا ہے۔ فراء نے كہا: اس كى مثل عربوں ہے منفول ہے اس وجہ ہے مين كبين الصُّلْبِ كَامْعَىٰ بِيهِ وَكَارِيرُ هِ كَيْ مِنْ سے معترت حسن بِصرى نے كہا: وه مرد كى ريز هدكى بذى اور مرد كے سينے كى بذيوں سے عورت کی ریزه کی ہذی اور اس کے سینے کی ہڑیوں ہے نکلتا ہے۔ پھرہم جانتے ہیں کہ نطفہ بدن کے تمام جزا ، ہے جنم لیتا ب اس وجہ ہے بچیا کٹر اپنے والدین کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ ماد ہ منوبیہ کے نکلنے کی صورت میں تمام بدان کو دھویا جاتا ہے اور جوزیا وہ جماع کرتا ہے اس کی بیشت اور ریزھ کی بذی میں در دہوتا ہے۔ بیسرف اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ اس کی پشت اس یانی سے خالی ہوتی ہے جس کووہ پہلے رو کے ہوئے تھی۔اساعیل نے اہل مکہ سے الصّلْبِ کولام کے ضمہ کے ساتھ اغل کیا ہے بعیلی تقفی ہے بھی یہی مروی ہے۔مبدوی نے مید کایت بیان کی ہے۔جس نے میکھا کہ ٹی مرد کی چیرے اور اس ک سینے کی ہزیوں سے نکلتی ہے تو اس صورت میں یانچٹو مجے کی شمیر پانی کے لیے ہوگی۔جس نے بیاکہا کہ مرد کی ریڑھ کی ہری اور عورت کے بینے کی بزیوں سے نکاتا ہے تو اس صورت میں ضمیرانسان کے لیے ہوگی۔ اسے الصلب کھی پڑ صار کیا ہے۔ اس بین جالغتين بن منكب، صُلب، صَلَب، صَلَب، ورصَالِب، عَانْ في كَهان في صَلَب مثل العِنان المؤدّمِ،

اورنی کریم سائناتینی کی مدت میں ہے:

#### تُنْقَلُ من ضالَبِ إِلَى دَحِم

تخصیریز ه کی بڑی ہے جم کی طرف منتقل کیا جاتار ہا. اشعار شہورومعروف ہیں۔

اِفَهُ عَلَىٰ مَ جَعِبِهِ لَقَادِمٌنَ مَ مِاہِداور شَمَاک نے اس طرح کہا ہے۔ ان دونوں سے یہ مروی ہے: اس کا معنی ہو ہائی کوریز ھی ہڑی ہیں اونا نے پر قادر ہے؛ یہ کرمہ کا قول ہے۔ شواک سے بھی ای طرح کا قول مروی ہے کہ معنی ہے کہ الله تعالیٰ انسان کو پانی کی طرف اونا نے پر قادر ہے جس طرح دہ پہلے تھا۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ محنی ہے وہ انسان کو بڑھا ہے جو انی اور جو انی سے جو انی اور جو انی سے بڑھا ہے کی طرف اونا نے پر قادر ہے (1)۔ مہدوی سے ای طرح مروی ہے۔ ماوروی اور شہری نے کہا: بچینے کی طرف اور بچینے سے نطف کی طرف اونا نے پر قادر ہے (2)۔ حضرت ابن عباس، قادہ جسن اہمری اور کی مے تو کی ہوگی ہوگی ہے۔ تو کی اس سے قو کی کہا: وہ انسان کوموت کے بعد لونا نے پر قادر ہے (3)؛ بیطبری کا پہند یدہ نقط نظر ہے۔ شعلی نے کہا: یہ قول سب سے قو ک

3-ايشا

1 تفسير ماوردي جبد 6 منحد 247

ے کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے بیّوُ مَد تُنہِ کَی السَّرَ آبِرُ نَ (الطارق) جس روز راز افشاں کردیئے جا نمیں گے۔ ماور دی نے کہا: بیا اختال موجود ہے کہ آخرت میں دوبارہ اٹھانے کے بعدوہ دنیا کی طرف لوٹانے پر قاور ہے کیونکہ کفار آخرت میں الله تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ انہیں دنیا میں بھیجے۔

يَوْمَ تُبُلَى السَّرَ آبِرُ أَ

'' یا دکرواس دن کوجب را زافشا کردیئے جائیں گئے'۔

اس میں دومسئلے ہیں:

لغوى تشريح

مسئلہ نمبر1 ۔ یومیں عامل کون ہے؟ جس نے یہ معنی کیا ہے وہ انسان کودوبارہ اٹھانے پر قادر ہے ان کے نزدیک اس کا عامل لَقَادِیؓ ہے مَ جُعِهِ کا لفظ اس میں عامل نہیں کیونکہ صلہ اور موصول کے درمیان ان کی خبر حاکل ہے۔ اِنَّادُ عَلْ مَ جُعِهِ کَا لفظ اس میں عامل نہیں کیونکہ صلہ اور موصول کے درمیان ان کی خبر حاکل ہے۔ اِنَّادُ عَلْ مَ مَن جُود وسرے اقوال میں ان کے نزدیک یوٹر میں عامل فعل مضمر ہے لَقَادِیٌ اس میں عامل نہیں کیونکہ یوم سے مرادد نیا میں ہے۔

تُنهُلَى كامعنى بامتحان اورآز ماكش لى جائے گى ؛ ابوالغول طهوى نے كها:

ولا تَبْنَى بَسالَتُهُمُ وإنْ هُمُ صَلُوا بِالْحَرْبِ حِينًا بعدَ حينِ ان كَ شَاءُ الْحَرْبِ حِينًا بعدَ حينِ ان كَ شَاء عن بياني عن الرجدوه جنگ مين لمحد بلمحدوا خل موسئ .

ا ہے تَبنَ بسالتھم روایت کیا گیا ہے جس نے اسے تُبنی روایت کیا ہے اس نے اس کامعنی امتحان لیما کیا ہے اس روایت کی صورت میں اس کامعنی کراہت ہوگا۔ گویا ہے کہا: اس میں ان کی ناپندیدگی نہ پہچانی گئی۔ اور تُبلی تُعرف کےمعنی میں ہے؛ راجزنے کہا:

قد كنتَ قبلَ اليوم تَزْدَرينِي فاليومَ أبلُوكَ وتَبُتَليِنى وتَبُتَليِنى توآنَ على الله على اليومَ وتَبُتَليِنى توآنَ على الله ع

جس نے اسے تَبنی روایت کیا ہے معنی یہ ہوگا وہ جنگ ہے کمزور نہیں پڑتے اگر چدان پر جنگ کی بارواقع ہو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خت مشکلات انسان پر بار بارواقع ہوں تو اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے اس کے فی اسرار عیاں اور ظاہر کر دیئے جائیں گے۔اس سے مراد ہروہ اچھائی یا برائی ہے(1) جسے انسان پوشیدہ رکھتا ہے اور ایمان و کفر میں ہے جسے پوشیدہ رکھتا ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، جس طرح احوص نے کہا:

سَيبُتَى لها في مُضْمَر القلب والحَشَا مهيرة ود يوم تُهُلَى السَّمائِرُ(2)

1 - تفسير ماوروي ، حبلد 6 مسفحه 248

2-ايشاً

اس کے لیے دل اور پیٹ میں اس وقت تک مخفی محبت رہے گی جس روز رازعیاں کردیئے جائیں گے۔ مرائز سے کیا مراد ہے؟

مسئله نمبر2- نی کریم مان نوایس سے مروی ہے: اثنین الله تعالی خلقه علی أربع: علی الصلاة و الصوم و الز کاة والغُسل وهي السه الرالتي يختبر الله عزو جل يومرالقيمة ـ الله تعالىٰ نے اپن مخلوق (انسانوں) كو حيار چيزوں برامين بنايا ہے نماز ،روز و،زکو قاور مسل یمی وہ راز ہے جن کواللہ تعالی قیامت کے روز افشا کرے گا۔حضرت ابن عمر میں مار نے کہا کہ نبی كريم من المتاتية في ارشاد فرمايا: ثلاث من حافظ عليها فهو ولى الله حقاد من اختانهن فهرعد و الله حقا: الصلاة والصوم والغسل من الجنابة تين چيزيں ايسي ہيں جس نے ان پردوام اختيار كيا تو وہ يقينا الله تعالى كاولى ہے اورجس نے ان تينوں چیزوں میں خیانت کی وہ یقینا الله تعالیٰ کا دشمن ہے نماز ،روز ہ اور جنابت کا مسل بتعلی نے بیذ کر کیا ہے۔ ماور دی نے زیر بن اللم ہے روایت تقل کی ہے کہ رسول الله سائی ایٹی نے ارشاد فرمایا: ''امانتیں تین ہیں نماز ، روز واور جنابت (1)۔الله تعالیٰ نے انسان کونماز پرامین بنایا ہے اگر چاہے تو کیے میں نے نماز پڑھی ہے جب کداس نے نماز نہ پڑھی ہو۔الله تعالی نے انسان کو روزے پر امین بنایا ہے اگر چاہے تو کہے میں نے روز ہ رکھا ہے جب کہ اس نے روز ہ نہ رکھا ہو۔ الله تعالیٰ نے انسان کو جنابت پرامین بنایا ہے اگر چاہے تو کہ میں نے مسل کرلیا ہے جبکہ اس نے مسل ندکیا ہو چاہوتو ہے آیت پڑھو یکؤ مَر تُنہلَی السّر آبوں بغلی نے عطامے قال کیا ہے۔ امام مالک نے اشہب سے روایت قال کی ہے کہ میں نے ان سے الله تعالیٰ کے فرمان **یوَدَ تَبُلَیاللَّسَرَ آبِرُ** کے بارے میں بوجھااور کہا: کیا آپ کو بیہ بات پینجی ہے کہ وضوبھی رازوں میں سے ایک راز ے؟ فرمایا: لوگ جو کہتے ہیں ان میں ہے یہ بات مجھے بھی پہنچی ہے جہاں تک حدیث جے میں بیان کرتا ہوں اس میں سے چیز تہیں۔ نماز رازوں میں ہے ایک راز ہے، روز ہ رازوں میں ہے ایک راز ہے اگر چاہے تو کہے میں نے نماز پڑھی ہے جب کہ اس نے نماز نہ پڑھی تھی رازوں میں ہے وہ چیز بھی ہے جو دلوں میں ہے جس کے بدلے میں الله تعالیٰ بندوں کوجزا دیتا ہے۔ ابن عربی نے کہا: حضرت ابن مسعود ہوئٹین نے کہا شہید کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں مگرا مانت ، وضوا مانت میں سے ہ، نماز اورز کو قامانت میں سے بیں ، ودیعت امانت میں سے ہے۔ ان سب میں سے شدیدودیعت ہے قیامت والےوان ودیعت کواس کے لیے ایک مثالی شکل میں ظاہر کمیا جائے گا اور اس ودیعت کوجہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جائے گا پھراسے کہا جائے گا:اس ودیعت کونکالو، و واس کے پیچیے جائے گا اور اسے اپنی گردن میں رکھ لے گا جب اسے امیر ہوگی کہ و ہ اس سے نکل جائے گاتو وہ ودیعت اس ہے بھسل جائے گی وہ بھراس کے پیچھے جائے گا پیسلسلہ کئی زمانوں تکہ جاری رہے گا۔ 'منٹرٹ ابی بن کعب نے کہا: امانت میں سے رہی ہے کہ عورت۔اشہب نے کہا: مجھے سفیان نے کہا حیض اور حمل میں۔اگروہ کہے: مجھے حیض نہیں آیا، کہا: میں حاملہ ہوں ،تو اس کی تصدیق کی جائے گی جب تک وہ کوئی ایسی چیز ندلائے جس کے بارے میں معروف ہو کہ وہ حجوثی ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے'' جنابت کاعنسل امانت ہے''۔حضرت ابن عمر ہن پیسے کہا: الله تعالی

1 - تغسير ماوردي جبايد 6 صفحه 248

قیامت کے روز ہر خنی راز کو ظاہر کردے گا کچھان میں سے چبروں میں زینت ہوں گےاور پچھان میں سے چبروں میں عیب ہول گے۔الله تعالیٰ ہرشنی کو جانبے والا ہے لیکن فرشتوں اور مومنوں کی علامات ظاہر ہیں۔

فَمَالَدُمِنْ قُوَّةٍ وَلَانَاصِرٍ أَ

'''پیں نہ خوداس میں زور ہوگااور نہ کوئی ( دوسرا) مدد گار ہوگا''۔

انسان میں کوئی قوت نہ ہوگی جواس کومحفوظ رکھے اور نہ ہی مدد گار ہوگا جواس کی اس معاملہ میں مدد کرے جواس پرمصیبت ل ہوئی ہے ۔

عَرَمه سے اس كَ تَضِير مِيں يہ قول مروى ہے: ان سے مراد بادشاہ بیں جن میں قیامت كروز ندا يى طاقت بوگ جس كے ذريعے وہ ابناد فائ كر عَين اور نداييا مدوگار ہوگا جو ان كى مدوكر ہے ۔ سفیان نے كہا: قوۃ سے مراد قبيلہ ہے اور ناصر سے مراد تلف ہے (1) ۔ ایک قول یہ كیا گیا ہے: فَمَا لَهُ مِنْ قُوّ قِ سے مراد ہے كہاں كے بدن میں كوئى قوت نہیں (2) اور ناصو سے مراد ہے كہ اس كے بدن میں كوئى قوت نہیں (2) اور ناصو سے مراد ہے كہ وئى اور مددگار نہیں جس كے ذريعے وہ الله تعالى كى كر سے محفوظ رہ سے ۔ قادہ كے قول كا بھى يم مقدود ہے۔ مراد ہے كہ وئى اور مددگار نہیں جس كے ذريعے وہ الله تعالى كى كر سے محفوظ رہ سے ۔ قادہ كے قول كا بھى يم مقدود ہے۔ و السّماء ذَاتِ اللّه بُعِيم فَ وَ الْا مُن فِي وَ الْا مُن فِي فَدُلُ فَ قَولٌ فَصَلٌ فَ وَ مَا هُو

و السباءُ دابِ الدِّجِيمِ و الأس ص دابِ الصدعِ فَ إِنْهُ لَقُوا بِالْهَزُلِ قُ اِنتَهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا فَ وَاكِيدُ كَيْدُا فَ

'' فتم ہے آسان کی جس سے بارش برتی ہے اور زمین کی جو (بارش سے ) پھٹ جاتی ہے بلاشہ یہ قر آن قول فیصل ہے اور نمین کی جو (بارش سے ) پھٹ جاتی ہے بلاشہ یہ قر آن قول فیصل ہے اور یہ بھی تدبیر فر مار ہا ہوں'۔ فیصل ہے اور یہ بھی نداق نہیں ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی تدبیر یں کررہے ہیں اور میں بھی تدبیر فر مار ہا ہوں'۔ وَ السَّمَاءَ ذَاتِ الدَّ جُوعِ ۞ قسم ہے آسان کی جو بارش والا ہے (3) ہر سال بارش کے بعد بارش لا تا ہے ؛ عام مفسرین نے یہی کہا ہے۔ اہل لغت نے یہ کہا ہے : الدَّ جُوعِ کا معنی بارش ہے۔ انہوں نے عمدہ چیز چننے والے کے لیے شعر کہا وہ ایسی تلوار کی

صفت بیان کرتا ہے جس کواس نے پانی سے تشبید دی:

ثاخت قدمه في الوحل تشوخ و تشيخ قدم كيچر مين فائب بوكيا\_

خلیل نے کہا: رجع کامعنی بارش ہے۔ رجع کامعنی زمین کی نباتات بھی ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: ذاتِ الرَّ بُحوہ سے مراد نفع والا۔ بارش کو اوب بھی کہتے ہیں جس طرح اسے رجع کہتے ہیں۔ شاعر نے شعر میں اوب سے مراو بارش لی ہے: دَبّاء شَمَاءُ لایاوی لِقُلْتِها إِلّا السحابُ والا الأوبُ والسَّمَالُ

عبدالرحمن بن زید نے کہا: سورج ، جانداور ستارے، آ سان میں لوشتے ہیں ایک طرف سے طلوع ہوتے ہیں اور دوسری

1 ين ماوروي وجد 6 منح 248

مرف میں غائب ہوتے ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد فرشتوں والا ہے کیونکہ و دبندوں کے اٹھال لے کرآ ۔ان مرف میں مذاتب ہوتے ہیں۔ایک قول میرکیا گیا ہے: اس سے مراد فرشتوں والا ہے کیونکہ و دبندوں کے اٹھال لے کرآ ۔ان

ی طرف لو نتے ہیں (1)۔ یہ ہے۔

وَالْا أَنْ ضِ ذَاتِ الصَّدُعِ ﴾ یہ ایک شم ہے۔ یعنی زمین، نبا تات، درختوں، کپلوں اور نبروں سے کپئتی ہے اس کی شل میں و کپاڑا۔ صدع کا معنی کپھاڑ نا ہے کیونکہ وہ زمین کو کپھاڑ آئی ہے بہ زمین کو کپھاڑا۔ صدع کا معنی کپھاڑ نا ہے کیونکہ وہ زمین کو کپھاڑ آئی ہے بہ زمین کی جو نبا تات والی ہے، کیونکہ نبا تات زئین کو کپھاڑ ہے۔

اس کے ساتھ کپھٹ جاتی ہے گویا کلام یوں کی گئی ہے: قسم ہے زمین کی جو نبا تات والی ہے، کیونکہ نبا تات زئین کو کپھاڑ ہے۔

والی ہے۔ مجاہد نے کہا: قسم ہے زمین کی جوراتوں والی ہے جے پیدل چلنے والے کپھاڑ تے ہیں (2)۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ مردوں والی ہے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کے لیے ان مردوں ہوں میں کہ میں کہ میں کہا گیا۔ یہ مردوں والی ہے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کے لیے ان مردوں ہوں میں میں کہا گیا۔ یہ مردوں والی ہے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کے لیے ان مردوں ہوں کہ میں میں کہا گیا۔ یہ مردوں والی ہے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کے لیے ان مردوں ہوں کہ میں میں کہا گیا۔ یہ مردوں والی ہے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کے لیے ان مردوں ہوں کہا جسے میں کہا گیا۔ یہ مردوں والی ہے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کے لیے ان مردوں ہوں کہا کہا گیا۔ یہ مردوں والی ہے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کیا گیا۔ یہ مردوں والی ہے کیونکہ دوبارہ اٹھانے کیا گیا۔

قَمَاهُوَ بِالْهُوْلِ فَيْنَ قُرْ آن كَيْم بِاطْل اور كليلَ نِين مِن المعتقد كل المقصد كي صديد بين الله كالب جِنتا بِ فَنَالَ مَنْ الله كَيْنَ مِن مِنْ الله كَوْمُون مُنْ الله كَانِي الله عَلَيْنَ الله كَانَ الله كَانِي الله عَلَيْنَ الله كَانَ ا

فَهَ قِلِ الْكُفِرِينَ أَمْ هِلْهُمْ مُ وَيُدًّا ٥

'' پس آپ کفارکو (تھوڑی تی)مہلت اور دے دیں پچھوفت انہیں پچھانہ ہیں''۔

بی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے ان کی جلد ہلا کت کا سوال نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جوتد بیرفر ما تا ہے۔ یعنی کفا رکومہلت ویں۔اللہ تعالیٰ ہے ان کی جلد ہلا کت کا سوال نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جوتد بیرفر ما تا ہے۔ اس پرراضی ہوجا تمیں ، پھریہ آیت فَاقْتُلُواالْمُشُورِ کِیْنَ حَیْثُ وَجَدُنْتُمُوهُمْ ( تو بہ: 5 ) مشرکوں کو جہاں پاؤان کو ل

3 - اليشأ

2\_الينا،جلد6 منح 249

1 تغسير ماوروي ،حلد 6 منحد 248

6

5-اليشا

4-اايشا

ہے منسوخ ہو گئی۔

اَ مُهِلْهُمْ بِيتَاكِيدِ ہے۔ دونوں كامعنى ايك ہے جس طرح نزل اور أنزل كامعنى ايك ہے أمهده يعنى اسے مہلت و يجئے۔
اس كا اسم مهلة ہے استمهال كامعنى الاستنظار ہے۔ تبهل فى أمرة يعنى اس امر ميں آ مسكى كا رويه اپنايا۔ اتبهل انتبھلال۔ اعتدال كامظامرہ كيا۔ اس كامعنى سكون اور شكفتكى بھى ہے بيہ جملہ بولا جا تا ہے: مهلا یا فلان، اے فلان! نرمى اور سكون سے كام لو۔

ئُوَیْنًا کامعنی قریب ہے؛ یہ حضرت ابن عباس کا نقط نظر ہے (1)۔ قادہ نے کہا: اس کامعنی قلیل ہے (2) تقدیر کلام یہ :وگ اُمھلھم! مھالا قلیلا۔ کلام عرب میں الروید یہ رو حکی تصغیر ہے؛ ابوعبید نے یہی کہا ہے؛ یہ شعر پڑھا: کانھا تُبِلٌ یہ شِی علی دُوچ گویادہ شراب سے مخور ہے اور نرمی سے چل رہا ہے۔ ئُویُدًا کی تفیر آ منگی ہے۔

ردیدن کامتی ہے تو نری کر کیونکہ کاف اس وقت داخل ہوتا ہے جب یہ افعل کے معنی میں ہو، دال کونصب اجماع مائین کی وجہ سے ہے اور مامور بہ ہے کیونکہ یہ اردادکی ترخیم کی وجہ سے ہے یہ اسم مصغر ہے اور مامور بہ ہے کیونکہ یہ اردادکی ترخیم کی نشخیر ہے۔ یہ اُڈوکٹ بیٹرو دکا مصدر ہے اس کی چارصور تیں ہیں: اسم مفعل ،صفت، حال اور مصدر۔ اس کا اسم جسے دوید سموالین عمر وکومہلت دو۔ صفت جیسے ساردا سیرا دویدا۔ وہ آ ہت پلے حال جیسے سادالقوم دویداجب یہ معرفہ کے ساتھ مسوالین عمر وکومہلت دو۔ صفت جیسے سادوا سیرا دویدا۔ وہ آ ہت پلے حال جیسے سادالقوم دویداجب یہ معرفہ کے ساتھ سموالین عمر وکومہلت دویدا ہے۔ مصدر جیسے دوید عمرہ جس طرح الله تعالیٰ کافر مان ہے: فضی بالزقاب (محمد: 4) یہ سب انوالی جو ہیں سے یہ صدر کی صفت ہوسکتا ہے یعنی امھال دویدا۔ یہ بھی جائز ہے کہ سب انوالی جو ہیں سے یہ صدر کی صفت ہوسکتا ہے یعنی امھال دویدا۔ یہ بھی جائز ہے کہ سب انوالی مصدر کی صفت ہوسکتا ہے یعنی امھال دویدا۔ یہ بھی جائز ہے کہ سب انوالی مصدر کی صفت ہوسکتا ہے یعنی امھال دویدا۔ یہ بھی جائز ہے کہ سب انور الله تعالیٰ مسلم العذاب۔ انہیں مہلت و یکئے عذاب میں جلدی نہ سے کے عذاب میں جلدی نہ سیجھے۔

# سورهٔ اعلی

# 

جہور کے قول کے مطابق میلی ہے۔ ضحاک نے کہا: بیدنی ہے۔ اس کی انیس آیات ہیں۔ بیسجد انٹھ الدّ خلن الدّ حیدہ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بان ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

سَيِّحِ السَّمَ مَ يَلِكَ الْاَ عَلَى ٠

"(اے صبیب!) آپ یا کی بیان کریں اینے رب کے تام کی "

إلى الحولِ ثم اسمُ السلامِ عليكما (2)

ا کے سال تک روتی رہو پھرتمہیں امن وسکون آئے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: معنی ہے اپنے رب کی ، بری بات اور الحد جو پھھاس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے پاکی بیان کرو۔ طبری نے بیوذکر کمیا ہے کہ معنی ہے: اپنے رب کی اس بات سے پاکی بیان کرو(3) کہ تو بیان مکسی اور کے لیے متخب

3 \_الينا

2-البينيا

1 - تغسير ماوردي ، جلد 6 بمنحه بـ 251

ابوبکراورانباری نے کہا: مجھے محمد بن شہریار نے انہوں نے حسین بن اسود سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی حماد سے انہوں نے عیس بن عمر سے انہوں انہوں ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے نماز میں اس سورت کو پڑھا تو کہا: سبحان دَبِّن الأعلیٰ جب نماز تم ہوئی تو ان سے عرض کی گئی: اے امیر المونین! کیا آپ قرآن میں اضافہ کرتے ہیں؟ پوچھا: ووکیا؟اوگول نے کہا: سبحان دَبِّن الأعلیٰ فرمایا: تمہیں ایک چیز کا تھم دیا گیا پس میں نے وہ کہا ہے۔

عقبہ بن مامر جہنی سے مروی ہے: جب سَیِّج السُمَ مَارِیِّكَ الْاَ عَلَى نازل ہوئی تو رسول الله سنَّ تَیْرِیْنِ نے ارشاد فرمایا: ''اسے تم اپنے سجدہ میں رکھاؤ'(4) بیسب دلائل اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ اسم سے مرادمسمی ہے کیونکہ انہوں نے بیٹیں کہا: سبحان اِسم دَیِّنَ الاَّعلٰ۔

ایک قول بیرکیا گیا: سب سے پہلے جس نے سبحان دَبِی الأعلیٰ کہاوہ حضرت میکا ئیل علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم مان فائیلی ہے ۔ خضرت جبر نیل امین سے فرمایا: '' جس آ دمی نے نماز یا غیر نماز میں سبحان دَبِی الاعلیٰ کہااس کا تواب کیا ہے؟ '' حضرت جبر نیل امین نے عرض کی: اے محمہ! سان نیا ہے ہومومن مرد یا مومن عورت سجدہ میں یا غیر سجدہ میں کہتو یہ کلمہ اس کے میزان میں جبر نیل امین نے عرض کی: اے محمہ! سان نیا ہے ہومومن مرد یا مومن عورت سجدہ میں یا غیر سجدہ میں کہتو یہ کلمہ اس کے میزان میں عرش کری اورد نیا کے بہاڑ ول سے بڑھ کر بھاری ہوگا۔ الله تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندے نے بچ کہا ہے میں سب چیزول پر عالب ہوں اور مجھ پرکوئی چیز غالب نہیں اے میرے فرشتو! گواہ رہومیں نے اسے بخش دیا ہے اور اسے جنت میں داخل کردیا ہے جب ایسا بندہ فوت ہوتا ہے تو حضرت میکا ئیل ہر روز اس کی زیارت کرتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے اپنے جب ایسا بندہ فوت ہوتا ہے تو حضرت میکا ئیل ہر روز اس کی زیارت کرتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے اپنے

<sup>1 -</sup> آنسير ماورد كى ، جيد 6 مفحه 252 2- اليناً 32 كنز العمال ، كتاب الأذكار ، فصل في ادب التلاوة ، جلد 2 مفحه 4129 ، 321 و 4129 ، فصل في ادب التلاوة ، جلد 2 مسفحه 4129 ، و كنز العمال ، كتاب اليساؤة ها يقول الرجل في ركوعه و سجود و ، جيد 1 مسفحه 126 - اليناً ، صديث نمبر 736 ، في اوالقرآن وبلي كيشنز من اب ، كتاب التامية الصلاة ، بياب التسبيح في الركوع و السجود ، حديث نمبر 876 ، في اوالقرآن وبلي كيشنز

یروں پر بٹھائیں گے اور اللہ تغالی کے سامنے کھٹرا کریں گے۔ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! اس کے حق میں میری سفارش قبول سیجئے۔الله تعالی فرمائے گا: میں نے اس کے بارے میں تیری شفاعت قبول کی اسے جنت کی طرف لے جا۔ حضرت حسن بصری نے کہا: اس کامعنی ہے اپنے برتر رب کے لیے نماز پڑھ(1)۔ ایک تول میکیا گیا ہے: اس کامعنی ہے الله تعالی کے اساء کے ساتھ نماز پڑھونہ کہ شرکین کی طرح نماز پڑھوجوسیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ ایک قول میکیا گیا ہے: اینے رب کاؤکر کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند سیجئے۔جریرنے کہا:

قَبَحَ الله وُجود تغلِبَ كَلَما سَبَحَ الحجيجُ وكَبَرُوا تكبرا ا منه تعالی آغلب کے وجو وکورسوا کرے جب بھی حاجی اس کے ذکر کے ساتھ آواز بلند کریں اور تکبیر کہیں۔ الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى أَ وَالَّذِي قَتَرَافَهَلَى أَ وَالَّذِي أَخُرَجَ الْهَوْ عَى أَ فَجَعَلَهُ

''جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ( ظاہری و باطنی قو تمیں دے کر ) درست کیا اورجس نے (ہر چیز کا ) انداز ہمقرر کیا مجراے راہ دکھانی اورجس نے زمین ہے جارا نکالا بھراس کو بنادیا کوڑا سیابی ماکل'۔

**الّذِي خَلَقَ فَسَوْى تَسويه كامعنى سورة الإنفطار اور دوسرى صورتول مِين كُزر چِكا ہے يعنی جو بنايا اس كو درست بنايا** اس کی نخلیق میں کوئی ہجدا پن نہیں ہے۔ز جاج نے کہا: اس کی قدو قامت کومناسب بنایا۔حصرت ابن عباس بنایا ہے مرو ک ہے: جو پیدا کیا اس کو سمین بنایا۔ ضحاک نے کہا: حضرت آ دم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی خافقت کومناسب کیا۔ ایک قول میا کیا گیا ہے: آباء کی پشتوں میں پیدا کیااور ماؤں کے رحموں میں درست کیا (2)۔ایک قول بیکیا گیا ہے: اجسام کو بنایا اور ذبنوں کو درست کیا۔ایک قول میکیا گیا ہے: انسان کو بنایا اور اسے مکافف بنانے کے لیے تیار کیا۔

وَالَّذِي قَدَّى مَعْهَاى وحضرت على شير خدا بهلمي اوركسائي نے اسے قَدَد پڑھا ہے جب كه باقی قراء نے اسے مشدد پڑھا ہے۔ دونوں کامعنی ایک ہی ہے بعنی مرایک شکل مقدر کی اور اس کو تیار کیا اور اس کی را ہنمائی کی۔مجاہد نے کہا: شقاوت اور سعادت کومقدر کیااور ہدایت اور گمراہی کی طرف را ہنمائی کی (3)۔ان سے ایک قول بیجی مروی ہے کہ انسان کی ہدایت اور سعادت کی طرف را بنمائی کی اور چو یاؤں کی جرا گاہوں کی طرف را ہنمائی کی۔ایک قول بیکیا: ان کے رزق کومقدر کیا اگروہ انسان تھے توان کی معاش کی طرف ان کی را جنمائی کی اوراگر چو یائے تھے توان کی چرا گاہوں کی طرف ان کی را جنمائی گی۔ حضرت ابن عباس ،سدی ،متاتل اورکلبی نے فعدی کے بارے میں بیتول کیا ہے کہ مخلوق کو پہیان کرائی گئی کہ مذکر ،مونث کے پاس کیسے آئے جس طرح سورہ طرمیں اُ عُطی کُلَ شَیء خَلْقَهُ ثُمَّ هَاٰی ۞ کے تمن میں بیان فرمائی۔ یعنی مذکر کی مونث کی طرف راہنمائی کی۔عطانے کہا: ہر جانور کے لیے وہ بنایا جواس کے لیے مناسب تھااور اس کی اس چیز کی طرف راہنمائی کی۔ایک **تول** بیکیا عمیا ہے:اشیاء میں منافع کو پیدا کیااورانسان کی راہنمائی کی کہوہ کس طرح ان منافع کوحاصل کریں۔ایک

1 تنسير سن بيسري ، عبلد 5 ، منحه 279 2 تنسيري اور دي ، مبلد 6 منحه 252

قول یہ کیا گیا ہے: ہرحیوان کے لیے اس چیز کومقدر کیا جواس کے لیے موزوں تھااور اس کی اس طرح راہنمائی کی اور اس سے نفع اٹھانے کا طریقہ بتایا۔

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ سانپ کی عمر جب ایک ہزار سال ہوجاتی ہے تو وہ اندھا ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے الہام کرتا ہے کہ وہ تر سار کے پتول کے ساتھ اپنی آنکھ کو ملے تو اس کی نظر اس کی طرف لوٹ آئے گی بعض اوقات وہ خشک علاقہ میں ہوتا ہے اس کے اور ریف کے درمیان کئی دنوں کی مسافت ہوتی ہے وہ اس مسافت کو طوالت اور اندھا ہونے کے باوجود طے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کس باغ میں سار کے درخت تک جا پہنچتا ہے وہ اس میں کوئی تلطی نہیں کرتا اس کے ساتھ اپنی آنکھ رگڑتا ہے اور اللہ کے حکم ہے اس کی آنکھ نوروالی ہوجاتی ہے۔

انسان کی جواس کی مصالح کی طرف را ہنمائی کی جاتی ہے اور اس کے حوائج کی طرف جورا ہنمائی کی جاتی ہے وہ کسی صدو شاریس نہیں وہ غذاؤں سے متعلق ہو، دواؤں سے متعلق ہو، دنیا کے معاملات سے ہویا دین کے معاملات میں سے ہو۔ چو پاؤں، پرندوں اور حشرات الارض کے الہامات کا باب بہت وسیع وعریض ہے کسی بیان کرنے والا کا وصف اس کا احاطہ ہیں کرسکتا۔ فسیدحان دَنِیْ الأعلٰ۔

سدی نے کہا: جنین کے لیے رحم میں نو ماہ کی مدت کو مقدر کیا تھے کم اور تھے ذا کد بھر رحم سے نگلنے کا طریقہ بنایا۔ فراء نے کہا:

یعنی مقدر کیا ہی ہدایت دی اور گراہ کیا۔ ان دو چیزوں میں سے ایک کے ذکر پر اکتفا کیا جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

میں اپینک تقیدگم المحتیٰ (انحل: 81) ایسے لباس جو بچاتے ہیں تمہیں گری ہے۔ یہ بھی احمال موجود ہے کہ اس کا معنی ہوا کیان کی طرف دعوت دی جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ إِنَّكَ كَتَهُو بِي آئی ہِورَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿ (الثوری) بِ شک آپ راہ مستقیم کی طرف دعوت دی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہوا لله تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہوا لله تعالیٰ کی در ایم الی کی در یہ اپنی توحید پر در اہنمائی کی اور اپنے عالم اور قادر ہونے کی در اہنمائی کی ۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جس نے دال کو مشدد پڑھا ہے تو وہ اسے تقدیر سے مانے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ حَلَقَ کُلُّ شَیْءُ وَ مَنْ مِن ہو، یعنی وہ احتمال موجود ہے کہ وہ تقذیر سے ہواور دونوں کا معنی ایک ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ قدرت اور ملک کے معنی میں ہو، یعنی وہ احتمال موجود ہے کہ وہ تقذیر سے ہواور دونوں کا معنی ایک ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ قدرت اور ملک کے معنی میں ہو، یعنی وہ احتمال موجود ہے کہ وہ تقذیر سے ہواور دونوں کا معنی ایک ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ قدرت اور ملک کے معنی میں ہو، یعنی وہ احتمال می جو دور ہوں کے برے میں اسے ہدایت دی۔

میں کہتا ہوں: میں نے اپنے ایک شیخ سے سناوہ کہتے: الذی علق فیستوی وقد در فیھدَی پیعلو کی تفسیر ہے جوتمام مخلوقات پر الله تعالی کے جلال کے مناسب ہے۔

> وَالَّذِي َ اَخْرَجَ الْهَوْ عَى ﴿ جَسَ نِهَ الْمَاتِ اور سِرْ كُمَاسُ لَكُالَى مِثَاعِرِ فَهَا الْمَرِي كَهَا وقد يَنبُتُ المَرْعَى على دِمْنِ الكَرى (1)

ا تغییر مادر دی ،جلد 6 **مغی** 252

بعض او قات تھیتی گو ہروالی زمین پر بیدا ہوجاتی ہے۔

فَجَعَلَهُ عُثَاً ءًا خُوٰی فَعُنَا ءً ہے مرادوہ چیز ہے جے سیاب وادی کی اطراف پر سِینک دیتا ہے وہ گھا ک ہو،

نبات ہویا مجبوٹے مجبوٹے ریز ہے ہوں،ای طرح جب یے لفظ مشد داستعال ہو۔اس کی جمع اغشاء آتی ہے۔قادہ نے کہ:

عُثا عَ ہے مراد خشک چیز ہے ہیزی اور گھا س جب کمڑے کمڑے اور خشک ہوجائے تواسے غُثَا مَّ کہتے ہیں، جس طرح کہا:

عُثا عَ ہے مراد خشک چیز ہے ہیزی اور گھا س جب کمڑے کمڑے اور خشک ہوجائے تواسے غُثَا مَّ کہتے ہیں، جس طرح کہا:

کان طَبِیۃَ الْمُجینِیدِ غُدُوةً من السَّینل والْاغشاء فَلُکَةُ صِغْزَلِ

مو یا مجیمر کا بہاڑ اس صبح سیلا ب اور گھاس بھوس کی وجہ سے جرنے کا دمکڑ اتھا۔

ابل لغت نے یہ دکایت بیان کی ہے: غشا الوادی وجفا ای طرح پانی ہے جب اس پر جھاگ اور جھونے جھونے ورات غالب آجا نمیں جن سے نفع ندا تھا یا جا سکتا ہو۔ احوی کا معنی سیاہ ہے یعنی نبا تات زیادہ سبز ہونے کی وجہ سے سیابی مائل ہوتی ہیں جس طرح ایک چیز سیاہ ہوتی ہے۔ حق کا کا معنی سیاہ ہے۔

صحاح میں ہے: حوٰۃ کامعنی ہونٹ کا گندم گوہونا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: رجل آحوی، إمرأة حوّاء، وقد حویت، بعیر ا احوی۔ جب اس کی سبزی میں سیابی اور زردی مل جائے۔ احوی کی تضغیر اُحیوآتی ہے یہ اس کی لغت کے مطابق ہے جو اسبود کہتا ہے۔

پھرید کہا گیاہے: بیجائز ہے کہ آخوی، الْمَوْ عی سے حال ہواس کامعنی ہوگااس کے انتہائی سربز ہونے کی وجہ سے است سابی مائل سمجھا جاتا ہے تقدیر کلام بیہ وگی آخر جرال مرعی أحوی فجعله عشاء بیجملہ بولا جاتا ہے: حوی النبت؛ بیرکسائی ن بیان کیا ہے اور کہا:

#### وغَيْثِ من الوسْيِيَّ حُوَّتِلاعُه

موسم بہار کی پہلی بارش کی وجہ ہے اس کے شیلے سیاہ ہیں۔

۔ یہی جائز ہے کہ آخوی ، غُمَّا تَع کی صفت ہو۔اس کا معنی ہوگا وہ سرسبز وشاداب ہونے کے بعداس طرح ہوگئ۔ابو عبیدہ نے کہا: اس کے جلنے اور پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ بنا دیا۔تر چیز جب خشک ہوجاتی ہے تو وہ سیاہ ہوجاتی ہے۔ عبدالرحمٰن بن زید نے کہا: اس نے سبز چراگاہ نکالی، پھر جب خشک ہوئی تواس کے جلنے کی وجہ سے سیاہ ہوگئی اور غُشَا عَ بن کئی جہ ہوا تھی اور سیا ہے کا پنی بہا کر لے جاتا ہے۔ پیضر ب المثل ہے جواللہ تعالی نے کفار کے لیے بیان فر مائی ہے کیونکہ دنیا تروتازگی کے بعد ختم ہوجاتی ہے۔

سَنُقُرِ مُّكَ فَلَا تَنْسَى ﴿ إِلَّا مَاشَا ءَاللَّهُ اللَّهُ الْجَهْرَوَ مَا يَخُفَى ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْنُسُمِى ﴾ لَلْنُسُمِى ﴾

'' ہم خود آپ کو پڑھائمیں مے پس آپ اے نہ بھولیں گے بجزاس کے جواللہ جائے، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھی ہوتی ہے۔اور ہم سہل بنادیں گے آپ کے لیے اس آسان (شریعت) پرمل''۔

سئفٹو بنگ فکا کنٹنی واے محمدا سٹنٹینے ہم تھے قرآن پڑھا کیں گاور تھے تعلیم ویں گاورآپ نہ بھولیں گے یعنی آپ یا در کھیں گئ فکا کنٹنی وہ ب نے امام مالک سے دوایت کی ہے۔ یہ الله تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہے الله تعالیٰ نے رسول الله سٹنٹینی کو بشارت دی کہ اس نے اسے واضح نشانی عطا فر مائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جر کیل ایمن آپ سٹنٹین پر جر بھی رسول الله سٹنٹینی کو بھتے ہیں وہ وہ جی ہو آپ ہے بیکہ رسول الله سٹنٹین پر ہم بھی اور اسے ہیں وہ دی ہوتی ہے جبکہ رسول الله سٹنٹینی ہم اس نہ کھنا سکھا اور نہ پڑھا آپ سٹنٹین ہی کو رسے ہیں اور اسے ہو لے تنہیں ۔ این ابی تی نے کہا کہ نی کریم سٹنٹین ہم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سٹنٹین ہم کو کہا گیا: ہیں تھے اس کی جانب سے کافی ہوں۔ مجاہدا ورکبی نے کہا کہ نی کریم سٹنٹین ہم کامعمول یہ تھا کہ جب جریل ایمن آ یت کے آخر سے فارغ نہ ہوتے یہاں تک کہ وہ نی کریم سٹنٹین ہم کے کہا کہ بی کہ بیاں تک کہ وہ نی کریم سٹنٹین ہم کے کہا کہ بی اس کی جانب سے تھے کا فی موں۔ اس تعمیل بنا پر جوقول فراء نے کیا ہے استثام کی ابتدائی حصہ پڑھتے اس نوف سے کہ آپ سٹنٹین ہی ہولی ۔ اس سٹنٹین ہی کہ ہولیں ، جس طرح الله تعالی کا فرمان کے آپ سٹنٹین فی کا فرمان کے جب سک کے آپ سٹنٹین فیکھا کھا داک وہ اس میں ہمیشر ہیں گے جب تک خوالوں نوز مین موجودر ہیں مرجب سٹرارب چاہے۔ اوروہ ایس نیس کا کہ آپ سٹنٹین ہی کھولیں ، جس طرح الله تعالی کا فرمان کے جب تک خوالوں نوز مین موجودر ہیں مرجب تیرارب چاہے۔ اوروہ ایس نیس کی خوالے گا۔

کلام عربی میں بھی یوں بات کی جاتی ہے: لا عطیتات کل ما سالت الا ما شئٹ میں تجھے ضرور عطا کروں گا جوتو مجھ ہے سوال کرے گا مگر جومیں روکنا چاہوں گا جب کہ نیت یہ ہوکہ وہ ال کرے گا میں تجھے ضرور دوں گا مگر جومیں روکنا چاہوں گا جب کہ نیت یہ ہوکہ وہ اس سے کوئی چیز ندرو کے گا۔ قسموں میں یہی طریقہ مروج ہے ان میں ہے کسی چیز کی استثناء کی جاتی ہے جبکہ قشم اٹھانے والے کی نیت ہوتی ہے کہ دوہ اس کو مکمل کرے گا۔ ابوصالح نے حضرت ابن عباس بنور بنات ہوتی ہے کہ درسول الله مل کے کہ درسول الله مل کے بعد نہ بھولے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا مگر جوالله تعالی نے چاہا۔

سعید نے قادہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مان ناہیم کوئی چیز ند ہو لئے گر جوالله تعالیٰ چاہتا۔ ان اقوال کی بنا پر سے
قول کیا گیا ہے: گر جوالله چاہے کہ بھولیں ۔ گراس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ مان ناہی بھولتے تو آپ سان ناہی بھولیے ہو ایا ہ گیا: گر جوالله تعالیٰ چاہے کہ بھولیں پھر آپ سان ناہی بھولیے تو آپ سان ناہی بھولیے تو آپ سان ناہی ہوگی ہوڑ ویا و آ جاتا،
آپ سان ناہی بھولیے نے نماز میں ایک آیت کو چھوڑ ویا
محضرت الی نے گمان کیا کہ وہ منسوخ ہوگئی ہے حضرت الی نے رسول الله سان ناہی ہے بوچھا تو رسول الله سان ناہی ہے نے فرمایا:
"میں بھول گیا تھا"۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ نسیان ہے معنی یہ ہوگا گر جوالله تعالیٰ تجھے بھلانا چاہے۔ پھر یہ کہا گیا
ہوکہ یہ نے کہ معنی یہ ہوگا گر جوالله تعالیٰ منسوخ کردے۔ اشٹناء بھی ننج کی ایک صورت ہے۔ ایک قول یہ کیا
گیا ہے کہ نسیان کامغنی ترک کرنا ہے معنی یہ ہوگا اللہ مناوخ کردیا۔ یہ کمل کو ترک کریں گر جوالله تعالیٰ چاہے کہا کہا
گیا ہے کہ نسیان کامغنی ترک کریا ہے معنی یہ ہوگا اور پہلامعنی قراءت کے نی کے بارے پس

ہوگا۔ فرغانی نے کہا: جنید بغدادی کی مجلس میں ایک صاحب علم آتا اور ابن کیسان نحوی بھی آتا تھاوہ ایک جنیل القدر انسان تھے ایک دن ابن کیمان نے کہا: اے اباالقاسم! آپ الله تعالیٰ کے فرمان سَنْقُرِ مُكَ فَلاَ تَنْسَى كَ بارے مِمْسَ مَيافر ماتے ہيں؟ تو انہوں نے جلدی جواب دیا تو یا ان سے پہلے تی دفعہ سوال ہو چکا تھا: اس پر ممل کرنانبیں بھو لتے۔ ابن کیسان نے کہا: الله تعالی تیرے منہ کوسلامت رکھے تجھ جیسے آ دمی کی گفتگو ہے اپنی رائے سے بچرا جاسکتا ہے۔ اس آیت میں ایکنی کے لیے ہے نمی کے لیے ہیں۔ایک قول میرکیا گیا ہے:لانبی کے لیے ہے عل کے آخر میں یا واس لیے ثابت ہے کیونکہ آیات کے سرے اس طرح ہیں معنی بیہ ہوگااس کی قراءت اور تکرار سے غافل نہ ہوں کہ آپ سی نیٹیا پٹر اسے بھول جائیں مگر جوابتہ تعالی اسے بھلا وے اس کی وجہ بیہ ہو کہ سی مصلحت کے تحت اس کی تلاوت منسوخ کردی۔

پہلا نقطہ نظر پندیدہ ہے کیونکہ نہی سے استناء نہیں ہو گی گر وہ موفت اور معلوم ہوتی ہے دوسری وجہ بیہ ہے یاءتمام مصاحف میں موجود ہے اس پر قراء کا اتفاق ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کامعنی ہے مگر الله تعالیٰ جس کے نازل کرنے کو مؤخر کردے۔ایک قول میکیا عمیا ہے: اس کامعنی ہےا ہے غُمَّا عُلَا عُلَا کے انسان اور حیوان کھالیں کیونکہ وہ چیز

إِنْهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَوَ مَا يَخْفَى جهدت مراداعلانيةول اورتمل إوريَخْفي عرادرات ب- حضرت ابن عباس بن ہے مردی ہے کہ اس سے مراد ہے جو تیرے دل اور نفس میں مخفی ہے۔ محمد بن حاتم نے کہا: الله تعالی صدقہ کے اظہاراور اس کے اخفاء کو جانتا ہے۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: جھدے مراد ہے جوتو نے اپنے سینے میں قر آن کو محفوظ کیا ہے(1)اور صًا يخفي ہے مراد ہے جو تیرے سنے ہے منادیا گیا ہے۔

وَنُيَيْوُكَ لِلْمُهُمْ يَ إِن كَاعِطِف سَنْقُومُكَ يرب اور إِنَّهُ يَعُلَمُ الْجَهْرَوَ مَا يَخْفَى درميان ميں جمله معترض ب-یسری کامعنی ہے آسان راستہ بیجلائی کامل ہے۔حضرت ابن عباس بن بین نے کہا: ہم تجھے اچھاممل کرنے کی تو فیق دیں مے(2)۔ حضرت ابن مسعود بین نے کہا: بیسری ہے مراد جنت ہے(3)۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: ہم تھے شریعت بیسری کی توقیق دیں مے اس سے مراد حنیر فیند سند کا سفالہ ہے ایسی شریعت جس میں بیصلاحیتیں موجود ہیں ؛ بینحاک نے معنی بیان کیا ے۔ایک قول بیکیا عمیا ہے: ہم آپ پروحی کوآسان کرویں گے یہاں تک کدآپ یادکرلیں مگے اوراس بر ممل کرلیں گے۔.

فَذَكُمْ إِنْ نَفَعَتِ اللَّهِ كُوٰ يَ فَ

" بس آپ نصیحت کرتے رہے اگر نصیحت فائدہ مند ہو''۔

ر ایت این عباس کیا ہے: میمون کے لیے تھیجت اور کا فر کے خلاف دلیل ہے(4)۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے: یہ میرے دوستوں کوفتاد بی ہےاورمیرے شمنوں کوفع نہیں دیتے۔جرجانی نے کہا: نصیحت کرناواجب ہےاگر جیدوہ نفع نہ دے اس

3-اليناً 4-تنسيرسن بسرى، ببد5 بسنحة 279

1 يتنسير ماوردي، جند 6 منحه 253 254

کامعنی میہ ہے نسیحت سیجئے اگر نسیحت نفع دے یا نسیحت نفع نہ دے و کلام میں حذف ہے جس طرح ارشاد ہے: سی ابیل تقیکم الُحَمَّا (الْحَلَ:81) یا نجائے مہیں گری ہے بچاتے ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یمحصوص افراد کے لیے ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ے کہ ان ، ماکے معنی میں ہے۔ یعنی آپ نصیحت کریں جب تک نفیحت نفع دے توان ، مامصدریہ کے معنی میں ہوگا (1) شرط کے معنی میں نہیں کیونکہ نصیحت ہر حال میں گفتع دینے والی ہے۔ابن تبحرہ نے کہا: بعض علماء عربیہ نے کہاان، اذکے معنی میں ہے يعنى جبوه فن دية مسطرح الله تعالى كافرمان ب: وَ أَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مِّيَّةُ مِنْدِيْنَ ۞ ( ٱلعمران) تهبين غالب ہوجبتم موس ہو۔ یہاں بھی اِن ، اذکے معنی میں ہے یعنی تم نالب ہوجبتم موس ہو۔ان کے غالب آنے کی خبرہیں دی گئ مگرائیان لائے کے بعدوہ غالب ہوں گے۔ایک قول ریکیا گیاہے کہ بیران، قد کے معنی میں ہے۔

### سَيَنَ كُنُ مَنْ يَخْشَى ﴿

'''تمجھ جائے گاجس کے دل میں (خدا کا) خوف ہوگا''۔

جواللہ تعالٰی ہے تنوی اختیار کرتا ہے اور اس ہے ڈرتا ہے وہ نعیجت حاصل کرے گا۔ ابوصالح نے حضرت ابن عباس بنی منز سے روایت نقل کی ہے کہ بیرآیت حضرت ابن ام مکتوم کے حق میں نازل ہوئی۔ ماور دی نے کہا: جو آ دمی اس ہے امید ر کھتا ہے وہ بھی نفیحت حاصل کرتا ہے مگر ڈرنے والے کا نفیحت حاصل کرنا امیدر کھنے والے کے نفیحت حاصل کرنے ہے زیادہ بلتغ ہے(2)۔ای وجہ سے یہاں تذکرہ کوخشیت کے ساتھ معلق کیا ہے رجا کے ساتھ معلق نہیں کیا۔ایک قول ریکیا گیا ہے آ ب وعظ ونفیهجت ہر کسی کوکریں اگر چہوعظ اسے نفع دینا ہے جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے لیکن تجھے دعوت کا تواب تومل جائے گا ؟ بیہ فشیری نے بیان کیا ہے۔

وَيَتَجَنَّبُهَاالُا شُقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّامَ الْكُبُر ى ﴿ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَخِلَى ﴿

"اوردوررے گااس سے بدبخت جو (بالآخر) بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھرندو دوباں مرے گااور نہ جیئے گا"۔ وہ آ دمی جو الله تعالیٰ کے علم میں بدبخت ہے وہ تھیجت ہے اجتناب کرے گا اور اس سے دورر ہے گا۔ ایک قول بد کیا گیا ے: پیولید بن مغیرہ اور منتبہ بن ربیعہ کے حق میں نازل ہو کمیں۔

کبریٰ ہے مراد بڑی آگ ہے، یہ جہنم کے طبقوں میں سے سب سے نجلا طبقہ ہے؛ بیفراء نے کہا۔حضرت حسن بصری سے مروی ہے (3): کبری ہے مرادجہنم کی آ گ۔ ہے اور صغری ہے مرادو نیا کی آ گ ہے؛ یہ پیمیٰ بن سلام کا قول ہے۔ وہ نہمرے گا کہ مغذاب ہے آ رام یائے اور نہالی زندگی یائے گاجوائے نفع دے ،جس طرح شاعرنے کہا: ألا ما لِنَفْسِ لاتبوتُ فينقضِي عَناها ولا تُحياحياةً لها طَعُمُ(4)

خبر دار النس كے ليموت نه ہوگى كداس كى مشقت ختم ہوجائے اور نداس كے ليے اليى زندگى ہے جس كے ليے كھانا ہوا۔ سورۃ النسا ،اور دوسری سورت میں حضرت ابوسعید خدری ہڑائیز کی حدیث گز رچکی ہے کہ مومنوں میں سے موحد جب جہنم

4۔ آنسیر ماور دی مبلد 6 مسلحہ 255

1 يآني ماوردي وجلد 6 أمني 254 2 - 2 - اليناً 3 - 3 أنسير حسن بصري وجلد 5 يسلح 280

میں داخل ہوں گے۔فراء کے قول کے مطابق: یہ نار صغری ہوگی و داس میں جل جائیں گے اوراس سے مرجائیں کے یہاں میں داخل ہوں گے۔فراء کے قول کے مطابق: یہ بخت لوگ کہ ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی؛ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: بدبخت لوگ کہ بختی میں مختف ہوتے ہیں۔ یہ وعید بدبخت ترین کے لیے ہے اگر کوئی شقی ہوگا تو اس رتبہ کونہ پہنچے گا۔

قَدُ ٱفْلَحَ مَنْ تَزَكَىٰ ﴿ وَذَكَرَ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۞

" ہے تک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیااورا پنے رب ک نام کاذ کر کرتار ہااور نماز پڑھتار ہا''۔

اس میں عمین مسائل ہیں:

تن سے کیامراد ہے؟

مسئله نمبرا - قَنُ أَفْلَحُ جَس نَے ایمان کے ذریعے شرک سے پاکیزگی حاصل کی اس نے جنت میں بقا کو پا ایا(1)! حضرت حضرت ابن عباس عطاا ور عکر مہ کا قول ہے ، حضرت حسن بضری اور بیج نے کہا: جس کاعمل بڑھنے والا تھااس نے کامیابی حاصل کی (2) ۔ معمر نے قادہ سے ذکر کیا ہے: جس نے ایجھے عمل نے ذریعے تزکیہ کیا۔ ان سے ، عطاسے اور ابو العالیہ سے مروی ہے: یہ تھم صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوا۔

ابن سیرین نے کہا: وہ نکلااور صدقہ فطر کی اوا نیگ کے بعد نماز ادا کی۔ عکر مدے کہا: آ دمی کہا کرتا تھا میں صدقہ فطرا پنی نماز ہے پہلے ادا کرتا : وال ۔ سفیان نے کہا: الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قَانُ اَ فَلَحَ ۔

حضرت الوسعيداور حضرت ابن تمرين ين سے مروی ہے: يوسد قد فطر اور نماز عيد كم متعاق ہے۔ الوالعاليہ نے بحق اس طرح كہا ہے اور كہا: اہل مدينداس سے اور پائى پلانے ہے بہتر كوئى صد قد خيال نہ كرتے ہيں۔ كثير بن عبدالله اپنا باپ سے وہ اپنے داوا ہے روایت نقل كُ فَتُح مَنْ تَرَكُم سَيْنَا يَبِهِ فَصَلَّى ہِ مِن الله الله الله الله عن تَركُم سَيْنَا يَبِهِ فَصَلَّى ہے مراد ہے جس نے عيد كى نماز پرجى الد اعترا ان مبار اور عموال ہے جس نے دائے میں الله تعالی كا ذكر كيا اور نماز عيد پرجى ۔ ايك قول بيكيا گيا ہے كہاں ہے مراد ہے تما اموال كى ذكرة و دى ايد ابواحوم اور عطاكا فقط نظر ہے۔ ابن جربئ نے روایت نقل كى ہے كہم ہے عطاسے كہا: قدل أفتح مَن تَوَ ق ہے ، علی تول بيكيا گيا ہے اس ہے مراد انمال كى ذكرة تا مراد كى ذكرة و دى ايد ابواحوم اور عطاكا فقط نظر ہے۔ ابن جربئ نے روایت نقل كى ہے کہم ہے ان ہے مراد انمال كى ذكرة و تا ہے ہے ۔ ایک قول بيكيا گيا ہے: اس ہے مراد انمال كى ذكرة تا مراد كى ذكرة و دى ايد الله كل كے الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله كارب على الله كارب الله كارب على الله كارب على الله كارب على كارب على الله كارب الله كارب الله كارب على كارب على كارب على الله كارب على كارب الله كارب على كار

2 - آغسيرحسن بيمري . ببعد 5 بسفحه 280

1 - تغسير ما وروکي دجند 6 بسنحه 255

ایک انصاری کے گھر میں جھکا ہوا تھا جب ہوا چکی تو کی اور کی کھجوریں انصاری کے گھر میں گرجا تیں۔ وہ انصاری اور اس

کے گھر والے ان کو کھاتے منافتی نے اس انصاری سے جھگڑا کیا اس صحابی نے رسول الله سائٹ آیا ہے کہ تیری کی رسول
الله سائٹ آیا ہے نے اس منافق کو بلا بھیجا جب کہ اس کا نفاق ظاہر نہ تھا فر مایا: '' تیرے انصاری بھائی نے ذکر کیا ہے کہ تیری کچی اور
کی کھجوریں اس کے گھر میں گرتی ہیں جنہیں وہ اور اس کے گھر والے کھاتے ہیں کیا تو یہ پند کرتا ہے کہ میں اس کھجور کے
بدلے جنت میں تھے کھجور کا درخت و سے دوں؟''اس منافق نے کہا: میں موجودہ مال کو موخر مال کے بدلے میں بیج دوں میں
بدلے جنت میں تھے کھجور کا درخت و سے دوں؟''اس منافق نے کہا: میں موجودہ مال کو موخر مال کے بدلے میں بیج دوں میں
ایساہر گزنہ کروں گا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضر ت عثمان غنی ہوں تھے کہ بیٹ کھجور کے بدلے کھجوروں کا ایک باغ عطافر ما یا تو
ایساہر گزنہ کروں گا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضر ت عثمان غنی ہوں تھ یہ تیک بیٹ ہی آئی ہوں کے بارے میں و یہ تکہ بیٹ ہی الا شقی ہی نازل ہوئی ۔ ضماک نے ذکر کیا
ہے کہ بیآ یت حضر ت ابو برصد بی کے بارے میں نازل ہوئی اور منافق کے بارے میں و یہ تک ہوں کے کہ بیآ یت حضر ت ابو برصد بی کے بارے میں نازل ہوئی اور منافق کے بارے میں نازل ہوئی (1)۔

صدقهٔ فطرمراد لینے کی صورت میں تاویل

مسئلہ نمبر2-ہم نے سورہ بقرہ میں صدقہ فطر کی بحث مکمل کر دی ہے یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جمہور علاء کے نزدیک ہے نزدیک بیسورت کل ہے مکہ مکر مہ میں نہ عید تھی نہ صدقہ فطرتھا۔قشیری نے کہا: بیکوئی بعید نہیں کہاس آ دمی کی تعریف کی گئی ہوجو زمانہ ستقبل میں فطرا ورصلا قاعید کا امر بجالانے والاتھا۔

الله تعالیٰ کے نام کے ذکراور نماز پڑھنے سے کیامراد ہے؟

مسئلہ نصبر 3- وَ ذَكُرَاسُمَ مَرَبِهِ فَصَلَىٰ ۞ اس نے اپ رب کا ذکر کیا۔ عطانے حضرت ابن عہاس بن وہ الله روایت نقل کی ہے کہا: ارادہ یہ کیا ہے کہ اس کے معاد اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے موقف کا ذکر کر ہے لیں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی نماز پڑھی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: نماز کے شروع میں تجبیر کہہ کر اس کے رب کا نام ذکر کیا کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر منعقد نہیں ہوتی ۔ وہ یہ قول ہے اللہ اکبراس وجہہ شروع میں تجبیر کے واجب ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے اور یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ بینماز کا جزنہیں کیونکہ نماز کا اس پرعطف کیا گیا ہے، اس میں اس آدمی استدلال کیا جاتا ہے اور یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ بینماز کا جزنہیں کیونکہ نماز کا اس پرعطف کیا گیا ہے، اس میں اس آدمی کے لیے دلیل موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہرنا م کے ساتھ نماز شروع کرنا جائز ہے۔ فقہاء کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے ۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اس بارے میں گفتگو ہو چی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: بیعید کی تجبیرات ہیں۔ مضاک نے کہا: عیدگاہ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس نے نماز عید پڑھی ۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اس کا میدر کے تاکہ نماز کے پورے حقوق اور اس کی امید ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر سورت کا آناز بیسیم اللہ الذّ خین الذّ جیئیم ہے کرے اور نماز پڑھے اور ذکر کرے۔ ان دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں اکر مُنتنی فرزُد تنی، ذُنْ تَنی فَائْمَ مُنتنی فَائْمَ مُنتیں۔

<sup>1 -</sup> تفسير ماوردي اجيد 6 بسفحه 255

حضرت ابن عباس بن منظم نے فرمایا: بیفرض نماز کے بارے میں ہے وہ پانچ نمازیں ہیں۔ایک قول بیکیا گیا ہے: اس عمراد دعا ہے یعنی الله تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ضروریات کے بارے میں دعا کی۔ایک قول بیکیا: اس سے مراد عید کی نماز ہے؛ بید حضرت ابن عمراور دوسرے علماء کی رائے ہے(1)، بیہ پہلے گزر چکا ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ زکو ق کی ادائیگی کے بعد نفلی نماز پڑھے؛ بیابواحوس کا نقط نظر ہے، عطا کے قول کا مقتضا بھی یہی ہے۔حضرت عبدالله بین ہے۔ حضرت عبدالله بین ہیں ہے دور کو قادانہ کی تو اس کی کوئی نماز نبین ۔

# بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَلْوةَ النَّالْيَانَ

''البتةتم لوگ د نياوي زندگی کوتر جيح دييج بو''۔

ی عام قراء کی قراءت ہے اس کی تصدیق حضرت انی پڑتھ کی قراءت بھی کرتی ہے بل اُنتہ توثود ند ابوعمرواور نصر بن عاصم نے اسے بل یو ٹورون یاء کے ساتھ پڑھا ہے تقدیر کلام یہ ہے بل یو ثودن الاشقون الحیاۃ الدنیا بہا تعبیر کی صورت میں معنی یہ ہوگا بلکد اے سلمانو! تم دنیا کی کثرت چاہے ہوتا کہ تم زیادہ تو اب حاصل کر سکو - حضرت ابن مسعود ہو تھ سے مروک ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور پوچھا: کیا تم جانے ہو کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو آخرت پرتر جے دی ہے؟ کیونکہ دنیا حاضر ہے اس کی پاکیز گیاں ، اس کا کھانا ، اس کا مشروب ، اس کی لذت اور دو تعین جلدی نصیب ہوتی ہیں جب کہ آخرت ہم سے غائب ہے ہیں ہم نے دنیا کو لے لیااور آخرت کو ترک کردیا۔

ثابت نے حضرت انس بن تر سے روایت نقل کی ہے۔ ہم حضرت ابومول کے ساتحد ایک سفر میں سے جبکہ لوگ باتیں کر رہے سے اور دنیا کا ذکر کر رہے سے حضرت ابومولی نے فرمایا: اے انس! ان لوگوں میں سے ہرایک ابن جان کے ساتھ چڑے کو کاٹ کررکھ دے گا آؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں پھر کہا: اے انس! کس چیز نے لوگوں کو الله تعالیٰ کی اطاعت سے روک لیا ہے؟ میں نے کہا: دنیا اور شہوات نے فرمایا: نبیس دنیا کو پہلے لیا گیا ہے اور آخرت کو غائب کر دیا گیا ہے۔ الله کی تشم! اگریدا بی آنکھوں سے اے دیکھے تو نہ کسی چیز کو اس کا ہم پلے قراد دیتے اور نہ بی شکایت کرتے۔

#### وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌوَ أَبْقَى فَ

'' حالانکه آخرت کہیں بہتر ہے اس ہے اور باقی رینے والی ہے'۔

وارآ خرت یعنی جنت افضل ہے اور دنیا کے مقابلہ میں واکی ہے نبی کریم سائٹ آیا ہے ارشاوفر مایا: ما الدنیانی الآخی قالآ کمایض احد کم اصبعه فی الیم فلینظر بہایہ ہو دنیا آخرت کے مقابلہ میں اس قدر ہے جس طرح تم میں ہے کوئی ایک اپنی انگل سمندر میں رکھے تو وہ وکھے انگلی کیا چیز لے کر آتی ہے۔ بیروایت بھی گزری ہے۔ مالک بن وینار نے کہا: اگرونیا سونے ک ہوتی جونتم ہوجاتا ہے اور آخرت صحیری کی ہوتی جو باتی رہتی ہے تو ضروری ہے کہ باتی رہنے والی تھیکری کوفانی ہونے پر ترجیح دی جائے فرمایا: تو پھر کیا حال ہے جب کہ آخرت سونے کی ہے جو باتی رہنے والی ہے اور دنیا تھیکری کی ہے جوفنا ہونے والی ہے۔

<sup>1</sup> تفسير ماوردي جند 6 منعي 255

إِنَّ هٰذَالَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى أَنْ صُحُفِ إِبْرُهِ يُمَوَمُوسَى ﴿

" نقیناً به (سب کچھ) الگلے محفول میں لکھا ہوا ہے لین ابرا ہیم اور مولی علیماالسلام کے محفول میں "۔

قادہ اور ابن زیدنے کہا: اسم اشارہ سے مراد وَ الْاٰخِدَةُ خَیْرٌوَّ اَبْقی ۞ ہے دونوں نے کہا: جس طرحتم سنتے ہواللہ تعالیٰ کی کتب میں تو اتر سے یہ بات آتی ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلہ میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

حضرت حسن بصری نے کہا کہ اِنَّ طُنَّ النِّی الصَّحُفِ الْاُوْلی سے مراد الله تعالی کی تمام کتب ہیں (1) کہی نے کہا: اس سے مراد قَدُ اَ فُلَحَ مَنْ تَذَکُی سے لے کر آخر تک ہے۔ یہ بیر حضرت ابوذر بڑائین کی حدیث کی وجہ سے ہے جوانجی آ ربی ہے۔ ضحاک نے کہا کہ یہ قرآن پہلی کتابوں میں ہے۔

صُحُفِ اِبْرُهِیمُ وَ مُوْلِی ﴿ سے مرادوہ کا بیں ہیں جوان پر نازل ہو کی ان سے یہ مراد نہیں کہ بعینہ بی الفاظ ان
صحیفوں میں سے بلکہ مقصود معنی ہے بین اس کلام کا معنی ان صحیفوں میں تھا۔ آ جری نے حضرت ابوذر بڑا تھے سے بودایت نقل کی
ہے کہ میں نے عرض کی: یارسول الله اصحف ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ''وہ سب امثال تھیں اسے باوشاہ جس نے تسلط
ہمایا ہوا ہے آز ماکش میں مبتلا ہے اور دھو کہ میں ڈالا گیا ہے میں نے تجھے اس لیے و نیا میں نہیں بھیجا کہ تو و نیا کوایک دومر سے
کاو پر جمع کر سے بلکہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو مظلوم کی دعا کو مجھ سے لوٹائے میں اس کی دعا کونییں لوٹا وک گااگر چہ
وہ کافر کے منہ سے نگلے اس سے مرادا مثال تھیں عقل مند پر لازم ہے کہ اس کی تین گھڑیاں ہوں۔ ایک گھڑی میں وہ الله تعالیٰ
وہ کافر کے منہ سے نگلے اس سے مرادا مثال تھیں عقل مند پر لازم ہے کہ اس کی تین گھڑیاں ہوں۔ ایک گھڑی میں وہ الله تعالیٰ
سے مناجات کر ہے ، ایک ساعت ایسی ہوجس میں وہ اپنے نشاں کا کا سبہ کر ہے جس میں وہ الله تعالیٰ کی صنعت میں غور و فکر
کر ہے ، ایک ساعت ایسی ہوجس میں وہ اپنے کھا اجتمام کر ہے ۔ دائشمند پر لازم ہے کہ وہ تین چیز وں کے سواکسی
کے لیے سفر نہ کر ہے آ خرت کے لیے زادراہ ، زندگی کو بہتر بنا نے کے لیے ، طال چیز میں لذت پانے کے لیے ۔ دائشمند پر میں
جسی لازم ہے وہ اپنے اٹھال میں شار کرتا ہے تواس کی تعالی کے طور اس کے لیے معادل ہو۔ وہ آدمی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ جو آدمی زبان

میں نے عرض کی: یارسول الله! یہ حضرت وی علیہ السلام کے صحیفے کیا ہیں؟ فرمایا: 'سب عبرت آموز باتی تھیں۔
میں آجب کا اظہار کرتا ہوں اس آ دی پر جوموت کا بقین رکھتا ہے کہ وہ کیسے خوش رہتا ہے، میں تعجب کا ظہار کرتا ہوں اس آ دی
پر جوافقہ یر پر ایمان رکھتا ہے آو وہ کیسے تھا تا ہے ؟ اور میں تعجب کا اظہار کرتا ہوں کہ جود نیا اور اس کے تغیر کود کھتا ہے کہ وہ کیے
اس پر جملس اور عمل نہیں متعجب ہوتا ہوں اس آ دی پر جو حساب پر یقین رکھتا ہے پھر وہ عمل نہیں کرتا'۔ میں نے عرض کی:
یارسول الله! حضرت ابر انہیم اور حضرت موئ علیما السلام کے بارے میں جو پھھتا کیا اس میں سے ہمارے یاس بھی پھھ ہے؟
یارسول الله! حضرت ابر انہیم اور حضرت موئ علیما السلام کے بارے میں جو پھھتا کیا اس میں سے ہمارے یاس بھی پھھ ہے؟
فر مایا: '' ہاں ابوذر پڑھو قَدُن اَ فُلَحَ مَن تَذَوَى فَ وَدُ مَن اَسْمَ مَ ہِنَہ فَصَلَیٰ فَ بَلُ تُونِّوُوُونَ الْعَیٰو قَالْدُنْ فَالَ فَ اللّٰهُ فَالْحُورَةُ حَدُولُونَا اللّٰهِ الْمُعْلَى اللّٰهُ عُولِ اللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰہُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰہُ فَاللّٰہُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰہُ ف

1 يتنسير حسن إهرى اجارة أصفحه 280

# سورة الغاشيه

#### 

تمام سے قول میں کی ہے۔اس کی جیبیس آیات ہیں۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

ائنه کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مبر بان ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

عَلُ اللَّهُ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ٥

''کیا آپ کوئینی ہے جھاجانے والی آفت کی خبر''۔

وُجُونًا يَنُومَ مِنْ خَاشِعَةً ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةً ﴿

و مستنے ہی چبرے اس دن ذلمیل وخوار بوں گے مشقت میں مبتلا تھیکے ماندے'۔

5\_انینا، مبد6 پسنی 258

4\_الينا

3راينا

2رايشا

1 يغسير ماوردي مبلد 6 منحه 257

عاجزی کا اظہار کیا۔ خشع الصوت آواز بست ہے۔ الله تعالیٰ کافر مان ہے: وَ خَشَعَتِ الْاَ صُوَاتُ إِلَیٰ خَلِن (ط:108) الله تعالیٰ کے حضور آوازیں بست ہیں۔ دجوہ (چبروں) سے مراد اصحاب وجوہ ہیں نے قادہ اور ابن زیدنے کہا: آگ میں عاجز و ذیل ہوں گی (1)۔ اس سے مراد تمام کفار کے وجوہ ہیں؛ یہ بیٹی بن سلام کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد میں بیدی بن سلام کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد کی وجوہ ہیں بیدی بن سلام کا قول ہے۔ ایک قول میں کیا گیا ہے: اس سے مراد کی وجوہ ہیں بیدود و نصاری کی وجوہ ہیں بید حضرت ابن عباس بن منظم کا قول ہے۔

وہ دنیا میں تھے ماندے ہوں گے کیونکہ دار آخرت عمل کا مکان نہیں۔ معنی یہ ہوگا وہ دنیا میں مشقت میں مبتلا، تھے ماندے ہوں گے دہ آخرت میں ذلیل ورسوا ہوں گے۔ علماءلغت نے کہا: جب ایک آ دمی لگا تارم صروف کارر ہے تو کہتے ہیں: عَبِلَ الرجلُ عَمَلًا وہ بادل جولگا تار چمکتارہے اے کہتے ہیں: عَبِلَ السحابُ عملًا، ذاسحابٌ عبِلگ۔ ہذلی نے کہا: حتی شَاها کلیلٌ مَوْمِنا عبِلٌ لگا تار کمز ور بجلی رات کے ایک حصہ تک اسے ہائتی رہی۔

نَّاصِبَةٌ تَصَكِ ماندے۔نَصِبَ يَنُصَبُ نَصَبًا كامعنى ہے وہ تھك كيا أنصبه غيرة۔اے كى دوسرے نے تھكا ويا ضحاك نے حضرت ابن عباس بنی مناب سے روایت تفل کی ہے: بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے اینے آپ کو دنیا میں الله تعالیٰ کی نافر مانی اور کفر میں تھکا یا جیسے بت پرست اور اہل کتاب میں ہے راہب وغیرہ۔الله تعالیٰ ان ہے کسی چیز کوقبول نہیں فرما تا مگر جواس کے کیے خالص ہوتا ہے۔ سعید نے قنادہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد ہے دنیا میں اس نے الله تعالیٰ کی طاعت سے تکبر کیاالله تعالیٰ نے اے جہنم میں کام میں اگادیا اور اسے تھ کا یا کہوہ بھاری بیڑیاں تھینچتے ہیں، طوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ میدان محشر میں ننگے یا وُل کھڑے ہیں جس میں ایک دن کی مقدار پیجاس ہزارسال کے برابر ہے۔کلبی نے کہا:انہیں منہ کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ان سے اور دوسرے علماء سے بیجی مروی ہے: جہنم میں انہیں لوہے کے پہاڑ پر چڑھنے کا مکلف بنایا جائے گا تو وہ بیڑیوں اورطوقوں اور آگ میں داخل ہونے کی وجہ ہے جومشقت اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ وہ تھکیں گےوہ آگ میں یوں دھنس جائیں گےجس طرح اونٹ کیجڑ میں دھنس جاتا ہے،وہ آگ کے پہاڑ پر چڑھیں گےاوراس سے نیچے اتریں کے اس کے علاوہ انہیں عذا ب کا سامنا کرنا ہوگا؛ پیرحضرت ابن عباس منی مناز ہے کہا۔ ابن محصین عیسیٰ جمید نے اور عبید نے شبل ہے وہ ابن کثیر ہے ناہے ہے دوایت کرتے ہیں کیونکہ بیرحال ہے۔ایک قول بیکیا گیاہے کہاہے بطور مذمت منصوب پڑھا گیا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے صفت کے اعتبار سے منصوب پڑھا ہے یا مبتدامضمر ہے تو وقف خَا**رْمُعَةٌ پر ہوگا۔ جس** نے اسے آ جُرت پرتعبیر کیا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ بیہ وجوہ سے خبر کے بعد خبر ہواس صورت میں خَاشِعَةٌ پروقف نہ کیا جائے گا۔ ایک قول بد کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے دنیا میں مصروف کار، آنخرت میں تھکے ماندے اور ذلیل ہوں گے۔عمر مداور سدی نے کہا: دنیا میں وہ بافر مانیاں کیا کرتے تھے۔سعید بن جبیراورزید بن اسلم نے کہا: وہ راہب ہیں جو گرجا محمروں میں رہتے تھے؛ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ ضحاک کی روایت بھی پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت حسن بھری سے مروی ہے: جب حضرت عمر بن خطاب بنائندشام آئے تو ایک بوڑھا (متقهل) پراگندہ حال راہب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب

<sup>1 ۔</sup> تفسیر ماوروی مبلد 6 مسخمہ 258

حضرت عمر بن تنزیز نے اسے دیکھا تو آپ رونے لگے اس نے پوچھا: اے امیر المومنین! کس چیزنے آپ کور لایا ہے؟ فرمایا: اس مسکین نے ایک امر کوطلب کیا تو اسے نہ پایا، ایک امید کی تو اس میں غلطی کی اور الله تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی وُجُوُدٌ اُ یَوْمَیوْدِ خَاشِعَةٌ فَی عَامِلَةٌ نَاصِهَةً ⊙۔(1)

۔۔۔۔۔۔ کسائی نے کہا: تقهل کامعنی براحال ہے۔ دجل متقهل جس کا چڑا خشک اور براحال ہوجس طرح متقعل ہے۔ ابو کسائی نے کہا: تقهل کامعنی ضرورت کی شکایت کرتا ہے اور بیشعر پڑھا: عمرونے کہا: تقهل کامعنی ضرورت کی شکایت کرتا ہے اور بیشعر پڑھا: لَعُوّا إِذَا لاقيتُه تَقَهُلَا

جب میں اے ملاتو اس کا اخلاق برااور حال بھی براتھا۔

القهل کامعنی احسان کی ناشکری کرنا ہے۔ قد قَهَل یَقُهَلُ جَب اس نے بری تعریف کی۔ اُقهل الرجل ایسے امرکا کلف کیا جواس کے ففس کوعیب دار بناتا ہے اور اس کی ذات کو آلودہ کر دیتا ہے۔ انقهل کامعنی ہے کمزور ہونا اور گرجانا ؛ یہ جو بری کا نقط نظر ہے۔ حضرت علی شیر خدا بی شین ہے مروی ہے : اس سے مراد اہل حروراء ہیں یعنی وہ خار جی ہیں رسول الله مؤسس کی نقط نظر ہے۔ حضرت علی شیر خدا بی شین سے فرما یا: تحقی دن صلات کم مع صدات معم صدات معم مع صدا معم و أعدال کم معم معاملهم و أعدال کم معم معالم معم معاملهم و أعدال کم معالم معم میں الرک میں الرک میں الرک معالم کے دوزوں کے مقابلہ میں ، اپنے روز سے اللہ میں کے برائی کے مقابلہ میں حقیر جانو کے وہ دین سے یوں نکل جا تیں گے جس طرح میں معاملہ علی کے جس طرح شیر جانو کے وہ دین سے یوں نکل جا تیں گے جس طرح شیر شارے نکل جا تا ہے ( کئر )۔

تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞

" واخل ہوں مے دہکتی ہوئی آگ میں''۔

ان چروں کوآگ کی چش اور لیک پنجے گی۔ حاجیۃ ہے مراد بحث گرم ہے یعنی اے طوبل مدت تک روش کیا گیا اور جلایا گیا۔ ای سے یہ جملہ بولا جاتا ہے: حینی النقار حینی التفور حیثا یعنی اس کی گرمی شدید ہوگی۔ کسائی نے کہا: اشتد حی النقب و حدوها کامعنی ایک ہی ہے۔ ابوعم و، ابو بمر اور یعقوب نے ضمہ کے ساتھ تُصلی پڑھا ہے جبکہ باتی قراء نے فتہ کے ساتھ تُصلی پڑھا ہے جبکہ باتی قراء نے فتہ کہا: الشہ ساتھ پڑھا ہے اس بارے میں گفتگو اِذَالسَّما اُخَانَسَقَتْ نَ مِیں پہلے گزرچی ہے۔ ماوروی نے کہا: الریکہا جائے اس کی صفت حتی ہے لگانے کی کیا وجہ ہے جبکہ آگو توگرم ہی ہوتی ہے (2) جب کہ یہ تواس کے احوال میں سے کم صاحب ہے کہا تھی صفت کے ساتھ مبالغہ کی کیا وجہ ہے؟ توجواب و یا جائے گا: حاصیہ سے مراد یہاں چاروجوہ ہے مثلف ہے: طالت ہے واس تا تھی میں دیا گی آگر جیسی نہ ہوگی کہ جس کی کر مائش بجھانے کے ساتھ تم ہوجاتی ہے۔ (1) اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ممنوعات کے ارتکاب کی محفوظ جراگاہ ہے اور محارم کی پامالی کی محفوظ جگہ ہے جس طرت نی

2 تغسير ماوردي ،جلد 6 ممنحه 258

1 تغیرحسن بعری ، مبلد 5 منی 281-282

م م م م م م من ترك و من الم من الم الم من الم

(۳) وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے کہ کوئی اس کو حجو سکے یا اس کومس کرنے کا قصد کرے جس طرح شیرا پنی کچھار کی حفاظت کرتا ہے ؛اس کی مثل نابغہ کا شعر ہے۔

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقى صَولَة البستأسِر الحامِي

بھیٹریئے اس پرحملہ کرتے ہیں جس کے کتے نہیں ہوتے اور شیر دل حفاظت کرنے والے کے حملہ ہے بیچے ہیں۔

(٣) وہ غضبناک ہے انتقام کی شدت میں مبالغہ کرنے والی ہے اس سے کی شکی یا ذات کا گرم ہونا مراد نہیں جس طرح کہاجا تا ہے: قد حسی فلان جب وہ انتقام کے ارادہ سے غضبناک ہو۔الله تعالیٰ نے اس ارشاد کے ساتھ اس معنی کو واضح کیا۔فر مایا: تکادُ تَسَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ ( ملک: 8 ) قریب ہے غصہ سے پھٹ جائے۔

تُسْفَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ۞

'' انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمہ ہے'۔

كَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ فَى لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ فَى الْمَيْسَ فَعَالُ مَنْ الْمِيسَ وَلَى كَعَانَا نَهُ عَلَى كَا بَجِزَ خَارِ وَارْجَعَالُ كَنَا ' ...

نگٹم کی خمیر سے مرادجہنی ہیں۔ جب پہلے ان کے مشروب کا ذکر کیا اب ان کے کھانے کا ذکر کیا۔ عکر مداور مجاہد نے کہا ضَویْہ ایک ایک جزئی ہوٹی ہے جس کے کا نئے ہوتے ہیں جوز مین کے ساتھ لگی ہوتی ہے جب تک وہ تر ہوتو اسے شہر تی کہتے جی جب وہ خشک ہوجائے تو اسے ضریع کہتے ہیں کوئی جانور اور چو پایداس کے قریب نہیں جا تا اور نہ بی اسے کھا تا ہے، وہ قاتل زہر ہے یہ سب سے ضبیت اور برا کھانا ہے؛ عام مفسرین کی یہی رائے ہے مگر ضحاک کی رائے مختلف ہے۔ اس نے معند سابن عہاس جن مدیع کہتے ہیں ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جے سمندر ہا ہر پھینگا ہے جے ضریع کہتے ہیں یہ انسانوں کی

ہجائے حیوانوں کی خوراک ہے جب اونٹ اسے کھا تمی توسیر نہیں ہوتے اور کمزوری کی وجہ سے مرجاتے ہیں۔ سیحے وہی ہے جو جمہور کا نقط نظر ہے کہ یہ ایک بوٹی ہے۔ ہذلی نے کہا: اوراونٹوں اوران کی بری چرا گاہ کاذکر کیا:

وحُبِسْنَ في هَزُمِ الضّرِيع فكلُّها حَدُباءُ دامِيةُ اليدين حَرُودُ

و سیس از بر میں میں سریع پر روک دیا گیا ہے۔ کی پشت کی بڑیاں ظاہر ہیں ہاتھوں سے خون بہدر ہا ہے اور دودھ انہیں ٹونے بھوٹے ضریع پر روک دیا گیا ہے۔ کی پشت کی بڑیاں ظاہر ہیں ہاتھوں سے خون بہدر ہا ہے اور دودھ دو بے سے انکاری ہیں۔

منیں نے کہا: ضریع سز بوٹی ہوتی ہے بد بودار ہوتی ہے سمندر جے پھینکا ہے۔ والی نے حضرت ابن عباس بن یہ سے روایت قل کے ہے: یہ آگ کا درخت ہے اگر یہ دنیا میں ہوتا تو زمین اوراس پر جو پچھ ہے سب کوجلا دیتا۔ سعید بن جبیر نے کہا:

روایت قل کی ہے: یہ آگ کا درخت ہے اگر یہ دنیا میں ہوتا تو زمین اوراس پر جو پچھ ہے سب کوجلا دیتا۔ سعید بن جبیر نے کہا:

یہ چھر ہے (1)؛ یہی بات عکر مدنے کہی ، زیادہ غالب یہی ہے کہ یہ کا نئے وار درخت ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن سے جو جہنم میں ہوگی جو کا نئے کے مشابہ ہے مصبر سے عباس نے نبی کریم سائن پیز ہے روایت نقل کی ہے: ''ضریع ایسی چیز ہے جو جہنم میں ہوگی جو کا نئے کے مشابہ ہے مصبر سے زیادہ کرنے کی مردار ہے زیادہ بودار ہوگی ، آگ ہے زیادہ گرم ہوگی الله تعالیٰ نے اس کا نام ضَرِیْج رکھا ہے''۔

قالد بن زیاد نے کہا: یم نے متوکل بن جمان سے سناجب کدان سے آیت کے بارے میں پو چھا جار ہا تھا انہوں نے جواب دیا: جھے یہ جرپی پنگی ہے کہ ضویع جہم کی آگ کا ایک درخت ہاں کا کھا نا ہوگا ۔ حضرت صن بھر کی نے کہا: پیعذاب میں سے ان چیزوں میں سے بے جے الله تعالیٰ نے تنی رکھا ہے (2)۔

یان کا کھا نا ہوگا ۔ حضرت صن بھر کی نے کہا: پیعذاب میں سے ان چیزوں میں سے بے جے الله تعالیٰ نے تنی رکھا ہے (2)۔

ابن کیسان نے کہا: یہ ایسا کھا نا ہے جس کے پاس وہ گو گو اکم سے کہ ذیل ورسوا بوں کے اور اس سے چھٹا کارا پانے کے لیا ان کیسان نے کہا: یہ ایسا کھا نا ہے جس کے پاس وہ گو گو گو اس کے دیا گیا ہے کہاں کا کھانے والا اس کو ناپیند کرنے اور اس کی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ ووزار کی کریں گے، اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہاں کا کھانے والا اس کو ناپیند کرنے اور اس کی ختی ہے اور جھفر نحاس نے کہا: یہ ضاد عہد شہرت ہے جس کا معنی ذریع رہے گا کہ اس عفوا سے سے سے مردی ہے: یہی زقو م ہے۔ ایک قول یہ لیا گیا ہے:

جس کا معنی ذریع رہے ہے ہے اور الحق کی اس کا میاں کوئی دوست نہیں اس کا کوئی کھانا نہیں گو شمسلیں ہے۔ بیاں فر مایا: فکیش کھانا تو کی جائے ہے کہ جہم کے کن در ہے ہیں ان میں ہے جھاوگ وہ جس جس کی میں کوئی اور نہیں نو میان میں ہے جھودہ ہیں جن کا کھانا خسلین ہے ، ان میں ہے جھودہ ہیں جن کا کھانا خسلین ہے ، ان میں ہے جھودہ ہیں جن کا کھانا خسلین ہے ، ان میں ہے جھودہ ہیں جن کا کھانا خسلین ہے ، ان میں ہے جھودہ ہیں جن کا کھانا خسلین ہے ، ان میں ہے جھودہ ہیں جن کا کھانا ہے ہیں اور تو می جن کو ہے ہے کہا: میا جائے ہیں اور ذوم ہے ہی جائز ہے کہ دونوں آیوں کو دو حالتوں پر محمول کیا جائے جس طرح اس درمیان جس ہے کہن اور نہیں نو جو ہے آگ نہیں ارشوں کے دونوں کا جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں جس نے کہا: ہے جائز ہے کہ خور کی ہونیاں بول یا دونوں کا جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس کے کہا: میا جائے جس کھی درج کی کھانا خسریے اس کی دونوں کا جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس کے کہا: ہے جائز ہے کہ میں کھی اور نوقوم جن کی کی دونوں کا جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس کے کہا: ہے جائز ہے کہ میں کی دوخوں کا دونوں کا جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس کی دونوں کا جو ہرائی کی چیز ہو جے آگ نہیں کیکھور کیا کھی کو دونوں کی دوخوں کی دونوں کا دونوں کی جو ہو گی کھی دون

<sup>2</sup> تغییرحسن بقری، جلد 5 منحه 282

<sup>1</sup> ينسير باوردي ، جلد 6 منحه 259

کھاتی۔ ای طرح آگ زنجری، اس کے طوق، اس کے بچواور اس کے سانپ ہیں اگر یہ اس طرح ہوتے جی طرح ہم جانتے ہیں تو وہ آگ پر باقی ندر ہے۔ کہا: الله تعالیٰ نے اپنے ہاں موجود ہم سے غائب پر ہماری را ہنمائی کی اس چیز کی مدد سے جو ہمارے پاس حاضرے آسان کی دلالت متفق ہا اور معانی مختلف ہیں۔ اس طرح جنت میں جو بھی ورخت اور بستر ہیں زیادہ مناسب قول وہ ہے جو قتبی کا قول ہے کہ جو چیز کا فروں کو جہنم میں ہمیشہ رکھتی ہے تا کہ ان پر عذاب دائمی ہووہی چیز نام وہ نے تا کہ اس کے قریعے کفار کو عذاب دے ۔ بعض علاء کا خیال ہے ضریع نباتات اور زقوم کے درخت کو آگ میں باقی رکھتی ہے تا کہ اس کے قریعے کفار کو عذاب دے ۔ بعض علاء کا خیال ہے ضریع بعد آگ میں نہیں آگا اور نہ ہی وہ اس کھاتے ہیں۔ اس سے خواراک ہے میلوگوں کی خوراک نہیں جب اونٹ اس کھا تمیں تو سیر نہیں ہوتے اور کمزور کی وجہ سے مرجاتے ہیں۔ اس سے بیارادہ کیا ہے کہ وہ ایسی چیز سے روزی حاصل کو تا ہیں جو ان کو سیر نہیں کرتے ہیں جو ان کو سیر نہیں کرتی ضریع کھلایا جائے۔

> لَّا يُسُمِنُ وَ لَا يُغْنِيٰ مِنْ جُوْءٍ فَ "جونه فربه كرے گانه بھوك دوركرے گا"۔

یعنی ضریع کو کھانے والامونانہیں ہوگا۔ جو کانے کھاتا ہے وہ کیسے موٹا ہوگا؟ مفسرین نے کہا: یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکوں نے کہا: ہمارے اونٹ تو ضریع کھا کرموٹے ہو جاتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی: انہوں نے جھوٹ بولا کیونکہ اونٹ مشرکوں نے کہا: ہمارے اونٹ تو خصوت بولا کیونکہ اونٹ اسے اس وقت کھاتا ہے جب وہ تر ہو جب وہ خشک ہوجائے تو اسے نہیں کھاتا۔ ایک قول یہ کیا عمیا: ان پراس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا انہوں نے اسے گمان کیا یہ بھی دوسری نفع مند جڑی بوٹیوں کی طرح ہے، کیونکہ مضارعة کامعنی مشابہت ہے انہوں نے گیا انہوں نے اسے گمان کیا یہ بھی دوسری نفع مند جڑی بوٹیوں کی طرح ہے، کیونکہ مضارعة کامعنی مشابہت ہے انہوں نے

اے پایا کہ وہ ندا ہے موٹا کرتی ہے اور ندہی بھوک مٹاتی ہے۔

# وُجُولًا يَّنُو مَهِذِنَّا عِمَةٌ أَن لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ أَن فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ أَن

'' کتنے بی چبرے اس دن بارونق ہوں گے اپنی کاوشوں پرخوش ہوں گے عالیشان جنت میں''۔

یہاں فاعد انہوں نے اپنے امراورا ہے ملک میں ہے بعنی ذات نعمۃ یہ مومنوں کے چبرے ہوں گے انہوں نے اپنے امراورا ہے مل صالح کا انجام دیکھا تو وہ خوش ہو گئے جب انہیں اپنے مل کے بدلے جنت دی جائے گئو وہ ناراض ہوجا نیم گے، اس کا مجازی معنی یہ ہوگا: انہوں نے جومل کیا ہوگا اس پروہ راضی ہوگا۔ یہاں واؤمضمر ہے معنی ہے۔ و د جوہ یومئنہ واؤمضمر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اور متقدم وجوہ کے درمیان فاصلہ ہے وجوہ سے مراد نفوس (ذاتیں) ہیں۔

وہ بلند جنت میں ہوں گے کیونکہ بیآ سانوں ہے بھی او پر ہے جس طرح یہ پہلے گزر چکا ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ قدر ومنزلت میں بلند ہیں کیونکہ ان میں وہ کچھ ہے جس کی نفوس خواہش کرتے ہیں اور آئھیں لذت حاصل کرتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

#### لَا تُسْبَعُ فِيْهَالَا غِيَةً ۞

'' نه نیس گے وہاں کوئی انغوبات''۔

کوئی ایس گفتگونبیں سیں گے جوان کے مقام سے فروتر ہواور ناپسندیدہ ہوکہا: لا یغیبَهٔ لغواور لغلب کا ایک ہی معنی ہے. کہا:عن اللغاد رفث التہ کلم لغو بات اور بے حیائی کی باتوں ہے۔

فراءاورافنس نے کہا: اس میں تو کوئی لغوکلم نہیں سے گا۔اس کی مراد میں چھ وجوہ ہیں:

(۱) اس میں جھوٹے ، بہتان اور الله تعالیٰ کا افکار نہ نیں گے؛ بید صفرت ابن عباس میں میں افر مان ہے۔

(۲)نه باطل ادرنه گناه کی کوئی بات سنیں گے؛ پیرتنا دہ کا قول ہے۔

(٣)اس مرادگالی ہے؛ بیماہد کا قول ہے۔

( ۴ ) و ومعصیت کے بارے میں نہ نیں گے ؛ پیرحضرت حسن بصری کا قول ہے۔

(۵) کسی تسم اٹھانے والے کے بارے میں ندسنا جائے گا کہ دہ جھوٹی قشم اٹھا تا ہے؛ بیفراء کا تول ہے۔ کلبی نے کہا: جنت میں کسی آ دمی کے بارے میں نہیں سنا جائے گا کہ وہ سچی یا جھوٹی قشم اٹھا تا ہے۔

(٦) ان کی افتگو میں کوئی لغوکلم نہیں سنا جائے گا کیونکہ جنتی صرف محکمت کی بات کرتے ہیں اور الله تعالیٰ نے انہیں جن داگی نعتوں سے نواز اہوتا ہے، اس پر الله تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں ؛ یہ بھی فراء کا قول ہے۔ بیسب سے اچھا قول ہے کیونکہ جو پچھوذ کر کیا حمیا ہے۔ یہ سب کونام ہے۔

ابوعمرواورابن کثیر نے اسے لایسدع پڑھا ہے کہ بینائب الفاعل ہے ای طرح نافع نے بھی بات کی ہے مگریہ تاء ضموم کے ساتھ ہے، کیونکہ لاغیماسم مونث ہے فعل کواس کی وجہ ہے مونث ذکر کیا گیا ہے۔جس نے اسے یاء کے ساتھ پڑھا ہے

اس کے نزدیک وجہ بیہ ہے کہ تعل اور فاعل کے درمیان جارمجرور ہے، باتی قراء نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے اور مفتوح پڑھا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ د جو مکی طرف منسوب ہے معنی بیہ ہے گااس میں وجو ہ کوئی لغو بات نہ نیں گے۔ فیہ مکا تا کہ بی سے کامریک ہے ہے فیہ مکا رہے ہوئے ہے تھے گئے گئے گئے گئے گئے اوسی بیٹر و بیٹر بیٹر کی ہے ہے ا

فِيُهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ فِيهَا سُرُ مُ مَّرُفُوعَةٌ ﴿ وَ اَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَ نَهَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَا إِنَّ مَنْتُوثَةٌ ﴿

''اس میں چشمہ جاری ہوگا۔اس میں اونے اونے تخت بچھے ہوں گے،اور ساغرقرینے سے رکھے ہوں گے،اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے،اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے''۔

اس میں اچھلتے پانیوں والے جاری چشمے ہوں گے اور مختلف قسم کے لذید مشر و بات ان کی زمین پر بغیر کسی کھائی کے جاری ہوں گے۔ سورۃ الانسان میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اس میں چشمے ہوں گے۔ عَیْنٌ، عیون کے عنی میں ہے۔ واللہ اعلم۔
اس میں بلند پلنگ ہوں گے۔ روایت بیان کی گئی ہے: اس کی بلندی اس قدر ہوگی جتن آسان اور زمین کے درمیان ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی اپنے اردگر واپنے ملک کو د کھے سکے۔

اس میں لوٹے اور برتن ہوں گے۔ابریق اسے کہتے ہیں جس کا دستہ اور سنت ہوتی ہے۔ کوب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ اور سنت نہیں ہوتی ۔سور وَ زخرف اور دوسری سورتوں میں بیگز رچکا ہے۔

ی تکے ہوں گے نہار ق کی واحد نہ وقتے ہے وہ ایک دوسرے کے پہلومیں ہوں گے ؛ شاعر نے کہا:

وإنا لنُجْرِى الكاس بين شُهوبنا وبينَ أبي قابوسَ فَوقَ النَّمارقِ

بے شک ہم بھرا ہوا جام اپنی ہاری اور ابوقابوس کے درمیان تکیوں پر چلاتے ہیں۔

ایک اور شاعرنے کہا:

کھول وشبان حِسان وجوہُھُمُ علی مُنْدِ مَصفوفۃ و نہار قِ کی عمر کے ادر جوان جن کے چبر ہے حسین ہیں وہ صف درصف پلنگوں اور تکیوں پر ہیں۔

پی ہر کے اور بوان بن کے پہر کے یہ ہیں وہ صف ور صف ور صف پر تھوں اور بیوں پر ہیں۔
صحاح میں ہے: النسرق اور النسرقة وزنوں سے مراد چھوٹا تکیہ ہے ای طرح نسرقة بھی ایک لغت ہے یعقوب نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ بعض اوقات کجاوے کے اوپر جو چٹائی می رکھی جاتی ہے اسے نسرقة کہتے ہیں بیدا بوعبیہ سے مروی ہے۔
ابو مبید نے کہا: ذر کہا بی سے مراد قالین ہے۔ حضرت ابن عہاس بن بن بنا ان بھا یُوں کو کہتے ہیں جن کا روال رزم موتا ہے۔ اس کا واحد زربیعة ہے۔ کبلی اور فراء نے کہا مکبنٹی قٹ کا معنی کھیلائی گئی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ایک دوسرے کو اوپر ہوں گی بیدا کہا گیا ہے: ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی بید کہا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: بہت زیادہ ۔ ایک قول کیا گیا انہاں میں متفرق: یقنی کا قول ہے۔
میں کہتا ہوں: آخری معنی زیادہ صبح ہو وہ قالین بہت زیادہ اور الگ الگ جگہ پر ہوں گی۔ اس معنی میں و بہتی فیشھا مین میں کہتا ہوں: آخری معنی زیادہ ہیں عار بن محمد میں حسین بن عرفہ نے انہیں عمار بن محمد کیا: ہمیں احمد بن حسین نے انہیں حسین بن عرفہ نے انہیں عمار بن محمد نے روایت نقل کی ہے کہیں نے منصور بن معتمر کے چھے نماز پڑھی انہوں نے قبل اُنٹ کے دیو اُنٹ کے دیو اُنٹی کے دیو کی اُنٹی کے دیو کیا کیا گیا کہ دور ایک اُنٹی کے دیو اُنٹی کے دیو کیا کہا کیا کہ دور ایک اُنٹی کے دیو کیا گیا گیا کہ کیا کیا کہا کہا کہا کہت کیا کہت کی انہوں نے قبل اُنٹیک کی پڑھی اس

" کیایاوگ (غورے)اونٹ کوبیں ویکھتے کہ اے کیے (عجیب طرح) پیدا کیا گیاہے'۔

مفسرین نے کہا: جب النه تعالی نے جت ودوز خ کے اہل کاذکر کیا تو کفاراس پر متعجب ہوئے انہوں نے جینا یا اورا نکار

کیا۔ النه تعالی نے ان کے لیے اپنی صنعت اور قدرت کاذکر کیا اور بیذکر کیا کہ وہ ہر چیز پراس طرح قادر ہے جس طرح اس

نے حیوانات، آسان اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر پہلے اونٹ کاذکر کیا کیونکہ عربوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انہوں نے

ہاتھیوں کونہیں دیکھا تھا الله تعالی نے اپنی تخلیم مخلوق پر متنبہ کیا الله تعالی اسے ایک چیوٹے سے بچے کے لیم خرکر دیا ہے جو

اس کی مہار پکڑ لیتا ہے اسے بختا تا ہے اور اٹھا تا ہے وہ اس کے او پر سامان لا دویتا ہے جب کہ وہ بینچا ہوا ہوتا ہے وہ بین رکھائی

وزن کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے یہ وصف کسی اور جاندار میں نہیں ہوتا۔ الله تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے ایک عظیم چیز دکھائی

جواس کی محلوقات میں سے ایک چیوٹی می چیز کے لیم مخرکر دی گئی ہے۔ الله تعالی اس کے ذریعے اس کی تو حیداور عظیم قدرت

یررا بنمائی کرتی ہے۔

ایک علیم کے بارے میں دکایت بیان کی گئی ہے۔ اس کے سامنے اون اور اس کی تجیب وغریب تخلیق کے بارے میں فرکر کیا گیا جبکہ ووالے علاقے میں پیدا ہوا تھا جبال اونٹ نہیں ہوتے تھے۔ اس نے غور کیا اور کہا جمکن ہے اس کی گردن لمی ہو اور جب الله تعالی نے اسے خطی کی کشتیاں بنایا تو اسے بیاس برداشت کرنے پر صابر بناویا بیبال تک کہ وہ دس دن سے زائد بیاسار وہ مکتا ہوا وہ ان بناویا کہ وہ جنگوں صحراؤں میں ہوئی کو چرلیتا ہے جسے دوسر سے جانور نہیں چرتے (1)۔

ایک قول یہ کیا گیا: جب الله تعالی نے ان کے سامنے بلند پلنگوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا: ہم اس پر کیسے چرد حیس گے؛

الله تعالیٰ نے اس آیت کو تازل کیا اور یہ واضح کیا کہ اونٹ بیٹھے ہیں یبال تک کہ ان پر بو جھ لا دا جا تا ہے پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح وہ پلنگ نچ ہوجاتے ہیں پھر بلند ہوجاتے ہیں ؛ اس معنی کی وضاحت قادہ ، مقاتل اور دوسرے علیا ، نے جی اس طرح وہ پلنگ نے یہاں اہل سے مراد باول کے ظیم مکڑے ہیں ؛ یہمرد نے کہا: تعلی نے کہا: ابل کا یبال معنی کی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہاں اہل سے مراد باول کے ظیم مکڑے ہیں ؛ یہمرد نے کہا: تعلی نے کہا: ابل کا یبال معنی باول کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اصمعی ابو سعید عبد الملک بن قریب نے ذکر کیا ابوعمرو نے کہا: جس نے اَفَلا یَنْظُوُوْنَ اِلَى الْلِ بِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ نَ مِیں الْلِ بِلِ کَشَفَا ہے وہ جینمتا ہے وہ جو لادا جاتا ہے جب کہ دونمرے جانوروں پر اس وقت بوجھ لادا جاتا ہے جب وہ منرے ہوتے ہیں۔ جس نے اللّ بِل کولام شدد کے ساتھ پر حا ہے اس نے اس ہے مراد بادل لیا ہے جو پانی اور بارش کو اٹھا تا ہے۔

، ماوروی نے کہا: ابل میں دوتوجیہیں ہیں: (۱) دونوں سے زیادہ نمایاں اورمشہور ہے وہ بیہ ہے کہ بیہ چوپایا ہے (۲) بی

1 رالكشاف دجيد 4 ممنى 247

بادل ہے۔ اگر اس سے مراد بادل ہو کیونکہ یہ الله تعالیٰ کی قدرت پر اور تمام مخلوقات کے منافع عام پر دال ہے۔ اگر مراد چو پاؤں میں سے اونٹ ہیں تو کیونکہ اونٹ تمام حیوانات سے زیادہ منافع کو جامع ہے کیونکہ حیوانات کی چارتسمیں ہیں (۱) دودھ دینے والے (۲) سواری والے (۳) کھائے جانے والے (۷) بار برداری کے کام آنے والے۔ اونٹ ان چاروں کو جامع ہے۔ اس میں نعمت عام ہے اور اس میں قدرت زیادہ کمل ہے۔

حفرت حسن بھری درائی ہے کہا: الله تعالیٰ نے اس کا خصوصاً ذکر کیا ہے کیونکہ یہ تفظیٰ اور قت (صحرائی دانہ) کھا تا ہے اور دودھ دیتا ہے۔ حفرت حسن بھری ہے اس کے بارے ہیں پوچھا گیا اور کہا: ہاتھی عجوبہ ہونے ہیں بڑھ کر ہے؟ فرمایا: عرب کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہ تھا بھروہ خزیر کی طرح ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جا تا اس کی پیٹے پر سوار نہیں ہوا جا تا اور اس کا دودھ نہیں دوہا جا تا۔ قاضی شرح کہا کرتے تھے: ہمیں کناسہ (کوفہ کی منڈی) کی طرف لے چلوتا کہ ہم اونٹ کودیکھیں کہ دہ کیسے بیدا کیا گیا۔ اللہ بیل کے لفظ میں کوئی واحد نہیں میونٹ ہے کیونکہ اسم جمع کے لفظوں میں کوئی واحد نہیں ہوتا جب اسم جمع غیرانسانوں کے لیے استعال ہوتو اس میں تانیث لازی ہوتی ہے جب تو اس کو مصغر بنا ہے تو اس پر ھاعدا خل کر ہے گا تا ہیلہ کا خیرہ بعض او قات ایل کو ابنل پڑھتے ہیں اس کی جمع آبالی آتی ہے۔

وَ إِلَى السَّمَاءَ كَيْفَ مُ فِعَتُ ﴿ وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَ إِلَى الْأَثْمِ ضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ فَيَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَ إِلَى الْأَثْمُ ضِ كَيْفَ السَّطِحَتُ ﴿

''اور آسانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیے بلند کیا گیا۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیے نصب کیا گیا ہے۔ اور زبین کی طرف کہ استے کیے بچھایا گیاہے''۔

ینی آ مان کوبغیرستونوں کے زمین سے بلند کیا گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: اسے بلند کیا گیا کداسے کوئی چیز نہیں پہنچی ۔ پہاڑوں کونہیں دیکھنے کہ انہیں کیسے زمین پرنصب کردیا گیا ہے کہ وہ زائل نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ بنی کہ جب زمین کو بھیلایا گیا تو وہ ایک طرف جھکنے لگی تو الله تعالی نے اسے پہاڑوں کے ذریعے قائم کر دیا، جس طرح فرمایا: وَ جَعَلْنَا فِی الْاَئْنِ ضِ مَوَاسِیَ اَنْ تَعِیْدَ بِهِمْ (الانبیاء: 31) اور ہم نے بنا دیئے زمین میں بڑے بڑے پہاڑتا کہ زمین لرزتی نہ رہے ان کے ساتھ۔

زمین کونہیں و کیھتے کہ کیسے اسے پھیلا و یا گیا ہے۔ حضرت انس رضی الله عند نے کہا: میں نے حضرت علی شیر خدارضی الله عند کے جیجے نماز پڑھی تو انہوں نے ان تمام افعال کو واحد متکلم ماضی کا صیغہ پڑ حماا ورضم پر کو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ محمہ بن سمیقع اور ابوالعالیہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ مفعول برمحذ وف ہے معنی ہے میں نے اسے پیدا کیا اس طرح باتی ماندہ افعال ہیں۔ حضرت حسن بھری ، ابوحیوہ اور ابور جاء نے اسے سُظعت پڑھا ہے۔ ایک جماعت نے اس طرح پڑھا مگر ظام میں تخفیف کی ابل کو پہلے ذکر کیا تو جائز ہے۔ تشیری نے کہا: یہ ایسی چیز نہیں جس میں کسی قسم کی حکمت کا مطالبہ کیا جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: عربوں کے تی میں یہ لوگوں کے سب سے قریب ہے کیونکہ ان کے ہاں اونٹ بہت مطالبہ کیا جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: عربوں کے تی میں یہ لوگوں کے سب سے قریب ہے کیونکہ ان کے ہاں اونٹ بہت

زیادہ ہوتے ہیں اور اونٹ کے بارے میں یہ لوگوں کی ہنسبت زیادہ جانتے ہیں نیز اونٹوں کے فوائد دوسر سے حیوانات کی ہنسبت بہت زیادہ ہیں ہیں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ پیا جاتا ہے، یہ بار برداری اور سواری کے قابل ہے، لبی سافتیں اس پر طبے کی جاتی ہیں، یہ پیاس پر صبر کرسکتا ہے، چارہ کم کھاتا ہے، بہت زیادہ بوجھاٹھاتا ہے، عربوں کا سب سے مسافتیں اس پر طبے کی جاتی ہیں، یہ پیاس پر صبر کرسکتا ہے، جارہ کہ کھاتا ہے، بہت زیادہ بوجھاٹھاتا ہے، عربوں کا سب سے قیمتی مال ہے عرب اونٹوں پر تنہا سفر کرتے ہیں جبکہ وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتے ہیے وہ اپنی سواری میں دیکھا پھراس کی فرآسان کی طرف چلی جاتی ہی خرز مین کی طرف چلی جاتی اس وجہ سے انہیں ان چیزوں میں غور وفکر کا تھم دیا گیا کیونکہ یہ مختار اور قادر صانع پرواضح ترین دیل ہے۔

قَنَ كِنْ الله مَنْ تَوَقَىٰ وَ كَفَنَ مُنَ كِنْ فَ لَسُتَ عَلَيْهِمْ لِمُضَيْطِرٍ فَ إِلَا مَنْ تَوَقَىٰ وَ كَفَنَ فَ فَكَ اللهُ ا

الا مَنْ تَوَنّی وَ گَفَی مِی مِنْ مُنقطع ہے لیکن جو وعظ اور تذکیر سے روگر دانی کرے عذاب اکبر سے مرادجہ ہم ہے جس کا عذاب دائی ہے یہاں آخرت کے عذاب کے لیے اکبر کالفظ ذکر کیا کیونکہ دنیا میں انہیں بھوک، قیط، قیدا ورآل کی سزادگ گئ عذاب دائی ہے البر کالفظ ذکر کیا کیونکہ دنیا میں انہیں بھوک، قیط، قیدا ورآل کی سزادگ کی اس اویل کی دلیل حضرت ابن مسعود کی قراءت ہے إلا مَنْ تَتُولَ وَ كَفَنْ فَإِنّهُ لِيعَذِبُهُ الله ۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: ہے مشتی متصل ہے معنی بیروگا آپ مسلط نہیں ہیں گر ان لوگوں پر جنہوں نے اعراض کیا اور کفر کا ارتکاب کیا۔ آپ ان پر جہاد کے ذریعے مسلط ہیں اس کے بعد الله تعالی انہیں عذاب اکبر کا عذاب دے گا۔ اس تعبیر کی بنا پر آیت میں کوئی کئے نہیں۔ ذریعے مسلط ہیں اس کے بعد الله تعالی انہیں عذاب اکبر کا عذاب دے گا۔ اس تعبیر کی بنا پر آیت میں کوئی کئے نہیں۔

روایت بیان کی منی ہے کہ حضرت علی شیر خدا بڑتی کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ارتداداختیار کیا تھا آپ نے تین دوایت بیان کی منی ہے کہ حضرت علی شیر خدا بڑتی کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے اس کی گردن اڑادی اور بیآیت تلاوت کی : اِلاَ مَنْ دن تک اس سے وبکا مطالبہ کیا تو وہ اسلام کی طرف واپس نہ لوٹا آپ نے اس کی گردن اڑادی اور بیآیت تلاوت کی : اِلاَ مَنْ تَوَیِّی وَ کُفُنَ جَنْ حَضرت ابن عباس اور قمادہ نے اگر پڑھا ہے اس سے مرادئی کلام کا آغاز اور تنبید ہے۔ جس طرح امر التیس کا قول ہے:

#### أَلَا رُبِّ يومِ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ

خبردار! تیرے لیےان کے کئی اجھے دن ہیں۔

مَنْ اسْتَعِيرِ كَى بنا پرشرط كامعنی دے گا اس كا جواب فَیْعَدِّ بُهُ اللّٰهُ ہے فاء کے بعد مبتدامضمر ہے۔ تقتریر كلام يوں ہوگی فهدیئے نِّبُهٔ اللّٰه کیونکہ اگر جواب كا ارادہ فعل ہے ہوتا جو فاء کے بعد ہے تو كلام يوں ہو گاإلا من تولى و كفی یُعَدِّ بدالله۔

موت کے بعدان کارجوع ہماری طرف ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: آب، یکُوبُ جس کامعنی لوٹنا ہے؛ عبید نے کہا: وکُل ذی غَیْبَةِ یکُوبُ وغائب البوتِ لا یکُوبُ

ہرغائب لوٹ آتا ہے موت کا غائب ہونے والانہیں لوثمار

ابوجعفر نے ایابھم پڑھا۔ ابوحاتم نے کہا: تشدید جائز نہیں اگریہ جائز ہوتا تو پھر صیاماور قیام میں بھی جائز ہوتا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہدونوں لغتیں ہیں جن کامعنی ایک ہی ہے۔ زمشری نے کہا: ابوجعفر مدنی نے ایابھم پڑھا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ فیعال کاوزن ہے ایب کا مصدر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایاب ہے یا یہ اصل میں أذاب ہے فیعال کاوزن ہے جو اوب ہے جو ایواب بنا جس طرح دیوان اصل میں دوّان تھا پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا ہے جو سید کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا ہے جو سید کے ساتھ کیا گیا۔

# سورة الفجر

# ﴿ المِلْمَا ٢ ﴾ ﴿ الْمُسْتَوَا الْمُسْتَوَا الْمُسْتَوَا الْمُسْتِونُ الْمُسْتِينُ الْمُسْتِونُ الْمُسْتِونُ الْمُسْتِونُ الْمُسْتِونُ الْمُسْتِينُ الْمُسْتِقِينُ الْمُسْتِقِينُ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِي

يكى ہے۔اس كى تيس آيات ہيں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان اور ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

وَالْفَجُرِ أَولَيَالِ عَشْرٍ أَ

وروسم اس مبح کی اوران (مقدس) دس راتول کی'۔

ابوز بیر نے حضرت جابر بین سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مائین آئی نے ارشاد فرما یا: '' وَالْفَجُو ﴿ وَلَیكَالِ عَشُو ﴿ كَهَا: الله مائین آئی نے ارشاد فرما یا: '' وَالْفَجُو ﴿ وَلَیكَالِ عَشُو ﴿ كَهَا: الله مائین آئی ہے مراد دسویں ذی الحجہ کی فجر ہے' اس قول کی بنیاد پر بیدس را تیں ہیں کیونکہ یوم نحر کی رات بھی اس میں واخل ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے اسے خاص کیا کہ اسے اس آ دمی کے لیے وقوف کا وقت بنادیا جس نے یوم عرفہ کو وقوف نہ پایا تھا اسے نکرہ

ذکر کیا ہے اسے معرف ذکر نہیں کیا کیونکہ اسے غیر پر فضیلت حاصل ہے اگر اسے معرفہ ذکر کیا جاتا تو بیاس فضیلت کی حامل نہ ہوتی جوفضیلت نکرہ میں ہوتی ہے توجن چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے ان میں سے اسے نکرہ ذکر کیا کیونکہ اس میں وہ فضیلت ہے جوغیر میں نہیں۔اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

حضرت ابن عباس بڑھ ہے مروی ہے: بیرمضان شریف کی آخری دس را تنس ہیں؛ بیضاک نے کہا: حضرت ابن عباس بڑھ ہے۔ میروی عباس، یمان اور طبری نے کہا: میرم کا پہلاعشرہ ہے جس کا دسوال یوم عاشوراء ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بڑھ ہے بیمروی ہے کہ وہ اضافت کی صورت میں بیر جسے وَ لَیکَالِی عَشْرِ اس ہے ان کی مراددس دنوں کی را تیں ہیں۔

وَّالشَّفُعُ وَالْوَتُو ﴿

''اورشم ہے جفت اور طاق راتوں کی''۔

شفع سے مراد دواور وتر سے مراد فرد ہے اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔حضرت عمران بن حصین سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ بی کریم منافظ کیا ہے ارشادفر مایا کہ 'شفع اور وتر ہے مرادنماز ہے نمازوں میں سے پچھ جفت ہیں اور پچھ طاق ہیں'(1)۔ حضرت جابر بن عبدالله من الله من الما عشروى ب كه نبى كريم من التاليج في ارشاد فرمايا: "وَالْفَجُونُ وَلَيَالِ عَشُونَ سهمراد صبح اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں۔وتر سے مرادیوم عرفہ اور شفع سے مرادیوم نحر ہے''۔ بید حضرت ابن عباس اور عکر مہ کا قول ہے ؛ نحاس نے اسے پہند کیا ہے۔کہا: ابوز بیر کی حضرت جابر ہن منته سے مروی جوحدیث ہے یہی نبی کریم مان تظالیہ ہم سے ثابت ہے۔ یہا سناد کے اعتبار سے عمران بن حصین کی حدیث سے سند کے اعتبار سے زیادہ سیجے ہے۔ یوم عرفہ وتر ہے کیونکہ وہ نوال ہےاور یوم نحر شفع ہے کیونکہ وہ دسواں ہے۔حضرت ابوابوب سے مروی ہے کہ نبی کریم سٹینٹیالیٹم سے الله تعالیٰ کے فرمان وَّالشَّفْع وَالْوَتْوِ ۞ كَ بارے مِيں يو چِھا گيا تو انہوں نے فرمايا:''شفع ہے مراد يوم عرفہ اور يوم نحر ہے اور وتر ہے مراديوم نحر كى رات ہے' مجاہداور حضرت ابن عباس نے بھی بہی کہا: شفع سے مراداس کی مخلوق ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے وَّ حَکفُنگُمُ أَذُو اَجًا ۞ (النبا)اورہم نے تہبیں جوڑا جوڑا بنایا۔وتر ہے مراداللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔مجاہد سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی سے روایت کرتے ہیں؟ کہا: ہاں۔حضرت ابوسعید خدری ہے وہ نبی کریم منافظائیل ہے،اس کی مثل محمد بن سیرین ،مسروق ،ابوصالح اور تنادہ سے مروی ہے کہا: صفع سے مراد مخلوق ہے الله تعالی کا فرمان ہے: وَ مِنْ كُلِّ شَيْءَ خَلَقْنَازَوْ جَدُنِ (الذاريات: 49) ہم نے ہرشک کے جوڑے بنائے۔ کفروا بمان ، شقاوت وسعادت ، ہدایت و گمراہی ، نور وظلمت ، رات و دن ، گرمی وسردی ، سورج و چاند،موسم گر ما،موسم سر ما،آسان و زمین،جن وانسان اوروتر سے مرادالله تعالیٰ کی ذات ہےالله تعالیٰ کا فرمان ہے: قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ألله الصَّمَدُ و اظلام ) كهدو يجئ : وه الله ايك بوه بانياز ب- نبى كريم مل النياييم في ارشاوفر مايا: ''شفع ہے مرادم کی نماز اور وتر ہے مرادمغرب کی نماز ہے''۔ رئیج بن انس اور ابوالعالیہ نے کہا: اس سے مرادمغرب کی نماز ہے شفع سے مراد دور کعتیں اور وتر سے مراد تیسری رکعت ہے۔حضرت ابن زبیر نے کہا: شفع سے مراد منی کے دوون ہیں

<sup>1 -</sup> جامع ترندى ، كتاب نضائل القرآن ، باب ومن سورة الغجر وحديث نمبر 3265 ومنيا والقرآن ببل كيشنز

ميار ہويں اور بار ہويں اور تير ہويں كاون وتر ہے۔ الله تعالى كافر مان ہے: فَهَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْ مَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِنْهُ عَلَيْهِ (البقره:203) جودودنوں میں جلدی واپس جلا جائے تواس پرکوئی گناہ نبیں اور جواس سے تاخیر کرے تو اس پر مجی کوئی ممنا و نبیں ۔ ضحاک نے کہا: شفع ہے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں اور وتر سے مرادمنی کے تین دن ہیں؛ یہ عطا کا قول ہے۔ایک قول میرکیا عمیا ہے شفع اوروتر سے مراد آ وم وحوا ہیں کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام تنبا ہتھے تو انہیں ان کی بیوک کی وجہ ہے جفت بنادیا تمیاپس وہ طاق کے بعد جفت بن گئے ؛اسے ابن الی تیج نے روایت کیا ہے۔قشیری نے اسے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: ایک روایت میں ہے شفع سے مراد حضرت آ دم وحوا ہیں اور وتر سے مراد الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک قول بیکیا تمیاہے: شفع اور د ترہے مراد مخلوق ہیں کیونکہ مخلوق جفت بھی ہے اور طاق بھی ہے گویاالله تعالیٰ نے مخلوق کی قشم امخیائی۔الله تعالیٰ اپنے اساءاور صفات کی قشم اٹھا تا ہے کیونکہ وہ انہیں جانتا ہے وہ اپنے افعال کی قشم اٹھا تا ہے کیونکہ وہ ان پر قادر ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ صَاخَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَنْتَى ۞ (الليل) اور جود وسرے مذكر مونث بيدا كيے۔وه ا پنے مفعولوں کی قسم اٹھا تا ہے اس کی صنعت میں بجائب ہیں ،جس طرح فرمایا: وَالشَّمْسِ وَضُعْهَا ﴿ السَّمَاءُ وَمَا بَنْهَا ۞ (التَّمَس)وَ السَّمَاءُ وَالطَّامِ قِ ۞ (الطارق) ايك قول بيكيا كيا ٢٠ بخفع هـ مراد جنت كه درجات بي جوآته ہیں وتر ہے مراد جہنم کے کڑھے ہیں کیونکہ دوسات ہیں: یہ سین بن فضل کا قول ہے گویا جنت اور آگ کی قشم اٹھائی۔ایک قول یہ کیا گیا: شغیع سے مراد صفااور مروہ ہے اور و تیرے مراد کعبہ ہے۔ مقاتل بن حیان نے کہا: شفع سے مراد ون اور راتیں ہیں · اور وتر سے مراد و و دن ہے جس کے بعد کوئی رات نہ ہؤ۔ یہ یوم قیامت ہے۔ سفیان بن عیبینہ نے کہا: وتر سے مراد الله تعالیٰ کی زات ہے شع سے مرادیجی وی ہے کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: صَالیکُونُ مِن نَجُولی ثَلَثَةِ اِلْاهُو مَا اِبِعُهُمُ (المجادليه: <sup>7) تي</sup>ن افراد میں سر کوشی نہیں ہوتی مگروہ چوتھا ہوتا ہے۔ ابو بمروراق نے کہا: شفع سے مراد کلوقات کے اوصاف کا تضاد ہے عزت ذلت،قدرت، عجز،قوت،ضعف علم، جہالت،زندگی،موت، بینائی،اندھاین،ساعت،بہراین،گفتگو،گونگاین اوروتر سے مرادالله تعالی کی صفات ہیں وہاں عزت تو ہے ذات نہیں، قدرت تو ہے بجز نہیں، قوت تو ہے ضعف نہیں علم تو ہے جہالت نہیں، زند کی تو ہے موت نہیں ، مینائی تو ہے اندھا بن بیں گانتگارتو ہے گونگا بن نہیں ،ساعت تو ہے بہرہ بن نہیں وغیرہ -

حصرت حسن بھری نے کہا: شفع اور و تو سے مراد کمام اعداد ہیں کیونکہ کوئی بھی عددان سے خالی نہیں پس بید حساب کی قسم
افعانا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: شفع سے مراد کمه کر مداور مدین طیبہ کی مسجد ہے یہ دونوں حرم ہیں و تر سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: شفع سے مراد کجی اور عمر ہو کو ملانا ہے یا تج کے ساتھ عمر ہونے اطف اندوز ، و نا ہے یعنی تج قران اور تج تمتع ۔ و تو سے مراد حج مفرد ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: شفع سے مراد حیوان ہے یونکہ وہ فرکر و مونث ہوتا ہے و نوسے مراد جماد ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے کہ شفع سے مراد ہے جو چیز بڑھتی ہے اور و تو سے مراد ہے جو چیز نہیں بڑھتی ۔ اس کے مراد جماد ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے کہ شفع سے مراد ہے جو چیز بڑھتی ہے اور و تو سے مراد ہے جو چیز نہیں بڑھتی ۔ اس کے لیے بھی کئی اقوال ہیں ۔ حضر سے ابن مسعود ، آپ کے اصحاب ، کسائی ، جمز ہ اور خلف نے و تو بڑھا ہے جب کہ باتی قراء نے و تو بڑھا ہے۔ یہ دونوں گفتیں ہیں دونوں کامعنی ایک بی ہے ۔ صحاح میں ہے: و تو سے مراد فرد ہے اور و تو سے مراد کینداور عداوت

ے، یہ اہل عالیہ کی لغت ہے جہاں تک اہل حجاز کی لغت کا تعلق ہے وہ ان سے متضاد ہے جہاں تک بنوتمیم کا تعلق ہے دونوں میں کسرہ دیتے ہیں۔

وَالَّيْلِ إِذَا يَسُرِ ﴿ هَلَ فِي ذَٰ لِكَ قَسَمٌ لِّنِي يُحِجُرٍ ﴿

"اوررات کی جب گزرنے لگے۔ یقیناس میں قسم ہے عقل مند کے لیے"۔

وَالْیَلِ اِذَا یَسُویہ پانچویں شم ہے ہے دس خاص راتوں کی شم اٹھائی اب عام رات کی شم اٹھائی۔ یسہ کامعنی ہے جس میں جلاجا تا ہے جس طرح یہ جملہ کہاجا تا ہے: لیل نائم، نھا ر صائم۔ شاعر نے کہا:

> لَقَدُ لُهُتِنَا یا أَمَّر غَیلان فی النُّمَی وینتِ وما لیلُ الهطِی بنائِم السطِی بنائِم السطِی البیل الهطِی ال اے ام غیال اِتو نے رات کے چلنے میں ہماری ملامت کی توخود سوگئی اور سواری کی رات نہوئی۔

اس معنی میں ہے: بل مکر اللیل و النهاد (السباء: 34) ہے اکثر علاء معانی کا نقط نظر ہے: یہی تتی اور انفش کا قول ہے۔
اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یسمکا معنی ہے وہ چلا اور گیا۔ قادہ اور ابوالعالیہ نے کہا: معنی ہے آیا اور متوجہ ہوا۔ ابراہیم سے مروی ہے: جب وہ قائم ہوگئ ۔ عکر مہ کبی ، مجاہد اور محمد بن کعب نے کہا: الیّل سے مراد خاص کر مز دلفہ کی رات ہے کیونکہ اس رات میں لوگ خصوصاً الله تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اکشے ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد لیلة القدر ہے کیونکہ رحمت اس میں سرایت کر جاتی ہے اور یہ تو اب کی زیادتی کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تمام راتوں کا ارادہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی بات زیادہ نمایاں ہے جس طرح پہلے گزرا ہے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

ابن کثیر، ابن محیص اور یعقوب نے یسس پڑھا ہے دونوں حالتوں میں یا ء کو ثابت رکھا جس طرح اصل قاعدہ ہے کیونکہ یہ مجز وم نہیں اس میں یا ء ثابت ہے۔ نافع اور ابوعمرو نے وصل کی صورت میں اسے ثابت رکھا ہے اور وقف کی صورت میں اسے حذف کیا ہے اور کسائی سے مروی ہے ابوعبید نے کہا: کسائی ایک دفعہ صحف کی اتباع میں وصل کی صورت میں یا ء کو شبت کرنے کا کہا کرتے اور وقف میں حذف کا کہا کرتے پھر دونوں حالتوں میں یا ء کو حذف کرنے کا قول کیا کیونکہ یہ آیت کا جب اور ابوعبید کا پہند یدہ نقط نظر ہے وہ خط کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ وہ مصحف میں بغیر یا ء کے مراء نے کہا: اس سے یا ء ساقط ہوگی کیونکہ یہ آیات کے سرے ہیں۔ فراء نے کہا: اس سے یا ء ساقط ہوگی کیونکہ یہ آیات کے سرے ہیں۔ فراء نے کہا: عرب بھی یا ء کوحذف کرد ہے ہیں اور ما قبل کے کسرہ پراکتھا کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا:

یہ جملہ بولا جاتا ہے: فلان مایلیق در هما من جود ہ فلاں آدمی اپنی سخاوت میں درہم کوئیس رو کی اور نہاں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ مورج نے کہا: میں نے افغش سے یسم میں یاء کے اسقاط کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب ویا:

میں تجھے کوئی جواب ندووں گا یہاں تک کہ تو میرے دروازے پرایک سال رات گزارے تو میں نے اس کے دروازے پر ایک سال کراراتو انہوں نے کہا: اللیل لا یسدی و إنها یسدی فیعہ رات نہیں چاتی بلداس میں چلا جاتا ہے، اسے اسل کے سال گزاراتو انہوں نے کہا: اللیل لا یسدی و إنها یسدی فیعہ رات نہیں چلا ہا تا ہے، اسے اسل سے چیرا گیا ہے جس کوتو اس کی جہت ہے بچیرا گیا ہے۔ زمخش کے نہا: طرف نہیں دیکتا: وَ مَا کَانَتُ اُمُلُن بَوْیَا ﴿ (سریم) اسے بغیثہ بیس کہا کیونکہ اسے باغیقہ سے پھیرا گیا ہے۔ زمخش کے نہا: یسدی کی یا عورمیان کلام میں صدف ہوجاتی کیونکہ حرف کرہ پراکتفا کیا جاتا ہے جہاں تک وقف کا تعاق ہے تو اسے کسری کے ساتھ مذف کردیا جاتا ہے۔ یہاں تک وقف کا تعاق ہے تو اسے کسری کے ساتھ مذف کردیا جاتا ہے۔ یہاں تک وقف کا تعاق ہے تو اسے کسری فرمان دوالت کرتا ہے: اَلَمُ تَرَ کُیْفُونُ وَی اَلٰوَیْنَ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ

ر کیف یرجی آن تَتُوبَ وَإِنَّها یُرجی من انفِتیانِ مَن کان ذا حِجْر وَکیف یرجی من انفِتیانِ مَن کان ذا حِجْر تجھے ہے۔ تجھے ہے۔ تجھے ہے۔ ایسی امید کی جاسکتی ہے۔

عام مفسرین نے ای طرح کہا ہے گرابو مالک نے کہا: آین ی جیو کامعنی ہاوگوں میں سے پردہ والے کے لیے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: حال معنی بردہ والے کے لیے۔ سب عقل کے معنی میں ہیں۔ جینو کا اصل معنی رو کنا ہوتا ہے جوا پنفس کا مالک ہواورا سے رو کے اسے کہتے ہیں: فدو حجر۔ اس معنی میں جینو ہے کیونکہ وہ اپنی تختی کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے اس معنی میں حجرالحاکم عنی فلان حاکم نے فلال کوتصرف سے روک ویا اس وجہ سے حَجروہ کو حُجروہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کمروکی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ فراء نے کہا: عرب کتے ہیں اِن لنہ و حجرجب وہ اُنس کیونکہ اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کمروکی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ فراء نے کہا: عرب کتے ہیں اِن لنہ و حجرجب وہ اُنس

ٱلمُتَرَكِيْفَ فَعَلَى مَبُكَ بِعَادٍ أَنِي إِمَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ فَ

''کیا آپ نے ملاحظہ ندکیا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عاد،ارم کے ساتھ جواد نچے ستونوں والے شخے'۔ اَلَمْ تَوَکیفَ فَعَلَ مَرْبُكَ بِعَادِی اِسَامَ، مَرَبُكَ ہے مراد تیرا مالک اور تیرا خالق ہے۔ عام قراءت عادِ حسن بھری اور ابوالعالیہ نے بعادِ ارمری صورت میں پڑھا ہے۔ جس نے مضاف،مصاف الیہ بیس بنایا اس نے اِسَامَ کو

اس کا نام بتایا ہے اور غیر منصرف قرار دیا ہے کیونکہ اس نے عاد کوان کے رب کا نام اور اد مرکوقبیلہ کا نام قرار دیا ہے اور ادمرکو اس كابدل ياعطف بيان بنايا بجس نے اسے اضافت كے ساتھ پڑھا ہے اس نے اسے ان كى مال كالفظ يا ان كے شہر كانام قرارد یا ہے تقدیر کلام میہ وگ بعاد أهل ارمہ جس طرح الله تعالیٰ کافرمان ہے: وَسُمُّلِ الْقَدْيَةُ (يوسف: 82) ميمسرف نهبيل ہوگا خواہ وہ قبیلہ کا نام ہو یا علاقہ ہو کیونکہ تعریف اور تا نیث کا خاصہ موجود ہے۔عام قراءت اِد مَرْہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔حضرت حسن بصری سے بعاد إر مَرب كه دونوں اسم مفتوح بيں۔اسے بعاد ادم پر ها گيا ہے يعنى راءكوساكن اور تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے جس طرح بور قکم پڑھا گیا ہے اسے بعاد إدَمِ ذات العماداس صورت میں اِمَمَ كوذات العماد كي طرف مضاف كرديا كياب إمّ معلم بمرادم وكاعاد كماته جواس علم والي بي اس بعاد ارمرذات العماد تجى برها كيا بيعنى الله تعالى نے ستونوں والے كو بوسيرہ بناديا ہے۔ مجاہد ، ضحاك اور قنادہ نے أدّمر برهاہے۔ مجاہد نے كہا: جس نے اسے ہمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے اس نے انہیں آرام کے ساتھ تشبید دی ہے جس کامعنی اعلامہ ہے اس کا داحد اُ دمر ے کلام میں تقدیم وتا خیرے ای والفجرو کذا و کذا ان ربك لبالمرصاد الم تر\_ یعن سم م فجر کی اس کی بے شک تیرارب تا ژر ہا ہے کیا تو نے اسے نہیں دیکھا کیا تیراوہ علم جواس بارے میں ہے کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا ہے تھے نہیں روكما يه ديھنا دل كا ديھنا ہے۔خطاب نبى كريم مان تُناييل كو ہے مراد عام ہے۔ عاد اور شمود كا امرمشہور تھا كيونكه بيعرب علاقوں میں تھے اور جوشمود آئے بھی موجود ہیں۔ فرعون کے معاملہ کووہ اپنے پڑوی اہل کتاب سے سنا کرتے تھے اس کے بارے میں ا خبار مشہور ہیں اور فرعون کا ملک عرب علاقہ کے ساتھ متصل ہے۔سور ؤ بروج میں بیہ بات پہلے گز رچکی ہے۔عاد سے **مرادقو**م عاد ہے۔شہر بن حوشب نے حضرت ابو ہریرہ مٹائٹیز سے روایت نقل کی ہے کہ قوم عاد کا ایک آ دمی پتھر سے دروازے کا ایک یٹ بنا تا۔اگر اس امت کے پانچ سوآ دمی جمع ہوجا کیں تو اس کو نہ اٹھاسکیں۔اگر ان میں سے کوئی ایک زمین میں اپنا قدم واخل کرنا چاہتا تو اس میں داخل کر دیتا۔ اِئم مَر کے بارے میں ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد سام بن نوح ہے؛ مید حضرت ابن اسحاق رالینملیکا تول ہے۔عطانے حضرت ابن عباس بڑھ منہ سے روایت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق سے بیمی مروی ہے کہ عاد ١٠ رم كا بينا تفا- ال تعبير كي صورت مين ارم ، عاد كا بأب بهو گانسب يون بهو گاعاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح - بهلے قول کی صورت میں بیماد کا دادا ہے۔حضرت ابن اسحاق نے کہا: سام بن نوح کی اولا دمیں سے عمالقد،فراعنہ، جبابرہ اور سرکش اور نافر مان بادشاہ ہوئے۔مجاہد نے کہا: اِسَمَ امتوں میں سے ایک امت ہے۔ ان سے ریجی مروی ہے: اِسَمَ کامعیٰ قدیمی ب؛ یه ابن ابی بین نے روایت کیا ہے۔ مجاہد سے رہی مروی ہے کہ اس کامعنی قوی ہے۔ قمارہ نے کہا: بیدعاد کا قبیلہ ہے۔ ایک تول بيكيا كيا ہے: دوعادتو ميں گزرى ہيں پہلى عادارم تصالله تعالى كا فرمان ہے: وَ أَنْ اَلْهُ اَلْمُ الْهُ وَلَى ﴿ (النَّجُم ) اس نے پہلی عاد کو ہلاک کیا۔ بعد والی کو عاد کا نام دیا عمیا ہے جس کا نسب بیتھا عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح جس طرح بن ہاشم کو ہاشم کہتے ہیں پھران میں ہے پہلوں کو عاد اولی اور ارم کہتے ہیں ان کو بیرنام ان کے جداعکی کی وجہ ہے ویا حمیا اور بعد والول كوعادا خيره كانام ديا حميا- ابن رقيات نے كہا:

مَجْدًا تلِيدا بناة أوَلُهُمُ أدرك عادا وتبلَه إرَمَا

پرانی بزرگی جے ان کے بزرگوں نے بنا یا تھاانہوں نے عاداوران سے قبل ارم کو پالیا۔
معر نے کہا: ارم پر عاداور شود (1) جمع ہوتے جس طرح یہ کہا جاتا: عادارم ، خمودارم ۔ قبائل ارم کی طرف منسوب ہوتے۔
کاتِ الْعِمَادِی اَلَّی اَلَمْ مُعْمُنَی مِعْمُلَهَا فِی اَلْہِلَا وِن علاء کی روایت میں حضرت ابن عباس بی بیشب ہے مروی ہے: ان میں سے ایک آدمی کا قد پانچ سوہا تھ ہوتا اوران میں ہے جھونے قدوالا تین سوہا تھ لباہوتا اس کا یہ ہاتھ اپنچ ہاتھ کے برابر ہوتے۔
حایک آدمی کا قد پانچ سوہا تھ ہوتا اوران میں ہے کہا آدی ستر ہاتھ کا ہوتا۔ ابن عربی نے کہا: یہ قول باطل ہے کوئکہ حضرت ابن عباس بی بی مروی ہے کہان میں ہے اسالا مو پیدا کیا ان کی لبائی ہوا میں (قد) ساٹھ ہاتھ تھی لگا تارکلوں میں کی آ رسی میں ہے: '' قادہ نے کمان کیا: ان کے آدمی کا قد بارہ ہاتھ ہوتا۔ ابوعبیدہ نے کہا: ذَاتِ الْحِمَادِ ہم رادے لیے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: وہ تو م کے سردار رہا تھ ہوتا ہی اور کہا ہدے اس کی شروی ہے۔ قادہ ہے یہ بھی مردی ہے: وہ تو م کے سردار ہاس کے دیا کیا وہ گھا س کے دیا کیا وہ گھا س کے دیا کیا وہ گھا س کے حصول کے لیے اپنے گھرا کے جگہ ہوں کا سردار ہے۔ ان سے یہ بھی مردی ہے نقل کرتے رہتے تھے دہ فیمی مردی ہے: فلان عَبِیْدُ القور دو عَمُود ہم یعنی وہ ان کا سردار ہے۔ ان سے یہ بھی مردی ہے نقب الوب اور ستونوں عمراد نا کے دیا کیا وہ گھا س کے حصول کے لیے اپنے گھرا کی جگہ ہوں کو بلٹ آتے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ذَاتِ الْحِمَادِ ہم مراد ہم باد کا مراد ہم مراد ہم باد کیا رہ اس کیا گیا ہے ۔ ذاتِ الْحِمَادِ ہم مراد ہم باد کا مراد ہم ہم کیا جاتا ہے۔ ذاتِ الْحِمَادِ ہم مراد ہم باد کیا رہ اس کے دیا گیا توں کی جہر کیا توں نو کیا توں کیا توں کو کیا تا ہم کیا ہم اس کے مراد ہم کیا گھر کیا ہم ک

عمرو بن كلثوم نے كہا:

ونعن إذا عبادُ العن خَنَتُ على الأخفاضِ نَهُنَعُ مَنْ يَدِينَا
اورہم جبقبيل بلند عارات سامان برآ گري توہم ان لوگوں كى تفاظت كرتے ہيں جوہمارے پروس ميں ہوتے ہيں۔
عباد كاوا مدعباد اللہ فلان طويلُ العباد جب اس كا مكان طاقاتى كے ليے جانا پيچانا ہو۔ احفاض يہ حفض كى جمع به اس عمراد كھركا سامان ہے جب اے لاونے كے ليے تياركيا جائے يعنی وہ سامان پرگر پڑيں۔ اس تعمركوعن الأحفاض بحى روايت كيا گيا ہے يعنی وہ سامان ان اونوں ہے كر پڑا جن پر گھركا سامان لا وا گيا تھا۔ ضحاك نے كہا: ذَاتِ الْعِمَادِ ہے مراد ہے قوت والا۔ يہ قوة الأعدة ہے مافوذ ہے اس كى دليل الله تعالى كافر مان ہے: وَ قَالُو اُمَنُ اَشَدُ مِنَا تُوقَعُ وَ نَصلت: 15) انہوں نے كہا: ہم میں ہے كون تو ى ہے؟ عوف نے خالدر بعی ہے روایت نقل كی ہے كہ اِسَامَ ذَاتِ الْعِمَادِ نَ ہے مراد ہے وَشَق بِي عَرماور سعيد مقبرى كاقول ہے اسے ابن وہب اور اشہب نے امام مالک ہے روایت كیا ہے۔ محمد بن اعب قرظی نے وشق ایہ عمراد اسمند رہے۔

الَّتِيُ لَمْ يُغْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْهِلَادِ فَ

? ہے۔ کی محابت تو عاد مود ہے لیکن سیاتی کلام یہ تقاضا کرتا ہے کے محمود ارم ہو۔ مترجم

'' ''نہیں پیدا کیا گیا جن کامثل ( و نیا کے ) ملکوں میں'۔

عِثْلُهَا کَ ضمیر قبیلہ کی طرف لوٹی ہے یعنی اس قبیلہ جیبا شہروں میں کوئی پیدائہیں کیا گیا یعنی قوت ، مضبوطی ، بڑے جہم اور لہے قد میں ؛ حضرت حسن بھری اور دوسرے علاء سے بہی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ کی قراءت میں التی لم یہ خلق مشلهم فی البلاد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یضمیر مدینہ کی طرف لوٹی ہے۔ پہلازیادہ نمایاں اور اس پراکٹر علاء کا اتفاق ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ جس نے ایک می کوشہر تسلیم کیا ہے اس نے حذف کومقدر کیا ہے بھر معنی یہ ہوگا تیرے رب نے عادارم کے شہر کے ساتھ کیا کیا ؟ اس تعبیر کی صورت میں ارم مونث معرف ہوگا۔ ابن عربی نے بیرائے اپنائی ہے کہ اس سے مراد دمش ہے کے ساتھ کیا گیا؟ اس جیسا شہرکوئی نہیں بھراس کی تعریف کی کہ اس میں بہت زیادہ یانی اور اس کی اجھائیاں ہیں۔

عبدالله بن قلابہ مروی ہے کہ وہ اپناون کی تلاش میں نظے تواس باغ تک جا پہنچ وہاں سے جو چیز اٹھا ناممکن تھی است عبدالله بن قلابہ موادیہ بنائی اس کی خبر حضرت امیر معاویہ نے آئیں مارے بیان اور عبدالله نے تمام واقعہ بیان کیا حضرت امیر معاویہ نے آئیں طلب کیا اور عبدالله نے تمام واقعہ بیان کیا حضرت امیر معاویہ نے جواب ویا: یہ ادم کیا حضرت امیر معاویہ نے کعب الاحبار کی طرف پیغام بھیجا اور اس سے اس بارے میں پوچھا انہوں نے جواب ویا: یہ ادم ذات العداد ہے مسلمانوں میں ہے ایک آ دمی آپ کے دور میں اس میں واخل ہوگا، جس کارنگ مرخ ، قدچھوٹا ہوگا اس کے ذات العداد ہے مسلمانوں میں ہے ایک آ دمی آپ کے دور میں اس میں واخل ہوگا، جس کارنگ مرخ ، قدچھوٹا ہوگا اس کے آبرو پرتل ، وگا اور اس کی پشت پر ایک تل ہوگا دہ اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکلے گا پھر متوجہ ہوا تو ابن قلابہ کو دیکھا کہا: الله کی

<sup>1</sup> يَنْسِ الكَثَانِ ،جار 4 مِنْ 250

قتم! بیو ہی آ دمی ہے(1)۔ایک قول بیکیا گیا ہے: عاد کی عمارات جوستونوں کی وجہ سے معروف ہیں ان کی مثل نہیں بنائی گئیں کنا یہ عبادی وجہ سے ہے اس تعبیر کی صورت میں عباد ، عَهَد کی جمع ہے۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: ارمر کامعنی ہلا <sup>کت</sup> ہے یہ جمله بولا جاتا ہے: أدِ مَربنو فلاں بنوفلاں ہلاک ہو گئے؛ بیرحضرت ابن عباس شینتها کا قول ہے۔ضحاک نے کہا: أَدَ قَر ذَاتَ الْعِمَادِ أَنْبِينَ بِلاك كرد يا اورريزه ريزه كرديا-

وَثَهُوْ دَالَّذِينَ جَابُواالصَّخْمَ بِالْوَادِ ٥

''اور شمود کے ساتھ (کیا کیا) جنہوں نے کاٹاتھا چٹانوں کووادی میں''۔

خمود، حضرت صالح عليه السلام كى قوم ب جَابُوا كامعنى ب انهول نے كاٹا اس معنى ميں فلان يُجُوبُ البلاد ب فلال شہروں کو طے کرتا ہے۔ قبیص کی جیب کو مینام دیا گیا ہے کیونکہ اسے بھی کا ٹا جا تا ہے۔ شاعر نے کہا جب کہ وہ حضرت عبدالله بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہواحضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کے حق میں ساٹھ وسق کا پروانہ کھودیا جو وہ کوفیہ ہے لے سکتا

آلَ الزُّرَيرِ ولم تَعْدِل بهم أَحدًا راحت رَوَاحا قَلُومِي وهي حامدة میری ادمنی داپس پلنی جب که وه آل زبیر کی تعریف کرر ہی تھی وہ سی کوجھی ان کا ہم پله قر ارنبیں دے رہی تھی -ما حَمَلَتُ حَمْلُها الأَدْنَ ولا السَّدَا راحتُ بستِينَ وَسُقًا في حَقِيبتها وہ لونی جب کہ اس سے تھلے میں ساٹھ وسق ہیں نہ اس نے اونی بوجھ اٹھا یا اور نہ درست بوجھ اٹھا یا تھا۔ ستِينَ وَسُقًا ولا جابت به بلدا

میں نے اس سے بل کوئی اونمی نہیں دیھی جس نے ساٹھ وسق اٹھائے ہوں اور نہ ہی اس کے ساتھ شہروں کو قطع کیا ہو۔ میں نے اس سے بل کوئی اونمی نہیں دیھی جس نے ساٹھ وسق اٹھائے ہوں اور نہ ہی اس کے ساتھ شہروں کو قطع کیا ہو۔ یہاں جابت کامعیٰ قطع کرنا ہے۔مفسرین نے کہا:سب سے پہلے جس نے پتھروں کو کا ٹا ،تصویریں بنائیں اور سنگ مر مرتزا شاوہ تو مثمود ہی تھی ، انہوں نے شہروں میں سے ایک ہزار سات سوشہر بنائے سب پھر کے بنے ہوئے تھے بڑے جھونے تھے دوں میں سے انہوں نے سائیس لا تھ تھر بنائے سب پتھر کے تتھے الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ کَانُـوْا یَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوْتًا الْمِنِينَ ﴿ الْحِرِ ) يعني اوروه كھودكر بنايا كرتے تھے پہاڑوں كواپنے گھر (اور ) وہ بے خوف وخطرر ہاكرتے الْجِبَالِ بَيْوْتًا الْمِنِينَ ﴿ الْحِرِ ) بعنی اوروہ كھودكر بنايا كرتے تھے پہاڑوں كواپنے گھر (اور ) وہ بے خوف وخطرر ہاكرتے تھے۔وہ اپن قوت کے باعث چٹانے نکالتے ، پہاڑوں میں نقب لگاتے اور انہیں اپنے گھر بنالیتے۔

وادی سے مرادوادی قری ہے؛ میمر بن اسحاق کا نقط نظر ہے۔ ابواشہب نے ابونطنر ہے۔ وایت نقل کی ہے کہ رسول الله من المالية إلى المالية الم جلدی چلو کیونکہ تم ایک ملعون وادی میں ہو' (2)۔ ایک قول میریا گیا: بہاڑوں کے بیچ میں وادی تھی وہ ان بہاڑوں میں کمرے عمراور حوض بناتے تھے۔ پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان جو کھلی جگہ یانی کی گزرگاہ ہواسے وادی کہتے ہیں۔

2\_المنكت والعيون ،جلد 6 منحد 269

1 يغسيرالكشاف جلد 4 منحد 250

#### وَفِرْعَوْنَ فِي الْاَوْتَادِ اللهِ

''اور(کیاکیا)فرعون کےساتھ جومیخوں والاتھا''۔

فی کالا و تا اور ہے مراد چھوٹے بڑے لئکر اور جمعیتیں جواس کے ملک کی تقویت کا باعث ہوتی تھیں؛ یہ حضرت ابن عباس بن ان طفانظر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ لوگوں کو میخوں کے ساتھ عذا بددیا کرتا تھا اور انہیں ان کے ساتھ باند سے رکھتا یہاں تک کہ وہ مرجاتے، یہ سب اس کی جانب سے سرکٹی اور جبر کے طور پر ہوتا تھا اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ اور اپنی بیٹی کی کرنے والی کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا، جیسا سورہ تحریم کے آخر میں گزرا ہے۔ عبد الرحمٰن بن زیدنے کہا: اس کے پاس ایک چٹان تھی جس کو چرخیوں کے ذریعے او پر اٹھایا جاتا پھر انسان پکڑا جاتا اس میں لوہے کے کیل گاڑے جاتے پھر اس پر وہ پتھر چھوڑ دیا جاتا جواسے کیل کے دکھو بتا۔ سورہ صمیں او تا دکاؤ کر گزر چکا ہے جوکا فی و شافی ہے۔ العدی نشہ

الَّذِيْنَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ فَا كُثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ مَابَّكَ سَوْطَ عَنَابِ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ مَابَّكَ سَوْطَ عَنَابِ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ مَابَّكَ سَوْطَ عَنَابٍ ﴿

''جنہوں نے سرکٹی کی تھی (اپنے اپنے) ملکوں میں، پھران میں بکٹرت فساد برپا کردیا کرتے ہتھے، پس آپ کے دب نے ان پرعذاب کا کوڑ ابر سایا''۔

الّذِينَ عمرادتوم عاد، توم خموداورتوم فرعون ہانہوں نے سرشی کی اورظلم وعدوان میں حدے تجاوز کیااوروہ ظلم اوراذیت میں بہترین توجیہ یہ ہے کہ یہ ذمت کے طور پرکل نصب میں ہو۔ یہ بھی جائز میں بہترین توجیہ یہ ہے کہ یہ ذمت کے طور پرکل نصب میں ہو۔ یہ بھی جائز کہ یہ کہ کے لیار فع میں ہوتھ یہ کہ کے لیار فع میں ہوتھ یہ کہ کے لیار فع میں ہوتھ یہ کہ کے لیار کے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب انڈیل دیا اور بھینک دیا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: صب علی فلان خلقہ فلان نے مجھ پر فلقت بھینک دی۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: صب علی فلان خلقه فلان نے مجھ پر فلقت بھینک دی۔ نابغہ نے کہا:

سَوْظَ عَنَّابِ ﴿ سےمرادعذاب كاحصه ہے۔ایک قول یہ جی كیاجاتا ہے: اس سےمراد سخت عذاب ہے، كونكدان كے خرد كي سے مرادوہ چيز ہے كہ جن چيزوں كے ساتھ عذاب دياجا تا ہے ان ميں سے آخرى حد ہے؛ شاعر نے كہا:

الم تَرُ أَنَّ الله أَظْهِرَ دِينه وصبَّ على الكفّادِ سَوْظَ عَذَابِ

كياتونين كيما كهالله تعالى نے اپنے دين كوغالب كيا اور كفار پرعذاب نازل كيا۔

اس قول سے ماخوذ ہے: ساطہ نیسوطہ سوطاً یعنی اس کے ساتھ فلط ملط ہوگیا اس سے اسم فاعل کا صیفہ سائطہ السوط سے مرادا یک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا۔ اس سے مسواط ہو دہ گھوڑا جو چا بک کے بغیر نہ چلے۔ ساطہ یعنی اسے ملاد یا اس سے اسم فاعل کا صیغہ سائطہ ہا کر طور پر بیہ جملہ بولا جاتا ہے: سقط فلان أمود کا فلال نے اپنے امور کو فلط ملط کردیا ہے۔

ابوزید نے کہا: یہ جملہ بولا جاتا ہے أموالهم سویطة بینهمان کے اموال آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یعقوب نے اس سے بید کا یت بیان کی ہے۔ زجاج نے کہا: ان کے سوط جس کے ساتھ ان کو مارا اسے عذاب بنادیا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے:

ساط دابتہ یسوطھا۔ اسے سوط کے ساتھ مارا۔ عمر و بن عبید سے مروی ہے: حضرت حسن بھری جب اس آیت تک پہنچتہ تو فرماتے: اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شار کوڑے ہیں ان میں سے ایک کوڑے کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں نے خور سے دو معذا ہے کا کوڑا ہے۔

#### اِنَّ مَ بَّكَ لَبِالْهِرُ صَادِقُ

" بے شک آپ کارب (سرکشوں اور مفسدوں کی) تاک میں ہے'۔

وہ انسان کے بڑمل کی تاک میں ہوتا ہے یہاں تک کدا ہے اس عمل کے بدلے میں بدلد دیتا ہے؛ یہ حضرت حسن بھری اور عکرمہ نے کہا: ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ وہ بندوں کے راستہ پر ہے کوئی اسے مفقو دہیں پا تا۔ موصدا ور موصا دکا معنی راستہ ہے۔ سورہ براءۃ میں یہ گزر چکا ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عہاس ہے روایت نقل کی ہے کہ جہنم کے او پر سات بل ہیں پہلے بہل کے پاس انسان ہے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر وہ اسے معمل لے آیا تو وہ دوسرے بل کی طرف چلا جائے گا بھراس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر وہ اہمیں بجالا یا تھا تو وہ تیسرے بل کی طرف چلا جائے گا بھراس سے ذکو تھیں کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر وہ اسے بجالا یا تھا تو چو تھے بل کی طرف چلا جائے گا بھراس سے رمضان شریف کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر وہ اسے بجالا یا تھا تو وہ پانچویں بل کی طرف چلا جائے گا بھراس سے رمضان شریف کے بارے میں بوچھا جائے گا گر وہ ان دونوں کو بجالا یا تھا تو چھئے بل کی طرف چلا جائے گا بھراس سے صلہ رحی کے بارے میں بوچھا جائے گا گر وہ ان دونوں کو بجالا یا تھا تو چھئے بل کی طرف چلا جائے گا بھراس سے صلہ رحی کے بارے میں بوچھا جائے گا گر وہ ان دونوں کو بجالا یا تھا تو چھئے بل کی طرف چلا جائے گا بھراس سے صلہ رحی کے بارے میں لوچھا جائے گا اور لوگوں سے اس کا بدلہ بھر بیں ایک برائے ہوں کا قصاص لیا جائے گا اور لوگوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوہ وافر وز ہے۔ میں کہتا ہوں : ان کی بیا کی میں اللہ تعالیٰ جوہ وافر وز ہے۔ میں کہتا ہوں : ان کی بیا میں بی بیں ایک بل میں اللہ تعالیٰ جوہ وافر وز ہے۔ میں کہتا ہوں : ان کی بیل میں اللہ تعالیٰ جوہ وافر وز ہے۔ میں کہتا ہوں : ان کی بیل میں اللہ تعالیٰ جوہ وافر وز ہے۔ میں کہتا ہوں : ان کی بیل میں ان ت ہے اور ایک بیل میں اللہ تعالیٰ جوہ وافر وز ہے۔ میں کہتا ہوں : ان کی بیل میں امل ہے۔ والا ایک بیل میں اللہ تعالیٰ جوہ وافر وز ہے۔ میں کہتا ہوں : ان کی بیل میں ان ت ہے اور ایک بیل میں اللہ تعالیٰ جوہ وافر وز ہے۔ میں کہتا ہوں : ان کی بیل میں ان ت ہے اور ایک بیل میں ان ت ہوں ان کوئی تو ان ان کیل میں ان ت ہوں ان کی بیل میں ان کیا ہوں ان ان کیل میں ان کیا کہتا ہوں ان کوئی تو کو

حضرت ابن عباس بن نفیظ سے مروی ہے کہ لَیا آبِوْ صَادِ ہے مراد ہے: وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں: بیا چھا قول ہے وہ ان کے اقوال اور سرگوشیاں سنتا ہے اور ان کے اعمال اور اسرار کوجا نتا ہے وہ ہرکسی کواک کے مل کے مطابق جزاد ہے گا۔ ایک عرب کے بارے میں مروی ہے: اسے کہا گیا تیرارب کہاں ہے؟ اس نے کہا: تا ڈیس۔

عمرو بن عبیدے مروی ہے کہ اس نے بیہ سورت منصور کے پاس پڑھی یہاں تک کہ وہ اس آیت تک پہنچا تو کہا: اے ابو جعفر! تیرارب تیری تاڑیں ہے۔زمحشری نے کہا: اس ندامیں روئے شخن اس کی طرف پھیرا کیونکہ یہ بھی ان میں ہے ایک تھا جن جابروں کواس کے ساتھ دھمکی دی گئھی۔اللہ کے قبضہ میں ہی سب بھلائیاں ہیں۔

يَدُقَ الظَّلُمة بإنكاره وه اپنا الكارك ماته ظالموں كوريزه ريزه كرديتا ہے۔

ويقهَع أهل الأهواء والبدع بإحتجاجه وها پن دليل كيماته بدعتون كونيست ونابودكرويتا ب (1)\_

فَامَّاالْإِنْسَانُ إِذَامَاابُتَلْهُ مَ بَّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ مَ بِنَّ ٱكْرَمَنِ ﴿ وَامَّا إِذَامَاابُتَلْهُ فَقَدَمَ عَكَيْهِ مِرْزُقَهُ فَيَقُولُ مَ إِنَّ آهَانَنِ ﴿

''گرانسان (بھی عجیب شک ہے) کہ جب آزما تا ہے اس کارب یعنی اس کوعزت دیتا ہے اوراس پر انعام فرما تا ہے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ اور جب اسے (یوں) آزما تا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیا ہے۔ ویتا ہے تو کہ گلتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کردیا''۔

الْإِنْسَانُ سے مراد کافر ہے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد عتبہ بن ربیعہ اور ابوحذیفہ بن مغیرہ ہے۔ ایک قول بہ کیا گیا: اس سے مراد امیہ بن خلف ہے۔ ایک قول بہ کیا گیا: اس سے مراد ابی بن خلف ہے۔

جب اسے نعت دی تو آزمائش میں ڈالا اور امتحان لیا۔ اِذَا صَامِی مازا کدہ ہے مال دے کرا ہے عزت دی اور وسعتیں بخش کرا ہے نعت وی سے نواز ااور دہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے مگر اس کی حمز نہیں کرتا اور جب اسے فقر کے ساتھ آزما تا ہے اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے: میر سے رب نے مجھے ذلت عطاکی ہے۔ یہ کا فرکی صفت ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے نزدیک کرامت اور ذلت دنیا دی مال کی کمی اور زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے جہاں تک مومن کا تعلق ہے اس کے نزدیک کرامت ہوتی ہے جہاں تک مومن کا تعلق ہے اس کے نزدیک کرامت ہے کہ الله تعالی اسے اپنی طاعت اور تو فیق سے نواز تا ہے اور آخرت کے حصد کی طرف لے جاتا ہے اگر الله تعالی اسے دیا تو وہ اس کی حمد کرتا ہے اور شکر بجالا تا ہے۔

میں کہتا ہوں: دونوں آئیں ہرکافری صفیں ہیں مسلمانوں میں سے کثیرلوگ بیگان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اسے جو عطا کیا ہے وہ الله تعالیٰ کے ہاں اس کی کرامت اور نصیات کی وجہ ہے بعض اوقات وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہتا ہے: اگر میں اس کا مستحق نہ ہوتا تو الله تعالیٰ مجھے بیء طانہ کرتا۔ اس طرح آگر الله تعالیٰ اس پر مال کی کی کر دیتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے کہ بیدالله تعالیٰ کے ہاں اس کی بے قدری کی وجہ ہے ۔ عام قراءت فقد رہے یعنی وال پر شدنیں۔ ابن عام نے اسے مشدد پڑھا ہے۔ یو دونوں لغتیں ہیں۔ پندیدہ تخفیف ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَ مَن قُولِ مَ عَلَيْهِ بِهِ وَ قُدُ (الطلاق: مشدد پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں۔ پندیدہ تخفیف ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَ مَن قُولِ مَ عَلَيْهِ بِهُ وَ قُدُ (الطلاق: حمد براس کا رزق تَقَلَ کیا گیا۔ ابوعمرو نے کہا: قدر کا معنی کی کرنا۔ اور قُدِّد کا معنی ہے اتنادینا جواسے کفایت کر

1 \_ تغيير الكشاف، جلد 4 إمنى 251

جائے۔اگراس کے ساتھ میدمعاملہ کیاجا تا تووہ یہ نہ کہتا: مَن بِی ٓ اَ هَانَنِ ۔

افعل حرمین اور ابوعمرونے دَن یاء کے فتح کے ساتھ دونوں جگہ پڑھا ہے باتی قراء نے اسے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ بزی، ابن محصین اور یعقوب نے آگر مین، اور آھائن کی یاء کو دونوں حالتوں میں ثابت رکھا ہے کیونکہ بیاسم ہا حذف نہیں کیا جاتا۔ مدنیوں نے وصل میں ثابت رکھا ہے اور وقف میں ثابت نہیں رکھا دہ صحف کی اتباع کرتے ہیں۔ ابوعمر و فصل میں ثابت یا حذف میں اختیار دیا ہے کیونکہ بیآیت کا سراہے اور وقف کی صورت میں حذف کو اپنایا ہے وجہ صحف کے خط کی خط کا لحاظ ہے۔ باتی قراء نے اسے حذف کیا ہے کو مکھ دونوں جگہ بیدیا ہے کیونکہ دونوں جگہ بیدیا ہے کے بغیر آئے ہیں سنت یہی ہے کہ صحف کے خط کی مخالفت نہ کی جائے کیونکہ یہ سے ابرکا اجماع ہے۔

''الیانہیں ہے بلکہ(اس کی وجہ بیہ ہے کہ) تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہتم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی اور چیٹ کرجاتے ہومیراٹ کا سارا مال اور دولت سے حدور جہمجت کرتے ہو''۔

گلا یہ دوکرنے کے لیے ہے یعنی معاملہ ایسانہیں جیسا گمان کیا جا رہا ہے اور مال و دولت کی کثرت اس کے فضل کی علامت نہیں اور نہ ہی فقر و ننگ و تی اس کی طرف سے ذلت ورسوائی ہے بے شک فقر و غنا تو میر کی تقدیر ہے ۔ فراء نے کہا:

یہاں گلا اس معنی میں ہے کہ بندہ کے لیے نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح ہو بلکہ غنا اور فقر دونوں صور توں میں وہ الله تعالی کی حمد

یبان کرے حدیث میں ہے: '' الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: کلا اِنی لا اُکر مرمن اُکر محت بکثرة الدینیا ولا اُھین من اُھئت بعصیتی (1) ہر گرنہیں جے میں عزت دیتا ہوں میں اسے مال بقائد ہے میں عزت دیتا ہوں میں اسے مال کی کئر ت کے ذریعے عزت نہیں دیتا ہوں میں اسے مال کی کئی کے ساتھ ذلت نہیں دیتا ہوں۔

دیتا ہوں اپنی طاعت کے ساتھ عزت دیتا ہوں اور جے ذلیل کرتا ہوں میں اسے مال کی کئی کے ساتھ ذلت دیتا ہوں۔

دیتا ہوں اپنی طاعت کے ساتھ عزت دیتا ہوں اور جے ذلیل کرتا ہوں اپنی معصیت کے ساتھ ذلت دیتا ہوں۔

تا گوانگومون الیتینم و بو بچھوہ کیا کرتے تھان امور کی خبردی جارہی ہے کہ یتیم کومیراث نہیں دیتے تھا اسراف کر سے اس کا مال کھا جاتے کہ وہ بڑا نہ ہو جائے۔ ابو عمرواور بعقوب نے یک مون ، یخضون یا کلون اور بعقوب نے ساتھ پڑھا ہے کو کہ انسان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس سے مرادجنس ہے اسے جمع کے افظ کے ساتھ تعمیر کیا ہے باقی قراء نے چاروں صیغوں کوتا ء کے ساتھ پڑھا ہے کہ بے خطاب کے صیغے ہیں گویا نہیں ہے بات زجروتو نیخ کے لیے کی میٹیم کے اکرام کوترک کرنے کا مطلب ہے ہے کہ اسے حق ندوینا اور اس کا مال کھا جانا جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ مقاتل نے کہا: بیقدامہ بن مظعون کے قل میں آیات نازل ہوئیں جوامیہ بن خلف کی گود میں بیتیم تھا۔

وَ لَا تَنْظُونَ عَلَى طَعَامِرِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وه النِّي تُحْمِرُ والنُّولِ كُوتَكُمْ نَهِينَ وَلِينَةً كَه جويتيم ان كے پاس آئے وہ اسے كھلا ديا

1 \_ تغییرطبری، جلد 24 منحه 377

کریں۔ کوفیوں نے اسے ولا تخاضون پڑھا ہے لینی تاءمفتوحہ، حاءاورالف کے ساتھ پڑھا ہے لینی وہ ایک دوسرے کو برائیختنبیں کرتے۔اصل میں یہ تتحاضون تھا ایک تاء کو حذف کر دیا گیا کیونکہ کلام اس پر دلالت کرتی ہے؛ یہ ابوعبید کا پہندیدہ نقط نظر ہے۔ ابراہیم اور شیزری نے کسائی اور سلمی سے روایت نقل کی ہے کہ تخاضون تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ یہ حض سے تفاعلون کے وزن پر ہے اس کامعنی برا پیختہ کرنا ہے۔

تو ایسے بھائی کو باقی رکھنے والانہیں جسے تو پراگندگی کی حالت میں اپنے ساتھ جمع نہیں کرتا بتاؤ توسہی کون سا آ دمی ۔ب ہے۔

مرناق طائی ،علقمہ بن سیف کی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے:

لَاْحَبَّنِی حُبَّ الصَبی ولَتَینی لَمَّ الهُدِی إِلَ الکریم الهاجدِ اس نے مجھ سے بیچ کی محبت جیسی محبت کی اور مجھے یوں اپنے ساتھ جمع کیا جیسے شب زفاف کودہن کریم آومی کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔

لیٹ نے کہا: لم کامعنی بختی سے جمع کرنا ہے، اس سے حجر ملموم ہے اور کتیبة ملمومة ہے کھانے والاثر یدکوجمع کرتا ہے، اس سے حجر ملموم ہے اور کتیبة ملمومة ہے کھانے والاثر یدکوجمع کرتا ہے، اس کامعنی ہے وہ پھانگا ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: وہ اپنااور دوسروں کا حصد کھا جاتا ہے۔ حطیہ نے کہا:

#### ا ذا كَانَ لَبَّا يُنْبِعِ الذَّرربَّه

جب اپنااورغیر کا حصد جمع کرنے والا ہوگا تو پیمل ایسا کرنے والے کو مذمت تولازم کرے گا۔

یعنی وہ اپنا اور دوسروں کے حصہ کو کھانے میں جمع کرتے ہیں۔ ابن زیدنے کہا: یعنی جب وہ اپنا مال کھا تا ہے توغیر کے
مال کو بھی اپنے ساتھ ملالیتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے، وہ سوچ و بچار بھی نہیں کرتا وہ ضبیث اور پاکیزہ سب کھا جاتا ہے۔ کہا:
مشرک عورتوں اور بچوں کو ور شدنہ دیا کرتے ستے بلکہ اپنی میراث ان کی میراث کے ساتھ ملا کر کھا جایا کرتے ستے۔ ایک قول
یہ کیا عمیا ہے: میت نظلم سے جو مال جمع کیا ہوتا تھا وہ اسے کھا جاتے جب کہ انہیں سب بچھ ملم ہوتا وہ کھانے میں حلال وحرام
کو جمع کر لیتے ستے۔ یہ بھی جائز ہے کہ وارث کی فرمت کی جارہی ہوجو آسان طریقہ سے مال لے لیتا ہے جبکہ اس میں اس کا

بینے بھی نہیں بہتاوہ اس کے خرچ کرنے میں اسراف سے کام لیتا ہے اور کھلا ، کھا جاتا ہے جبکہ وہ ہرخوا ہش کوجمع کرنے والا ہوتا بیدہ چیز کھانے سے تعلق رکھتی ہو،مشروبات ہوں یا کھل۔جس طرح باطل وارث کرتے ہیں۔

قَرْجِبُونَ الْمَالَ مُتِّاجَتًا وَ جَمَّا ہے مراد ہے کثیر۔ یعنی طلال وحرام ۔ جم کامعنی کثیر ہے جس طرح یہ جملہ ہو لئے ہیں: جَمّ النسیٰ یَجِمُ جَمُومًا فَھوجَمُّ، جَامُد اس معنی میں جَمَّ النماء فى النحوض ہے۔ جب پانی جمع ہوجائے اور کثیر ہوجائے ؛ شاع نے کہا:

جمه ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہوجا تا ہے۔ جمه ومرا نسے کنویں کو کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پانی جمع ہو۔ جمه وم مصدر ہے یوں باب ذکر کیا جاتا ہے جَہم الساء یَجِم جَهُومًا جب وہ کنویں میں بہت زیادہ ہوجاتے جبکہ اس میں جو کچھ پانی تھا نکال لما گما تھا۔

# كُلّا إِذَادُ كُتُ الْأَنْ مُضْ دَكَّادَكًا اللهِ

" يقيينا جب زمين كوكو كوث كرريزه ريزه كرديا جائے گا" -

یہ مناسب نہیں کہ معاملہ اس طرح ہو۔ بیان لوگوں کارد کیا جارہا ہے جودہ دنیا پر منہ کے بل گرے ہوتے ہیں اوراس پر جمع ہیں، کیونکہ جس نے اس طرح کیا جس دن زمین ریزہ ریزہ ہوگی وہ اس روز شرمندہ ہوں گے جب کہ شرمندگی پچھ فقع نہ دے گی۔ دن جمعنی تو ژنااور باریک کرنا ہے۔ یہ بحث پہلے گزر چکی ہے یعنی زمین پرزلزلہ برپا ہوگا تو وہ ایک دوسرے کوریزہ ریزہ کردے گی۔

۔ مبرد نے کہا: معنی ہے وہ پست ہوجائے گی اور اس کی بلندی ختم ہوجائے گی جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: ناقدۃ د کاءجس کی کہان نہ ہواس کی جمع دُك آتی ہے اس بارے میں گفتگوسورۃ الاعراف اور سورۃ الحاقہ میں گزرچکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں: د<sup>ك</sup> الشیٰ یعنی اس کوگرادیا گیا، جس طرح کسی نے کہا:

هل غیرغادِ دَكَ غارافانعدمَ کیاکثیر جماعت کےعلاوہ کثیر جماعت کوکسی نے گرایا ہوتو وہ گرگئی ہو۔ میں میں سیاست سے سیاست کے علاوہ کثیر جماعت کے علاوہ کثیر جماعت کوکسی نے گرایا ہوتو وہ گرگئی ہو۔

د کاد کا یعنی کے بعد دیگرے،اس میں زلزلہ برپا ہوا،اس کے بعض نے بعض کوتو ژدیا ہو پس زمین پر جو پچھ ہی ہوگا وہ اوٹ جائے گا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: پہاڑوں کو گرایا جائے گا یہاں تک کہ وہ برابر ہوجا نمیں گے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے بچھنے میں برابر ہوجا نمیں گے۔ دن کا معنی ہے زمین میں سے بلند جگہ کو پھسلانے کے ساتھ پست کرنا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود بڑھ نے کے لیکھی بہی معنی ہے کہ زمین کو چمڑے کی طرح بھیلا ویا جائے گا۔

وَّ جَآءَ مَهُ يُكُ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا فَ وَجِائَءَ يَوْمَهِذٍ بِجَهَنَّمَ لَيُومَهِذٍ يَتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ اَنْهَ الذِّكُونِ فَي الْمَالِي اللَّهِ كُولِي فَي الْمِنْسَانُ وَ اَنْهَ الذِّكُونِ فَي فَي ا

''اور جب آپ کارب جلوه فرما موگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر موں گے۔اور (سامنے) لائی جائے گی اس دن جہنم ،اس دن انسان کو مجھے آ جائے گی لیکن اسے سمجھنے کا کیا فائدہ''۔

یبال رَبُك سے مراد تیرے رب كا امراوراس كافيملہ ہے؛ يبى حضرت حسن بصرى كاقول ہے۔ بيكلام اس اسلوب سے تعلق رکھتی ہے جس میں مضاف حذف ہوتا ہے۔ ایک قول ریکیا گیا ہے: ان کے پاس ان کارب عظیم آیات لا یاوہ الله تعالیٰ کے اس فرمان كى طرح ب إلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِر (البقره:210) كه آية ان ك پاس الله كاعذاب جهائ موے بادلوں (کی صورت) میں۔اس آیت میں فی ظُلْلِ،بظلل کے معنی میں ہے۔ایک قول یکیا گیاہے: آیات کے آنے کو اس کا آنا بنادیا گیاہے مقصودان آیات کی عظمت شان بیان کرناہے۔اس معنی میں حدیث میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے بیابن آدمر مرضتُ فلم تَعُدُنِ واستسقَيْتُكَ فلم تسقني وأستطعمتك فلم تطعمني (1) اے انبان! ميں بار ہواتونے ميري عیادت نه کی ، میں نے تجھ سے پانی مانگا تونے مجھے پانی نه پایا اور میں نے تجھ سے کھانا مانگا تونے مجھے نہ کھلا یا۔ایک قول میکیا گیا ہے: وَّجَآءَ مَابُكُ كامفہوم بہہ ہے آج تمام شبہات زائل ہو گئے تمام معارف ضرور بیہو گئے جس طرح جس چیز میں شک کیا جار ہا ہووہ آ جائے تو اس کے بارے میں جتنے شکوک وشبہات ہوتے ہیں وہ زائل ہوجاتے ہیں۔اشارہ کی زبان میں گفتگو کرنے والے کہتے ہیں:اس کی قدرت ظاہر ہوئی اور ہر چیز پر چھا گئی کیونکہ الله تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونے کی صفت بیان نہیں کی جاتی۔اس ذات کے لیے بیا نتقال کیسے تصور کیا جاسکتا ہے نہاس کے لیے کوئی مکان ہے اور نہ ہی اس کے لیے وقت ہے ، نہاس پر کوئی وقت جاری ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی زمان جاری ہوسکتا ہے ، کیونکہ کسی شک پر دفت کا جاری ہونا اس ہے او قات کا فوت ہونا ہے اور جس ہے کوئی شکی فوت ہوجائے وہ عاجز ہوتا ہے اور فرشتے صف درصف ہوں گے۔اس روز جہنم لائی جائے گی۔حضرت ابن مسعود اور مقاتل نے کہا: جہنم کوستر ہزار لگاموں کے ساتھ تھینیا جار ہا ہوگا ہر نگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے اس میں جوش اور چنگھاڑ ہوگی یہاں تک کہاسے عرش کی با نمیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ بیجے مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود بنی ڈنہا سے مروی ہے کہ رسول الله مان ٹالایے ہے ارشاد فر ما یا:''اس روز جہنم کو لا یا جائے گا جس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے وہ اس جہنم کو کھینچ ر ہے ہوں گئے'۔حضرت ابوسعید خدری نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول الله مان ٹائیج کارنگ بدل گیااورآپ کے چبرہ ے بیعیاں ہونے لگا یہاں تک کہ سحا ہرکرام پر بیہ بڑا شاق گز رنے لگا۔ پھررسول الله سان پنڈاتییٹم نے فرمایا:''جبریل امین نے مجھے بيآيات پڙھ کرسنائمين'۔حضرت على شيرخدا ٻڙائي نے کہا: ميں نے عرض كى: يارسول الله! کيف يجاء بھا؟ يارسول الله!اس جہنم كوكميك لا ياجائے گا؟ فرمايا: اسے لا ياجائے گا جب كەستر ہزار لگاموں كے ساتھ اسے كھينچاجار ہا ہو گاہر لگام كے ساتھ ستر ہزار فر شتے ہوں گے وہ ایک دفعہ بد کے گی تو اسے جھوڑ دیا جائے گا تو وہ تمام مخلوقات کوجلا دے پھرجہنم میرے سامنے آئے گی **تو وہ** 

کے گی: اے محد! مان الیہ مجھے آپ سے کیا سرو کاراللہ تعالی نے تیرا گوشت مجھ پرحرام کردیا ہے؟ کوئی نفس نہیں بیچے گا مگروہ کہد

<sup>1</sup> يسيح مسلم، كتاب البر، باب فضل عيادة السريض

ر ہاہوگا: نفسی نفسی مگر حضرت محد سال نندائیے ہے کی ذات ہوگی ،آپ سائٹ ٹیائیے ہم فرمار ہے ہوں گے: دَبِ اُمیتی دَبِ اَمیتی (1)۔ اس روز انسان نصیحت حاصل کرے گا اور وہ تو بہ کرے گا۔ یہاں انسان سے مراد کا فر ہے یا جس کے اکثر مقاصد دنیا ہے متعلق ہتھے۔اب اس کے لیے کہاں سے نفیحت اور توبہ ہے جب کہاس نے دنیا میں کوتا بی سے کام لیا تھا۔ ایک قول بیالیا جاتا ہے: اس کے لیے کہاں سے نصیحت یا تفع ہے۔ یہاں مضاف کا مقدر ہونا ضروری ہے درنہ یو مَین پنتانک کُنُّ اور وَ اَ فَیٰ لَهُ الذِّ اللَّهِ كُورُ مِي مِن منا فات ہوگى ؛ بيز محشرى كا نقط نظر ہے۔

يَقُولُ لِلْيُتَنِيُ قَتَّ مُتُ لِحَيَاتِيُ ﴿

"(اس دن) کہے گا: کاش! میں نے کچھآ کے بھیجا ہوتاا بن (اس) زندگی کے لیے''۔

لِحَيَاقَ مِن لام، في كِمعنى مِين ہے۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: مِين نے اپنى زندگى كے ليے اچھاممل بھيجا ہوتا يعنى السى زندگی کے لیے جس میں موت نہ ہو۔ ایک قول میکیا گیا ہے: اہل نار کی زندگی کوئی مبارک نہ ہوگی گویاان کے لیے کوئی زندگی نہیں معنی اس کا میہ ہے ہائے کاش! میں نے اس آگ سے بیاؤ کے لیے کوئی بھلائی بیجی ہوتی تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جن کے لیے مبارک زندگی ہوتی۔

فَيَوْمَ إِن لِيُعَذِّبُ عَنَا بَهُ آحَدٌ ﴿ وَلا يُوثِقُونَا قَالَهُ آحَدُ ۞

''پس اس دن الله کے عذاب کی طرح نہ کوئی عذاب دے سکے گا اور نہاس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ

الله تعالی کے عذاب جبیا کوئی عذاب نہ دے گا اور نہاس کے باند جنے جبیا کوئی باند ھے گا۔ تمیر الله تعالی کی طرف لوث ر ہی ہے؛ بید صفرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری کا قول ہے، کسائی نے دونوں افعال لایئے بن اور لا نیو رق کومجہول کا صیغه پڑھاہے بینی الله تعالیٰ اس روز کافر کوجیسا عذاب دے گااس طرح کسی کوعذاب نہیں دیا جار ہاہو گااور جیسا کافر کوجکڑا گیا ہو ما ایسائسی کونہ جکڑا گیا ہوگا۔اس سے مرادا بلیس ہے کیونکہ اس امر پر دلیل قائم ہے کہ اس کے جرموں کی وجہ ہے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عذاب اسے دیا جارہا ہوگا پھر کلام کومطلق رکھا گیا کیونکہ ساتھ والی آیات مطلق ہیں۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: اس كامصداق اميه بن خلف ہے؛ بيتول فراءنے كيا ہے جيساعذاب اس كافركوديا جارہا ہے ايساعذاب تسى كوجمى نہيں ديا جائے گااور جبیاا سے زنجیروں اور بیزیوں میں جکڑا جائے گااییا کسی کنبیں جکڑا جائے گا کیونکہ وہ کفراور عناد میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔

ایک قول میرکیا عمیا ہے: اس کی جگد سی کوعذاب ندویا جائے گا اور ندہی کسی سے فدیدلیا جائے گا عذاب، تعذیب کے معنی میں ہے اور وثاق، ایشاق کے عنی میں ہے۔ اس معنی میں شاعر کا قول ہے

وبَعْدَ عَطَائِكَ البِائَةُ الرَّتَاعَا

يهاں الرتاع، ارتاع كے معنى ميں ہے۔ يعنى ايها آ دمى جو كافرنبيں اسے كافر جيسا عذاب نبيں ويا جائے گا۔ ابوعبيداور ابو

1\_الوسيط ،الواحدي ،جلد 4 منح 458-459

حاتم نے ذال اور تاء کے فتہ کے ساتھ پڑھا ہے ضمیر کا فر کے لیے ہوگی کیونکہ یہی معروف ہے بینی اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کسی کوعذاب نہیں دیا جائے گا۔ ابوقلا بہنے نبی کریم سائن اللہ تعالیٰ کے ہوا بیت نقل کی ہے کہ آپ سائنڈائیل نے تاءاور ذال کے فتہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ ابوعلی نے کساتھ پڑھا ہے۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ ابوعل نے کہا: یہ جا کرنے کشمیر کا فر کے لیے ہوکی والیا عذاب نہیں دے گاجس طرح اس کا فرکوعذاب دیا جارہا ہے یس عَنَا ابِکَةَ اور وَ ثَاقَةَ کی ضمیر کا فر کے لیے ہوگی احد سے مراد فرشتے ہوں گے جو جہنیوں کو عذاب دیا جارہا ہے یس عَنَا ابِکَةَ اور وَ ثَاقَةَ کی ضمیر کا فر کے لیے ہوگی احد سے مراد فرشتے ہوں گے جو جہنیوں کو عذاب دیا جارہا ہے۔

لَيَا يَتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَدِنَّةُ فَ الرَجِعِيِّ إلى مَرَبِكِ مَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً فَى فَادُخُلِ فِي عِلْمِكُ فَ وَادُخُلِ جَنَّتِيُ فَ

''اے نفس مطمئن! داپس چلوا ہے رب کی طرف اس حال میں کہتواس سے راضی (اور) وہ تجھ سے راضی ہیں کہتواس سے راضی ہیں۔ شامل ہوجاؤ میرے (خاص) بندول میں اور داخل ہوجاؤ جنت میں''۔

جب اس آدی کی حالت کا ذکر کیا جس کا مقصود دنیاتھی اس نے الله تعالی پرغن کرنے اور تکی و ہے پر تہمت لگائی تھی اب آدی کی حالت کا ذکر کیا جس کا نفس الله تعالی ہے مطمئن تھا اس نے الله تعالی کے تکم کے سامنے سرتسلیم تم کیا اور اس پر بھر و سد کیا۔ ایک قول ہے۔ نفس مطبئنه ہے مراد سکون پانے والا اور یقین رکھنے والانفس ہے جس نے یقین کیا کہ الله تعالی اس کا رہ ہے اور اس کے سامنے تواضع کا اظہار کیا ؛ یہ مجالا اور یقین رکھنے والانفس ہے جس نے یقین کیا کہ الله تعالی اس کا رہ ہے اور اس کے سامنے تواضع کا اظہار کیا ؛ یہ مجالا اور ویقین رکھنے والانفس ہے جس نے یقین کیا کہ الله تعالی اس کے مراد و نفس ہے جو الله تعالی کو قواب پر مطمئن ہے۔ اس سے مراد الله تعالی کو قب اس سے مراد الله تعالی کے قواب پر مطمئن ہے۔ کا بھی ہو کہ بھی مروی ہے نہاں سے مراد الله تعالی کے فیصلہ پر راضی نفس ہے جو بیا تاہاں ہے مراد الله تعالی چکی ہے اس سے مراد الله تعالی کے نوالہ بی کہ بھی ہی نہیں پانے کا اور جس کو اس نے پایا ہے وہ اس کو چھوڑ نے والا نہیں تھا۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد الله تعالی کے مذاب سے مراد الله تعالی نے وہ اس کو جھوڑ نے والا نبیس تھا۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد الله تعالی نے مراد الله تعالی نے وہ اس کو جھوڑ نے نوالہ بھی تھا۔ میں اس سے مراد الله تعالی نے وہ اس کو جھوڑ نے نوائی ہے نوائی کیا۔ اس کے مراد الله تعالی نے وہ اس کے وہ اس کیا ہے: اس سے مراد الله تعالی نے ذکر ہے مطمئن ہو تا ہے اس کی وضاحت ہوں ہے: آئی نین اُمنڈوا و تظمین کی گوئی ہُم ہو نو کہ کہا ہے: اس سے مراد ایمان اس کے اور ان کے دل الله تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اس کے اور ان کے دل الله تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اس کے اور ان کے دل الله تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اس کے اور دو بارہ اٹھا گئے گیا ہے: اس سے مراد الله ان کے اور ان کے دل الله تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اس کے دور ان کے دور ان کے دل الله تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے والا۔

ابن زید نے کہا: وہ مطمئن ہیں کیونکہ موت کے وقت دوبارہ اٹھائے جانے اور محشر کے دن انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ حضرت عبدالله بن بریدہ نے اپنے باپ سے روایت نقل کی کہاس سے مراد حضرت حمزہ بڑٹر کانفس ہے جمع بات میہ

ہے کہ یہ ہرمومن، مخلص اور اطاعت شعار نفس میں تکم عام ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: الله تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ وہ ا ہے مومن بندے کی روح کو قبض کر ہے تو وہ نفس الله تعالیٰ ہے مطمئن ہوتا ہے اور الله تعالیٰ اس نفس ہوتا ہے اور الله تعالیٰ اس کی طرف دوفر شتے بھیجتا ہے اور الله تعالیٰ اس کی طرف دوفر شتے بھیجتا ہے اور الله وونوں کے ساتھ جنت سے تحفہ بھی بھیجتا ہے دونوں اسے کہتے ہیں: اسے نفس مطمعند تراضیۃ مَّرْضِیَّةٌ نُکلوروح وایمان کی طرف نکلو ہوتم ہے راضی ہے نہ کہتم سے ناراض ہے تو وہ کستوری کی پاکیزہ ترین خوشہو کے ساتھ نکاتا کے ہوگئی کی ناک نے روح زمین پر پائی تھی۔ حدیث کاذکر کیا۔

سعید بن زید (جبیر) نے کہا: ایک آدمی نے نبی کریم مان تناییل کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی نیا یَتُهُا النَّفُسُ الْمُطْمَهُ فَ وَ حضرت ابو بَرَصدیق نے عرض کی: یارسول الله! یہ کتنا اچھا کلام ہے؟ نبی کریم سنَ تناییل نے ارشاد فر ما یا:''فرشتہ تجھے ببی کہ گا: اے ابو بکر!''(2) حضرت سعید بن جبیر نے کہا: حضرت ابن عباس بنی مین کا وصال طائف میں بواتو ایک ایسا پرند و آیا جس شکل وصورت کا بھی پرندہ ند دیکھا گیا تھا وہ آپ کے جنازہ میں داخل ہو گیا پھرا سے باہر نگلتے ہوئے نددیکھا گیا جب آپ کوؤن کیا گیا توقیر کے کنارے ای آیت کو تلاوت کیا گیا مگر یہ معلوم ندتھا کہ کس نے اسے تلاوت کیا ہے(3)۔

بب بپ روں یہ یہ براس میں ہے کہ بیآیت کریمہ حضرت عثان بن عفان بڑٹھ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے بئر مدکووقف کیا تھا(4)۔ایک قول بیکیا گیا: بیر حضرت خبیب بن عدی کے حق میں نازل ہوئی جنہیں اہل مکہ نے سوئی پر لٹکا یا تھا انہوں نے آپ کا چبرہ مدینہ کی طرف کیا تواللہ تعالی نے چبرہ مکہ مکرمہ کی طرف کردیا۔واللہ اعلم۔

الی مہتات سے مرادا نے صاحب اورا ہے جسم کی طرف لوٹ جا؛ یہ حضرت ابن عباس، عکر مداورعظا کا تول ہے؛ طبری نے اے پہندکیا۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس کی قراءت ہے فاد محکس فی عبدی علی التوحید الله تعالی قیامت کے روز کی اے پہندکیا۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس کی قراءت ہے فی جسد عبدی۔ حضرت حسن بصری در نیٹھا نے کہا: اس کا معنی ہے الله تعالی کی طرف بوٹ جا۔ حضرت ابوصالح نے کہا: اس کا معنی ہے الله تعالی کی طرف بوٹ جا۔ موت کے وقت اے کہا جائے گا: میرے بندوں کے جسموں میں داخل ہوجاؤ۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس بنورت کے دوئت اسے کہا جائے گا: میرے بندوں کے جسموں میں داخل ہوجاؤ۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس بنورت کی دوئت ابن عباس بنورت کے دوئت ہوگا؛ یہ خاک کا قول ہے۔ جہور کا خول ہے کہ جندن ، نبیار کا گھر ہے۔ فی عبلی نی ہم آئیس ضرورصالحین بندوں میں سے صالحین میں شامل ہوجاؤ جس طرح فرمایا: لَنُّ خِلَمَ مُنْ الصَّلِحِیْنَ ﴿ (العنکبوت) ہم آئیس ضرورصالحین میں داخل کریں گا معنی ہم میری جماعت میں۔ میں ایک بن ہی بنواور میں بوجاور میں جہاور کا بی وجاؤ ہوں کا معنی ہم میری جماعت میں۔ میں ایک بن ہی بی بوجاور میں بوجاور میں کے انتخش نے کہا: فی عبلی کی کا معنی ہم میری جماعت میں۔ میں ایک بی ہی بوجاور ایک کی بوجاور میں کے انتخاب کی بوجاور میں کی دیت میں داخل ہوجا۔

2\_تفسيرطبري، جلد 24 بسفحه 396 4\_الدرالمنثور، جلد 6 بسفحه 350

1\_النكست والعيون ، جلد 6 منحد 272 3\_طبر اني ، الكبير ، 10581

# سورة البلد

الله ١٠٤٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ البَلْهِ عَيْدُ ٢٥ عَلَا اللهِ عَلَيْدُ ٢٥ عَلَا اللهِ عَلَيْدُ ٢٥ عَلَا اللهِ عَلَيْدُ ٢٥ عَلَا اللهِ عَلَيْدُ ٢٥ عَلَا اللهُ عَلَيْدُ ٢٥ عَلَيْدُ عَلَيْدُ ٢٥ عَلَا اللهُ عَلَيْدُ ٢٠ عَلَيْدُ ٢٠ عَلَيْ عَلَيْدُ ٢٥ عَلَا اللهُ عَلَيْدُ ٢٠ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ ٢٠ عَلَيْدُ عَلِيْدُ عَلَيْدُ عَلِي عَلَيْدُ عَلِي عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلِي عَلِي عَلَيْدُ عَلِي عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْدُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُو عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي ع

تمام علماء كا تفاق ہے كه سيسورت كى ہے اوراس كى بيس آيات ہيں۔

بِسْحِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

لا أقسِم بِهٰنَ الْبَكَدِ أَ

''میں قشم کھا تا ہوں اس شہر ( مکہ ) کی''۔

یہ جائز ہے کہ لاؔ زائدہ ہوجس طرح لاؔ اُ قُسِمُ بِیوَ مِر الْقِیٰہ ہِن ﴿ القیامة ﴾ میں روز قیامت کی قسم اٹھا تا ہوں ؛ یہ اُنفش کا قول ہے بعنی میں قسم اٹھا تا ہوں ، کیونکہ ارشاد فر مایا ہے : بِلهٰ نَ الْبَلُو جَبُه پہلے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ اس کی قسم اٹھائی ہو۔ شاعر نے کہا :

تَذَكَّرُتُ ليلى فاعترتنى صبابة وكاد صبِيم القلبِ لا يَتَقَطَّع اللهُ عَن كَلَمُ اللهِ اللهُ عَنَّقًطُع اللهُ الل

میں نے کیلی کو یاد کیا تو مجھے عشق نے آلیا قریب تھا کہ میم قلب تکڑے ککڑے ہوجا تا۔ شعر میں حرف لاصلہ (زائد) ہے اس کی مثل الله تعالیٰ کا فرمان ہے: صَامَنَعَكَ اَلَا تَسْجُدَ إِذْ اَمَرُتُكَ (الاعراف: 12)

مَنْعَكَ أَنْ تَسُجُدَ (ص:75)

حضرت حسن بھری، اعمش اورا بن کثیر نے لا قسم پڑھا ہے لام کے بعد الف ذکر نہیں کیا گویالا قسم میں لام کے بعد الف اقسم کا ہے انفش نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ یہ الا کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ قسم کی نفی نہیں بلکہ یہ تو کر بوں کے قول کے مطابق ہے: لا والله لا فعلت کذا، لا والله ما کان گذا، لا والله لا فعلن کذا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ صحیم نفی ہے مین ایس کے قول یہ کیا گیا ہے: یہ سے جب آ پ سائٹ کیا ہے کہ ان کہ جا کیں گے تو میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا؛ یہ کی نے دکایت بیان کی ہے۔ ابن الی تج نے باہد سے یہی روایت نقل کی ہے کہا: لا آن پر رد کرنے کے لیے ہے؛ یہ ابن عربی کی لیند یدہ نقط نظر ہے کہا: لا آن پر رد کرنے کے لیے ہے؛ یہ ابن عربی کی لیند یدہ نقط نظر ہے کیونا۔ اس نے کہا: جس نے بہا ہے کہ یہ در ہے تو وہ ایسا قول ہے جس کا رونیس کیونکہ اس کے ساتھ معنی صحیح ہوتا ہے اور لفظ و مراد دونوں شمکن ہیں یہ اس آدی کارد ہے جوموت کے بعد دو بارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے پھر قسم کا آغاز کیا (1)۔ مراد دونوں شمکن ہیں یہ اس چیز کارد ہے کہ اس سورت میں فرکور انسان جو دنیا سے دھو کہ میں جتلا ہے اس کارد ہے ، یعنی معاملہ قشیر کی نے کہا: یہ اس چیز کارد ہے کہ اس سورت میں فرکور انسان جو دنیا سے دھو کہ میں جتلا ہے اس کارد ہے ، یعنی معاملہ قشیر کی نے کہا: یہ اس چیز کارد ہے کہ اس سورت میں فرکور انسان جو دنیا سے دھو کہ میں جتلا ہے اس کارد ہے ، یعنی معاملہ قشیر کی نے کہا: یہ اس چیز کارد ہے کہ اس سورت میں فرکور انسان جو دنیا سے دھو کہ میں جتلا ہے اس کارد جن میں جو کو کہ میں جو کو کہ کیا کہ دونوں کے دونوں کی میں جو کیا کو کو کو کہ کورانسان جو دنیا سے دھوکہ میں جتلا ہے اس کارونوں کے کہا کہ کورانسان جو دنیا سے دھوکہ میں جتا ہے کار کورانسان جو دنیا سے دھوکہ میں جتا ہے کہ کورانسان جو دنیا سے دھوکہ میں جتا ہے کہ اس سورت میں جائے کی کورانسان جو دنیا سے دھوکہ میں جو کیا کورانسان جو دنیا سے دھوکہ میں جو کورانسان جو کورانسان جو دنیا سے دونوں کی میں کورانسان کورانسان جو کورانسان کورانسان کی کورانسان کورانسان

1 - احكام القرآن لا بن العربي ، جلد 4 منحد 1921

اس طرح نہیں جس طرح وہ گمان کرتا ہے کہ اس پرکوئی قادر نہ ہوگا پھرفتہ کا آغاز ہوگا۔الْبلّبِ سے مراد مکہ مکر مہ ہے تمام علماء کا
اس پر اجماع ہے بعنی میں اس بلد حمامر کی فتم اٹھا تا ہوں جس میں آپ موجود ہیں کیونکہ تجھے عزتوں سے نواز نامیرے ذمہ
کرم پر ہے ادراس سے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ واسطی نے کہا: ہم آپ سائٹ آیپلہ کی وجہ سے اس شہر کی فتم اٹھاتے ہیں
جے آپ مائٹ آیپلم نے اپنی زندگی میں تھہر کر شرف بخشا اور وصال کے بعد برکت عطاکر کے شرف بخشا اس سے مراد مدین طیب
ہے۔ پہلاقول زیادہ مجے ہے کیونکہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔

#### وَ أَنْتُ حِلُّ بِهٰنَ الْبَكَدِ أَ

"ورال حاليكة بسريب بي ال شهرين"-

یعنی ستقبل میں، یہ الله تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے: إِنَّكَ مَیّتُ وَ اِلَّهُمْ مَیّتُونَ وَ (الزمر) كلام عرب میں اس کی مثالیں عام ہیں۔ جس ہے توعزت اورعطیہ کا وعدہ کرتا ہے اسے تو کہتا ہے: اُنت مکر محلوالله تعالیٰ کے کلام میں بھی یہ عام ہے کیونکہ اس کے فزویہ آنے والے احوال موجود داحوال کی طرح ہیں تیرے لیے بھی دلیل کافی ہے کہ یہ استقبال کے لیے ہادر حال کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کرنا محال ہے کیونکہ یہ سورت بالا تفاق فتح مکہ سے پہلے مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔ منصور نے مجابد سے یہ قول نقل کیا ہے: وَ اَنْتَ حِلَّ یعنی تو نے اس میں جو کیا ہے دہ آپ کے لیے حال ہے۔ حضرت ابن عباس بھی جو کیا ہے دہ آپ کے لیے حال کردیا گیا تھا کہ جس کو جا ہیں قبل کر میں داخل ہوئے آپ کے لیے حال کردیا گیا تھا کہ جس کو جا ہیں قبل کر دیں تو آپ می نظر جس کو جا ہیں قبل کر دیں تو آپ می نظر ہی نظر ہی میں داخل ہوئیرہ کو قبل کرنے کا تھم دیا۔ رسول الله من نظر ہی بعد کسی کے لیے حال لیک میں کو قبل کرنے کا تھم دیا۔ رسول الله من نظر ہی کے بعد کسی کے لیے حال لیک کو بال کری کو گائی کرے۔

سری نے کہا: معنی ہے جوآ دی آپ سے قال کرے اسے آل کرنا آپ کے لیے طال ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابن عہاں بن بن بن بنا اس بن بن بنا اس بن بن بنا است کے است کا کہا گھڑ ہوں میں آپ کے لیے قال کو حلال کیا گیا بھرتا قیامت اسے حرام کردیا عمل وہ فتح مکہ کے ون ہوا۔ نبی کریم مان آیا بھر سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ مان تا الله حَمَّا مَر مَکَا قَدَوَهُ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرض فهی حَمامٌ إِلَىٰ أَن تقومَ السَاعةُ فلم تَحِلُ لِأَحَدِ قبل ولا تَحِلَ لِأَحدِ من بعدی ولم تَحِلُ لَا الله من بعدی ولم تَحِلُ الله من الله تَحْلُ الله من بعدی ولم تَحِلُ الله من الله من بعدی ولم تَحِلُ الله من ا

الله تعالی نے جب ہے آ - انوں اور زمین کو پیدا کیا مکہ کرمہ کو ترمت والا بنایا بیرترام ہی رہے گا یہاں تک کہ قیامت بریا ہوگی مجھ ہے تبل یکسی کے لیے حلال نہیں ہوا میرے بعد یہ سی کے لیے حاال نہیں ہوگا اور میرے لیے بیدن کی آپھے سامتوں میں حلال کیا گیا۔

سورۃ المائدہ میں یہ بحث پہلے گزر چکی ہے۔ ابن زید نے کہا: نبی کریم مان نٹائیڈ کے علاوہ کوئی بھی حلال نہ تھا لینی کس سے تعرض نہ کیا جاتا تھا۔ ایک قول یہ کیا عمیا ہے: آپ مان تلایی ہم اس میں مقیم ہیں اور وہ آپ کاکل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا آپ اس

1 \_مندالا مام احمد بن حنبل ، حديث نمبر 2353

میں احسان کرنے والے ہیں ہیں تجھ سے اس میں راضی ہوں۔ اہل لغت نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے: دجل حِنَّ، حَلَّ وَ مُحِلَ، رجل حَمَّا مر و مُحِلَ، رجل حَمَّا مر و مُحِلَ، رجل حَمَّا مر و مِر مِ قَادہ نے کہا: آپ یہاں حلال کام کرنے والے ہیں آپ گنا ہگارنییں۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ نی کریم سائٹ آیا ہی جی تناہے بعنی آپ اس شہر میں ایس چیز کاارتکاب کرنے والے نہیں جو اس جس کاارتکاب آپ کے لیے حرام ہو۔ آپ سائٹ آیا ہی ہم اس کی خوالی کے مرحت کو آپ بہوائے میں الله تعالی کے ساتھ کفر کاارتکاب کرنے والے ہیں۔ یعنی میں اس معظم گھر کی قسم اٹھا تا ہوں جس کی حرمت کو آپ بہوائے میں الله تعالی کے ساتھ کفر کاارتکاب کرنے والے ہیں۔ یعنی میں اس معظم گھر کی قسم اٹھا تا ہوں جس کی حرمت کو آپ بہوائے میں آپ اس میں مقیم ہیں ، اس کی تعظیم بیالا نے والے ہیں، جو چیز آپ پرحرام ہاس کاارتکاب کرنے والے نہیں۔ شرصیل بیں آپ اس میں مقیم ہیں ، اس کی تعظیم میکر مہورام بھے ہیں کہ یہاں کسی شکار کو آل کریں یا کسی درخت کو کا ٹیس اس بی بیاں سے نکا لئے اور آپ کے آل کے در بے ہونے کو طال جانے ہیں۔

#### وَوَالِبٍ وَمَاوَلَكَ أَنْ

''اورفتىم كھا تا ہوں باپ كى اوراولا د كى'' \_

مجابد، قاده، ضخاک، حسن بھری اور ابوصالح نے کہا: وَوَالِي سے مراد حضرت آوم عليه السلام ہيں اور وَ هَاوَلَكَ سے مراد جوان کی اولا دہوئی۔ ان کی قسم اٹھائی کيونکہ الله تعالیٰ نے روئے زمین پر جو پچھ پيدا کيا ہے اس میں سے سب ہے بجیب ہے کيونکہ اس انسان میں بولنے، بیان کرنے اور تدبیر کی صلاحت موجود ہے۔ ان میں انبیاء اور الله تعالیٰ کی طرف وجوت دینے والے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ حضرت آوم علیہ السلام اور ان کی صالح اولاد کی قسم ہے گویا غیرصالح لوگ چو پائے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا: والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور هاؤلک سے مراد آپ کی ذریت ہے؛ یہ ابو عمران جولائی کا قول ہے۔ پھر یہ احتال ہے کہ تمام اولا دمراد ہے یا اولا و میں سے مسلمان مراد ہیں۔ فراء نے کہا: هالوگوں کے لیے بھی کا قول ہے۔ پھر یہ احتال ہے کہ تمام اولا دمراد ہے یا اولا و میں سے مسلمان مراد ہیں۔ فراء نے کہا: هالوگوں کے لیے بھی درست ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ها طابَ تکلُمُ (النہ اء: 3) اور الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ هَا حَلَقَ اللَّ گُمَ وَالْدُنْ بَلَیْ یَ (النیل) وہی نذکر ومونٹ کا خالق ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ما مابعد سے لیک رمصدر کے تھم میں ہے مرادوالد اور اس کی ولا دت کی قسم، جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ السّمَاءَ وَ هَا بَذُهَا ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَسُ ﴾ وہی نذکر ومونٹ کا خالق ہے نے والسّمَاءَ وَ هَا بَذُهَا ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَسُ ﴾ وہوں مذکر کے تھم میں ہے والسّمَاءَ وَ ها بَذُهَا ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَسُ ﴾ وہوں مذکر کے تھم میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے وہوں کی اللّٰ کہا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے وہوں کی والا دت کی قسم کی میں مراد الله تعالیٰ کا فرمان ہے : وَ السّمَاءَ وَ هَا بَذُهِ اللّٰ اللّٰ ہُمَاءُ اللّٰ اللّٰ ہُمَاءُ اللّٰ ہُمَاءُ ہُمَاءُ اللّٰ اللّٰ ہُمَاءُ وَ هَا بَذُهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُمَاءُ ہُمَاءُ اللّٰ ہُمَاءُ ہُمَاءُ اللّٰ ہُمَاءُ ہُمَاءُ ہُمَاءُ اللّٰ ہُمَاءُ ہُم

<sup>1</sup> \_ النكت والعيون مجلد 6 مسفحه 275

مری ہے میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ پہلے آپ سے شہر کی قشم اٹھا کی پھر آپ کی اور آپ کی امت کی قشم اٹھا کی مقصود حضور ماجھی بیٹم کی شرافت میں مبالغہ کا اظہار ہے۔

لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِ ۞

"بخکہ م نے انسان کو بڑی مشقت میں (زندگی بسرکرنے کے لیے) پیداکیا"۔
یہاں پر شمختم ہوگئ تھی یہ آیت جواب شم ہے! الله تعالی کوخن حاصل ہے کہ اپنی مخلوقات کی تعظیم کے لیے جس کی چاہے مسلم انسان ہے مرادابن آ دم ہے گبکو کا معنی شدت اور تھکاوٹ ہے یہ مُکابَدَةُ مسم انسان ہے مرادابن آ دم ہے گبکو کا معنی شدت اور تھکاوٹ ہے یہ مُکابَدَةُ الدُّنیُا ہے مشتق ہے گبکو کا اصل معنی شدت ہے ای ہے ایک جملہ بولا جاتا ہے: تکبد اللبن دودھ گاڑھا ہو گیا، سخت ہو الدُّنیُا ہے مشتق ہے گبکو کا اصل معنی شدت ہے ای ہے ایک جملہ بولا جاتا ہے: کابدت هذا الرُّمو میں اللہ کے کونکہ یہ بھی خون ہوتا ہے جو گاڑھا اور سخت ہوجاتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: کابدت هذا الرُّمو

میں نے اس امر کی مختی کو برداشت کیا البید نے کہا:

یا عین هلًا بکیتِ اُربدَ إِذ قُننا وقام الخصومُ فی کَبیرِ اربدَ إِذ قُننا وقام الخصومُ فی کَبیرِ الے آکھ! توار بدکے مقام پر کیوں ندروئی جب ہم اور جھڑا کرنے والے مشقت میں کھڑے ہوئے۔

حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بھری نے کہا: فی گب کامعنی ہے ختی اور تھکاوٹ میں رحضرت ابن عباس بھی جہا ہے کہ وہ اپنی مروی ہے: شدت میں، یعنی ممل ، ولاوت ، دودھ بلانا ، دانتوں کا نکلناوغیرہ ریکرمہ نے آ ب ہے بی بیتول نقل کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سیدھا ہوتا ہے۔ گب کامعنی استواء اور استقامت ہے۔ بیخلقت میں انسان پر الله تعالی کا احسان ہے الله تعالی نے ماں کے پیٹ میں سی جاندار کو بید انہیں کیا گروہ اپنے منہ کے بل اوندھا ہوتا ہے صرف انسان کا معاماء متافی ہے ، کیونکہ وہ سیدھا ہوتا ہے بیٹ میں اس کا سرسیدھا کھڑا میں کیونکہ وہ سیدھا ہوتا ہے بیٹ میں اس کا سرسیدھا کھڑا ہوتا ہے جب الله تعالی اے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے سرکواس کی مال کی ٹاگوں کی طرف کرویتا ہے۔ ہوتا ہے جب الله تعالی اے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے سرکواس کی مال کی ٹاگوں کی طرف کرویتا ہے۔

1 تنسير بغوى ، مبلد 4 ، منحه 488

ے بھروہ معلم اوراس کی تنی ، مودب اوراس کے روبیا اوراساداوراس کی ہیبت کا سامنا کرتا ہے بھروہ شادی کی معروفیت اور

اس میں جلدی کا سامنا کرتا ہے بھر وہ اولا و، خادموں اور لشکروں کے معاملات میں جا پڑتا ہے بھروہ گھروں اور محلات کے بنانے میں لگ جاتا ہے بھر بڑھا ہے ، گھٹنوں اور قوموں کے ضعف کا سامنا کرتا ہے ایسے ایسے مصائب دیکھتا ہے جن کی تعداد

بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسے دکھ دیکھتا ہے جن کا عرصہ بڑا طویل ہوتا ہے جسے سرورو، داڑھوں کا ورو، آشوب چشم ، قرض کا تم، بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسے اور قید کھو کی دن اس پڑہیں دانت اور کان کا درو، ای طرح وہ مال اور نفس میں امتحانات کا سامنا کرتا ہے جس طرح مار پیٹ اور قید کوئی دن اس پڑہیں گڑرتا مگروہ اس میں شدت کو برداشت کرتا ہے بھراس کے بعد موت کا مرحلہ ہوتا ہے ، بھر فرشتہ کے سوالات ہوتے ہیں، قبر کا درونا میں شدت کو برداشت کرتا ہے بھراس کے بعد موت کا مرحلہ ہوتا ہے ، پھر فرشتہ کے سوالات ہوتے ہیں، قبر کا دوز خ میں ٹھکانہ بناتا ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: لَقَدُ حَدَاقَتُنَا الْإِنْسَانَ فِیْ گُبُوراً اللہ ہوں کے ان احوال کا اس پردولات کرتی ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہوں نے ان احوال کا اس پروں کر دواست نہ کرتا۔ بیسب چیزیں اس امر پردولات کرتی ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہوں نے ان احوال کا اس پروں کر دواست کرتی ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہوں نے ان احوال کا اس پروں کر سے۔

ابن زیدنے کہا: یہاں انسان سے مراد حضرت آ دم علیہ السلام ہیں فی گئی سے مراد آسان کا درمیان ہے (1) کہی نے کہا: یہ می بی ججے کہا تاوہ کہا: یہ می بی ججے کہا تاوہ کہا: یہ می بی ججے کہا تاوہ کہا: یہ می بی جے کہا تاوہ کہا: یہ می بی بی بارے میں نازل ہوا جے ابوالاشدین کہتے ہیں، وہ عکاظی چر الیتا اسے اپنے قدموں کے نیچ بچھا تا وہ کہتا: جس نے مجھے اس سے گرادیا اس کے لیے بیان تک کہ وہ چرا بھٹ جا تا اور اس کے قدم اپنی جگہ سے نہ ملتے وہ نبی کریم سائن تا آئے ہے کہ دہمنوں میں سے تھا اس کے بارے میں بینازل ہوا: اَ یَا حُسَابُ اَنْ کُنْ تَقْدِی مَعَلَیْدِاَ حَدٌ وَ لَیْنَ وہ ابنی قوت کی بنا پر بیگان کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس بن رئیبا سے مروی ہے: فی گئی کامعنی ہے توی، وہ قریش میں سب سے طاقتوراور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ رکانہ بن ہاشم بن مطلب ای طرح تھاوہ طاقت اور قوت میں مثال تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا: فی گئی کامعنی ہے وہ ول کا جرک اور سخت ہے جب کہ اس کی خلقت کمزوراور مادہ حقیر ہے۔ ابن عطانے کہا: وہ ظلمت و جہالت میں ہے۔ ترفدی نے کہا: جو بامقصد کام بیں ان کوضائع کرنے والا ہے اور جو بے مقصد امور ہیں ان میں مصروف رہنے والا ہے۔

اَيَحْسَبُ اَنُ لَّنُ يَّقُوبَ عَلَيْهِ اَحَدُّ يَقُولُ اَهْلَكُتُ مَالًا لُبُدًا أَ ايَحْسَبُ اَنُ لَمُ يَرَةَ اَحَدُّ أَ لَمُنَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿

"کیاوہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، کہتا ہے: میں نے ڈھیروں مال فنا کرویا۔ کیاوہ خیال کرتا ہے کہ اسے کی نے نہیں ویکھا۔ کیا ہم نے نہیں بنائمیں اس کے لیے دوآئکھیں اورایک کان اور دوہونٹ'۔
کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سز انہیں دے گاوہ کہتا ہے: میں نے کثیر مال خرج کرویا۔ کیاوہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کو کی نہیں دیکھوٹا ہے کہ وہ کہتا ہے: میں جھوٹا ہے کہ وہ کہتا ہے: میں نے مال خرج کیا اسے کو کی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے سب اعمال کو جانتا ہے وہ اس بات میں جھوٹا ہے کہ وہ کہتا ہے: میں نے مال خرج کیا

1 \_ النكت والعيون ، مبلد 6 م في 276

ہے جب کہاں نے مال خرج نہیں کیا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ ہوئی ہے۔ سے مروی ہے کہ بندے کو کھڑا کیا جائے گا: میں نے تجمیے جورزق دیا تھااس کا تونے کیا کیا۔ وہ کہے گا: میں نے اس کوخرچ کیا اور اس کی زکو ۃ اوا کی۔اسے کہا جائے گا: گویا تو نے یہ کیا تا کہ کہا جائے کہ وہ بڑا تنی ہے تو وہ تو کہا جا چکا۔ پھراہے آگ میں ڈالنے کا تھم دے دیا جائے گا(1)۔

بہ ہر رہے۔ ہوری ہے کہ آپ دونوں جگہ ایکٹسٹ پڑھا کرتے تھے۔حضرت حسن بھری نے کہا:معنی یہ بنتا ہے وہ کہتا ہے میں ہوں ہے کہ آپ دونوں جگہ ایکٹسٹ پڑھا کرتے تھے۔حضرت حسن بھری نے کہا:معنی یہ بنتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بہت زیادہ مال خرج کیا ہے جواس کے متعلق میرا محاسبہ کرے گا مجھے جپوڑ دو کہ میں بھی اس کا محاسبہ کروں کیا وہ نہیں جانتا کہ الله تعالی اس کے محاسبہ پر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے ممل کو و کھے رہا ہے پھر الله تعالی نے اس پر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے ممل کو و کھے رہا ہے پھر الله تعالی نے اس پر فدہ میں کھی رہا ہے گئیر الله تعالی ہے اس کے محاسبہ پر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے ممل کو و کھے رہا ہے پھر الله تعالی ہے اس کے محاسبہ پر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے ممل کو و کھے رہا ہے کھر الله تعالی ہے اس کے مدر الله تعالی ہوں کے معاسبہ پر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے محاسبہ بر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے محاسبہ بر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے مسلم کو و کھے رہا ہے کھر الله تعالی ہوں کے معاسبہ بر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے معاسبہ بر قادر ہے۔ الله بر معاسبہ بر

کیا ہم نے اس کے لیے آٹھیں نہیں بنائی جن کے ساتھ وہ ویکتا ہے، زبان نہیں بنائی جس کے ساتھ وہ بواتا ہے، بون نہیں بنائی جس کے ساتھ وہ دانتوں کو چھپا تا ہے اس کا معنی ہے ہم نے یہ کہااور ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ اٹھا تھی اور اس نے جو کل کیا ہم اس کو شار کریں۔ ابو حازم نے کہا: نبی کریم سان آئی ہے ارشاوفر مایا: ''اہتہ تعالی ارشاد فرما تا ہے انسان! اگر زبان ان معاملات میں تجھ سے نزاع کرے جو میں نے تجھ پر حرام کیے ہیں تو میں نے تبری دوطبق (دوبون ) سے مدد کی ہان کو بند کر دے، اگر تیری آئی تجھ سے ایسے امور میں جھڑ اکرے جو میں نے تجھ پر حرام کے ہیں تو میں اس کے جی نہیں اس کو بند کر دے، اگر تیری مدد کی ہے ان کو بند کر لے، اگر تیری شرمگاہ تیرے ساتھ ان معاملات میں تو میں نے تیری مدد کی ہے تو انہیں بند کر جھڑا کرے جو اللہ تعالی نے تجھ پر حرام کیے ہیں تو اس کے خلاف میں نے دوطبق سے تیری مدد کی ہے تو انہیں بند کر دے '(2)۔ الشغة اصل میں شفھة تھا اس سے حاء کو صذف کر دیا گیا اس کی تصغیر شفیعة آتی ہے اس کی جمع شفاہ ہے ہے جملہ دے '(2)۔ الشغة اصل میں شفھة تھا اس سے حاء کو صذف کر دیا گیا اس کی تصغیر شفیعة آتی ہے اس کی جمع شفاہ ہے ہے جملہ دیں۔

<sup>2</sup>\_تغییر بغوی، جلد 4 مسفحه 489

<sup>1</sup> \_مندامام احمد بن منبل معديث نمبر 8277

بولا جاتا ہے: شفھات، شفوات، ھاء زیادہ موزوں ہے اورواؤ عام ہے جس طرح سنوات میں واؤ عام آتی ہے۔از ہری نے کہا: وصل کی صورت میں ھذہ شفۃ کہتے ہیں اور شفہ بھی کہتے ہیں یعنی بیلفظ تاءاور ھاء دونوں کے ساتھ آتا ہے۔قادہ نے کہا: الله تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں تجھے متوجہ کرتی ہیں کہ توان کاشکر بجالائے۔

#### وَهَدَيْنُهُ النَّجُدَيْنِ

"اور بم نے دکھادیں اسے دونوں نمایاں راہیں"۔

النَّجُن يُنِ سے مراددوراستے ہیں بھلائی اور برائی کاراستہ یعنی ہم نے ان دونوں کواس کے لیے بیان کردیا ہے جوہم نے

اس کی طرف رسول بھیج ہیں۔ نجداس راستہ کو کہتے ہیں جو بلندی کی طرف جاتا ہے؛ بید حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود

اور دوسرے علماء کی رائے ہے۔ قادہ نے کہا: ہمارے لیے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم ماہ نیٹائیل کہا کرتے تھے: یا بیما الناس ھیا النجدان، نجد الخیرو نجد الشین فلم نجعل نجد الشین احتبالیك من نجد الخیرو(1)۔ اے لوگو! وہ دونوں

راستے ہیں بھلائی کا راستہ اور برائی کا راستہ ہم نے شرکے راستہ کو خیر کے راستہ سے تیرے لیے زیادہ محبوب ہیں بنایا۔ عکر مہ سے بیمروی ہے: نجدان سے مراددو بستان ہیں؛ یہ سعید بن مسیب اور ضحاک کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی شیر خدا خوں ہے نجدان سے مراددو بستان ہیں؛ یہ سعید بن مسیب اور ضحاک کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت کی بنبت بلندی ہاس کی جمع نجود آتی ہے اس وجہ سے نجد کے علاقہ کو نجد کہتے ہیں کیونکہ وہ تہامہ کے زیریں ہونے کی بنبت بلند ہے۔ پس نجدان دو بلندراستے ہیں۔

#### فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة أَنَّ

'' پھروہ داخل نہیں ہواعمل خیر کی ( دشوار ) گھاٹی میں''۔

وہ مال جس کے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے کہ اس نے حضور مائٹلائیل کی عداوت میں فرج کیا ہے اس نے وہ مال اقتحام عقبہ میں کیوں فرج نہ کیا کہ وہ اس پاتا۔ اقتحام کامعن اپنے کو بغیر سوچ سمجھے کی چیز میں چھینک ویا اس سے یہ جملہ بولا جاتا ہے: قعم نی الأمو قعوما یعنی اس نے بغیر سوچ سمجھا پنے آپ کواس میں چھینک ویا۔ قعم الفی س فار سه تقعیما علی وجھہ لینی گھوڑ ہے نے اسے منہ کے بل گرادیا۔ تقعیم النفس فی الشی کامعنی ہاں کا بغیر سوچ سمجھا پنے آپ کوکسی چیز میں داخل کرنا۔ القعمة سے مراد ہلاکت اور سخت سال ہے۔ اُصابت الأعماب القعمة۔ جب آئیس قط نے آپ کوکسی چیز میں داخل کرنا۔ القعمة سے مراد ہلاکت اور سخت سال ہے۔ اُصابت الأعماب القعمة۔ جب آئیس قط نے آپ کوب اللہ تو وہ اس میں داخل ہو گئے۔ قعم سے مراد مشکل راستہ ہے۔ فراء اور زجاج نے کہا: ایک وفعہ رف لاواخل کیا گیا ہے جب کیوب سے موقع پر کم ہی لاا کیلا داخل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوسری کیا م میں اس کا اعادہ کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے: فکلا صَدَّق وَ لا صَلَّى ﴿ (القیامہ) نہ اس نے تقعہ بیت کی اور نہ نماز پڑھی۔ وَ لا حَدُّ فَی عَلَیْهِمْ وَ لا حَدُّ لِی ہوں ہوں گے۔ یہاں اسے مفروذ کرکیا ہے کیونکہ کلام کا آخراس کے محقی پر کے میں بیل کا تراس نے تقیم ہوں گے۔ یہاں اسے مفروذ کرکیا ہے کیونکہ کلام کا آخراس کے محقی پر کی بیا کہ بیل 13 ہوں ہوں گے۔ یہاں اسے مفروذ کرکیا ہے کیونکہ کلام کا آخراس کے محقی پر کی بیل 20 ہوں۔

ولالت كرتا ہے۔ يہ بھى جائز ہے كەاللەتعالى كافرمان فيمّ كان مِنَ الَّذِينَ الْمَنُوا تَكُرير كَ قائم مقام بوگو يا يول فرمايا: فلا اقتحم العقبة ولا آمن ـ ايك قول يه كيا گيا ہے: يه وعائے قائم مقام ہے جس طرح كسى كا قول ہے: لَا نَجَا وَلَا سَلِمَ۔

سفیان بن عینہ نے کہا: ہروہ شی جس کے بارے میں فرمایا وَ صَا اُدُلُ مِكَ (القدر: 2) اس کے بارے میں آپ کوآگاہ کردیا اور ہروہ شے جس کے بارے میں فرمایا: وَ صَایُنْ بِینُكَ (الاحزاب: 63) اس کے بارے میں آپ کو فہرنددی۔ فلا اقْتَحَمَّم الْعَقَبَةُ نَ كَامِنْ ہے وہ عقبہ میں داخل نہیں ہوا۔

جس طرح زہیر کا قول ہے:

فلا هُو أَبِداها ولم يَتَقَدُّهُ في فلم يبدها ولم يتقدّه م عنى بيس ہے۔ مبرواورابونل نے ای طرح کہا: لا، لم كِمنی ميں ہے۔ امام بخاری نے بجابد سے ية ول نقل كيا ہے: فلم يقتحم العقبة في الدنيا يعنى و نيا ميں وہ عقبہ ميں واخل نہيں ہواتو اسے مرار کی ضرور سے نہيں۔ برعقبه اور اس پرسوار ہونے کی وضاحت کی اور فرما يا: غلام کو آزاد کر نا اور يہ کرنا اور يہ کرنا اور يہ کرنا اور يہ کرنا اور يہ کونا در اور مالی عوادتوں کی وضاحت کی۔ ابن زيد اور مفسرين کی ایک جماعت نے کہا: کلام کامنی وہ استفہام ہے جوانکار کے معنی ميں ہوگوں کو نقد پر کلام يہ ہوگی افلا إقت مرا لغقبة أو هلا إقت مرا لغقبة الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: اس نے غلام آزاد کرنے ميں بھوگوں کو کھانا کھلانے ميں اپنامال کون خرج نہ کہا تا کہ اس کے ذریع عقبہ ہے گزرجا تا تو يصورت حضور سائن آيا ہے کہ اوت ميں مال خرج کرنے ہے بہتر ہوتی ۔ پھرایک تول یہ کیا گیا ہے کہ اتخام عقبہ یبال ضرب الشل ہے معنی یہ ہوگا کیا اس نے بڑے بڑے بڑے ہوا کہ خوال کے مناسب ہوگی جو فکا افتح کم الحقیقی آئی کود عا پر محول کرتا ہے یعنی جس نے ابنال اس صورت میں شحے۔ یقیم اس آدمی کے قول کے مناسب ہوگی جو فکا افتح کم المقتب آلکہ کا گیا ہے: بڑے گنا ہوں ،ان کے صورت میں شحے۔ یتو ہوں کی اس نے نہ بخوات پائی اور نہ ہی مطل کرے تواس کی مثال اس آدمی جو عقبہ میں واض ہو۔ اس سے مرادوہ گناہ ہیں جو اسے نقصان پہنچا تے ہیں، اسے اذریت دیتے ہیں اور مشقت میں ڈالتے ہیں۔

حضرت ابن عمر بنی دیر نے فرمایا: بید عقبہ جہنم میں ایک پہاڑے۔ ابور جاء سے مروی ہے کہ میں بیڈ بر پہنی ہے کہ عقبہ اس پر سات ہزار سال تک انسان چڑھتارے گا اور اس سے اتر نے میں بھی اسے سات ہزار سال لگیں گے۔ حضرت حسن اور قبادہ نے کہا: بیآ گل میں بخت مشکل راستہ ہے جو بل سے پہلے ہے الله تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ مجابد، ضحاک اور کلبی نے کہا: اس سے مرادوہ بل ہے جو جہنم پر ڈالا کیا ہے جو کموارسے تیز ہے اس کی مسافت تین ہزار سال ہے اس میں زم جگہ بین ہیں۔ مومن پر بیدا ہے وقت کے لیے ہے جتناعصر سے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تول بیا لیا میں زم جگہ بین ہیں۔ مومن پر بیدا ہے وقت کے لیے ہے جتناعصر سے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تول بیا لیا میں داخل ہوگا وقت کے لیے ہے جتناعصر سے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تول بیا لیا میں داخل ہوگا جتناوت فرض نماز کا ہوتا ہے۔

حضرت ابودردا و سے مردی ہے انہوں نے کہا: ہمارے سامنے عقبہ ہے اس میں سے سب سے نجات پانے والا ہوگا وہ جس کا سامان سب ہے کم ہوگا۔ایک قول یہ کمیا عمیا ہے: جہنم بذات خود عقبہ ہے۔ابور جاء نے حضرت حسن بھری سے روایت

نقل کی ہے کہ میں بیخبر پہنچی ہے جس مسلمان نے کسی غلام کوآ زاد کیا توبیہ جہنم سے آزادی کافدید بن جائے گا۔

حضرت عبدالله بن عمر ین منظم سے مروی ہے کہ جس نے ایک غلام کوآ زاد کیا الله تعالی ہر عضو کے بدلے میں اس کے عضو کو آزادی دے دے گا۔ مجے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ پڑھئے سے مروی ہے کہ رسول الله مل تھاتی ہے ارشاد فرمایا: من أعتنی در وقلی آزاد کیا الله تعالی در وقلی آزاد کیا الله تعالی میں النادحتی فراج طریق ہے در 1) جس نے کوئی غلام آزاد کیا الله تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا عضوجہنم سے آزاد کردے گایہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔

تر مذی شریف میں حضرت ابوا مامہ اور دوسرے صحابہ سے بیر وایت مروی ہے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان مروکو آزاد

کیا بید وہ غلام جہنم سے اس کی رستدگاری کا باعث ہوجائے گا۔غلام کا ہر جز مالک کے ہر جز کے بدیلے میں ہوجائے گا اور جس
مسلمان عورت نے مسلمان لونڈی کو آزاد کیا تو وہ لونڈی جہنم ہے اس کی آزادی کا باعث ہوگی ، ہر عضود وسرے کے عضو کا بدلہ
ہوجائے گا۔کہا: بید حدیث حسن سیجے غریب ہے (2)۔

ایک قول بیرکیا گیا ہے: عقبہ سے مراد پیشی کی ہولنا کی سے اسے چھٹکارا دینا ہے۔ قمادہ اور کعب نے کہا: یہ بل سے پہلے آگ ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: الله کی قسم! بیشد ید گھاٹی ہے انسان کا اپنے نفس، اپنی خواہش او اپنے دشمن شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ کسی نے بیشعر کے:

إِنِّ بَكَيْتُ بَاربِع يَرْميْنَنِي بِالنَّبُل قد نَصَبوا على شِماكاً عَصَى إِنِّ بَكَيْتُ بَاربِع بَرَماربِي بِي اورانبول نے مجھ پراپ تے ہے با ندھ رکھ بیں۔ ایلیس و الدنیا ونفسی والھوی من أین أرجو بینهن فَكاكا ابلیس، و نا، میرانفس اورخوابش بیں ان كے درمیان ہے كیے چھئكارے كی امیدر كھوں۔ بالیس، و نا، میرانفس اورخوابش بیں ان كے درمیان ہے كیے چھئكارے كی امیدر كھوں۔ با دبِ ساعدن بعفو إِنِّنی أصبحت لا أرجو لهن سِوا كا الميري مرفر ما مجھ معاف كر كے ميں، تير ہے سواان كے بارے ميں كوئي امير نيس ركھا۔ وَمَا أَدُنَ مِن لَكُ مَا لَهُ عَلَيْهُ شَ

"ادرآپ کیا مجھیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے'۔

اس کلام میں حذف ہے تقدیر کلام یہ ہوگی د ما ادران ما اقتحام العقبة یددین کے امرکولازم پکڑنے کی عظمت بیان کرنا ہے۔خطاب نبی کریم سائٹ آئی ہے کہ آپ مائٹ آئی ہے مقبہ عقبہ سے آگاہ ہوجا کیں۔قشری نے کہا: عقبہ کوعقبہ جہنم پر محمول کرنا ہے۔خطاب نبی کریم سائٹ آئی ہے تاکہ آپ مائٹ آئی ہے ماہ داخل ہو جا کی ۔قشری نے کہا: عقبہ کوعقبہ جہنم پر محمول کیا جائے کہ بہت ہی بعید ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی مقبہ جہنم میں داخل ہو تا کہ اس سے کہ اس نے اپنے آپ کو کیوں تیار نہیں کیا کہ اس کے لیے قیامت کے دوز عقبہ جہنم میں داخل ہو تامکن ہوتا۔امام

<sup>1</sup> ـ مندامام احمد، حدیث نمبر 9441

<sup>2</sup>\_ جامع ترندي، كتاب النذور والايسان، باب ماجاء ل فضل من اعتق ومديث تمبر 1467 وضيا والقرآن بلي يشنز

بخاری نے مجاہد کا تول پند کیا ہے کہ وہ دنیا میں عقبہ میں داخل نہیں ہوا۔ ابن عربی نے کہا: یہ قول اس لیے اختیار کیا کہونکہ دوسری آیت میں میں فرمایا: فَکُنُ مَا قَبُنُونِ جَوَقِی آیت میں فرمایا: اَوْ اِطْعُمْ فِی یَوْمِ آیت میں میں فرمایا: اَوْ اِطْعُمْ فِی یَوْمِ آیت میں فرمایا: اَوْ اِطْعُمْ فِی یَوْمِ آیت میں فرمایا: اَوْ مِسْکِنِینًا ذَا مَتُونَ بَوْقِ مِیا اَوْدِ نیا میں ہوں کے معنی یہ ہوگا دنیا میں وہ ایسے امور نہیں لا یا جو آخرت میں عقبہ میں داخل ہونے کواس کے لیے آسان بنادیتا۔

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿

''وہ(غلامی ہے) گردن چیزانا ہے'۔

اس میں تمن مسائل ہیں:

فَكُنَ مَعَبَةٍ كَاتشرتُ

مسئله نمبر 1 ۔ قَكُ مَ قَبَةٍ ﴿ كَامِعَىٰ ہِا سے قید ہے آزاد کرنا۔ ایک قول ہے: اسے غلامی ہے آزاد کرنا۔ صدیث میں ہے: ' فک وقید ہے تواس کی قیت میں اس کی مدد کرئے' پھر حضرت براء کی حدیث ہے سورہ براء میں پہلے گزر چکا ہے قلت ہے مراد قید کو کھول دینا ہے اور غلامی ہیں ایک قید ہے غلام کور قبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ غلامی کے ساتھ اس قید ک کی طرح ہے جس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی ہو۔ اس کی آزاد کی کو قبلت کا نام دیا جس طرح تو قیدی کو قید سے آزاد کر ہے تو اس کی ایک اس کے ساتھ اس کے کہا:

كَمْ مِنْ أَسِيرِ فَكُكُناهُ بِلَاثَهِنِ

کتنے ہی قیدی ہیں جن کوہم نے قبت کے بغیر آزاد کیا۔

عقبہ بن عامر جہنی نے کہا کہ رسول الله مان موسکتا ہے کہ آپ نے بیارادہ کیا ہوکہ بیاس نے مناہوں سے اجتناب کر کے اورا چھے اعمال کر کے اپنی گردن کو آزاد کردیا اور نفس کوخلاصی عطا کردی۔ حدیث اس تاویل کے مانع نہیں بیزیادہ صحیح ہے۔

كافر كے بجائے مسلمان غلام كوآ زادكرنا

مسئله نصبر2\_اصغ نے کہا: کافرغلام جوزیادہ قیمت والا ہووہ آزادی میں اس غلام سے افضل ہے جومومن ہواور کم قیمت والا ہو، کیونکہ نبی کریم مان تھائی کا ارشاد ہے جب کہ آپ سے پوچھا گیا تھا: کون ساغلام آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا: "جس کی قیمت زیادہ ہواور مالکوں کے نزدیک اچھا ہو'۔ ابن عربی نے کہا: اس حدیث میں مرادمسلمان غلام ہے کیونکہ حضور مان تھی کے کا ارشاد ہے:"جس نے مسلمان کو آزاد کیا، جس نے مومن غلام کو آزاد کیا'۔

اصبغ نے جو پھوذکرکیا ہے وہ غلط ہے اس نے صرف مال کی کمی کی طرف دیکھا ہے جب کہ غلام کوعبادت کے لیے آزاد

1 \_مسندامام احمد بن عنبل معديث نمبر 17357.17326 النكت والعبون ،جلد 6 منحد 279

1 ـ الكشاف، مبلد 4 م غجد 256

كرنااورتوحيدكے ليے فارغ كرنازيا ده مناسب ہے۔

غلام آزاد کرناصد قہ کرنے سے افضل ہے

مسئله نمبر 3-آزاد کرنااور صدقه کرنا بهترین عمل ہے۔ حضرت امام ابوطنیفہ سے مروی ہے: آزادی صدقہ سے افضل ہے جب کہ صاحبین کے نزدیک صدقه افضل ہے۔ آیت کریمہ امام ابوطنیفہ کے قول پرزیادہ دلالت کرتی ہے کونکہ آزادی کو صدقہ پرمقدم کیا ہے۔ امام شعبی سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کہاں مال خرچ کرے وہ قریبی رشتہ داروں کو دے یا غلام آزاد کرنا افضل ہے کیونکہ نبی کریم مان فالی ہے ارشاد فرمایا: ''جس نے غلام کوآزاد کیا الله تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے اس کاعضوجہ نم سے آزاد کردے گا'(1)۔

اَوُ اِطْعُمْ فِي بَوْ مِر فِي مَسْعَبَةٍ ﴿ يَبْنِيهُ اَذَا مَقْ بَهِ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴾ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَسْغَبَةٍ كامعنى ہے بھوك۔ سغب كامعنى بھوك ہے اور ساغب بھو كے كو كہتے ہیں۔حضرت حسن بھرى رحمۃ الله عليہ نے ' يوں قراءت كى نى يومر ذا مسغبة ابوعبيد نے بيشعر يڑھا:

کھانا کھانا کھانا فضیات ہے جب بھوک ہوتو یہ بہت ہی افضل ہے۔ امام نحنی نے اس ارشاد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

ایسے دن میں کھانا کھانا جس میں کھانا نادر و نایاب ہو۔ نبی کریم ماہ فالیے ہے مروی ہے: مِن مُوجباتِ الرَّحمة اِطعامُ السعبان(2) رحمت کے موجبات میں سے رہی ہے کہ بھو کے مسلمان کو کھانا کھلا یا جائے۔ مقربة کا معنی قرابت ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: فلان ذو قرابة و ذو مقربتی الله تعالی تجھے تعلیم ارشاد فرما تا ہے کہ قریبی رشتہ دار پرصد قد کرنا غیر قریبی رشتہ دار پرصد قد کرنا غیر قریبی رشتہ دار پرصد قد کرنے سے افضل رشتہ دار پرصد قد کرنے سے افضل ہے، جس طرح ایسے پتیم پرصد قد کرنے سے افضل ہے جس کا کوئی فیل نہ ہواس بیتم پرصد قد کرنے سے افضل ہے جس کا کوئی فیل نہ ہواس بیتم ہو اہل لغت کہتے ہیں: اس کے ضعف کی دجہ سے بیتم کہا گیا یہ جملہ بولا جاتا ہے: کیتئم الرجل کیشنا جب وہ کمز در ہو علاء نے یہ ذکر کیا ہے: لوگوں میں بیتم تو باپ کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یا وک میں مال کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یا وک میں مال کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یا وک میں مال کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یا وک میں مال کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یا وک میں مال کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یا وک میں مال کی جانب سے ہوتا ہے وہ ایک بیتم اسے کہتے ہیں جس کے والدین فوت ہو جا کیں؛ قیس بن ملوح نے کہا: میتم اسے کہتے ہیں جس کے والدین فوت ہو جا کیں؛ قیس بن ملوح نے کہا:

اِلَ الله أَسْدَ فَقَدَ لَيْلَى كِمَا شَكَا إِلَى الله فَقدَ الوالِدَيْن يَتِيمُ الله كَا مِنْ الله عَلَى الله فقد الوالِدَيْن يَتِيمُ الله الله كَا بِرَالله تَعَالَى كَى بِارَكاه مِن الله كَا بِرَالله تَعَالَى كَى بِارَكاه مِن الله كَا بِرَالله تَعَالَى كَى بِاركاه مِن الله عَلَى الله عَل

2\_ بيبق ،الشعب معديث نمبر 3363

ڈامٹنز ہو ہے مراد ہے ہیں سے پاس بچھ نہ ہو یہاں تک کہ گویادہ فقر کی وجہ ہے مٹی سے ل گیا ہے جس کی حائے پناہ منی کے سوا پچھ بیں۔حضرت ابن عباس بین پینے کہا: اس ہے مراووہ آ دمی ہے جوراستہ میں پڑا ہوجس کا کوئی گھرنہ ہو۔مجاہد نے کہا:اس ہے مرادوہ محض ہے جسے نہ لباس اور نہ ہی کوئی اور چیزمٹی سے بجاتی ہے۔ قنادہ نے کہا:اس سے مرادعیالدار ہے۔ عکرمہ نے کہا: اس سے مرادمقروض ہے۔ ابوسنان نے کہا: ایا بھے مراد ہے۔ ابن جبیر نے کہا: اس سے مراد ہے جس کا کوئی بھی نہ ہو۔ عکرمہ نے حضرت ابن عباس میں نیں ایس ہے روایت نقل کی ہے: اس سے مراد ایسا فساد ہے جووطن سے بہت ہی دور ہو۔ ابو عامد خارز بی نے کہا: یہاں مَتْوَ بَرِق ہے مراہ ہے براحال۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: تدب، جب وہ محتاج ہو؛ بذلی نے کہا:

وكُنَّا إِذَا مَا الضَّيْفُ حَلَّ بِأُرْضِنَا ۚ سَفَكُنَا دِمَاءَ البُدُن في تُرْبِة الحالِ

جب کوئی مہمان ہمارے علاقے میں اتر تا ہے تو ہم تنگدستی کے عالم میں بھی اونٹوں کو ذیح کردیتے ہیں۔ ا بن کثیر، ابوعمرواور کسائی نے اے فاٹ پڑھا ہے کہ بیال ماضی کا صیغہ ہے رقبہ قانونصب دی کیونکہ بیہ مفعول ہہے او اطعما \_ مجمع فعل ماضى كاصيغه برها بي كونكه ارشاد بارى تعالى ب: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ الْمَنْوَابِ كلام فَكُ اور إطْلَعْمْ ك زیادہ مناسب ہے باقی قراء نے اسے فائ پڑھا ہے کیونکہ یہ فلکت کامصدر ہے۔ رقبیقیہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہاور اطعام باب افعال کامصدر اور مرفوع پڑھا گیاہے؛ ابوعبید اور ابوحاتم نے اسے ہی ببند کیاہے کیونکہ یہ وَ مَا اَ دُلْ ملك مَا الْعَقَبَةُ ۞ كَيْ تَعْيرِ مِ يَعِراس كَى وضاحت كى اورفر ما يا: فك رقبة أو اطعام، اقتحام العقبة كامعنى بجي منام آزاد كرنا اور کھانا کھلاتا۔ جس نے اسے منصوب پڑھا ہے تواس نے معنی پرمحمول کیا ہے۔

ولافك رقبة ولاإطلم في بومر ذا مسغبة تواس كے ليے عقبہ سے گزرنا كيے ممكن ہوگا۔ ابوالحن اور رجاء نے كہا: ذا مسغبة منصوب ہے کیونکہ بیہ اطعامکامفعول ہے یعنی وہ بھو کے کوکھانا کھلاتے ہیں اور یتبیان سے بدل ہے جب کہ باقی قراء نے دی مشغباتی پڑھا ہے جو یو می صفت ہے۔ بیجی جائز ہے کہ نصب کی قراءت جارمجرور کے ل کی صفت کے طور پر ہو، كيونكه في يؤير كاقول ظرف ب سب كاكل نصب بتويه عنى كاعتبار ساس كى صفت ب لفظ كاعتبار سے صفت نہيں -

فَمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ امَّنُوا وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرِوَ تُوَاصَوْا بِالْمَرْ حَمَةِ أَولَيْكَ أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ أَوْ وَالَّذِينَ كُفَرُوا إِلَيْنَاهُمُ آصُعْبُ الْمَشْئَمَةِ أَعْلَيْهِمْ نَاسٌ مُّؤْصَدَةٌ أَ '' مجروہ جوامیان والوں ہے ہوا یک دوسرے کونعیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کونھیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ یہی لوگ دائمیں ہاتھ والے ہیں۔اورجنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وہ لوگ بائمیں ہاتھ والے

ہیں۔ان برآ کے جیمائی ہوئی ہوگی''۔

یعنی جس نے غلام کوآ زاد کیا یا بھوک دالے دن کھانا کھلا یا تو وہ عقبہ میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوجائے کا جنہوں نے تصدیق کی میونکہ طاعات کے قبول ہونے کی شرط الله تعالی پرایمان لانا ہے انفاق کے بعد ایمان سیحھ نفع نہ دے گا بلکہ ضروری ہے کہ طاعت ایمان کے ساتھ کی ہو ہو الله تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا: وَ مَا اَعْمَعُهُمُ اَنْ تُنْفَعُ نَهُ وَ بَلَهُ تَعَالَیٰ اِللهُ تَعَالَیٰ نَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ (التوبہ: 54) اور نہیں منع کیا ہے انہیں کہ قبول کیے جا کمیں ان ان کے اخراجات سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا الله کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔

حضرت عائش صدیقہ بن شب نے عرض کی: یا رسول الله! این جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحی کیا کرتا تھا، کھانا کھلا یا کرتا تھا، قدید ہوں کو چھڑا تا تھا، غلاموں کو آزاد کیا کرتا تھا، الله تعالیٰ کے لیے اپنے اونٹ پر کی کوسوار کرتا تھا کیا یہ امورا سے نقع دیں گے؟ فر مایا: نہیں اس نے کسی دن بھی پنہیں کہا: اے میرے رب! اور جز امیری خطا کو معاف کردے (1)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : ثُمّ گان مِنَ الَّذِی بُنُ اَمَنُوا کا مطلب و معنی ہے کہ اس نے یہ اعمال کیے ہوں جب کہ وہ مومن ہو پھر وہ وفات تک ہے : ثُمّ گان مِنَ الله تعالیٰ کا یہ فر مان ہے: وَ إِنِّى لَغَفَّالُ لِّینَ تَابَ وَ اَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمّ الله تعالیٰ کا یہ فر مان ہے: وَ إِنِّى لَغَفَّالُ لِّینَ تَابَ وَ اَمَن وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمّ الله تعالیٰ کا یہ فر مان ہے: وَ إِنِّى لَغَفَّالُ لِّینَ تَابَ وَ اَمِن وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمّ الله تعالیٰ کا یہ فر مان ہے: وَ إِنِّى لَغَفًا لُن کِیم ہدایت یا فتہ ہوا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی یہ اور میں سے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ الله تعالیٰ کے ہاں یہ ان کے لیے نافع ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس نے یہ عبادات الله تعالیٰ کی ذات کے لیے کیں پھر وہ حضرت محمد مقطیۃ پر ایمان لایا۔ حضرت حکیم بن حزام نے اسلام لانے کے بعد عرض کی: یارسول الله! ہم دور جاہلیت میں پچھا عمال کرتے الله تعالیٰ کا قرب جائے کیا وہ ہمارے لیے نفع مند ہول گی؟ رسول الله صلیٰ آیا پیز نے فرما یا: ''سمابقہ دور میں تو نے جو بھلائی کی اس وجہ ہے تو مسلمان ہوا''(2)۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: نشم واؤکے معنی میں ہے معنی یہ ہوگا غلام کو آزاد کرنے والا ، بھوک میں کھانا کھلانے والا ایمان لانے والوں میں ہے ہے۔

انہوں نے ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی طاعت، معاصی سے صبر اور انہیں جومصیبت اور آز ماکش پہنی اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے بتیم اور مسکین پر رحم کیا۔ یہی لوگ والے ہیں یعنی جن کو ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ حجمہ بن کعب مسکین پر رحم کیا۔ یہی لوگ دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ حجمہ بن کعب قرظی اور دوسرے علیا ء نے کہا: یکی بن سلام نے کہا کیونکہ وہ اپنی ذاتوں کے لیے یمن و برکت ہیں۔ ابن زید نے کہا: کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلوسے لیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: کیونکہ ان کا مقام دائیں جانب ہوگا! یہ میمون بن مہران نے کہا۔

جنہوں نے قرآن کا انکار کیا وہ اصحاب مشامہ ہیں وہ اپنی کتا ہیں اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑنے والے ہوں گے؛ یہ محمد بن کعب اور بچنیٰ بن سلام نے کہا، کیونکہ وہ اپنی ذاتوں کے لیے بد بخت ہیں۔ ابن زید نے کہا: کیونکہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بائمیں پہلو سے لیے گئے ہیں۔میمون نے کہا: ان کا مقام بائمیں جانب ہوگا۔

میں کہتا ہوں: ان تمام اقوال کا جامع بیقول ہے کہ اصحاب میمنداصحاب جنت ہیں اور اصحاب مشامہ اصحاب تار ہیں الله

1 ـ مندامام احمد بن منبل معديث نمبر 24621

تعالى كافرمان ب: وَأَصْعُبُ الْيَهِيْنِ فَمَا أَصُعُبُ الْيَهِيْنِ فَي فِي سِلُ بِمَ خَضُوْدٍ ﴿ (الواقع ) وَأَصْعُبُ الشِّمَالِ فَمَا أَصْعُبُ الشِّمَالِ فَي سَهُومِ وَحَدِيْمٍ ﴿ (واقعه ) وراس كَمْ شَل جوآيات بي - مُؤصّدَةٌ كا معى بند؛ شاعر نے كہا:

ق ج بوبن رہے ہو۔ تجن إلى أجبال مَكَة ناقبق ومِن دُونِهَا أبوابُ صنعاءَ مُوصَدَة میری افٹی مکہ کے پہاڑوں کی مشاق ہاوراس کے پیچے صنعاء کے دروازے اس کے لیے بندہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: مُحوُّ صَدَةٌ کا معنی ہم ہے یہ معلوم نہیں کہ اس میں کیا واضل ہے اہل لغت کہتے ہیں: أوصدتُ البابَ وآصدتُه یعنی میں نے وروازے کو بند کردیا۔ جس نے أوصَدُتُ کہاتواس کے نزویک اس کا اسم وصاداً تا ہے جس نے آصدته کہاتو پھراسم اصاداً تا ہے۔ ابوعمرو، خفص، جزو، یعقوب اور شیزری نے کسائی سے مُؤْصَدَةٌ یہاں بھی اور سورة البجزہ میں بھی ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقی قراء نے بغیر ہمزہ کے پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں۔ ابو بمر بن عیاش سے مروی ہے کہ ہمارے امام تھے وہ مُؤْصَدَةٌ مِن ہمزہ پڑھا کرتے شے تو میں خواہش کرتا کہ جب میں سنوں توا ہے کانوں کو بند کر لوں۔

# سورة الشمس

#### ﴿ المِلْمَا ١٥ ﴾ ﴿ الْمُتَوَانَ النَّهُ مِن مُؤَلِّمُ ٢٢ ﴾ ﴿ تَوَعَلَا اللَّهُ مِن مُؤَلِّمُ ٢٢ ﴾ ﴿ يَوَعِلَا اللَّهُ

اس کے تکی ہونے میں اتفاق ہے۔ یہ بندرہ آیات ہیں۔

بسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مهربان ہميشدر م فرمانے والا ہے۔

وَالشَّهُسِ وَضُلِّهَا أَنَّ

"فتم ہے آ فاب کی اور دھوپ کی"۔

مجاہد نے کہا: وَ ضُحٰها سے مراداس کی روشنی اور اس کا جمکنا ہے۔ بید دسری قشم ہے۔ ضحی کوشس کی طرف مضاف کیا کیونکہ بیسورج کے بلند ہونے کے ساتھ ہی واقع ہوتی ہے۔ قنادہ نے کہا: اس کی رونق۔سدی نے کہا: اس کی گرمی ہے اک نے حضرت ابن عباس منی مذہر سے روایت نقل کی ہے کہ و صلحها کامعنی ہے اس میں روشنی روک دی اسے گرم بنادیا۔ یزیدی نے کہا: اس سے مراداس کا پھیلنا ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے جملوقات میں سے جو چیزیں ظاہر وعیاں ہوتی ہیں توقعم سورج اور ز مین کی تمام مخلوقات کی ہوگی؛ یہ ماور دی نے کہا (1): ضعامونث ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: ارتفعت الضُعی، ضَعَا، ضعوة ے او پر ہوتا ہے بھی اے مذکر ذکر کیا جاتا ہے۔جس نے اسے مونث قرار دیا ہے وہ اسے ضعوۃ کی جمع قرار دیتا ہے جس نے اسے مذکر گر دانا ہے وہ اسے تعل کے وزن پر اسم قرار دیتا ہے جس طرح حُیرَ د اور نُنځرہے بیظرف ہے جس طرح سَحَ، تو کہتا ہے:لقیتُهٔ خُه خَاوضَ عَاجب تو اس کے ساتھ اپنے دن کی ضعامراد لے گا تو تو اسے تنوین نہیں دے گا۔فراءنے کہا:ضعا سے مراد دن ہے جس طرح قنادہ کا قول ہے عربوں کے ہاں جو چیزمعروف ہے کہ ضعاس وقت کو کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوااوراس ہے تھوڑ ابعد کاوقت۔ جب دن اس ہے زیادہ بلند ہوجائے تواسے ضعاء کہتے ہیں جس نے الضعاکو پورادن قرار دیا ہے اس کی وجہ رہے کہ سورج کی روشنی سارا دن رہتی ہے۔جس نے کہا: اس سے مراد سورج کی روشنی اور اس کی گرمی ہے تو سورج کا نور، سورج کی گرمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے جس نے ضعی سے مرادسورج کی گرمی لی ہے اس نے الله تعالی کے اس فر مان سے استدلال کیا ہے وَ لَا تَضْعَی ﴿ طلم ) یعنی گرمی تجھے تکلیف نہ دے۔مبر دنے کہا: ضعااصل میں ضع ہے اس سے مرادسورج کانور ہےالف دوسری ماء سے بدلا ہوا ہے، تو کہتا ہے: ضعوة ، ضعوات علماء نے کہا: ضعوة میں واؤ ماء سے بدلی ہوئی ہے ضعامیں الف واؤے برلا ہوا ہے۔ ابوہیثم نے کہا: ضح سامید کی نقیض ہے بدروئے زمین پرسورج کا نورہاس کی اصل ضعاہے مربوں نے جاء کے سکون کے ساتھ یاء کوتقبل جانا اور اسے الف سے بدل دیا۔

1 \_ النكسة. والعيون ، حبلد 6 منحمة 281

#### وَالْقَمْرِ إِذَا تَلْهَا ثُ

"اورسم ہے ماہتاب کی جب وہ (غروب) آفتاب کے بعد آوے "۔

یعنی وہ سورج کے پیچھے آئے یہ اس وجہ ہے ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند دکھائی دیتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: تلوت فلانا جب تواس کی پیروی کرے۔ قادہ نے کہا: یہ ہلال کی رات منظر ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند وکھائی دیتا ہے۔ ابن زید نے کہا: جب مبینے کے نصف میں سورج غروب ہوتا ہے تو چاندطلوع کر کے اس کا پیچھا کرتا ہے اور مبینے کے آخر میں اس کے غروب کے پیچھے ہوتا ہے۔ فراء نے کہا: تَلْمَهَا کا معنی ہے اس سے حصہ لیتا ہے یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ چاند سورج کی روشنی اخذ کرتا ہے۔ ایک قوم نے کہا: وَالْقَمْرِ إِذَا تَلْمُهَا کا معنی ہے جب وہ پورا ہوجائے تو چاندروشن اور میں سورج کی روشنی اخذ کرتا ہے۔ ایک قوم نے کہا: وَالْقَمْرِ إِذَا تَلْمُهَا کا معنی ہے جب وہ پورا ہوجائے تو چاندروشن اور میں سورج کی مثل ہوجاتا ہے! یہ زجاج کا قول ہے۔

## وَالنَّهَامِ إِذَا جَلُّمُهَا ثُ

"اور قسم ہےدن کی جب وہ آفاب کوروشن کردے"۔

یعنی اس سے پردہ ہٹادے۔ایک قوم کی بیرائے ہے: جب وہ تاریکی کودورکردے اگر چظمت کا پہلے ذکر نہیں ہواجس طرح تو کہتا ہے: اضعت غداتنا بار دة اس سے توبیارادہ کرتا ہے کہ ہمارا کھانا ٹھنڈا ہو گیا؛ بیفراء ،کلبی اور دوسرے علماء کا قول ہے۔ایک قوم کا بینقط نظر ہے کہ جَلٰم ہما میں ضمیر سورج کے لیے ہے معنی اس کا بیہوگا اس کی روشنی سے اس کا جسم عیاں ہو جاتا ہے؛ اس معنی میں قیس بن خطیم کا قول ہے:

تَجَلَّتُ لِنَا كَالشَّمِينِ تَحتَ غَمَامَةٍ بِدَا حَاجِبٌ مِنْهَا وَ ضَنَّتَ بِحَاجِبٍ

وہ ہمارے لیے یوں ظاہر ہوئی جس طرح سورج بادل سے ظاہر ہوتا ہے اس کا ایک آبر وظاہر ہواا ورا ایک جھیا ہوا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: زمین میں جتنے بھی حیوانات تصب کوظاہر کردیا یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو گئے کیونکہ رات کے وقت وہ چیزیں جھپ جاتی ہیں اور دن کے وقت وہ ظاہر ہوجاتی ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ دنیا کوروشن کردیتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: زمین کوروشن کردے آگر چوان کا پہلے ذکر نہیں ہوااس کی مثل الله تعالیٰ کا بیار شاد ہے: حَتّی تَوَا مَنْ وَالْحِجَابِ ۞ (ص)

#### وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشُّهَا ثُ

''اوررات کی جب وہاے تھیا لے'۔

یعنی سورج کوؤھانپ لے یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تواس کی روشنی کورات ختم کردیں ہے؛ یہ مجاہداور دوسرے علماء کا قول ہے۔ایک قول بیا کیا ہے: وہ تاریکیوں کے ساتھ دنیا کوڈھانپ لینی ہے آو آفاق تاریک ہوجاتے ہیں ہمیرا سے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے جو پہلے خدکورنہیں۔

والسَّهَا وَمَا يَنْهَا فَ

"اور هم ہے آسان کی اور اس کے بنانے والے کے '۔

ستم ہے آئان کی اوراس کے بنانے والے کی جس طرح فرمایا: بِمَاغَفَرَ لِیْ مَانِیْ ( پاسین: 27) میرے رب کے بخشخ کے ساتھ ؛ بیقادہ کا قول ہے ؛ مبرد نے ای کواختیار کیا ہے۔ ایک قول بید کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے تسم ہے اس کی جس نے اس کو بنایا ؛ بید حضرت حسن بھری اور مجاہد کا قول ہے بہی طبری کا لبند بدہ نقط نظر ہے یعنی جس نے اسے پیدا کیا اور اسے بلند کیا وہ الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ اہل حجاز سے بیمنقول ہے کہ سبحان ما سبحتك لعكام عنی ہے پاک ہے وہ ذات جس کی تبیج بیان کرتی ہے ہر چیز۔

#### وَالْاَرْمُ ضِوَمَاطُحُهَا ثُ

''اورز مین کی اوراس کو بچھانے والے کی''۔

حضرت ابن عباس بن منظم سے مروی ہے: طعاها کامعنی ہےا ہے تقسیم کردیا۔ایک قول میرکیا گیا ہے کہ اس کامعنی ہے اسے بیدا کیا؛ شاعر نے کہا:

ماوردی نے کہا: اس ہارے میں بیاحتمال بھی موجود ہے کہ اس سے مراد نباتات، چشے اور خزانے ہوں کیونکہ جوز مین پر بیدا کیے گئے ہیں بیان کی حیات کا سبب ہیں (1) بعض عربوں کی قسموں میں یوں کہا جاتا ہے: لا والقسر الطاحی یعنی وہ چاند جو جما نکنے والا روشن اور بلند ہے۔ ابوعمرو نے کہا: طحا الدجلُ جب وہ زمین میں دور چلا جائے۔ بیہ جملہ بولا جاتا ہے: ما ادری آین طحا؟ میں نہیں جانتاوہ کہاں چلا گیا؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے: طَحَابِهِ قَلْبُه یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ہر چیز اسے بہالے جائے۔ علقمہ نے کہا:

"اورتسم ہے نفس کی اور اس کودرست کرنے والے کی"۔

اس میں مامصدریہ ہے۔ایک قول برکیا گیا ہے: ما، من کے معنی میں ہےوہ الله تعالیٰ کی ذات ہے۔نفس کے بارے

1 \_ الناسة والعيون مجلد 6 مني 273

میں دو تول ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی ذات ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہرننس مراد ہے۔ سوی کا معنی تیار کرنا ہے۔ مجاہد نے کہا: سُوْم ہا کا معنی ہے اس کی خلقت کو درست کیا اور اسے معتدل بنایا۔ بیتمام اساء شم مجرور ہیں الله تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی شم اٹھائی کیونکہ اس میں اس کی صنعت کے عجائب ہیں جواس پر دلالت کرتے ہیں۔ فَا لَهُ مَهَا فُحِوْمَ مَا هَا وَ تَقُولُ مِهَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

'' پھراس کے دل میں ڈال دیا ہیں کی نافر مانی اوراس کی پارسائی کو''۔

جویبر نے شخاک سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس بن نظر کہا کہ نبی کریم سائی نگائی ہے جب اس آیت کی علاقت کرتے تو اپنی آواز کو بلند کرتے پھر و ما کرتے: اللّه م آتِ نَفْسِی تَقُواهَا أنت ولیُها و مولاها و أنتَ خیرُ مَنُ زَکَاها (1) اے الله ایمرے نفس کوتقوی عطافر ما تواس کاوئی اور اس کا آتا ہے اور تواسے بہترین پاک کرنے والا ہے۔

صیح مسلم میں ابوالاسود دؤلی سے مروی ہے کہ جھے مران بن صین نے کہا: بھے بنائے جواوگ آئ ممل کررہے ہیں اور تک ودوکررہے ہیں کیا یہ ان کے بات کے جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس نے کہا: کیا نظم نظر کہا ہم کی ان کا میں اس بات سے خت خوفر دو موااور میں نے کہا: کیا نظم نظر کہا ہم کی میں اس بات سے خت خوفر دو موااور میں نے کہا: ہم کی انتہ تو کی کھوق اور مملوک ہے وہ جو کچھ کرتا ہے۔ سے باز پرس کی جائے گئر ان کے بھے کہا: الله تعالی تجھ پر رحم کرے جو میں نے تجھ سے سوال کیا ہے اس سے میں نے کی چیز کا سوال نیس کیا تھا گرا اس چیز کا کہ تیرا استحال لوں۔ مزند کے دوآ دمی رسول الله سن نظر کیا گیا وہ میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول الله ! بتا ہے اوگ جو

1 \_النكست والعبع ن .جلد 6 بمنى 284

آج ممل کرتے ہیں اور جس کے بارے میں تگ ودوکرتے ہیں کیا ہے ایری چیز ہے جس کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے تقدیران پر جست قائم ہو چکی ہے اس بارے میں وہ زمانہ تقدیران پر جست قائم ہو چکی ہے اس بارے میں وہ زمانہ آئندہ میں جمع کرنے والے ہیں؟ آپ سائٹ آئیہ ہے نے فر مایا: ''نہیں بلکہ ہے ایس کی خیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان میں نافذ ہو چکا ہے اور ان میں نافذ ہو چکا ہے اور ان میں نافذ ہو چکا ہے اس فر مان میں ہے: وَ نَفْسٍ وَّ مَاسَوْ بِهَا ثُنَ فَا لَهُمَ هَا فَحُوْ مَ هَا وَ تَقُولُولُ اَنْ مَانَ مِیں ۔ اور تقوی دونوں مصدر ہیں مفعول ہے تھا مم ہیں۔

قَدُ أَفُلَحُ مَنْ زَكْمُهَا ﴿ وَقَدُخَابَ مَنْ دَسُّمُهَا ﴿

''یقینا فلاح یا گیاجس نے اپنے نفس کو پاک کرلیااور یقیناً نامراد ہواجس نے اس کوخاک میں دبادیا''۔

یہ جواب سے ہاور لقد افلاح کے معنی میں ہے۔ زجاج نے کہا: لام اس لیے حذف ہوا کیونکہ کلام طویل ہو چکی تھی پس اس کا طویل ہونا ہی اس کا طویل ہونا ہی اس کا عوض بن گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: جواب محذوف ہے سورج کی سم ،اس کی سم اوراس کی سم سمہیں ضرورا ٹھا یا جائے گا۔ زمخشری نے کہا: الله تعالی اہل مکہ پر ایساعذاب مسلط کرے گا کیونکہ انہوں نے رسول الله مان فائل ہوئی ہو جھٹلا یا جس طرح اس نے قوم شمود پر عذاب کو مسلط کہا کیونکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا یا تھا۔ قَدُّ اَ فَلَحُ مَن جُس طرح اس نے قوم شمود پر عذاب کو مسلط کہا کیونکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا یا تھا۔ قَدُّ اَ فَلَحُ مَن وَ مَنْ ہُوں ایس کا من کام ہوں ہے جو پہلی کلام کے تابع ہے کیونکہ فائلہ کہاؤ ہوئے کہ قائد تھول ہوں اس معنی یہ ہے تھیں جس نفس کا تذکیہ کو تشم نہیں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : بغیر حذف کے کلام میں تقدیم و تا خیر ہے اس کامعنی یہ ہے تھیں جس نفس کا تذکیہ کو سام ہوگیا تھم ہورج اوراس کی روشنی کی۔
لیادہ کا میا ہوگیا جس نے اس کو دبادیا وہ خائب و خاسر ہوگیا تسم ہے سورج اوراس کی روشنی کی۔

اَ فَلْمَحَ کَامِعَیٰ کَامِیابِ ہُونا مَنْ ذَرِیْہُ الله تعالی نے طاعت کے ساتھ جس کے نفس کو پاک کیا۔ وَ قَدُ فَاکِ مَنْ دَسُمهَا ﴿ لَا لَهُ عَالَى اللهُ تعالیٰ نوافقه الله تعالیٰ کی وجہ ہے دبادیا۔ حضرت ابن عباس بنورین ہمانے فرمایا: وہ نفس خائب و خاسر ہوا جس کوالله تعالیٰ کی طاعت اورا پھے نفس خائب و خاسر ہوا جس کوالله تعالیٰ کی طاعت اورا پھے انمال کے ساتھ پاکے زہ کیا وہ کامیاب ہوگیا جس نے اپنفس کومعاصی میں وبایا وہ خائب و خاسر ہوگیا؛ یہ قادہ اورو وہر ب علاء کی رائے ہے: ذکاۃ کااصل معنی بڑھنا اور ذیادتی ہے اس معنی میں ذکا الذرع ہے جس سے اس کی بیداوار بڑھ جائے اس معنی میں قاضی کا گواہ کا تزکیہ کرنا ہے کیونکہ قاضی اسے عادل قر اردے کر اورا چھے ذکر کے ساتھ اس کا مرتبہ بلند کردیتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بیمعنی مکمل گزر چکا ہے۔ نیکی کرنے والا اور نیکی کے اعمال کی طرف جلدی کرنے والا اپنے نفس کو بلند کیا کرتا تھا عربوں میں سے خی لوگ ٹیلوں اور بلند مقابات پر فروکش ہوتے تھے تا کہ ضرورت مندوں کے لیے ان کا مکان مشتبر مواوروہ مسافروں کے لیے آگروشن کیا کرتے تھے اور کمینے لوگ غاروں ،اطراف اورزیریں علاقوں میں پڑاؤڈ التے تا کہ ضرورت مندوں سے ان کا مکان گورشن کی جے اس کو جھیانے والا ،معاصی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مروت رکھنے والا ،مخصیت کو چھیانے والا ،معاصی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مروت رکھنے والا ،مخصیت کو چھیانے والا ،معاصی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مروت رہے کہ کہا :

1 \_مندامام احمر بن صبل حديث 19936

وأنت الذِى دَسَّيْتَ عَنْرا فاصبحتُ حلائلُه من أرامِلَ ضُيَّعا وأنتَ الذِى دَسَّيْتَ عَنْرا فاصبحتُ حلائلُه من أرامِلَ ضُيَّعا تووه برس نِعرقبيلدكوبربادكياتواس كي عورتين بيوه اورضائع بوكنين -

الملافت نے کہا: اصل دسس ہے جو تدسیس ہے مشتق ہے اس کامعنی کی وورسری شکی میں جھیانا ہے اس کی سین یا میں بدل دی گئی، جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے: قصیت اطفاری اصل میں قصصت اطفاری تھا۔ اس کی مثل تقضف ہے یا میں بدل دی گئی، جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے: قصیت اطفاری اصل میں قصصت اطفاری تھا۔ اس کی مثل تقضف ہے اب تقضی پڑھتے ہیں۔ ابن اعرانی نے کہا: وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُسِهَا کامعنی ہے اس نے اپنے نفس کوصالحین کی جماعت ہیں۔ جاب تقضی پڑھتے ہیں۔ ابن اعرانی نے کہا: وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُسِهَا کامعنی ہے اس نے اپنے نفس کوصالحین کی جماعت میں جھیایا جب کہ ووان میں سے نہ تھا تو وہ خابر ہوگیا۔

ۗ كُنَّ بَتُ ثَمُو دُبِطَغُوْمِهَا ﴿ إِذِا نَبْعَثَ اَشُفْهَا ﴿ فَقَالَ لَهُمْ مَسُولُ اللّٰهِ نَاقَدَ اللّٰهِ وَ سُقَيْهَا ﴿ فَكُنَّ بُوهُ فَعَقَى وَهَا ﴿ فَكَ مُنَ مَ عَلَيْهِمْ مَا ثُبُّهُمْ بِنَ نُومٍمْ فَسَوْمِهَا ﴾ سُقَيْهَا ﴿ فَكَنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّ

" حجثلایا قوم خمود نے (اپنی پنیمبروں کو) اپنی سرکتی کے باعث، جب اٹھ کھڑا ہواان میں سے ایک بڑا بد بخت تو کہا آئیں الله کے رسول نے کہ (خبر دارر ہنا) الله کی اوراس کے پانی کے باری ہے۔ پھر بھی انہوں نے حجثلایا رسول کواور اونٹی کی نوچیں کا مدیں، پس ہلاک کر دیا آئیں ان کے رب نے ان کے گناہ (عظیم) کے مجتلایا رسول کواور اونٹی کی کوچیں کا مدیں، پس ہلاک کر دیا آئیں ان کے رب نے ان کے گناہ (عظیم) کے باعث اور سب کو پیوند خاک کر دیا "۔

طغوی ہم ادطغیانی ہے اس کامعنی نافر مانی میں صد نے نکل جانا ہے؛ یہ مجابد، قیادہ اور دوسرے علاء کا قول ہے۔ حضرت

ابن عباس بیں یہ ہے مردی ہے: طغوی ہے مرادہ عذاب ہے جس کی انہیں دھمکی دی گئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: جوعذاب ان پر ابن عباس کا نام طغوی تھا، کیونکہ عذاب ان پر سرکش ہوگیا تھا۔ محمد بن کعب نے کہا: طغواہ کامعنی ہے سب کے سب ایک قول یہ کیا گانا م طغوی تھا، کیونکہ قبار سے بیزیادہ موانق قول یہ کیا گیا ہے: یہ مصدر ہے اس طریقہ پر اے اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ آیات کے سروں کے اعتبار سے بیزیادہ موانق ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کی اصل طغیاہ اے مگر جب فعلی اس ہوتو اس کی یاء کو واؤ سے بدل دیتے ہیں تا کہ اسم اور وصف کے درمیان فرق کیا جائے۔ عام قراءت طاء کے فتہ کے ساتھ ہے۔

ر سے سے رہ ہیں رہ یہ ہوئے۔ اس سے است سلمہ نے اسے طاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ بید مصدر ہے جس طرح معزت حسن بھری، جحد ری اور حماد بن سلمہ نے اسے طاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ بید مصدر ہے جس طرح رُجی، خسنی ہے بیدمصادر میں ان دونوں کے مشابہ ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بیددونوں گفتیں ہیں۔

ربی سب ہیں ہور میں ہے۔ بہت ہیں سے بربخت ترین اٹھااس کا نام قدار بن سالف تھااس کے بارے میں گفتگو جب اوفئی کی نوجیں کا فینے کے لیے ان میں سے بربخت ترین اٹھااس کا نام قدار بن سالف تھااس کے بارے میں گفتگو سورۃ الاعراف میں گزرچکی ہے کیاوہ ایک فردتھا یا جماعت تھی؟ بخاری شریف میں حضر سے عبدالله بن زمعہ بن تن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم مان تنابیل کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اور اونٹنی اور اس کی کونچیں کا شنے کا ذکر کیا۔ رسول الله سن تنابیل ہم کے ایک ایسا آدمی اٹھا جوعزین، جابرا ہے خاندان میں طاقتور تھا جس طرح! و نے ارشاد فرمایا: ''جب اس کی کونچیں کا شنے کے لیے ایک ایسا آدمی اٹھا جوعزین، جابرا ہے خاندان میں طاقتور تھا جس طرح! و نمی مناب نام سلم نے تقل کیا ہے۔

1 \_مندایام احمد، مدیث نمبر 16222

ضحاک نے حضرت علی شیر خدار تائی سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سائی ٹیائی نے پوچھا: ''کیا تو جانتا ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے بد بخت کون تھا؟'' میں نے عرض کی: الله تعالی اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔فر مایا: ''اوڈنی کی کونچیں کا نے والا'' پوچھا: ''کیا تو جانتا ہے کہ بعد والوں میں کون بد بخت ترین ہے؟'' میں نے عرض کی: الله اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں:فر مایا:'' مجھے شہید کرنے والا''(1)۔

رسول الله سے مراد حضرت صالح عليه السام بين افظ ناقة، تحذيد كے قاعدہ كے مطابق منصوب ہے جس طرح تو كہتا الله تعالى كى افْتى كى كوفييں كا شے ہے ۔ ايك قول يہ كيا گيا:

ہند الاسد الاسد، الصبى الصبى، الحذار الحذار الحذار العن الله تعالى كى افْتى كى كوفييں كا شے ہے ۔ ايك قول يہ كيا گيا:
الله تعالى كى افْتى ہے بچو، جس طرح الله تعالى نے ارشاد فرمایا: هذہ بی گا گئا اُلیے قَدَّ مُوهَا تَا كُلُ فِیٓ اَنْهِ عِن الله وَ كَلَّ الله تعالى كى افْتى ہے ہے ۔ المحد الله و الله تعالى كى اوفئى ہے جس ميں تمبارے ليے نشانى ہے اسے چيوڑے رکھوالله تعالى كى زين ميں چرتى بحرے اسے کو كى نقصان نہ بہنچاؤ كہتم بيں عذاب اليم ابني گرفت ميں لے لے۔
اس كى بارى ہے بھی بچو۔ سورة الشعراء ميں اس كى وضاحت گزرچكى ہے۔ الحدد لله ۔ سود ۃ اقتریت الساعة ميں يہ بحث گزرچكى ہے جب انہوں نے افخى كا مطالبہ كيا الله تعالى نے ان كے ليے اسے چنان سے نكالا اوران كے كو ہے سے ايك ، بحث گزرچكى ہے جب انہوں نے افخى كا مطالبہ كيا الله تعالى نے ان كے ليے اسے چنان سے نكالا اوران كے كو ہيں ہے الكہ واللہ كيا الله تعالى نے ان كى ليے معن كردى۔ بيا ندازان كے ليے بڑا شاق گزرا۔ بحث گزرچكى ہے جب انہوں نے افخى كا مرا الله كيا الله تعالى كون سب كی طرف منسوب كيا كونكه تمام اس كے عمل ہے راضى انہوں نے حضرت سائح عليہ السام كی اس بات میں کا طرف منسوب كيا كونكه تمام اس كے عمل ہے راضى بدينت ترين انسان نے اس كى كوفييں كائى تھيں يہاں تك كہ ان كے جھوئے ، بد بخت ترين انسان نے اس كى كوفييں كائى تھيں ہے کہ اس کی كوفييں نہ كا مي تونيں مؤتى كوفييں كائى تھيں۔ عرب سبتے ہيں: حت شنيكا اس الناس ، هذان خيرُ الناس ، هذان خيرُ الناس ، هذان خيرُ الناس الذي اس مدان خيرُ الناس ، هذان خيرُ الناس ، هذان المواۃ اشتى الناس الذي اس ما تعالى ہوتا ہے اى ووج ترين كی استعال ہوتا ہے اى ووج ترين کی استعال ہوتا ہے اى ووج ترين کی کوفیس کیا ہے کہ اس کے ترین کی استعال ہوتا ہے اى ووج ترین کوئیں کیا ہوتا ہے اى ووج ترین کیا ہوتا ہے اى ووج کیا ہوتا ہے اى ووج کیا ہے ترین کیا ہوتا ہے اى ووج کیا ہے ترین کیا ہوتا ہے اى ووج کیا ہوتا ہے ای ووج کیا ہوتا ہے ای کوئی کیا ہوتا ہے ای ووج کیا ہوتا ہے ای ووج کیا ہوت

الله تعالی نے انہیں ہلاک کردیا اور ان کے گناہ یعنی کفر ، تکذیب اور کونچیں کا شے کے باعث ان پرعذاب کو برابر کردیا۔
ضحاک نے حضرت ابن عباس بن نہ بسے روایت نقل کی ہے کہ فک مُن مَد عَلَیْهِم کامعنی ہان کے رب نے ان کے گناہ
کے باعث انہیں تباہ و بر باد کردیا (2) فراء نے کہا: دمدم کامعنی ہے زلزلہ بریا کرنا۔ دمدمه کی حقیقت یہ عذاب کوئی
گنا کرنا اور اس کو بار بار لانا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: دمست عُلی الشی میں نے اس پر بند کردیا۔ دَمَمَ علیه القبراس پرقبرکو
بند کردیا۔ ناقة مدمومة ایس اور فی جو بی چڑھی ہوئی ہوجب تو نے بار بار بند کیا تو نے کہا: دمدمت د حمدمه کا
معنی ہے جڑخم کرتے ہوئے ہلاک کرنا ، یہ مور جکا قول ہے۔ صحاح میں ہے: دمدمت الشی جب تو اسے زمین کے ساتھ
ایکا دے۔ دمدم الله علیهم الله تعالی نے انہیں ہلاک کردیا؛ یہ قشیری کا نقط نظر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: دمدمت عیں

1 - مندامام احمد أغنائل محابه مديث تمبر 953

الهيت التعاب مي في من وال وي دمد معليهم البيل الكرديا اور البيل من كے ينج كرديا-

379

وَلايَخَا**فُ**عُقْبٰهَا۞

"اورکوئی نبیس ڈراللہ کوان کے (تباہ کن) انجام کا"۔

نافع اورابن عامر نے فلا پڑھا ہے یہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس صورت میں کلام پہلے معنی کی طرف لوئتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت سے نبیں ڈرتا جب کہ باقی قراء نے اسے واؤ کے ساتھ پڑھا ہے۔ بیدوسرے معنی سے زیاوہ مناسب ہے یعنی کافرا پنے کیے کے انجام سے نبیں ڈرتا۔ ابین وہب اور ابین قاسم نے امام مالک سے روایت نقل کی ہے دونوں نے کہا:
امام مالک نے اپنے داداکا مصحف نکالاان کا خیال تھا یہ حضرت عثمان غنی بڑٹر سے دور میں انہوں نے لکھا تھا جب مصاحف کھے مسے ان میں وکڑ یکھا تھا جب مصاحف کھے مسے ان میں وکڑ یکھا تھا جب مادر عراقیوں کے مصاحف میں بھی واؤ کے ساتھ ولا یخاف ہے، ابو مبیداور ابوحاتم نے ان کے مصاحف کی بنا پراس کو افتیار کیا۔

<sup>1</sup> \_سنن الى داؤو، كتاب العلهارة، باب ق الوخصة في توك الغسل يوم الجمعة، حديث تمبر 300، ضياء القرآن يبلي كيشنز

# سورة البيل

#### ﴿ البامَا ٢١ ﴾ ﴿ ١٢ عَنَوَ الَّذِيلِ عَلِيثًا ٩ ﴾ ﴿ يُوعِدا ﴾

يكى إكس ايك قول سيكيا كيا: سدنى ب-اس كى اكبس آيات بي-

بِسْحِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام سے شروع كرتا موں جوبہت بى مهربان، بميشدر م فرمانے والا ہے۔ وَ الْكَيْلِ إِذَا يَغُشَى أَ وَالنَّهَامِ إِذَا تَجَلَّى أَ وَ مَا خَكَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى ﴿ إِنَّ مِعْدَالُكُمْ لَشَنَّى ﴿ وَاللَّهُ مُلَا مُكَالَّ اللَّاكُمُ وَالْأَنْفَى ﴿ إِنَّ مَعْدَالُكُمْ لَشَنَّى ﴿ وَاللَّهُ مَا خَكُو اللَّهُ كُمْ وَاللَّا مُنْفَى ﴾ مِنْ مُنْ اللَّهُ كُمْ لَشَنَّى ﴿

' وقتم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے اور قتم ہے دن کی جب وہ خوب چیک اٹھے اور اس کی قتم جس نے پیدا کیا نراور مادہ کو بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں'۔

وَالْیَلِ إِذَا یَغُنّی وَ قَسَم ہےرات کی جب وہ چھاجائے۔ فعل کامفعول ذکرنہیں کیا کیونکہ اس کامفعول معلوم ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفعول بہ الارض (زمین) ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفعول بہ الارض (زمین) ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفعول بہ النّهار (دن) ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفع ہے ہوشک کواپنی تاریکی سے قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفی ہے اس نے ہرشک کواپنی تاریکی سے دھانپ لیا۔ سعید نے قادہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نور اور ظلمت کو پیدا کیا پھر ان دونوں کو ایک دوسرے سے متاز کیا۔اس نے تاریکی کوسخت سیاہ اور نور کوانتہائی روشن بنادیا۔

وَالنَّهَامِ اِذَا تَجَلَّى ۚ قَسَم ہے دن کی جب وہ منکشف وظاہر ہوجائے اور اپنی روشیٰ کے ساتھ رات کی تاریکی ہے جدا ہوجائے۔

وَ مَاخَلَقَ الذَّ كُنَ وَالْهُ نُهِي وَ حَفرت حَن بِعرى نِهُ كَها: اس كامعنى ہے جس نے ذکر اور مونٹ كو پيدا كيا (1) ۔ الله تعالى نے خود اپنى ذات كى قسم اٹھائى ۔ ايك قول يہ كيا گيا: ذكر اور مونث پيدا كرنے كى قسم ۔ يہاں مَام عدريہ ہے جس طرح پہلے گزر دِكا ہے ۔ اہل مكدرعد (كڑك) كے بارے بيں كہتے ہيں: سبحان ما سبحت له تو ما، من كے معنى بيں ہے؛ يہ ابو سبيدا ور دوسر ے علاء كا قول ہے ۔ یہ بحث پہلے گزر چكی ہے ۔ ایک قول یہ كیا گیا ہے: معنی ہے و ما حَلَق مِنَ الذَّ كَي والأن تَق و من مضر موكا توقسم اہل طاعت يعنى انبياء واولياء كى موگ ۔ تو يوسم ان كى تكريم اور تعظيم كے ليے ہوگی ۔ ابوعبيد نے كہا: مَا، من كمعنى ميں ہے: وَالسّبَاءَ وَ مَا بَدُها فَ وَالْا مُن مِن وَ مَا طَحْها فَ وَ الْمَا مُن فَى مَا مَن كُمعنى ميں ہے: وَالسّبَاءَ وَ مَا بَدُها فَ وَالْا مُن مِن وَ مَا طَحْها فَ وَالْا مُن وَ مَا طَحْها فَ وَ مَا مَن وَ مَا طَحْها فَ وَالْا مُن وَ مَا طَحْها فَ وَالْا مُن وَ مَا طَحْها فَ وَ مَا مَن وَ مَا مَن وَ مَا مَن وَ مَا طَحْها فَ وَ مَا مَن وَ مَا مَا مَن وَ مَا مَا عَد وَ السّبَاءَ وَ مَا مَن وَ مَا مَن وَ مَا مَن وَ مَا عَلْمَ وَ مَا مَن وَ مَا مَن وَ مَا مَا مَن وَ مَا مَا مُعْ مَا مَن وَ وَالْوَ مُن وَالْوَ مُن وَالْوَ مُن وَالْوَ مُن وَالْوَ مُن وَالْوَ مَا مَن وَ مَا مَن وَ مَا مَن وَالْوَ مَا مَن وَالْوَ

1 - آنسيرطېري، جلد 24 بمنحه 458

حضرت ابن مسعود بن تقد ہے مروی ہے: جو بول قراءت کرتے والنّها رافا تجی والنَّ کَی والاً نتی اور ما خلق کوگرا ویت صحیح مسلم میں علقہ ہے مروی ہے: ہم شام آئے اور ہمارے پاس حضرت ابودرداء آئے فرمایا: تم میں ہے کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ پر حضرت عبدالله کی قراءت پڑھے؟ میں نے کہا: ہاں۔ انہوں نے پو چھا: تو نے حضرت عبدالله کو بیآیت وَ النّیٰلِ اِفا یَغْشَی والذّ کی والأن می پڑھے ہوئے ساہے، کہا: میں نے آئیس واللّیلِ اِفا یَغْشَی والذّ کی والأن می پڑھوں وَ صَاحٰے کہا! میں نے آئیس واللّیلِ اِفا یَغْشَی والذَن کی والأن می پڑھوں وَ صَاحٰے کہا! میں نے آئیس واللّیلِ اِفا یَغْشَی والذَن کی والأن می پڑھوں وَ صَاحٰے کَلَیّ الله کی ہم اِس نے رسول الله سائن ہیں کہ میں پڑھوں وَ صَاحٰے کَلَیّ میں الله کی ہم اِس کی موافقت نہیں کہ میں پڑھوں وَ صَاحٰے کَلَیّ میں الله کی ہم اور کے بین کہ موافقت نہیں کہ وہا ہوا کہ کہا! ان دونوں حدیثوں میں ہے ہرا یک مردود ہے کیونکہ ایما کا ان کے خلاف وُد القوۃ الستین (1) پڑھ کر سایا ہے ابو یکر نے کہا: ان دونوں حدیثوں میں ہے ہرا یک مردود ہے کیونکہ ایما کا ان کے خلاف ہم محضرت عبدالله بن مسعود ہوئے ہیں ہو ہوں ، اس ہے بہتر ہے کہی ایک سندوا پنایا جائے اجماع امت جس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی روایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی روایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی روایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی روایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی روایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی روایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی روایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی روایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی دوایت کے مقابل آ جائے جواس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایمی نسیان اورغفلت کا امکان موجود ہے۔

المرحضرت ابودرداء کی حدیث محیح ہواوراس کی سند مقبول و معروف ہو پھر حضرت ابو بکرصدیق ،حضرت عمر فاروق ،حضرت علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ اس کی مخالفت کرتے ہوں تو اس پر عمل کرنا مناسب ہے جسے جماعت نے موایت کیا ہے جوایک تنہاروایت کرتا ہے اس کوچھوڑنا مناسب ہے جسے جلدی نسیان ہوسکتا ہے جب کہ جماعت اور تمام ملت کے لیے ایسانہیں ہوتا۔

ند كراورمونث مين دو تول بين:

(۱) اس سے مراد حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حواء ہیں ؟ پیر حضرت ابن عباس ، حضرت حسن بھری اور کلبی کا قول ہے۔ (۲) انسانوں اور مخلوقات میں سے جو ذکر اور مونث ہیں کیونکہ الله تعالیٰ نے سب کو ذکر ومونث کی صورت میں پیدا کیا۔ ایک قول پیر کیا عمیا ہے کہ ذکر ومونث : نسانوں میں سے ہیں چو پاؤں میں سے نہیں کیونکہ الله تعالیٰ کی طاعت وولدیت میں ہیں خاص ہیں۔

اِنَّ سَعْيَكُمُ الشَّنِی بِهِ وَابِ قِسَم بِ مِعْی بِتَهِ ارائمل مُخلف ہے۔ عکر مداور دوسر ہے مفسرین نے کہا: سبق کامعنی عمل اِنَّ سَعْینکُم الشّیٰ کَ بِی اِن سبق کامعنی عمل کے کوئی اپنے نفس کو بچانے میں لگا ہوا ہے اور کوئی اسے ہلاک کرنے میں مصروف ہے اس پر نبی کریم مان تُنائِی کا بیفر مان ولالے کرتا ہے: النّاس غادِیَانِ فسبتاع نفسہ فبعتقِها دبائع نفسہ فبوبِقها (2) لوگ دوطرح صبح کرتے ہیں اپنفس کوخرید نے والا اور اے آزاد کرنے والا ہوتا ہے، اپنفس کو بینے والا اے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ شتی، شتیت کی جمع

2\_مىندامام احمر، حديث نمبر 22902

1 يسنن الي واؤد، كتاب العروف القراءة، حديث نمبر 3479، ضيا والقرآن ببلى كيشنز

ہے جس طرح مریض کی جمع موض آتی ہے۔ مختلف کو بھی شتی کہددیتے ہیں کیونکہ اس کا بعض بعض ہے دور ہوتا ہے بعنی تیرا عمل ایک دوسرے سے دور ہے کیونکہ اس کا بعض گراہی ہے اور بعض ہدایت ہے بعنی تم میں سے پچھمومن ونیک ہیں، کافرو فاجر ہیں، مطبع و عاصی ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ کہ تھتی سے مراد ہے جس کے اجزاء مختلف ہوں زان میں سے بعض کو جنت کا نثواب ملے گا اور پچھکو جہنم کا عقاب ملے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اخلاق مختلف ہیں تم میں سے پچھر حم دل اور پچھ بخت دل ہیں، پچھ کر بادا در پچھیش والے ہیں، پچھ تنی اور اس کی مثل دوسرے ہیں۔

غَاصَّا مَنَ اعْطَى وَاتَّغَى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسُفَى ﴿ فَسَنُيسِّرُ لَا لِلْيُسْلَى ﴿ وَامَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكُذَّ بِالْحُسُفَى ﴿ فَسَنُيسِّرُ لَا لِمُسْلَى ﴿ وَالْمَاسِلِ الْحُسُفَى ﴿ وَسَنَيسِّرُ لَا لِمُسْلَى ﴾

'' پھرجس نے (راہ خدامیں) اپنامال دیا اور (اس ہے) ڈرتار ہااور (جس نے) اچھی بات کی تقدیق کی توہم آسان کردیں گے اس کے لیے آسان راہ ۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنار ہااور اچھی بات کو جمثلایا توہم آسان کردیں گے اس کے لیے مشکل راہ''۔

اس میں چارمسائل ہیں۔

اس آیت کامصداق اورعطا کی فضیلت

مسئله نصبر 1 - فَاَمَّا مَنُ اَعُلَى وَاتَّافَى وَ خَفرت ابن مسعود برُاثِينَ نے کہا: اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق مسلمان صدیق بڑا تُن ہیں؛ عام مفسرین نے بھی یہی کہا ہے - عامر بن عبدالله بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمان بوڑھے مردا درعورتوں کو آزاد کیا کرتے ہے توان کے والد حضرت ابو قحافہ نے ان سے کہا: اے بیٹے! کاش تم قوی وطاقتور غلام آزاد کرتے جو تیرا دفاع کرتے اور تیرے ساتھ کھڑے ہوتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا: اے میرے ابا جان! میں ارادہ کرتا ہوں جوارادہ کرتا ہوں (1) ۔ حضرت ابن عباس بن شنائه سے میکھی مروی ہے کہ آغطی کامعنی ہے خرج کیا اور اقتی کی کامعنی ہے ترج کیا اور اقتی کی کامعنی ہے الله تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جن سے الله تعالیٰ نے منع کیا ہے بچا۔

وَصَدَّقَ بِالْحُسْفَى وَ حَنَّ ہِم واد ہے کہ بندہ جوعطا کرتا ہے الله تعالی اس پر بدلہ عطا کرتا ہے اس کی تصدیق کی۔
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ بڑا ہے ہے مروی ہے کہ رسول الله مان فلا ہے مروی ہے: ''مامِن یَومِ یصبح العباد فیہ
الله و مَلَکان ینزلان فیقول أحدهما: اللّهم أعط منفقا خلفا ویقول الآخی اللّهم أعط مسسکا تلفا (2) کوئی ون نہیں ہوتا
جس میں لوگ صبح کرتے ہیں مگر دوفر شے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے: اے الله! فرج کرنے والے کو بدل عطافر ما اوردوسرا کہتا ہے: اے الله! و کے والے کو بدل عطافر ما اوردوسرا کہتا ہے: اے الله اروکے والے کو برباوی دے'۔

حضرت ابودرداء ہے مروی ہے کہ رسول الله ملی ٹیاریٹی نے ارشاد فر مایا: ''کسی دن کا سورج غروب نہیں ہوتا مگراس کے پہلو میں دوفر شے اعلان کر نے ہیں جس اعلان کوالله تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے مگر جن وانس: اے الله! خرج کرنے والے کو

1 يَمْيرطبري، جلد 24 مِنْ 186

بدله عطافر مااوررو کنے والے کو بر بادی دے'۔ای کے متعلق الله تعالیٰ نے قر آن میں تھم نازل فر مایا۔

علما تِفسير نے فرما يا: مَنْ أَعْطَى سے مراد ہے تنگ دستوں كو مال عطا كيا۔ قنادہ نے كہا: اس بندے پرالله تعالی كاجوحق تھا وہ عطا کیا۔ حضرت حسن بصری نے کہا: دل سے سچی بات کہی۔ ایک قول میکیا گیا کہ وَ صَدَّ قَ بِالْحُسْفَی سے مراد ہے اس نے لا إله إلاامله كونصديق كى بينهاك مهلى اور حضرت ابن عباس من مناه ما بدين كها: مجاهد في كها: حسنى سے مراد جنت ہے اس كى دليل الله تعالى كابيفر مان ب: لِلَّذِي مِنْ أَحْسَنُو النَّحُسُنِي وَزِيَادَةٌ (يوس: 26) قَادِه نِهِ كَهَا: حسنىٰ سے مراد الله تعالى كا وعدہ جواس نے بندے سے بدلہ دینے کا کیا ہے۔ زید بن اسلم نے کہا: اس سے مرادنماز ، زکو ۃ اور روز ہ ہے۔ حضرت حسن بعسری نے کہا:اس سے مرادعطا کا بدلہ ہے؛ یبی طبری کا پہندیدہ مسلک ہے۔حضرت ابن عباس میں مندہ سے بیڈول پہلے گزر چکا ہے۔سب کے معانی قریب قریب ہیں، کیونکہ سب معانی ای ثواب کی طرف لوٹے ہیں جو جنت ہے۔ پیر

تنگی کوآ سانی میں بدلنے کی وضاحت

مسئله نصبر2۔ فَسَيْمَةُ وَلِلْعُسُمَى ﴿ مِم اے خیراور صلاح کے اسباب کی طرف ہدایت دیے ہیں یہاں تک کہ اس کے لیے ان اسباب کو بجالانا آسان ہوجاتا ہے۔زید بن اسلم نے کہا: یسسی سے مراد جنت ہے۔ صحیحین اور تریزی میں حضرت علی شیر خدا ہے مروی ہے: ہم بقیع میں جنازہ میں تھے نبی کریم سال نٹالیا ہم تشریف لائے آپ سالیٹالیا ہم بیٹھے اور ہم بھی ہ ہے منعند آپیز کے ساتھ بیٹھ گئے آ ب سن نوٹر ایس ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آ پ سنی نوٹر بین کوکریدر ہے تھے رسول الله سَيْنَهُ يَهِمْ نِهُ إِنَا مرأ سان كي طرف بلندكيا فرمايا: "برنس كے داخل ہونے كي جگه كولكھ ديا گيا ہے "-لوگول نے عرض كى: یارسول الله! منافظیاتیلی کیا ہم اپنے کیے پر بھروسہ نہ کریں؟ جوسعادت مند ہوگا تو وہ سعادت کا کام کرے گا اور جو بدبخت ہوگا تو وہ بربختوں والا کام کرے گا۔ فر مایا:'' بلکہ تم ممل کرو ہرا یک کوتو فیق دی گئی ہے جوسعادت مند ہوتا ہے تو اسے سعادت کے عمل کی توفیق دی جاتی ہے اور جو بدبخت ہوتا ہے تواہے بدبختی کے مل کا موقع دیا جاتا ہے پھر پڑھا: جس نے مال عطا کیا ، تقویٰ اختیار کیا اور حسنیٰ کی تصدیق کی تو ہم اے آسان عمل کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا ،غنی بنا اور حسنیٰ ک تكذيب كى توجم اے عسى كاموقع ويں كے '(1) ـ الفاظر مذى كے ہيں: اس حديث كے بارے ميں ارشاوفر مايا: بيہ حدیث حسن سیح ہے۔ دونو جوانوں نے رسول الله سان ٹیلیے ہے بوچھا: کیاممل ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قلم خشک ہو کے ہیں اور تفتریر جاری ہو پکی ہے؟ یاعمل ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے؟ رسول الله سالین ایسی ہے ارشاد فرمایا: " بلکہ بیابیامل ہے جس کے بارے میں قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقذیر جاری ہو چکی ہے ' دونوں نے عرض کی : ' پھرمل کس ليے؟ فرما يا جمل كرو ہرايك كوا يسيمل كى توفيق دى جاتى ہے جس كے ليے اسے پيدا كيا گيا ہے ' دونوں نے كہا: اب ہم كوشش کریں گےاورہم ممل کریں گے(2)۔

 <sup>1</sup> \_جامع ترندي كما ب فضائل القرآن، باب ومن سورة الليل اذا يشغى، حديث نمبر 3267 ، ضياء القرآن ببلي كيشنز 2 تنسير طبري ،حبلد 24 مسنحه 473

عسری کوآسان کرنے کامفہوم اورصورتیں

هسئله: علاء نے کہا: اس آیت نیز اس ارشاد و مِمّا کرڈ قائم اینوقائن ⊙ (البقره) اور اس ارشاد: اَلَیٰ اَیُنوقائن کَ اَمُوَالَهُمْ بِالنّیٰلِ وَالنّبَهَ ایسِوَّا وَ عَلَانِیَةٌ (البقره: 274) ہے بیٹا بت ہوتا ہے کہ تفاوت مکارم اظاق میں ہے ہاور بخل روزیل اخلاق میں سے ہے تی وہ نہیں جو ایسی جگہ مال دے جو مال دینے کامُل نہ ہواور بخیل وہ نہیں جورو کنے کی جگہ ہال دے جو علیہ کی جگہ ہے مال روک لے بلکتے ہی وہ ہے جوعطا کی جگہ مال عطا کرے اور بخیل وہ ہے جوعطیہ کی جگہ روک لے ہروہ آدمی جوعطا کرنے کے ساتھ اجرادر حمد کامتی بنا ہو وہ بخیل ہے ساتھ اجرادر حمد کامتی بنا ہیکہ وہ نہیں بنا بلکہ وہ نہمت کامتی بنا ہیکہ وہ نہیں بنا بلکہ وہ نہمت کامتی بنا ہیکہ وہ نہیں بنا ہیکہ وہ نہیں بنا ہیکہ وہ نہیں بنا ہیکہ وہ نہیں بنا ہو ہے جو ایک کے بھائی قرار دیا ہے اور ان پرمحرومی کو لازم کیا ہے۔ جو ان اسراف کرنے والوں میں ہے ہن کو الله تعالی نے شیاطین کے بھائی قرار دیا ہے اور ان پرمحرومی کو لازم کیا ہے۔ جو آدمی مال روکنے کی دجہ سے عقاب اور ندمت کامتی نہیں بنا وہ حمد کامتی ہوتا ہے تو وہ ہدایت یا فتہ ہے ہوئی لوگ ہیں جو حسن تد ہرادرا چھی رائے کی دجہ سے عقاب اور ندمت کامتی نہیں بنا وہ حمد کامتی ہوتا ہے تو وہ ہدایت یا فتہ ہے ہوئی لوگ ہیں جو حسن تد ہرادرا چھی رائے کی دجہ سے عقاب اور ندمت کامتی نہیں بنا وہ حمد کامتی ہوئی درائے ہیں۔

مسئله نصبر 4 فراء نے کہا: ایک معترض کہتا ہے یہ کیے ارشاد فرمایا: فَسَمْیَتِوْ کَا لِلْعُسْمَای کیا تنگی میں کوئی آسانی ہے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے: یہارشاد بھی الله تعالیٰ کے اس فرمان کے قائم مقام ہے: فَبَشِرْ فُمْ بِعَدَابِ اَلِيْتِیْ ﴿ اَلَٰ عَرانَ ) بثارت اصل میں نوشی عطاکر نے والے امر پر ہوتی ہے جب ان دوکلاموں میں یہ جم کردیا گیا کہ یہ فیر ہے اور بیشر ہے تو دونوں میں آسانی آئی ۔ فراء نے کہا: الله تعالیٰ کے فرمان فَسَنْدِیْوْ کَا کامعنی ہے ہم اسے تیار کریں گے۔ عرب کہتے ہیں: قد سیرت الغذم یہ جمله اس وقت ہولتے ہیں جب وہ بچہ جن وے یا جنے تیار ہوجائے۔ شاعر نے کہا:

میا سیدان یزعمان وانها یکسواداننا أن یکنه غنهاهها(1) وه دونوں سروار ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہان کے رپوڑ بچے جننے کے لیے تیار ہیں جب کہوہ دونوں ہماری سرداری تے ہیں۔

٠ وَ مَا يُغَنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُلَى ﴿ وَ إِنَّ لَنَا لَلْاَخِرَةَ وَالْأُولُونِ

و مرم پر) ہےرا ہمان رہا۔ یعیا ہوت ہوت ہوں ہوتا ہے۔ اور مرم پر) ہے۔ اور المان کے الرجل کردی الرجل کردی جب و مائغنی عُنهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُی تَرَدُی کامعنی ہے ہلاک ہونا یہ جملہ بولا جاتا ہے: رَدِی الرجل کیؤدی رَدی جب و مائغنی عُنهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُی تَرَدُی کامعنی ہے ہلاک ہوجا تا ہے۔ شاعر نے کہا:

#### صرفت الهوى عنهن من خشية الردى

میں نے ہلاکت کے خوف سے ان سے محبت کو پھیرلیا۔

ابوصالح اورزید بن اسلم نے کہا: اِذَا تَدَوّی کامعنی ہے جب جہتم میں گرے،اس معنی میں متردیہ ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: دَدِی فی البڑد تودّی جب وہ کنویں میں گر گیا یاوہ پہاڑے نیچ گر گیا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: ما أدری أین دَدِی؟ میں نہیں جانا کہ وہ کہاں گیا۔ قالے بارے میں احتمال ہے کہ وہ نافیہ ہے۔ یعنی مال اسے پجھنع نہ وے گا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ استفہامیہ بواس کامعنی تو بیخ ہے یعنی جب وہ ہلاک ہوگا اور جہتم میں گرجائے گا تواسے کون می چیز نفع دے گی؟

اِنَّ عَلَيْماً لَلْهُالُ مِن يَعِی ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم گرائی کے داستہ ہم ہدایت کے راستہ کو جدا کر دیں پس ہدایت سے مرادا دکام کا بیان ہوگا: بیز جائ کا نقط نظر ہے یعنی الله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے طال وحرام اور طاعت و معصیت کا بیان؛ بیقادہ کا قول ہے فراء نے کہا: جو ہدایت کی راہ پر جاتا ہے تو الله تعالی کے ذمہ کرم پر ہاس کو راستہ دکھانا، کیونکہ الله تعالی کا فرمان ہے: وَعَلَی اللّٰهِ وَصُدُ السّٰ بِیلِ (انحل: 9) وہ کہتا ہے: جس نے الله تعالی کا ارادہ کیا وہ سید ھے راستہ پر ہے۔ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَعَلَى اللّٰهِ وَصُدُ السّٰ بِیلِ (انحل: 9) وہ کہتا ہے: جس نے الله تعالیٰ کا ارادہ کیا وہ سید ھے راستہ پر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: این کا کہتا ہے: جس نے الله تعالیٰ کو ترک کر دیا گیا ذکر نہیں کیا جی جس طرح الله تعالیٰ کے اس فرمان میں صرف خیر کا ذکر کیا گیا: بین انگاؤ یُک گئی اس خرمان ہے کہ اس خرمان ہے کہ کہ کہ کہ دہ سردی ہے بھی بچا تا ہے۔ ایک قول یہ کیا ہے: ہمارے ذمہ کرم پر ہے اے ہدایت کا بدلہ دیا جے ہم نے ہدایت ہے نوازا۔

کیا ہے۔ ہمار سے دمدر کہ پر ہے، سے ہدایت ناہر صدریا ہے۔ عطائے حضرت ابن عباس بنی پیزیبا سے روایت نقل کی ہے یعنی ونیا و آخی کا سے مراد جنت ہے اور اولی سے مراد دنیا ہے۔ عطائے حضرت ابن عباس بنی پیزیبا سے مراد دنیا و آخرت کا آخرت الله تعالیٰ کے لیے ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابن عباس بنی پیزیبا سے روایت نقل کی ہے: اس سے مراد دنیا و آخرت کا

<sup>1</sup>\_معانى القرآن للفراء ، جلد 3 منحد 271

تُواب ہے، یہ ای طرح جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مَنْ کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ النَّهٔ نَیا فَعِنْدَ اللّهِ ثَوَابُ النَّهٔ نَیا وَالْاَخِرَةِ (النساء:134) جس نے ان دونوں چیزوں کوان کے مالکول کے علاوہ غیر سے طلب کیا تواس نے غلطراستہ کا انتخاب کیا۔ وَادْ وَالْمَامُ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ

فَانْذَرُ تُكُمُ نَارًا تَكُفَّى ﴿ لَا يَصُلْمُ أَ إِلَّا الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿

'' پس میں نے خبر دار کر دیا ہے تہ ہیں ایک بھڑ کتی آگ ہے۔اس میں نہیں جلے گا مگروہ انہائی بدبخت جس نے (نبی کریم کو) جھٹلا یااور (آپ ہے)روگردانی کی''۔

میں نے تہمیں ڈرایاایک الی آگ سے جوشعلہ زن ہے اور روش ہے تکھی اصل میں تتلظی تھا؛ یہ عبید بن عمیر ، یحیٰ بن یعمر اور طلحہ بن مصرف کی قراءت ہے اس کی گری کونہیں پائے گا گر ایسا بد بخت جس نے نبی کریم مائی تفایی ہے کو جھٹلا یا اور ایمان سے اعراض کیا۔ کمول نے حضرت ابو ہریرہ وہ ان تر ایسان کی ہے کہ ہر کوئی جنت میں داخل ہوگا گرجس نے اس کا انکار کیا۔
مکول نے بوچھا: اے ابو ہریرہ وہ کون ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے؟ فرمایا: جس نے جھٹلا یا اور روگر وائی کی امام مالک نے کہا: ہمیں حضرت عمر بن عبد العزیز نے مغرب کی نماز پڑھائی تو واکیٹل اِذا یَعْظی ن کی قراءت کی جب وہ فائنگ ٹی ٹکٹم نائما تکظی ن کہا: ہمیں حضرت عمر بن عبد العزیز نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اکٹی اِذا یَعْظی ن کی قراءت کی جب وہ فائنگ ٹی ٹکٹم نائما تکظی ن کہ بنچ تو رونے گئے تو رونے کی وجہ سے اسے آگے نہ پڑھ سے مار دے جھوڑ دیا اور دوسری صورت پڑھی۔ فراء نے کہا: اِلاَ الْا مَنْ قَلَ سے مراد ہے گروہ آ دمی جواللہ تعالیٰ کے علم میں شق ہے۔

<sup>1 -</sup> موجنه مسلمانوں میں سے ایک فرقد رہا ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے نافر مانی کوئی نقصان نیمی دی جس طرح کفر کے ہوتے ، و نام حاضی پر عذاب کومؤ فرکر دیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ، و نام حاصت نفع نبیں دی آئیں نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ دو ہے اعتقاد رکھتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے معاصی پر عذاب کومؤ فرکر دیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا گیا ۔ موجنہ سے مرادایی جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں ایمان عمل کے بغیر صرف قول ہے کو یا انہوں نے قول کو اولیت دی عمل کومؤ فرکر دیا۔

كى بارے میں جائز ہے كەاسے عذاب ديا جائے الله تعالى كافر مان ہے: إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُنْكُو كَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ وَكَا مُونَ وَكُونَ وَلَا مَا مَا مُونَ وَكُونَ وَلَا مُونَ وَكُونَ وَلَا لِمَا مَا مُونَ وَكُونَ وَلَا لَا مَا مُونَ وَمُونَا وَلَا مَا مُونَى مَعْنَ مُونَا وَلَا مَا مُونَى عَلَى مُونَا وَلَا مُونَى مَعْنَ مُونَا وَلَا مُونَى مَعْنَ مُونَا وَلَا مُونَى مَا وَلَا مُونَى مَعْنَ مُونَا وَلَا مُونَى عَلَى مَا مُونَى مَعْنَ مُونَا وَلَا مُونَى مَا وَلَا مُونَى مَا مُونَى مَعْنَ مُونَا وَلَا مُؤْلِكُمُ مُونَا وَلَا مُؤْلِكُمُ وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلُمُ مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلُونَا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلُونُونَا وَلَا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلِدُونَا وَلَا مُؤْلِعُونَا وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلُونُا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلُونُا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَى مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُولُولُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُا وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُونُ وَلَا مُولُونُ وَلَا مُؤْلُولُ مُؤْلُونُ وَلَا مُؤْلُولُونُ وَلَا مُؤْلُو

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَ أَ الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكُّ ٥

"اور دورر کھاجائے گاوہ نہایت پر ہیز گار جودیتا ہے اپنامال اپنے ( دل ) کو پاک کرنے کے لیے'۔

یعن اس جہنم ہے وہ آ دمی دور ہوگا جو تمقی اور ڈرنے والا ہے۔حضرت ابن عباس بن در اپنا الا تُقی ہے مراد حضرت ابن عباس بن در اللہ تقی ہے مراد حضرت ابن عباس بن در اللہ اللہ ہے دیا ہے کہ اللہ تقی کی صفت ذکر کی جو مال اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہوجائے وہ اس ہے ریا کاری اور شہرت کا طالب نہیں بلکہ وہ صدقہ کرتا ہے تا کہ اس کے ذریعے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہوجائے وہ اس ہے ریا کاری اور شہرت کا طالب نہیں بلکہ وہ صدقہ کرتا ہے تا کہ اس کے ذریعے الله تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو۔ بعض علما عمعانی نے کہا کہ اللا تنقی اور اللا شقی سے مراد تھی اور شقی ہے جس طرح طرفہ کا قول ہے:

تهنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدِ

سچھاوگوں نے تمنا کی کہ میں مرجاؤں اگر میں مرگیا تو وہ ایساراستہ ہے جس میں میں اکیا آئہیں ۔

یہاں اوحد، واحد اور وحید کے معنی میں ہے افعل کا صیغہ عمل کی جگہ رکھا جاتا ہے جس طرح ان کے قول: الله اکبر میں اکبر، کبید کے معنی میں ہے ای طرح وَ مُوَا هُونُ عَلَيْهِ (الروم: 27) میں اهون، هین کے معنی میں ہے۔

وَمَالِا حَدِي عِنْكَ لَا مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ مَ بِهِ الْا عَلَى ﴿ وَمَالِا حَدِي مَ بِهِ الْا عَلَى ﴿ وَمَا لِا حَدِي مَ بِهِ الْا عَلَى ﴿ وَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

''اوراس پرکسی کا کوئی احسان نبیس جس کا بدلہ اسے دینا ہو بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودگی کا طلب محار ہےاوروہ ضرور (اس سے )خوش ہوگا''۔

وہ اس لیے صدقہ نہیں کرتا کہ وہ کسی احسان کا بدلہ دِکائے وہ تو اپنے عظیم رب کی رضا چاہتا ہے۔ وہ جزا پر ضرور راضی ہو گا۔ عطا اور ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ شرکول نے حضرت بال بڑائید کواذیتیں دیں اور حضرت بادل احد احد کہتے نبی کریم سائن تالیج ان کے پاس سے گزرے تو ارشا دِفر مایا: ''احد تجھے نجات دے گا''۔ پھر حضرت ابو بکر معدیق بڑھی سے فرمایا: اے ابا بکر! حضرت بال کواللہ تعالی کی وجہ سے عذا ہ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑی تو

الله سل تنالیج کا ارادہ بھانپ گئے اور اپنے گھر چلے گئے سونے کا ایک رطل لیا اور اسے امیہ بن خلف کے پاس لے گئے۔اس سے پوچھا: کیا تو بلال کومیرے ہاتھ بیچنا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔حضرت ابو بکرصدیق نے حضرت بلال کوخریدلیا اور اسے آزاد کر دیا۔مشرکوں نے کہا: حضرت ابو بکرصدیق نے بلال کو آزاد نہیں کیا گر اس لیے کہ حضرت بلال کا حضرت ابو بکرصدیق پر کوئی احسان ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مینی کسی کا حضرت ابو بکر صدیق پرکوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جاتا بلکہ انہوں نے جو پچھ کیا ہے وہ اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا کے لیے کیا ہے (1)۔

ایک قول بیرکیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق نے امیہ بن خلف اور الی بن خلف سے حضرت بلال کو ایک غلام اور دس اوقیہ میں خریدا اور اسے الله تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تو بیر آیت نازل ہوئی: اِنَّ سَعْینُکُمُ لَشَتْتی ﴿ (اللیل ) تمہاری کاوشیں مختلف ہیں۔

یہ ایساشہرہے جہاں کوئی انس کرنے والانہیں مگر ہرن کے بیچے اور اونٹ۔

قرآن علیم میں ہے: مَّافَعَدُوْهُ إِلَا قَلِیْلُ قِنْهُمُ (النساء: 66) یہاں بھی متنیٰ مرفوع ہے۔ الْا عُلُی اس رب کی صفات بیں جوعلوکی صفات کا ستحق ہے۔ یہ جسی جائز ہے کہ ابْتِعَا ّءَ وَجُدِ مَا ہِی کے اعتبار سے مفعول لہ ہو، کیونکہ کلام کامعنی ہیہ وہ ابنامال نہیں ویتا مگرا ہے رب کی رضا چاہئے کے لیے نہ کہ کسی انعام کا بدلہ چکانے کے لیے۔

<sup>2 -</sup> جامع ترندى، باب مناقب على بن ابي طالب، حديث نبر 3647 منيا والقرآن ببلي كيشنز

<sup>1</sup> \_اسباب النزول للواحدي ممنحه 488

حضرت ابو بمرصدیق نے حضرت بلال کوخریدا تو حضرت بلال نے آپ سے کہا: کیا آپ نے مجھے اپنے کام کے لیے خریدا ہے معضرت ابو بمرصدیق بڑھتے نے فر مایا: نہیں بلکہ الله تعالیٰ کے لیے۔حضرت بلال نے کہا: مجھے الله تعالیٰ کے لیے۔حضرت بلال نے کہا: مجھے الله تعالیٰ کے لیے چھوڑ دو تو حضرت ابو بمرصدیق نے اسے آزاد کر دیا۔حضرت عمر بن خطاب بڑٹ تھ کہا کرتے تھے:حضرت ابو بمرصدیق بنال کوآزاد کیا۔ ابو بمرصدیق بارے سروار حضرت بلال کوآزاد کیا۔

ہربہ و ملایات کے بات میں میں میں میں میں میں میں ہے کہ بیسورت حضرت ابود حداح کے حق میں نازل ہو گی۔ وجہوہ عطانے کہا: حضرت ابن عماس میں میں میں خریدی تھی ٹیلی نے عطاسے میدذ کر کیا ہے۔ سمجور بنی جوانہوں نے اپنے باغ کے بدلے میں خریدی تھی۔ تعلی نے عطاسے میدذ کر کیا ہے۔

قشری نے حضرت ابن عباس مبن مندم سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ایک تھجور دس تھجوروں کے بدلے میں خریدی گئی تھی اور اس آ دمی کا ذکر نہ کیا۔عطانے کہا: ایک انصاری کا تھجور کا ایک درخت نھااس کی پچی تھجوریں اس کے پڑوس کے تھر میں گرتی تھیں اس کے بچے انبیں کھا لیتے تنصے تھجور کے مالک نے نبی کریم ساناتیاتی کی بارگاہ میں شکایت کی تو نبی کریم ساناتیاتی نے ارشاد فرمایا:'' تو اس درخت کو جنت کے ایک درخت کے بدلے بیتیا ہے؟'' مالک نے انکار کر دیا وہ آ دمی باہر نکلا تو اسے حضرت ابود حداح نے کہا: کیا تیری پیرائے ہے کہ تو وہ تھجور حسنٰ کے بدلے بیچے بیآپ کا ایک باغ تھا اس آ دمی نے کہا وہ تھجور آپ کی ہے حضرت ابو د صداح نبی کریم مان نہائیلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی: یا رسول الله! وہ تھجور مجھ سے جنت کی تحجور کے عوض خرید کیجئے۔فرمایا:''ہاں۔اس کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!''فرمایا: یارسول الله! وہ آپ ابود حداح کے باغ اور اس تھجور والے کے حق میں نازل ہوئی۔ یعنی مَنْ أَعْطَی وَاتَّقٰی ۞ ہے مراد حضرت ابوالد حداث، الحسنى يرادتواب،يسى لى يرادجنت ب مَنْ بَهْلَ وَاسْتَعْنَى سے مرادانسارى، حسنى سے مرادتواب اور عسى ے مراد جہنم ہے۔ تردی ہے مراد ہلاک ہونا ہے الا شقی ہے مراد وہ خزر جی ہے وہ منافق تھاوہ نفاق پر ہی مراالا تُقیّ سے مراد ابود حدات ہے مالئے ہے مراد اس کے مجور کے تمن میں جو مال خرج کیا۔ کسی کا حضرت ابود حداح پر کوئی احسان نہیں تھا جس کاوہ بدلہ چکا تا جاہتے جب الله تعالی انہیں جنت میں داخل کرے گا توضر در راضی ہوگا (1)۔ اکثر علماء کی بیرائے ہے کہ بیہ سورت حضرت ابو بمرصدیق کے حق میں تازل ہوئی ،حضرت عبدالله بن مسعود ،حضرت ابن عباس ،حضرت عبدالله بن زبیراور دوسرے علماء کی یمی رائے ہے۔ ہم نے حضرت ابو وحداح کا واقعہ سور ہُ بقرہ میں مَنْ ذَا الَّذِي يُقُوضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرہ:245) کے من میں ذکر کیا ہے۔

<sup>1</sup> يغسير بغوي، جلد 4 بمنحه 495

#### لضح سورة المحي

﴿ الْسَالَهَا اللَّهِ الْمُعْمَى مُثَّلِّقُهُ اللَّهِ كَوْمِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

یہ سورت کی ہے۔ کااس پراتفاق ہے۔اس کی گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مهربان ہميشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَ الصَّلَىٰ فَ وَالنَّيْلِ إِذَا سَهِى فَ مَاوَدٌّ عَكَ مَ بَيْكَ وَ مَاقَلَىٰ فَ

''قشم ہےروز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے ، نہ آپ کے رب نے اس کو چھوڑ ااور نہ ہی ''

وَالفَّنَى فَ وَالَّيْلِ إِذَا سَبَى وَ الفَّهٰى كَ بارے مِن گفتگوگر ربِحَى ہائل ہماددن ہے كونكداس كے مقابل الليل ہے اور سورت اعراف ميں ہے اَفَاَمِنَ اَهُلُ الْقُلْى اَنْ يَأْتِبَهُمْ بَاسُنَا بَيَاتًا وَ هُمْ قَالِمِهُونَ ﴿ اَعْرَافَ اَهُلُ الْقُلْى اَنْ يَأْتِبَهُمْ بَاسُنَا اَعْدَاب دن وَ ہو كے ہيں كہ ہمادا الفَّلَى اَنْ يَأْتِبَهُمْ بَاسُنَا ضُعَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ (اعراف) كيا بستيوں والے بخوف ہو گئے ہيں كہ ہماراعذاب دن و پنج جب كہ دہ سوئے ہوں يا بستيوں والے بخوف ہو گئے ہيں كہ ہماراعذاب دن و پنج جب كہ دہ سوئے ہوں يا بستيوں والے بخوف ہو گئے ہيں كہ ہماراعذاب دن و پنج جب كہ دہ محموف كردہ سوئے ہوں يا بستيوں والے بخوف ہو گئے ہيں كہ ہماراعذاب دن و پنج جب كہ دہ محموف كردہ سوئے ہوں يا بستيوں والے بخوف ہو گئے ہيں كہ ہماراعذاب دن و پنج جب كہ دہ محمل كود ميں محموف حوات الله تعالى نے اس چاشت كے وقت كي قسم الله تعالى نے اس چاشت كے وقت كي قسم الله تعالى نے اس جادو گر بجدہ ميں گر گئے تھاس كي وضاحت الله تعالى كے اس فر مان ميں ہے: وَ اَنْ يُعْتَمُونَ اللّهُ مَنْ هُو سُجُون ہو اللّه ہو اللّه ہو الله الله ہو ا

فہا ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساچ مايوادِى الدعامِما ہماراكيا گناه ہےكة تمہارے چازادكا سمندرموجزن ہے اور تمہارا سمندر پرسكون ہے وہ چھوٹے سياہ كيڑوں كو بھى چھپائے ہوئے نبیں۔

ضحاک نے کہا: سیخی کامعنی ہاں نے ہر چیز کوڈھانپ لیا۔ اصمی نے کہا: سَجُو اللیل کامعنی ہرات کا دن کو وُھانپ لیا۔ ان دونوں کی مثل ہے آدی کو گھانپ دیاجا تا ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اس نے تاریک کی ساتھ ڈھانپ لیا یہ یہ دونوں کی مثل ہے آدی کو گھانپ دیاجا تا ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اس نے یہ مروی ہے: جب وہ چلی جائے۔ ان سے یہ مروی ہے: جب وہ متوجہ و قادہ سے بھی مروی ہے ابن الی تحق نے مجاہر سے یہ قول وہ تاریک ہوجائے۔ سعید بن جہر سے مروی ہے: جب وہ متوجہ و قادہ سے بھی یہ مروی ہا بن الی تحق نے مجاہر سے یہ قول کو نیا کہ سیخی کا معنی پر سکون ہو تا ہوں ہو گئے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: نھار صائم، لیل قائم۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کے سائن ہونے کا معنی ہو اس کی سائن ہونے کا معنی ہو اس کی تاریک قرار پذیر ہوگئی۔ ایک قول یہ بھی کیا جاتا ہے: وَالصَّنَعٰی کَ وَالْمَیْلُ اِذَا سَجُی کَ اِیْلُ اِیْلُ اِذَا سَجُی کَ اِیْلُ اِذَا سَجُی کَ اِیْلُ اِیْدُ اَیْلُ کِ وَالَیْلُ اِیْلُ کِ اِیْلُ اِیْلُ اِیْلُ اِیْلُ اِیْلُ اِیْلُ اِیْلُ اِیْلُ اِیْلُ کِ اِیْلُ اِ

والمسلمي من المراحة ا

بخاری میں حضرت جندب بن سفیان ہے روایت مروی ہے کہ رسول الله سن پنیائی کی طبیعت نا ساز ہوئی تو آپ نے دویا تمین را تمیں قیام نہ کیا تو ایک عورت آئی اس نے کہا: اے محمد! (من ٹنیائیلی) میں امید کرتی ہوں کہ تیرا شیطان تجھے جھوڑ گیا ہے میں نے دویا تمین راتوں ہے اے تیرے قریب نہیں دیکھا تو الله تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔

سر خدی شریف میں جند ببلے سے روایت مروی ہے کہ میں ایک غار میں نبی کریم سن شاہیا ہے کے ساتھ تھا تو آپ کی انگی زخی
ہوئی تو نبی کریم سن شاہیا ہے نے ارشا وفر مایا: '' تو نہیں گرایک انگی ہے زخمی ہوگئی ہے اور الله کی راہ میں تو نے ملا قات نہ کی' ۔ کبا:
جبر میل امین نے آپ کی خدمت میں آنے میں ویر کی تو مشرکوں نے کبا: محمد سن شاہیا ہم کو جبوز ویا گیا تو الله تعالی نے ان آیات کو
عزل امین نے آپ کی خدمت میں آنے میں ویر کی تو مشرکوں نے کبا: محمد سن شاہیا ہم کو جبوز ویا گیا تو الله تعالی نے ان آیات کو
عزل امین نے آپ کی خدمت میں آنے میں ویر کی تو مشرکوں نے کبا: محمد سن شاہی ہم کو اسے ساقط کر
عزل امین نے اسے ذکر کیا اس بارے میں جو پھے کہا گیا ہے بیان میں سے جبح ترین ہے۔ الله تعالی بہتر جا نتا ہے۔
ویا اور امام بخاری نے اسے ذکر کیا اس بارے میں جو پھے کہا گیا ہے بیان میں سے جبح ترین ہے۔ الله تعالی بہتر جا نتا ہے۔
ثغلبی نے حضرت جند بین سفیان بحل سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سن شاہی ہم کو کی بیشر لگا

1 .. جا من تريزي بركما ب فضائل القرآن ، باب ومن سورة والمحلي ، حديث نمبر 3268 ، ضيا والقرآن ببلي كيشنز

تو وہ زخمی ہوگئ تو آپ سن ٹیٹی آئی نے فرمایا: '' تو محض ایک انگل ہے جو زخمی ہوگئ ہے اور الله تعالیٰ کی راہ میں تو نے ملاقات نہیں کی'۔ آپ نے دویا تین دن رات کو قیام نہ کیا تو ابولہب کی بیوی ام جمیل نے آپ سن ٹیٹی آئیلِ سے کہا: میرا خیال ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے اسے دویا تین دن تیرے قریب نہیں دیکھا تو یہ سورت نازل ہوئی۔ شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے اسے دویا تین دن تیرے قریب نہیں دیکھا تو یہ سورت نازل ہوئی۔

الی عمران جونی سے مروی ہے کہ حضرت جریل امین نے نبی کریم صافیۃ ایکی کے پاس آنے میں دیر کی یہاں تک کہ آپ پر یہ معاملہ بڑا شاق گزرا جبریل امین حاضر ہوئے جب کہ نبی کریم صافیۃ ایکی کعبہ پراپنی پیشانی رکھے دعاما نگ رہے تھے۔حضرت جبریل امین نے رسول الله صافیۃ ایکیۃ کے کندھوں کے درمیان کریدااور بیآیات نازل کیس صَاوَدٌ عَكَ مَ اَبْکُورَ صَاقَلَی ۔

حضرت خولہ جو نبی کریم مان فاتی ہے کہ الدہ تھیں نے کہا کہ کتے کا ایک بچے گھر میں داخل ہواوہ چار پائی کے بنچ داخل ہوااور مرکیا نبی کریم مان فاتی ہے جددن رکے رہے کہ آپ پروی نازل نہیں ہوتی تھیں ۔حضور مان فاتی ہے نہ چھا: ''اے خولہ! میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے جریل امین میرے پاس نہیں آتے'' حضرت خولہ نے کہا: میں نے کہا میں نے عرض کی کاش! میں گھر کو تیار کرتی اور اسے صاف کرتی ۔ میں جھاڑو کے ساتھ چار پائی کے بنچ بھی تو کیا دیکھتی ہوں وہاں ایک مردہ پلا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھا یا اور گھر کے بیچھے بھینک ویا۔ الله کے نبی تشریف لائے جب کہ ان کے جڑے کا نب رہے تھے جب آپ پروی نازل ہوتی تھی تو آپ پرایک کیکی طاری ہوجاتی تھی آپ مان فاتی ہے فرما یا:''اے خولہ! جھے چاوراوڑ ھادو'' جب آپ پروی نازل ہوتی تھی تو آپ پرایک کیکی طاری ہوجاتی تھی آپ مان فاتی ہے فرما یا:''اے خولہ! جھے چاوراوڑ ھادو'' جب آپ پروی نازل فرماد یا۔ جب جریل امین آئے تو نبی کریم مان فاتی ہے جس میں کتایا تصویر ہو۔ جب بریل امین نے عرض کی: کیا آپ مان فاتی ہیں جانے کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔ جبریل امین نے عرض کی: کیا آپ مان فائی ہے کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

<sup>1</sup> \_مندامام احد، حدیث نمبر 2181

والا الوداع كہتا ہے۔حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر بن مذہبا سے بیمروی ہے كہ ان دونوں نے د دُعك پڑھا ہے اس كا معنی تجھے جپوڑ دیا ہے۔ شاعر نے كہا:

وثم وَدَعُنا آلَ عبرو و عامر فرائسَ أطراف البثقفة السُئرِ

اور پھر ہم نے آل عمر واور عامر کو گندم گوں نیز وں کے اطراف کا شکار بنا کر چھوڑ ویا۔

اس کا استعمال قلیل ہے ہے جملہ بولا جاتا ہے: هویداع کذا وہ اسے جھوڑ دیتا ہے۔ مبردمحمہ بن یزید نے کہا: وہ بہت ہی کم کتے ہیں وَ دَعَ، وَ ذَرْ کیونکہ واوَ جب مقدم ہوتو وہ صعیف ہوتی ہے اور تدن کی وجہ سے وہ اس سے ستغنی ہوتے ہیں -

ب بیں ۔ ، بر سے بیر کردیا کیونکہ یہ و ماقل جب سے تیرے رب نے تجھے محبوب بنایا ہے تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ کاف ضمیر کو یہاں ترک کردیا کیونکہ یہ آیت کا سرا ہے۔ القلی کا معنی بغض ہے اگر تو مصدر میں قاف کوزبرد ہے گا تو اس کے آخر میں الف ممدودہ پڑھے گا۔ تو کہے گا:

قلاۃ یَقْلِیہ قَلَی وَقَلاءً جس طرح تو کہتا ہے: قَرَیْتُ الضَیْفُ أَقِیبُه قَل یُ وَقَماءً مضارع میں اس کا صیفہ یَقُلاۃ یہ بنوطی کی قلاۃ یَقْلیہ قلی وقلاء کے دنوں سے بغض نہیں رکھتے۔ نقلی کا معنی ہے ہم لغت ہے۔ ثعلب نے یہ شعر پڑھا: أیام أمِر الفئرلائقلاھا ہم ام غمر کے دنوں سے بغض نہیں رکھتے۔ نقلی کا معنی ہے ہم بغض رکھتے ہیں:

امرءالتيس نے كہا:

ولستُ بمقليِّ الخِلال ولاقال

میں دوستوں کے ہاں مغیوض نہیں اور نہ ہی میں ناراض ہونے والا ہوں۔

وَلَلْاخِرَةُ خَيْرُلْكَ مِنَ الْأُولَى ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ مَا بُكُ فَآثَرُ ضَى ﴿

"اوریقینا ہرآنے والی کھڑی آپ کے لیے پہلی ہے (بدرجہا) بہتر ہے۔اورعنقریب آپ کارب آپ کوا تناعطا فرمائے گاکہ آپراضی ہوجا کمیں گئے'۔

سلمہ نے ابواسحاق ہے روایت نقل کی ہے کہ آیت کامعنی ہے: اے محمہ! سائنٹھ آیٹے میری طرف لوشنے پر جومیرے پاس موجود ہے وہ اس سلمہ نے فر مایا: الله تعالی موجود ہے وہ اس سے بہتر ہے جو میں نے تجھے دنیا میں کرامت سے نواز ا ہے۔ حضرت ابن عباس بن مدنوں نے فر مایا: الله تعالی آپ کی امت پر جن ممالک وفتح کرنے والاتھا خواب میں وہ ممالک حضور سائنٹھ آپیلم کودکھائے گئے تواس وجہ ہے آپ سائنٹھ کے سائنٹھ کے میں موسلے تو جہ بل امین بیدونوں آیات لے کرنازل ہوئے۔

ابن اسحاق نے کہا: دنیا میں فتح وکا مرانی اور آخرت میں ثواب۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد حوض اور شفاعت ہے۔ حضرت ابن عباس سے میجی مروی ہے: سفیدموتی کے ایک ہزار کل جس کی مٹی ستوری کی ہوگی۔ امام اور اعی نے ات ہے۔ حضرت ابن عباس سے میجی مروی ہے: سفیدموتی کے ایک ہزار کل جس کی مٹی ستوری کی ہوگی۔ امام اور اعی نے ا

مرفوع نقل کیا ہے۔ کہا: مجھے اساعیل بن عبیداللہ نے انہوں نے علی بن عبداللہ بن عباس سے دہ اپ سے رہ ایت نقل کرتے ہیں کہ نی کریم سائٹ این کی کو دہ مما لک خواب میں دکھائے گئے جو آپ سائٹ این کی کی امت پر فتح کیے جانے والے تھے والی وجہ سے آپ سائٹ این کی خوش ہوئے۔ تو اللہ تعالی نے آیات کو نازل فر مایا۔ اللہ تعالی نے آپ سائٹ این کی کو جنت میں ایک ہزار کل عطافر مائے جن کی مٹی خوشہو کی ہوگ ۔ ہر کل میں آئی ہویاں اور خدام ہوں گے جن کی آپ خواہش کریں گے۔ ان سے یہ کلی عطافر مائے جن کی مٹی خوشہو کی ہوگ ۔ ہر کل میں آئی ہویاں اور خدام ہوں گے جن کی آپ خواہش کریں گے۔ ان سے یہ بھی مردی ہے: حضرت محمد مائٹ ایک قول میں ان اس بیر راضی ہوں گے کہ آپ مائٹ ایک تو ارشان سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہو۔ سائٹ ایک قول میں گیا ہے یہ تمام مومنوں میں شفاعت ہے۔ حضرت علی شیر خدا رہا تھی سے کوئی ہوں کے کہ ارشاد میں شفاعت تول فرما تا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے ارشاد میں شفاعت قبول فرما تا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے ارشاد فرمائٹ کا داشاد قرمائی ، تو راضی ہے، تو میں عرض کروں گا: اے میرے دب! میں راضی ہوں ''۔

ٱلمُيجِهُ كَيَتِيْمُافَالْوى <sub>تَ</sub>

"کیاای نے نہیں پایا آپ کو بتیم پھر (اپنی آغوش رحمت میں) جگہ دی"۔

الله تعالی نے ان احسانات کا شار کیا ہے جواس نے اپنے نبی حصرت محد ساف ٹائیا پر کیے فرمایا: کیا بچھے بیتم نہیں یا یا یعنی تیرا

1 - الحرر الوجيز اجلد 5 م في 494

باپنبیں تھا تیرا باپ فوت ہو چکا تھا تو تیرے لیے ٹھکانہ بنادیا تو اس کے ہاں یعنی اپنے چچاابوطالب کے ہاں پناہ لیتا اس نے تیری کفالت کی۔امام جعفر بن محمد صاوق ہے ہو چھا گیا: نبی کریم مان نیٹیا کوان کے والدین سے کیوں بیٹیم کیا گیا؟ انہوں نے فر مایا: تا کے مخلوق کاان پر کوئی حق نہ ہو۔ مجاہد ہے ہی مروی ہے: بیعر بوں کے اس قول سے ماخوذ ہے در 3 یہ تیسہ نے لفظ اس وقت ہو لتے ہیں جب وہ بے مثال ہو۔ تو آیت کامعنی بیہوگا: کیا تجھے شرف میں مکتانہیں پایا کہ تیری کوئی مثال نہیں پس الله تعالیٰ نے تھے اسحاب کی پناہ میں دے دیا جو تیری حفاظت کرتے ہیں اور آپ سائٹ ٹالیپیم کا احاطہ کیے رہتے ہیں۔

#### وَوَجَدَكَ ضَآ لَّا فَهَاٰ كُنَّ

"اورة بكوا پن محبت مين خودرفته بإيا تومنزل مقصود تك پهنجاديا"-

یعنی تیرے بارے میں نبوت کا جواراوہ کیا گیااس سے تجھے غافل پایا پس تیری راہنمائی کی۔ یہاں صلال غفلت کے معنی میں ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: لا یَضِکُ مَ تِیْ وَ لَا یَنْسَی ﴿ (طهر) یعنی میرارب غافل نہیں اور نه ہی وہ بھولتا ہے۔ اور اپنے نبی کے حق میں ارشاد فرمایا: قر إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبُلِهٖ لَمِنَ الْغُفِلِيْنَ ۞ ( بوسف ) اور آب اس سے قبل غافلوں میں ہے تھے۔ایک قوم نے کہا: ضَا لُا ہے مرادآ پِ قرآن اورشرائع کو نہ جانتے تھے پس الله تعالیٰ نے آپ کوقر آن اور اسلام کے احکام کی طرف ہدایت دی، میضاک ،شہر بن حوشب اور دوسرے علماء سے مروی ہے۔ الله تعالیٰ کے فر مان: هَا كُنْتَ تَنْ مِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ (شورى: 52) كايبي معنى ومفهوم بـ- ايك قوم كايد كبنا ب: تحصير كمراه قوم مي يا يا توالله تعالى نے آپ کے دسلہ سے انبیں ہدایت سے نوازا؛ بیفراءاور کلبی کا قول ہے۔سدی سے بھی اس کی مثل مروی ہے کہ تیری قوم کو عمرا ہی میں پایا پس ان کی راہنمائی کرنے کے ساتھ تھے ہدایت سے نوازا۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: آپ کو ہجرت سے تاواقف پایاتو آپ کی بجرت کی طرف را منهائی کی۔ایک قول میکیا گیا ہے: جب آپ سے اصحاب کہف ذی القرنین اور روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو تھے استناء کرنے سے بھولنے والا پایا تو الله تعالیٰ نے تھے یاد دلا دیا جس طرح الله تعالیٰ كافر مان ب: أَنْ تَضِلَ إِحْدُ مُهِمًا (البقرة: 282) ان دونوں میں ہے ایک بھول جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تجھے قبلہ كا طالب بإيامياتو تيرى اس طرف را جنمائى كردى ،اس كى وضاحت الله تعالى كەس فرمان: قَدُنَّذُى تَقَلَّبُ وَ جُوِكَ فِي السَّهَآءِ (البقره:144) میں ہے۔ صلال ،طلب کرنے کے معنی میں ہوگا کیونکہ بھٹکنے والا طالب ہوتا ہے۔ ایک قول پیرکیا گیا ہے: جو آپ کی طرف تازل کیا گیااس سے مجھے حیران یا یا پس تیری اس طرف را بنمائی کی۔ تو صلال متحیر ہونے کے معنی میں ہوگا كونكه كمراه تحير بوتا ہے۔ايك قول يدكيا كيا ہے: مجھے تيرى قوم ميں ضائع ہونے والا پايابس اس نے تيرى اس طرف را ہمائى ی ۔ تواس صورت میں ضلال، ضیاع کے عنی میں ہوگا۔ ایک قول میکیا گیا: مجھے ہدایت سے محبت کرنے والا پایا تو تیر ک اس طرف را بنمائی کی ۔ تو صلال محبت کے عنی میں ہوگا۔ اس معنی میں الله تعالیٰ کا فر مان ہے: قَالُوْا تَاللّٰهِ إِنْكَ لَفِيْ ضَلَلِكَ الْقَدِيمِ ﴿ رُوسِف ) انهول نے كہا: الله كي تشم! بي شك آپ وقد كي محبت ميں مبتلا ہيں۔ ایک قول میکیا حمیا: آپ کو مکه کی محمانیون میں مم پایا اور سجھے ہدایت دی اور تیرے دادا عبدالمطاب کی طرف اونا دیا۔

حضرت ابن عباس بن المنظم ایا: بی کریم مان نوازیم چھوٹے سے کہ مکہ کی گھاٹیوں میں گم ہو گئے ابوجہل نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے ریوڑوں سے واپس آرہا تھا تو آپ مان نوازیم کو آپ سان نوازیم کے دا داعبد المطلب کی طرف واپس لوٹا دیا(1)۔الله تعالیٰ نے اس طرح آپ مان نوازیم کی اس سے مان کیا کہ آپ مان نوازیم کے دا داعبد المطلب کی طرف واپس لوٹا دیا۔

سعید بن جبیر نے کہا: نبی کریم ملّ ٹھالیکہ اپنے چیا کے ساتھ ایک سفر میں نکلے ابلیس نے تاریک رات میں اونٹی کی مہار پکڑ لی اور راستہ سے دور کر دیا حضرت جبریل امین آئے اور ابلیس کو ایک پھونک ماری جس سے ابلیس ہند کے علاقہ میں جاپڑا اور آپ سائٹھالیکہ کو قافلہ کی طرف لوٹا دیا اس طرح الله تعالیٰ نے آپ پراحسان کیا (2)۔

یا ربِّ رُدَّ ولدی محبدًا أُرُدُدُه ربی واتخذ عندی یدا یا ربِّ اِن محبدً لم یُوجَدا فشبل قومی کلهم تبددا

اے میرے رب! میرے بیٹے محمد کو دا پس کر دومیرے رب اسے دا پس کر دواور مجھ پراحیان کراے میرے رب!اگر محمر من اُٹناتِی ہم نہ یا یا گیا تو میری قوم کی جمعیت بھھر جائے گی۔

انہوں نے ایک نداکر نے والے کو سنا جو آسان سے نداکر رہا تھا: اے لوگو! شور فل نہ کرو بے شک محمد سائٹائیے ہم کا ایک رب ہے نہ اسے نہ اسے ضائع کر ہے گا۔ بے شک محمد سائٹائیے ہم ہم کے وادی ہیں سمر کے رب ہے نہ اسے بیارو مدگار چھوڑ ہے گا اور نہ ہی اسے ضائع کر ہے گا۔ بے شک محمد سائٹائیے ہم تہامہ کی وادی ہیں سمر کے درخت کے بینچے کھڑے ورخت کے بینچے کھڑے ورخت کے بینچے کھڑے ورخت کے بینچے کھڑے

1 يغسر بغوى ، جلد 4 ، منى 499

ہیں اور شہنیوں اور پتوں سے کھیل رہے ہیں۔

ایک قول بیکیا عمیا ہے: آپ کومعراج کی رات کو بھولا ہوا پا یا جب حضرت جبریل امین آپ سے الگ ہوئے جب کہ آپ مان تالیج پر استہ نہ جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ساق عرش کی طرف تیری را ہنمائی کی۔

ابوبکروراق اوردوس علاء نے فرمایا: اس کامعنی ہے آب اپنے چپاسے محبت کرتے سے تو تیری اپنے رب کی محبت کی طرف راہنمائی کی۔ بسام بن عبدالله نے کہا: آپ اپنی ذات سے نا آشا سے آپ مائی تائیل نے جسے کہ آپ کیا ہیں توالله تعالیٰ نے آپ کوا بنی ذات اور حال ہے آگاہ کردیا۔ جنیدی نے کہا: آپ سائی تائیل کی کتاب کے بیان میں متحبر پایا تو آپ کو بیان کی تعلیم دی۔ اس کی وضاحت اس ارشاد میں ہے: لِنُت بَیْنَ لِلنّاسِ مَا نُوْلَ اِلَیْهِمُ (انحل: 44) تا کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جوان کی طرف نازل کیا گیاہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لِیُنہ بَیْنَ لَهُمُ الَّذِی کا خُتَلَفُوْ افِیلهِ (انحل: 64) جس میں انہوں نے اختلاف کیاان کے لیے اس کی وضاحت کریں۔

علاء متکلمین میں ہے ایک نے کہا: جب عرب صحرامیں کوئی درخت تنہاد کیھتے جس کے ساتھ کوئی درخت نہ ہوتا تو اسے ضالہ کا نام دیتے۔ اس کے ذریعے راستہ کی طرف را ہنمائی حاصل کی جاتی۔ الله تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد سنائی آیا ہے فرمایا: وَوَجَدَا لَ ضَا آلَا یعنی کوئی آپ کے دین پرنہیں تو یکنا ہے تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں میں نے تیرے ذریعے مخلوق کو ابنی طرف ہدایت دی۔

میں کہتا ہوں: یہ تمام اقوال ا بچھے ہیں ان میں ہے کھی معنوی ہیں اور کچھ سی ہیں آخری قول بچھے سب ہے بہند ہے،
کونکہ یہ تمام اقوال معنویہ کو جامع ہے۔ ایک قوم کا نقط نظر ہے: قوم جس حال پرتھی آپ بھی ای طرح سے ظاہر حال میں
آپ ان ہے کوئی اختلاف نہیں کرتے سے جہاں تک شرک کا تعلق ہے آپ سان اللیج ہیں اس کا گمان بھی نہیں کیا
جاسکتا بلکہ آپ چالیس سال تک قوم کے عام معمول کی زندگی پررہے۔ کبی اور سدی نے کہا: یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے لینی
جاسکتا بلکہ آپ چالیس سال تک قوم بھی ہدایت پر نہمی تو الله تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی (1)۔ یہ قول اور اس کا روسور ہ
شور کی میں گزر چاہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے آپ کو مشرکوں میں گم پایا تو آپ کو ان سے متاز کر دیا جس طرح یہ جملہ ہے:
حسل الباء نی اللبن پانی دود دھ میں گم ہو گیا۔ اس معنی میں ہے اِذَا صَلَلْنَا فِی اَلْا کُن جُوں (السجدہ: 10) یعنی وَن کرنے کے
حسل الباء نی اللبن پانی دود دھ میں گم ہو گیا۔ اس معنی میں ہے اِذَا صَلَلْنَا فِی اَلَا کُن جُوں (السجدہ: 10) یعنی وَن کرنے کے
حسن جہم مئی ہے لی جا کیں گے یہاں تک کہ ہم اس سے الگ نہ ہوں گے۔ حضرت حسن بھری کی قراءت میں ہے
وَ وَ جَدَا نَ سَلِ مَا کُن کی یہاں تک کہ ہم اس سے الگ نہ ہوں گے۔ حضرت حسن بھری کی قراءت میں ہے
وَ وَ جَدَا نَ سَلِ عَلَی کہ ہے ایک گوم تیری طرف نہیں آئی تھی وہ تیری قدر کونہیں بچھا نے سے تو تو اس نے سلمانوں کی تیری
طرف راہنمائی کی یہاں تک کہ وہ تھری قدر کونہیں بچھا نے سے تو اس نے سلمانوں کی تیری
طرف راہنمائی کی یہاں تک کہ وہ تجھ پرائیان لے آئے۔

<sup>1 ۔</sup> سدی اور کلبی کا قول کسی طرح مجی درست نہیں نبی کریم سن نہ بیٹر تو کو کسی مجی نبی کی طرف کفر کی نسبت کرنا مجیح نہیں کیونکہ انبیاء کے لیے اعلان نبوت سے قبل کہا ٹراور صفائر سے عصمت ٹابت ہے۔

#### وَوَجَدَكَ عَآبِلَافًا غُنِّي ٥

"اوراس نے آپ کوحاجت مندیایا توغنی کردیا"۔

یعی فقیر، آپ سَلَیْنَالِیْمِ کے پاس کوئی مال نہ تھا توحضرت خدیجہ بناٹیما کے ذریعے آپ سَلَیْٹَالِیْمِ کوغی کردیا۔ بیکہا جا تا ہے: عَالَ الرجلُ بِیَعِیلُ عَیْلُۃَ جب وہ محتاج ہو۔احیحہ بن جلاح نے کہا:

فها یَدُدِی الفقیرُ متی غِنَاه وما یدُدِی الغنِی متی یَعِیل نقیر نبیس جانتا که الغنِی متی یَعِیل فقیر نبیس جانتا که اس کی غنا کسب هوگی اورغی نبیس جانتا که کسب وه مختاج هوجائے گا۔

مقاتل نے کہا: فرضًاك بدا أعطاك من الوزق جو تجھے رزق دیاس كے ساتھ تجھے راضى كردیا۔ كلبى نے كہا: رزق كے ساتھ تجھے قانع بنادیا۔ ابن عساكر نے كہا: تجھے فاس كافقيريايا تو تيرے دل كوفئى كرديا۔ انفش نے كہا: تجھے عيال داريا يااس كى دليل فاغنى ہے اس معنى ميں جرير كا قول ہے:

الله أنزل في الكتاب في الكتاب العائل السبيل وللفقير العائل الله تعالى في الكتاب العائل الله تعالى في الكتاب الله تعالى في الكتاب الله تعالى ال

ایک قول یہ کیا گیا ہے: مخصے دلائل اور براجین سے فقیر پایا تو مخصے ان کے ساتھ غنی کردیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: الله تعالی فیے فتو حات کے ساتھ غنی کردیا اور کفار کے مال مخصے بطور فئی عطا کردیئے۔ قشیری نے کہا: اس قول میں سوال کی گنجائش ہے کیونکہ سورت کی ہے اور جہاد مدینہ طیبہ میں فرض ہوا۔

عام قراءت عَآبِلاً ہے۔ ابن سمیقع نے اسے عیّلا پڑھا ہے جس طرح طیّب اور هیں کا لفظ ہے۔ قاصًا الْیَرِیْنَیمَ فَلَا تَقْهَدُ ﴿ وَ اَصَّالِسَا بِلِلَ فَلَا تَنْهُمُ ۞ وَ اَصَّا بِنِعُمَةِ مَ بِنِكَ فَحَدِّ ۞ وَ ''پس کسی یتیم پر حَق نہ سیجے اور جو ما نگنے آئے اس کومت جھڑ کیے اور اپنے رب (کریم) کی نعتوں کا ذکر فرمایا سیجے''۔

اس میں چارمسائل ہیں:

تَقْهَدُ كالمعنى ومفهوم

مسئلہ نمبر 1 ۔ فَا مَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ اس پرظلم کے ساتھ تسلط نہ جما کیں اس کا حق اس کودے دیں اوراپے یتیمی کے دور کو یا دکریں ، یہ انفش کا قول ہے۔ یہ دونوں لغتیں ایک ہی معنی میں ہیں۔ مجاہد سے بیمروی ہے کہ معنی ہے آپ سائٹھائیکی اسے حقیر نہ جانیں۔

نخعی، اشہب اور عقیلی نے کہا: تکھر کاف کے ساتھ ہے۔حضرت ابن مسعود کے مصحف میں اس طرح ہے اس بنا پریہ احتال موجود ہے کہ اس پرظلم کرنے اور مال لینے کے ذریعے تسلط جمانے سے نبی ہے۔ جتیم کوخاص کیا عمیا ہے کیونکہ الله تعالیٰ کی

۔ زات کے سوا کوئی مددگارنبیں۔اس کے معاملہ میں سختی کی کیونکہ ظالم پر سخت سزا مرتب کی جاتی ہے۔عرب کا ف کی جگہ قاف اکثر استعال کرتے ہیں۔

یتیم پرمبربانی کرنے کی فضیلت

مسئله نحبو2۔ یہ آیت بیٹیم پرمبر بانی کرنے، اس کے ساتھ نیکی کرنے اور اس پراحسان کرنے پرولائت کرتی ہے بہاں تک کہ قادہ نے کہا: بیٹیم کے لیے رہیم باپ کی طرح ہوجا۔ حضرت ابو ہر یرہ بڑائیت سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بی کریم سائٹیتینج کی بارگاہ میں ول کی تخی کی شکایت کی تو حضور سائٹیتینج نے ارشا وفر مایا: ''اگر تو نرمی کا ارادہ رکھتا ہے تو بیٹیم کے سر پر ہاتھ بھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھا یا کر'' مسجو میں حضرت ابو ہر یرہ بڑائیت سے مروی ہے کہ رسول الله سائٹیتینج نے ارشاد فر مایا: ''میں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا ان دو کی طرح ہیں' اور سبابداور وسطی کے ساتھ اشارہ کیا (1)۔ حضرت ابن عمر بین کی میں دبا حدیث میں ہے کہ رسول الله سائٹیتینج نے ارشاد فر مایا کہ'' بیٹیم جب روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے رحمن کا عرش کر زجا تا ہے الله تعالی اپنے فرشتوں ہے کہتا ہے : اے میر نے فرشتو! کس نے اس بیٹیم کورلا یا ہے جس کے باپ کو میں نے مئی میں دبا و یا تھا؟ فرشتوں سے فرما تا ہے : اے میر سے فرشتو! سے بانتا ہے۔ الله تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے : اے میر سے فرشتو! جس نے اس بیٹیم کورلا یا ہے جس کے باپ کو میں انے میر سے فرشتو! جس نے اس بیٹیم کورلا یا ہے جس کے باپ کو میں نے مئی میں دبا فرشتو! جس نے اسے فاموش کر دیا اور اسے راضی کیا اس پر گواہ ہو جا وقیل اسے قیا مت کے روز راضی کروں گا''۔ حضرت ابن فرشتو! جس نے اسے فرشتو! جس نے اس کی تی کروز راضی کروں گا''۔ حضرت ابن عرجب کی بیٹیم کود کھیے تو اس کے مربر پر ہاتھ بھیرا کرتے اور اسے کوئی نہ کوئی چیز دیا کرتے۔

حضرت انس پڑئی سے مروی ہے کہ رسول الله سڑئی آیا ہے ارشاد فرمایا: مَنْ ضَمّ یتیا فکان فی نفقته و کفاۃ مؤتنه کان له حجابًا من النّارِ یومَ القیمةِ ومن مَسَحَ برأس یتیم کان له بِکُلِّ شعرة حسنة (2) ہِ جس نے یتیم کواپے ساتھ ملایاوہ یتیم اس کے فرچہ میں شامل تھااور وہ آ دمی اس کی ضرور یات پوری کرتا ہوتو وہ بیتیم قیامت کے روز آگ سے تجاب ہوگا۔ جس نے بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیراتو اس کے لیے ہر بال کے بدلے نکی ہوگی۔ اکٹم بن صیفی نے کہا: بے وقعت چار ہیں چھل خور، مجموث بولنے والن ہمقروض ، بیتیم۔

سائل اوراس کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ

**مسئلہ نصبر**3۔ وَ اَمَّاالسَّا بِلَ فَلَا تَنْفَنُ نَ ماكل كونہ حجز كيں بيمسائل كے بارے ميں سخت بات كرنے ہے نبى

2۔اخرجہا ہن عدی ، جلد 3 مسنحہ 1097 ،ان کی سند میں سلیمان بن عمرو تخعی ہے جس پروشن کی تہمت ہے۔

1 \_سننابن اب

ہے بلکہ اسے تھوڑا مال دے کریا اچھا جواب دے کہ واپس کردو؛ بیقادہ اوردوس ہے علاء نے قول کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بن نگئی سے مروی ہے کہ رسول الله صالح الله علی ہے از ' جب سائل سوال کر ہے توتم میں سے کسی کواسے عطا کرنے سے کوئی چیز نہ رو کے اگر چہدہ عطا کرنے والا سائل کے ہاتھوں میں دوسونے کے نگن دیکھے'' حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا: سائلین کتنے اجھے لوگ ہیں جو ہمارا زاد راہ آخرت کے لیے اٹھا کرلے جاتے ہیں۔ ابراہیم خعی نے کہا: سائل آخرت کے لیے اٹھا کرلے جاتے ہیں۔ ابراہیم خعی نے کہا: سائل آخرت کا ڈاکیا ہے وہ تمہارے دروازے پرآتا ہے وہ کہتا ہے: کیاتم اپنے اہل کے لیے کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہو؟

روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم ملآن الیے ہے۔ روایت کی گئی ہے سائل کوتھوڑ امال دے کریا اچھا جواب دے کرواپس کرو بے شک وہ تمہارے پاس آتا ہے جو نہ انسانوں میں سے ہوتا ہے اور نہ جنوں میں سے۔ وہ دیکھتا ہے کہ الله تعالیٰ نے تمہیں جوعطا کیا ہے اس میں تمہارا کیارویہ ہے۔

ایک قول بدکیا گیا ہے: یہاں سائل سے مرادوہ ہے جودین کے بارے میں سوال کرتا ہے یعنی اسے آپ سختی سے نہ جھڑکیں،اسے زمی سے جواب دیں؛ میسفیان کا قول ہے۔ابن عربی نے کہا: جوآ دمی دین کے بارے میں سوال کرے تواس کا جواب عالم پرفرض کفایہ ہے میدای طرح ہے جس طرح نیکی کا سوال کرنے والے کوعطا کیا جاتا ہے۔حضرت ابو درواء رہی تھے حدیث کاعلم رکھنے والوں کودیکھتے تو ان کے لیے اپنی چا در بچھا دیتے اور کہتے: اے رسول الله سائٹ ٹاکیٹر کے محبوبو! خوش آمدید-ابو ہارون عبدی نے حضرت ابوسعید خدری ہوئٹی سے روایت نقل کی ہے کہ جب ہم حضرت ابوسعید خدری کے پاس آئے تو وہ کہتے رسول الله مانینی آییلیم کی وصیت کے مستحق افراد کوخوش آمدید۔ بے شک رسول الله مانینی آییلیم نے ارشاد فرمایا: لوگ تمہاری اتباع کرنے والے ہیں،لوگ تمہارے پاس زمین کی اطراف ہے آئیں گے وہ دین سیکھنا جاہتے ہوں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں تواہیں بھلائی کی وصیت کرو' (1)۔ایک روایت میں ہے:''مشرق کی جانب سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے' (2)۔ الْيَرِينيمُ اور النَّمَا لِيلَ اسْ فعل كى وجه سے منصوب ہے جواس كے بعد ہے منصوب كاحق توبيہ ہے كہوہ فاء كے بعد ہوتا تقذير كلام يوں ہے مهمايكن من شئ فلا تقهراليتيم ولا تنهرالسائل۔روايت بيان كي كئي ہے كه نبي كريم ملى تُلاَير مِ ارشاد فرمایا:'' میں نے اپنے رب ہے سوال کیا میں پیند کرتا ہوں کہ میں نے وہ سوال نہ کیا ہوتا میں نے عرض کی: اے میرے رب! تو نے حضرت ابراہیم کوفلیل بنایا ،تو نے حضرت موٹی علیہ السلام سے کلام کی ،تو نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیاوہ اللہ تعالیٰ کی تبیج بیان کرتے ہیں ،تو نے فلاں فلاں کو بیہ چیز دی۔اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا: کیا میں نے تھے بتیم نہیں پایا تو تھے پناہ دی ، کیا میں نے تھے غافل نہیں پایا تو تھے ہدایت دی ، کیا میں نے تھے عیالدار نہیں پایا تو تجھے غنی کردیا ،کیامیں نے تیرے سینے کو کھلانہیں کردیا ،کیامیں نے تجھے وہ چیز عطانہ کی جواس سے بل کسی کونہ دی تھی (سورہ بقرہ کی آخری آیات) کیا میں نے مجھے خلیل نہیں بنایا جس طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا؟ میں نے

<sup>1 -</sup> جامع ترندى، كتاب العدم، باب ماجاء ل الاستيفاء، مديث نمبر 2574، فياء القرآن وبل يشنز 2 - جامع ترندى، كتاب العدم، باب ماجاء ل الاستيفاء، مديث نمبر 2575، فياء القرآن وبل يشنز

عرض کی: کیوں نہیں اے میرے رب! ''(1)۔

الله تعالی کی عطا کرده نعمتوں کاشکرادا کزنااوراس کے طریقے

مسئلہ نمبر4۔ وَاَمَّا بِنِعُمَةِ مَ بِنِكَ فَحَنِ ثَنَ الله تعالیٰ نے ثم پر جونعتیں کی ہیں شکراور ثنا کے ذریعے انہیں عام کر۔

مسئلہ نمبر4۔ وَاَمَّا بِنِعُمَةِ مَ بِنِكَ فَحَنِ ثَنَ الله تعالیٰ نے ثم پر جونعتیں کی ہیں شکر اوران کا اعتراف یہ بھی شکر ہے۔ ابن الی تیج نے مجاہد سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وَ اَمَّا بِنِعُمَةِ مَ بِنِكَ سِي الله تعالیٰ کی نعتوں کا ذکر اوران کا اعتراف یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے یعنی جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کی تبلیغ کے مراد ہو تران ۔ ان سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے یعنی جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ خطاب رسول الله من تائید ہم آپ میں تائید ہم آپ من تائید ہم آپ میں تائید ہم آپ من تائید ہم تا

کرتا ہے کہ اس کے احسان کا اثر اس کے بندے پردکھائی دے۔ فصل: بزی کی ابن کثیر سے روایت ہے کہ قاری الله اکبر کہے۔مجاہد نے حضرت ابن عباس سے انہوں نے حضرت الی بن

2\_ابن الى الدنيا في العيال صفحه 384

1 يطبراني في الكبير، حديث نمبر 12289

4\_مندامام احمد ، حدیث نمبر 3789

3 يىنن داۇر، كتاب الادب، باب نى شكرالىعدد ف، صديث نمبر 4177، نىياءالقرآن يېلىكىشىز

میں کہتا ہوں: قرآن نقل متواتر سے ثابت ہے اس کی سورتیں، آیات اور حروف سب نقل متواتر سے ثابت ہیں نہ اس میں زیاد ق میں زیادتی ہے اور نہ کی ہے تبہراس بنا پرقر آن نہیں جب بیسیم الله الدَّ خین الدَّ جیٹیم جومصحف کے خط میں مصحف میں لکھے ہوئے ہونے کے باوجودقر آن نہیں تو تکبیر کیسے قرآن ہوگی جب کہوہ کھی ہوئی بھی نہیں؟ بیا خبارا حاد کی وجہ سے سنت ہے ابن کثیر نے اسے متحب قرار دیا ہے اسے واجب قرار نہیں دیا جس نے اسے ترک کیااس نے ملطی کی۔

عاکم ابوعبدالله محمد بن عبدالله حافظ نے بخاری اور مسلم کی شرا کط پر متدرک میں حدیث ذکر کی ہے، ہمیں ابو یحیٰ محمد بن عبدالله بن عبدالله بن الحب بن الحب وہ وَ الصّب کے ہیں کہ میں نے عکر مد بن سیلمان کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے اساعیل بن عبدالله بن محمد طبیع برقر آن علیم سنایا جب وہ وَ الصّب کی بہنچا تو انہوں نے مجھے کہا: تو ہر سورت کے اختا م پر الله اکبر کہد میں نے عبدالله بن کثیر کو تر آن علیم سنایا جب میں وَ الصّب کی بہنچا تو انہوں نے کہا: ختم کرنے تک تنجیر کہدائید بن کثیر نے خبر دی کہ انہوں نے کہا: ختم کرنے تک تنجیر کہدائید بن کثیر نے خبر دی کہ انہوں نے کہا ہوں نے کہا ہوں نے انہیں خبر دی کہ دانہوں نے کہا ہوں کے انہیں اس امر کا حکم دیا کہ درسول الله سائنڈ الیا تیا نہیں اس امر کا حکم دیا کہ درسول الله سائنڈ الیا تیا نہیں کیا (1)۔

نے انہیں اس چیز کا حکم دیا۔ یہ حدیث سے خبین نے اسے قل نہیں کیا (1)۔

1 . مستدرك للحائم ، جلد 3 م في 307

# سورة الم نشرح

﴿ المِنْهِ مِ ﴾ ﴿ ١٩ سُورَةُ الْمِؤْفَرَةِ مَثَلِيثَةً ١١ ﴾ ﴿ مَهُوعِهَا ا ﴾

تمام کے نزویک میسورت کی ہے۔اس کی آٹھ آیات ہیں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بان ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحُ لَكُ صَلَى كَاكُ الْ

ووكياجم نے آپ كى خاطر آپ كاسيند كشاد فہيں كرديا''۔

حضرت حسن بھری ہے مروی ہے کہ اَلَمْ نَشَیْ ہُ لَکُ صَدُم کَ کَ اَلَمْ نَشَی ہُ لَکُ صَدُم کَ کَ اَلَمْ مَنْ ہُ کَ کَ اَلَمْ مَنْ ہُ لَکُ صَدِی اور علم ہے اے بھر دیا گیا۔
صحح (1) میں حضرت انس بن مالک ہے وہ اپنی قوم کے ایک فرد حضرت مالک بن صعصعہ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ بی
کریم ماہ تقاریح نے ارشاد فرمایا: ''اس اثناء میں کہ میں نینداور بیداری کی حالت میں بیت الله شریف کے پاس تھا کہ ین نے
ایک کہنے والے کوسنا: میں تین میں ہے ایک تھا میرے پاس سونے کا ایک عب لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا میرا سید فلال
سے فلال جگہ تک کھولا گیا۔ قادہ نے کہا: میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ کہا: میرے بطن کے بنچ ہے، کہا: میر اول نکالا گیا
میرے دل کو زمزم کے پانی ہے دھو یا گیا بھرا ہے اس جگہ رکھ دیا گیا بھرا ہے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا''(2)۔
میرے دل کو زمزم کے پانی ہے دھو یا گیا بھرا ہے اس جگہ رکھ دیا گیا بھرا ہے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا''(2)۔
میرے دل کو زمزم کے پانی ہے دھو یا گیا بھرا ہے اس جگہ رکھ دیا گیا بھرا ہے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا''(2)۔

نی کریم مان اللہ ہے مروی ہے کہ میرے پاس دوفر شتے ایک پرندے کی صورت میں آئے جن کے ساتھ پانی اور برف تھی ان میں سے ایک نے میرے سنے کو چیرا اور دوسرے نے اپنی چونج کے ساتھ اسے کھولا اور اسے دھویا۔ ایک اور صدیث میں ہے' جاءین مکک فشق عن قلبی فاستخریج مند عدرة وقال: قلبك و کیع وعیناك بصیرتان و أذناك سہیعتان

2\_جامع ترندي، باب ومن سورة الم نشرح ، حديث 3269 ، ضياء القرآن ببلي كيشنز

1\_بيرندى كى روايت كتاب التغيير من ب-مترجم

أنت معمد رسول الله لسانك صادق و نفسك مطبئنة و خلقك قُثُم وأنت قيم (1) مير عياس ايك فرشة آياس في مير عدل كو چيراس سے دل نكالا اور كہا: تيرا ول مضبوط به تيرى آئكھيں روش ہيں، تير عكان سننے والے ہيں توجم رسول الله به تيرى زبان سي بولل اور كہا: تيرا فل مطمئن به، تير عاظل جامع ہيں اور تو امور كا نگران به والم لغت نے كہا: و كيم كامعنى به جو چيز اس ميں ركھی جائے اس كی حفاظت كرنے والا، يد لفظ بولا جاتا ہے: سقاء و كيم يعنى ايمامشكيزه جومضبوط موجو بحماس ميں ركھا جائے اس كى حفاظت كرنے والا مواسى طرح يہ جملہ بولا جاتا ہے: واستوكعت معدته ساس كامعده مضبوط موجو بحماس ميں ركھا جائے اس كى حفاظت كرنے والا مواسى طرح يہ جملہ بولا جاتا ہے : واستوكعت معدته والا عامده مضبوط ہو جو بحمال كى كا جامع ہو۔

اَلَمُ نَشُنَ مُ كَامِعَىٰ ہے یقینا ہم نے اسے کھول دیا ہے اس پردلیل اس کا معطوف وَ وَضَعْنا عَنْكُ وِ ذِیمَ اَن ہِ بیتا ویل پر عطف ہوتا تو کام یوں ہوتی و نضاع عنك و ذیران یعنی عطف معنی کے اعتبار سے عطف ہوتا تو کام یوں ہوتی و نضاع عنك و ذیران یعنی عطف معنی کے اعتبار سے اللہ اَنشی مُ کامعنی قد شہونا ہے حرف لم نافیہ ہے اور استفہام میں بھی نفی کا تصور موجود ہوتا ہے جب دونوں اکٹھے ہو گئے تو تحقیق کی طرف لوٹ گئے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الکیش الله یُو با کہ کے اُنٹیش الله یو باللہ یو باللہ ایکم الحاکم اللہ یو باللہ ایکم الحاکم الحاکم

ألستم خيرمن ركب المطايا

یقیناتم سوار بول پرسوار ہونے والوں میں سے بہترین ہو۔

وَوَضَعْنَاعَنُكُ وِزُمَكَ أَلَيْ يَ أَنْقَضَ ظَهُرَكَ إِ

''اورہم نے اتاردیا ہے آپ ہے آپ کابوجھ جس نے بوجل کردیا تھا آپ کی پیٹھ کو''۔

الَّذِينَ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ⊙ اس نے اتنابوجُهل كرديا يہاں تك اس كى آواز سائى دى گئی۔ اہل لغت كہتے ہيں: انقص الحمل ظهر الناقة به جملہ اس وقت ہو لتے ہیں جب تو ہو جھ كى زياد تى كى وجہ سے اس كى آواز سنے اس طرح تو كجاوے كى

2 \_ تغییرطبری ، جلد 24 ، منحه 493

1\_داري ۽ سنجه 53

آواز ہے۔ جمیل نے کہا:

وحتی تداعث بالنقیض جباله دخمت بوانی زُوْدِه أن تَحَظّمَا یہاں تک کداس کی رسیوں نے آواز نکالنے کی دعوت دی اور اس کے سینے کی ہڑیوں نے ٹوٹے کا ارادہ کیا۔

سیں ہوں کے سیار اولی اعمال کواس ہو جو سے بیان کیا ہے جب کہ وہ سب بخش دیئے گئے ہیں کیونکہ انبیاءان کو بہت اہمیت انبیاء کے خلاف اولی اعمال کواس ہو جو سے بیان کیا ہے جب کہ وہ سب بخش دیئے گئے ہیں کیونکہ انبیاءان کو بہت اہمیت دیتے ہیں ان پرشرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان پرحسرت کرتے ہیں۔

سدی نے کہا: ہم نے آپ سے بوجھ کوا تارویا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود کی قراءت میں وحططنا عنك وقرائ ہے سدی نے کہا: ہم نے آپ سے بوجھ کوا تارویا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود کی قراءت میں وحططنا عنك وقرائ نے جس کا معنی یہی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم نے آپ سے دور جالمیت کے اعمال کا بوجھ اتارویا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آپ کی امت کے گناہ بخش ویئے کیونکہ آپ سائن تاہیم کا دل ان میں مشغول رہتا۔

عبدالعزیز بن یکی اور ابوعبیدہ نے کہا: ہم نے نبوت اور اس کی بجا آوری کی ذمہ داریاں آپ کے لیے ہلکی کردیں یہاں اسک کہ وہ آپ پر تھے ہو جھ کا ہا عث نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ابتدامیں وہی آپ پر نقیل ہوتی یہاں تک کہ آپ نے ارادہ کر ایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بہاڑ کی چوٹی سے نیچ گرادیں کہ جبریل امین عاضر ہوئے اور اپنادید ارکرایا اور عقل کی تبدیلی کا جو ایم ایک آپ سی تھا اس کو آپ سی تھا ہے ایک قول رکھا اور ایک قول رکھا اور نوجھا تھا نے سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ آپ پر وہی نازل ہوئی جب کہ آپ سی تھا ہے۔ آلود گیوں سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ آپ پر وہی نازل ہوئی جب کہ آپ سی تھا ہے۔ آلود گیوں سے یاک تھے (1)۔

وَمَ فَعُنَالَكَ ذِكْرَكَ أَ

"اورجم نے بلند کردیا آپ کی خاطرآپ کے ذکرکو"۔

مجاہد نے کہا: یعنی آ ذان میں آپ کا نام بلند کیا۔اس بارے میں حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں: •

وضم الإنه إسم النبئ إلى إسبه إذا قال في الخبس البوذن أشهدُ

الله تعالی نے نبی کا نام اپنے نام سے ملادیا ہے جب پانچ آذانوں میں موذن اشھد کہتا ہے۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے الله تعالیٰ آپ کوار شاد فرما تا ہے: میرا ذکر نہیں کیا گیا گرتیرا میر سے ساتھ ذکر کیا گیا آ ذان میں ، اقامت میں ،تشہد میں ، جمعہ کے روز منبر پر ،عیدالفطر کے دن ،عیداللصحیٰ کے دن ،ایام تشریق میں ،عرفہ کے دن ، جمروں کے قریب ،صفااور مروہ پر ، نکاح کے خطبہ میں اور مشرق ومغرب میں ۔اگر ایک بندہ الله

1 تنسير بغوى، جلد 4 منحه 502

تعالیٰ کی عبادت کرے، جنت، دوز خ اور ہرشی کی تقیدین کرے اور اس بات کی گواہی نہ دے کہ حضرت مصطفیٰ الله کے رسول ہیں تو وہ کسی چیز سے نفع نہیں اٹھائے گا اور وہ کا فرہوگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا، ہم نے آئبیں آپ کے بارے بیثارت دینے کا تھم دیا کوئی دین نہیں مگر آپ کا دین اس پر غالب آکر رہے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم نے آسانوں میں فرشتوں کے ہاں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور ہم آخرت میں آپ کا ذکر بلند کریں گے کہ ہم نے کہ کہ وراور باعزت درجات عطاکریں گے۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُمَّا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسُمَّا أَنْ

"يقينا برمشكل كے ساتھ آسانی ہے بيئك برمشكل كے ساتھ آسانی ہے"۔

بِ شَكَ مَنْكُ اور حَن كِساتِهِ آسانی یعن وسعت اور غناہے پھرای ارشاد کو مکرر ذکر کیا۔ ایک قوم نے کہا: یہ مکرار کلام کی تاکید ہے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: اد مراد مرب پھینکو پھینکو۔ إعجل إعجل جلدی کرو، جلدی کرو۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: گلاسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ فِی مُنْ گلاسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ فِی (التکاشِ) ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے۔ اس کی مثال جواب کے مکرار میں ہے بی ، بدی ، لا ، لا یہ اطناب اور مبالغہ کے لیے ہے ؛ یہ فراء کا قول ہے اس معنی میں شاعر کا قول ہے:

هَبتُ بِنفسِی بعض الههوم فاولی لنفسی اولی الههام فاولی لنفسی اولی لها میں نے اپنارے بیل ایسے امور کاارادہ کیا جو بیرے لیے ہلاکت کاباعث سے جو ہلاکت کاباعث سے جو ہلاکت کاباعث سے میں ایسے امور کاارادہ کیا جو بیرے لیے ہلاکت کاباعث سے جو ہلاکت کاباعث سے مراد پہلے والی ذات ہوتی ہے اگر وہ کرہ وہ کرکریں پھراسے دوبارہ ذکر کریں تو دومرا پہلے کا غیر ہوتا ہے یہاں آسانیاں دو ہیں تاکہ امید کے لیے زیادہ تو ی ہواور صبر پرزیادہ برا پیخشہ کرنے والا ہو؛ یہ تعلب کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ مائی تعلی فائی ذما تاہم میں نے ایک تکی پیدا کی ہیں ایک تکی دوآ سانیوں پرغالب نہیں ہوگی۔ نی کر یم مائی نیز کی سے اس صورت کی فضیلت میں ایک صدیث ہے لن یغلب عسی یسم بین (1) ایک تکی دوآ سانیوں پرغالب نہیں آگر تکی پھر آسانی سے دو میں ہوتو آسانی اسے تاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تکی پھر میں ہوتو آسانی اسے تاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تکی پھر میں ہوتو آسانی اسے تاک کی جس کے قبضہ قدرت میں بری عالب نہیں آسے گی۔ حضرت ابوعہ بیدہ بن جراح کے حضرت ابوعہ بی میں دومیوں کے فشکروں کا ذکر کیا اور ان سے جو خوف محسوں ہور ہا تھا اس کا ذکر کیا دور تاری کی خال ہوں پر جرگر خالب نہیں آسکی دو آسانی بیدا فرمادیتا ہے، بے شک ایک تکی دوآسانیوں پر جرگر خالب نہیں آسکی۔ الله تعالی اپنی کہا بیس تعلی تعالی اس کے بعد آسانی پیدا فرمادیتا ہے، بے شک ایک تکی دوآسانیوں پر جرگر خالب نہیں آسکی۔ الله تعالی اپنی کہا ب میں تعالی اس کے بعد آسانی پیدا فرمادیتا ہے، بے شک ایک تکی دوآسانیوں پر جرگر خالب نہیں آسکی۔ الله تعالی اپنی کہا ہیں تعالی اس کے بعد آسانی پیدا فرمادیتا ہے، بے شک ایک تکی دوآسانیوں پر جرگر خالب نہیں آسکی۔ الله تعالی اپنی کہا ہوں سے تعالی اس کے بعد آسانی پیدا فرمادیتا ہے، بے شک ایک تکی دوآسانیوں پر جرگر خالب نہیں آسکی۔ الله تعالی اپنی کہا ہوں سے تعالی اس کے بعد آسانی پیدا فرمادیتا ہے، بے شک ایک تکی دوآسانیوں پر جرگر خالب نہیں آسکی۔ الله تعالی اس کے بعد آسانی پیدا فرمادی کے میں دور اسانیوں پر جرگر خالی ہو تک کے دور سانیوں پر جرگر خالی کی دور سانیوں پر جرگر خالی کو کی کو دور سانیوں پر جرگر خالی ہو کی کے دور سانیوں پر جرگر خالی ہو کے دور سانیوں پر جرگر خالی ہوئی کی کو دور سانیوں پر جرگر خالی ہوئی کی کو دور سانیوں پر جرگر خالی ہوئی کے دور سانیوں

1 \_ تغییر طبری، جلد 24م فحہ 495

ار شاد فرما تا ہے: نَیَا یُنِهَ الَّذِینُ اَمَنُوااصْبِرُوُاوَصَابِرُوُاوَ مَا بِطُوُا تُوَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُوْنَ ۞ ( آل عمران ) اے ایمان والو! تم صبر کرواور ثابت قدم رہو (وثمن کے مقابلہ میں ) اور کمر بستہ رہو (خدمت دین کے لیے ) اور (ہمیشہ ) الله ہے وُرتے رہوتا کہ (اپنے مقصد میں ) کامیاب ہوجاؤ۔

یر آخرت کے دوسر نے فضل کا آغاز فرمایا اس میں رسول الله سائ ﷺ کودلا سادینا ہے اس کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

اِنَّ مَعَ الْعُسُو مُیْسُمان بیا کے اور چیز ہے اس کے ابتدا پر دلیل حروف عطف فاء، واو وغیرہ سے خالی ہونا ہے جوعطف پر دلالت کرتے ہیں بیتمام مونین کے لیے عام وعدہ ہے کوئی بھی اس سے خارج نہیں یعنی دنیا میں مومنوں کے لیے گئی کے ساتھ آخرت میں لامحالی آسانی ہوگی۔ بعض اوقات دنیا اور آخرت کی آسانی جمع ہوجائے گی۔ صدیث طیبہ میں جو ہے لن یعلب عدی ہیں ہو ہے لن یعلب عدی ہے ہوائے گی۔ صدیث طیبہ میں جو ہے لن یعلب عدی ہے ہوائے گئی دوآ سانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی۔ اگر غالب آئے بھی تو ایک پر غالب آئے گی وہ دنیا کی آسانی ہے جہاں تک آخرت کی آسانی کا تعلق ہے وہ ہرصورت ہو کر رہے گی، اس پرکوئی چیز غالب نہیں آئی یا ہے کہا جائے گئی کہ میں عزت وشرف کے ساتھ وہ کمر مدے نکالنا ہے اور یسب سے مراد فتح کمہ کے روز دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ کر مدیش عزت وشرف کے ساتھ واضل ہونا ہے۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ فَ وَإِلَى مَ إِلَى فَالْمُ غَبُ فَ

'' پس جب آپ (فرائض نبوت ہے ) فارغ ہوں تو (حسب معمول ) ریاضت میں لگ جائمیں اور اپنے رب

کی طرف راغب ہوجا کیں''۔

اس میں دومسکے ہیں:

فَرَغْتَ أُورِ فَانْصَبْ كَامْعَنَى ومَفْهُومِ

مسئله نصبر 1 \_ فَإِذَا فَرَغْتَ حضرت ابن عباس اور قاده نے كہا: جب آپ نمازے فارغ ہوجائي تو دعاميں مبالغه كريں اور الله تعالىٰ سے اپنی حاجت كا سوال كريں (1) \_حضرت ابن مسعود مِنْ فَيْنَا نے فرمایا: جب آپ فرائض سے فارغ ہوں تو رات کے قیام میں مصروف ہو جائیں (2) کلبی نے کہا: جب آپ مِنْ تَطْلِیْتِمْ رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوں تو ایے لیے مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کریں۔حسن اور قبارہ نے کہا: جب اینے متمن کے ساتھ جہاد سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی عبادت میںمصروف ہو جائیں ۔مجاہر سے مروی ہے: جب دنیا سے فارغ ہوں تو اپنی نماز میں شروع ہو جائیں اس کی مثل حضرت حسن بصری سے مروی ہے۔حضرت جنید نے کہا: جب مخلوق کے معاملہ سے فارغ ہوں توحق کی عبادت میں کوشش سیجئے۔ابن عربی نے کہا: جس نے اس آیت فَانْصَبْ کوصاد کے کسرہ اور ابتدا میں ہمزہ قطعی کے ساتھ یر ھاتو وہ بدعتی ہے انہوں نے کہا: اس کامعنی ہے امام کومعین سیجئے جوآپ مان ٹھائیکی کانائب ہو۔ بیقراءت میں باطل ہے معنی میں باطل ہے کیونکہ نبی اکرم سان نظر آیا ہے کسی کوا پنا خلیفہ نہیں بنایا۔ بعض جہلاء نے اسے فانصب پڑھا ہے معنی ہے جب تو جہاد سے فارغ ہوتوا پے شہر کی طرف لوٹنے میں جلدی سیجئے ، ریجی قراءت کے اعتبار سے باطل ہے کیونکہ اجماع کے خلاف ب ليكن اس كامعنى سيح بي كيونكه رسول الله من الله عن الرشاد ب: السفر، قطعة من العذاب يهنع أحدكم نومه، طعامه دشرابه فإذا قض أحد كم نهمته فليعجل الرجوع الى أهله (3) سفر عذاب كا ايك مُكرًا ہے وهم ممبي نيند ، كھانے اور مشرور ے روک دیتا ہے جب تم میں ہے کوئی اپنی حاجت ہے فارغ ہوتو وہ اپنے تھر کی طرف لوٹے میں جلدی کرے ۔ لوگوں میں از روئے عذاب کے سب سے سخت اور از روئے ٹھکا نہ کے سب سے براوہ ہوگا جوتیج معنی لے اور اپنی جانب سے اس پر قراءت یا حدیث سوار کردے وہ الله تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا ہے، اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والا ہے جوالله تعالیٰ پر جھوٹ بولےاس سے بر ھركون ظالم ہے۔

مہدوی نے کہا: ابوجعفر منصور ہے مروی ہے کہ اس نے اکٹم نشک نے جاء کے فتحہ کے ساتھ پڑھا۔ یہ بعید ہے۔ بھی اس کی تاویل نون خفیفہ کے ساتھ پڑھا۔ یہ بعید ہے۔ بھی اس کی تاویل نون خفیفہ کے ساتھ کی جاتی ہے پھر وقف میں نون کو الف سے بدل دیا پھر نصل کو وقف پرمجمول کیا۔ پھر الف کو حذف کر دیا گیا۔ اس پر بطور دلیل بیشعر پڑھا:

اِضْرِبَ عنك الهدومَ طارِقَها ضربك بالسوط قنُونَس الغَرْسِ یہاں اخرب کو اِخْرِبَنْ مرادلیا ہے۔ ابو ال سے مروی ہے: فاذا فی غت یعنی راء کے بینچے کسرہ ہے بیمی اس میں لغت ہے اسے فَرَخِبْ کی پڑھا گیا ہے یعنی لوگوں کو اس امر کی طرف رغبت دلا ہے جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

3 دمندایام احم، مدیث نمبر 7225

2 \_ تغسير بغوى ، جلد 4 ، منحه 503

1 \_ النكست والعيع ن مجلد 6 مسنحه 297

مسجد میں کھیلنا اور اس کے احکام

مسئلہ نمبر2۔ ابن عربی نے کہا: شریح سے یہ بات مروی ہے کہوہ پچھلوگوں کے پاس سے گزرے جوعید کے روز عمیل ہے متھے شریح نے کہا: شارع نے اس کا تو تھم نہیں دیا۔اس میں (ان کے تول میں )اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ جسٹی عید کے روزمسجد نبوی میں ڈھال اور برچھا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے جبکہ نبی کریم سائٹ ٹالیٹی انہیں ویکھ رہے ہوتے تھے۔ حضرت ابو بمرصد بق مین تنتیز سول الله مان تنتیج می حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں داخل ہوئے جب کدان کے ہاں انصار کی بچیوں میں سے دو بچیاں گا رہی تھیں حضرت ابو بکرصدیق نے فر مایا: کیا رسول الله سائی تلاییا ہم سے گھر میں شیطان کی مزمور (سمیت) ہے؟ رسول الله ملی تظایم ہے فرمایا: ''اے ابو بکر!ان دونوں کو جھوڑ دو کیونکہ بیہ یوم عمیر ہے'۔اس میں اعمال کو کوشش ے براکہنالازم ہیں آتا بلکہ مخلوق کے لیے مکروہ ہے۔

# سورة التنين

﴿ اَسَامًا ٨ ﴾ ﴿ 90 سُوَعً الشِّنِ مَثَّيَّةً ٢٨ ﴾ ﴿ يَوعِمَا ا ﴾

اکثر علاء کے نزدیک میسورت کی ہے۔حضرت ابن عباس اور قنادہ نے کہا: بیدنی ہے۔اس کی آٹھ آیات ہیں۔ بیسیر اللّه الرّ خلن الرّ حِیْمِد

الله تعالى كے نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مبر بان ہميشه رحم فر مانے والا ہے۔

وَالتِّيْنِ وَالرَّيْتُونِ لِ ''قتم ہے انجیراورزیون کی''۔ اس میں تین مسائل ہیں:

تین اورزیتون سے کیامراد ہے؟

مسئله نعبو 1۔ وَالتِّيْنِ وَ الزّينتُونِ وَ حَرْت ابن عباس، حَرْت حَن بِعری، عباد، ابراہیم نحی، عطا بن ابی رباح، جابر بن زید، مقاتل اور کبی نے کہا: اس مرادوہ انجیر ہے جے تم کھاتے ہواور تمہاراوہ زیتون ہے جس سے تم تیل نجوز تے ہوالله تعالیٰ کا فر مان ہے: وَ شَجَرَةٌ تَخُوجُ مِن طُلُو بِسَيْناۤ ءَ تَنْبُثُ بِاللّهُ هَنِ وَصِبْعَ لِلّه کِلِیْنَ ﴿ (المومن) نیز بیدا کیا ایک درخت طور سینا میں وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے۔ حضرت ابو ذر بیدا کیا ایک درخت طور سینا میں وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیش کے گئی فرمایا: ''کھاؤ'' اورخود بھی اس سے کھایا پھر ففاری بیش کے گئی فرمایا: ''کھاؤ'' اورخود بھی اس سے کھایا پھر فرمایا: ''اگر میں کہتا کوئی پھل جنت سے اتر اے تو میں اسے بی کہتا کیونکہ جنت کے پھل بغیر شخصل کے ہوں گے، اسے کھاؤیہ فرمایا: ''اگر میں کہتا کوئی پھل جنت سے اتر اے تو میں اسے بی کہتا کیونکہ جنت کے پھل بغیر شخصل کے ہوں گے، اسے کھاؤیہ اواسر کوختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے نفع مند ہے''(1)۔

حضرت معاذیہ مروی ہے کہ انہوں نے زیتون کی ترشاخ ہے مسواک کیا اور کہا: میں نے نبی کریم مان ٹھالیے ہم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا:''زیتون کا مسواک کتنا اچھا مسواک ہے، بیرمبارک درخت ہے، بیرمنہ کو پاکیزہ بنا تا ہے، بیردانتوں کے میں کو دورکر دیتا ہے، بیرمیرااور مجھ ہے قبل انبیاء کا مسواک ہے''(2)۔

منزت المقدى ہے۔ تین سے مراد حضرت نوح علیدالسلام کی معجد ہے جو جودی پہاڑ پر بنائی گئی اور ذیتون سے مراد بیت المقدی کی معجد ہے۔ ابن زید نے کہا: تین معجد حرام ہے اور ذیتون معجد المن نید نے کہا: تین معجد حرام ہے اور ذیتون معجد تھا۔ اللہ معجد ہے۔ قادہ نے کہا: تین وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق کا شہر ہے اور ذیتون وہ پہاڑ ہے جس مسجد ہے اور ذیتون وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق کا شہر ہے اور ذیتون وہ پہاڑ ہے جس پر بیت المقدی معجد ہے۔ کعب اللہ عبار، قادہ ، بیت المقدی معجد ہے۔ اور ذیتون ایلیاء کی معجد ہے۔ کعب اللہ عبار، قادہ ،

1 - الأثان ، جلد 4 م في 268

عرمهاورا بن زید نے کہا: تین دشق کی معجد ہاور ذیتون بیت المقدس کی معجد ہے؛ پیطری کا پندیدہ نقط نظر ہے۔ فراء نے
کہا: میں نے ایک شامی کو کہتے ہوئے سا: تین ہے مرادوہ پہاڑ ہے جو حلوان ہے ہمدان کے درمیان ہے۔ زیتون ہے مراد
شام کے پہاڑ ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: بیدونوں شام کے پہاڑ ہیں۔ جن کو طور ذتینااور طور تینا کہتے ہیں ان دونوں کو
بیام دیا گیا کیونکہ بیدونوں پہاڑ ان دونوں کواگاتے ہیں؛ ابو کمین نے عکر مدسے یہی روایت نقل کی ہے کہا: تین اور زیتون
بیام کے دو پہاڑ ہیں۔ نابغہ نے کہا: اتین التین عن عرض وہ تین میں ایک جانب ہے آئیں۔ تین ایک جائے گانام ہے۔ یہ بھی
شام کے دو پہاڑ ہیں۔ نابغہ نے کہا: اتین التین عن عرض وہ تین میں ایک جانب ہے آئیں۔ تین ایک جائے گانام ہے۔ یہ بھی
جائز ہے کہ مضاف حذف ہو تقدیر کلام ہے ہو منابت التین والمزیتون کیل قرآن کیل می کوئی دلیل ہے۔
اور نداس کے قول میں کوئی دلیل ہے جواس کے خلاف کو جائز نہیں گروانتا؛ یہ نجاس کا قول ہے۔

تین کےساتھ شم اٹھانے کی وجہ

مسئله نصبر2\_ان اقوال میں سے چی پہلا قول ہے کیونکہ ہی حقیقت ہے حقیقت سے مجازی طرف بغیر دلیل کے ہیں مسئله نصبر2\_ان اقوال میں سے چی پہلا قول ہے کیونکہ ہی حقیقت ہے حقیقت سے مجازی طرف بغیر دلیل کے ہیں معزت آ دم علیه السلام کا پردہ تھا کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

پر اجاتا۔ الله تعالیٰ نے تین کی شیم اٹھائی کیونکہ وہ جنت میں حضرت آ دم علیه السلام کا پردہ تھا کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

پر اجاتا۔ الله تعالیٰ نے تین کی شیم اٹھائی کیونکہ وہ جنت میں حضرت آ دم علیه السلام کا پردہ تھا کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

پر اجاتا۔ الله تعالیٰ نے تین کی شیم اٹھائی کیونکہ وہ بنت میں حضرت آ دم علیه السلام کا پردہ تھا کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

پر اجاتا۔ الله تعالیٰ نے تین کی شیم اٹھائی کیونکہ وہ بنت میں حضرت آ دم علیه السلام کا پردہ تھا کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

پر اجاتا۔ الله تعالیٰ نے تین کی شیم اٹھائی کیونکہ وہ بنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کا پردہ تھا کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

میں شاعرنے کیا خوب کہاہے:

انظر الى التين فى الغصون خُبخى مهزق الجِلد مائل العُنَقِ كَانْهُ رَبِّ نِعِيةٍ سُلِبت فعاد بعد الجديد فى الخَلقِ كَانْهُ رَبِّ نِعِيةٍ سُلِبت فعاد بعد الجديد فى الخَلقِ أصغر مانى النهود أكبرة لَكِنْ يُنَادَى عليه فى الطُّهُقِ رَبَّ الْمُ

چاشت کے وقت شہنیوں میں انجیر کی طرف دیکھواس کی جلد پھٹی ہوئی ہے اور گردن جھکی ہوئی ہے گویا وہ الی نعمت والا ہے ہے جس کوسلب کرلیا گیا ہے ہیں وہ مخلوق میں جدت کے ساتھ لوٹ آیا، جسامت میں جوسب سے جھوٹا ہے وہ قدر ومنزلت میں سب سے بڑا ہے لیکن راستے میں اس پرنداوی جاتی ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا:

التين يعتدِل عندى كل فاكهة إذا أنثنى مائلا في غصنه الزاهي مُخَنَش الوجه قد سالت حلاوته كأنه راكع مِن خشية اللهِ

میرے نزدیک انجیر ہر پھل کے ہم پلہ ہے جب وہ چمکدار ثبنی میں جھکتے ہوئے دہرا ہوجاتا ہے اس کے چبرے پر نشانات ہیں میں نے اس کی حلاوت کا پوچھا کو یاوہ اللہ کے ڈرے رکوع میں ہے۔

زینون کی منالی کیونکهاس کے ساتھ حضرت ابراہیم کی مثال بیان کی گئی ہے۔

من من سَجَرَة مُلِوَكَة زَيْتُونَة (النور:35) اے زینون کے مبارک در نحت سے جلایا جاتا ہے۔ بیشام اور ایو قل مین سَجرة مُلو كَة زَیْتُونَة (النور:35) اے زینون کے مبارک در نحت

مغرب کے اکثر لوگوں کا سالن ہے۔ اس کو بطور سالن استعال کرتے ہیں اور سالن میں اسے استعال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ چراغ جلاتے ہیں ہیت زیادہ منافع ہیں۔
ساتھ وہ چراغ جلاتے ہیں پیٹ کی بیاریوں اور زخموں کا اس کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ منافع ہیں۔
رسول الله سائٹ آیپنم نے ارشاد فرمایا: کلُوا الزیت وا ذھنوا بدہ فواقد من شجرة مبار کہ اس کا تیل کھاؤ اس سے تیل لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت سے ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو سورۃ المومنون میں گزرچکی ہے۔
انجیر میں زکوۃ کے لازم ہونے کے بارے میں اختلاف

مسئلہ نمبر 3-ابن عربی نے کہا: ہم نے اس (انجیر) میں زکوۃ (عشر) کو واجب کیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے احسان جتلا یا ہے اور اس احسان کوظیم قرار دیا ہے، ساتھ ہی بیخوراک ہے جو ذخیرہ کی جاسمتی ہے۔ بہت سے علاء نے اس میں عشر طازم کرنے سے انحراف کیا ہے وہ اصل میں والیوں کے ظلم سے بچنا چاہتے تھے کیونکہ وہ زکوۃ کے اموال میں ظلم کرتے ہیں وہ اسے چٹی کے طور پر وصول کرتے ہیں جس کے بارے میں صادق امین سائٹ ٹیائی نے خردار کیا ہے۔ علاء نے اسے تا پہند کیا کہ وہ ایک اور مال تک ان کے لیے راہ بنادیں جس میں وہ ظلم وستم کریں کین بندے کے لیے مناسب سے کہ وہ اپنی رب کیا کہ وہ ایک اور وجہ سے بیار شاد فرمایا: زیتون میں کوئی ذکوۃ رب کے انعام پر حق اداکر کے گناہ سے بچے۔ امام شافعی نے اس علت یا کسی اور وجہ سے بیار شاد فرمایا: زیتون میں کوئی ذکوۃ اس علت یا کسی اور وجہ سے بیار شاد فرمایا: زیتون میں کوئی ذکوۃ ا

وَ طُوْ مِ اسِینِینَ فِ ''اور شم ہے طور سینا کی''۔

ہاں ہے دونوں میں برکت رکھ دی ہے جس طرح فرمایا: إلی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِی بُوَ کُنَا حَوْلَهُ (الاسراء: 1) مسجد قصی تک جس کے ماحول کوہم نے بابرکت بنادیا ہے۔

#### وَهٰنَ الْبَلَوِالْاَمِيُنِ أَ

"اوراس امن والےشہر ( مکه مکرمه) کی''۔

اس سے مراد مکہ ہے اسے امین نام دیا کیونکہ وہ امن دینے والا ہے جس طرح ارشاد فرمایا: اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمُّا اُمِنَّا (العنکبوت: 67) ہم نے حرم کوامن والا بنادیا،امین، امِن کے معنی میں ہے؛ یہ فراء کا قول ہے شاعر نے کہا:

أَنَهُ تَعْلَبِي يَا أَمْمُ وَيُعَكِ أَنَّنَى حَلَفْتُ يَبِينًا لاَ أَخُون أَمِينِي اللهُ أَخُون أَمِينِي اللهُ أَخُون أَمِينِي اللهُ اللهُ أَخُون أَمِينِي اللهُ اللهُ

یہاں امین، آمن کے معنی میں ہے اس ہے اس نے استدلال کیا ہے جو یہ قول کرتا ہے کہ تمین سے مراد ومشق ہے، زینون سے مراد بیت المقدس ہے۔ الله تعالی نے ومشق کے پہاڑی قسم اٹھائی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتر نے ک حکمہ ہے اور بیت المقدس کی قسم اٹھائی کیونکہ وہ انبیاء کا مقام ہے اور مکہ مکر مہ کی قسم اٹھائی کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار ایں اور حضرت محمد من نیزیم کا گھرہے۔

لَقَدْخَلَقْنَاالُإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ﴿ ثُمَّ مَادَدُنَّهُ أَسْفَلَ سُفِلِينَ ﴿ لَقَدْخُلُقَنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقْوِيم ﴿ ثُمَّ مَادَدُنَّهُ أَسْفَلَ سُفِلِينَ ﴿ لَقَدْ يَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

سے کا مصاب کو پیدا کیا ہے (عقل وشکل کے اعتبار سے ) بہترین اعتدال پر پھرہم نے لوٹادیا اس کو '' بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (عقل وشکل کے اعتبار سے ) بہترین اعتدال پر پھرہم نے لوٹادیا اس کو بہت ترین حالت کی طرف'۔

اس میں دومسئلے ہیں:

انسان ہے مراداورانسان کاحسن وجمال

مسئلہ نمبر 1 ۔ الله تعالیٰ کافر مان: لَقَلُ خَلَقْنَاالُو نَسَانَ جواب قسم ہے۔ انسان ہے مراد کافر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس ہے مراد کلدہ بن اسید ہے۔ اس تعبیر کی صورت میں بیموت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے انکار کرنے والوں کے تق میں نازل ہوئی ۔ ایک قول یہ کیا گیا: انسان ہے مراد حضرت آ دم علیہ السلام ادر ان کی اولا د ہے۔ آ محسین تقویر ہے مراداس کا اعتدال ادر سیر می قامت ہے؛ عام مفسرین کی یہی رائے ہے۔ اس کی تعبیر میں جتنے بھی قول کیے گئے ہیں سب ہے اچھا یہی ہے کیونکہ ہر چیز کواس حالت میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ منہ کے بل جمکا ہوا ہے جب کہ بیسیدھا ہے اس کی فسیح و بلنی زبان ، ہاتھ اور انگلیاں ہیں جن کے ساتھ وہ کی تا ہے۔ ابو بکر بن ظاہر نے کہا: معنی ہے تقل سے مزین ، امر کو بحالا نے والا ، تمیز کے ساتھ ہوا یت یا فتہ ، سید سے قد والا اور اپنے کھانے کی چیز اپنے ہاتھ میں کی کوئی مخلوق نہیں کیونکہ الله تعالیٰ نے اسے زندہ ، عالم ، کہر لیتا ہے۔ ابن عربی کا قول ہے: انسان سے زیادہ قسین الله تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں کیونکہ الله تعالیٰ نے اسے زندہ ، عالم ، مالم ،

قادر،ارادہ رکھنے والا، گفتگو کرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، تدبیر کرنے والا اور حکیم بنایا ہے۔ یہ الله سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ بعض علماء نے یہی تعبیر کی ہے اس کی وضاحت نبی کریم مان فیلیز کے اس فرمان میں ہے: ان الله خلق آدم علی صور ته (1) یعنی انسان کوان صفات پر بیدا کیا جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے ایک روایت میں علی صور قالوحسن کے الفاظ ہیں الله تعالیٰ کی معین صورت کیے ہو کتی ہے پس صرف صفات ہی باتی رہ گئیں۔

ہمیں مبارک بن عبدالجباراز دی نے خبر دی کہ ہمیں قاضی ابوالقاسم علی بن ابی علی قاضی محن نے اپنے باپ سے خبر دی کہ عیسیٰ بن موٹ ہاتھی ابی بیوی سے کہا: اگر تو چاند سے زیادہ حسین عیسیٰ بن موٹ ہاتھی ابی بیوی سے کہا: اگر تو چاند سے زیادہ حسین عیسیٰ بندی بندی بندی تو تجھے طلاقیں ۔ اس کی بیوی آخی اور اس سے بردہ میں چلی گئی اور کہا: تو نے مجھے طلاق دے دی ہے عیسیٰ نے بری مشکل سے رات گزاری جب سے ہوئی تو وہ منصور خلیفہ کے گھر گیا اور تمام واقعہ بتایا اور منصور کے ساتھ بڑی آہ و زاری کی۔ منصور نے نقبہاء کو بلایا اور ان سے فتوی طلب کیا جو بھی فقہاء موجود سے سب نے کہا: اسے طلاق ہو چکی ہے گرامام اعظم ابو صنیفہ کا ایک شاگر د خاموش تھا منصور خلیفہ نے اس سے بوچھا: تو کیوں خاموش ہے؟ اس نے اس سورت کی تلاوت کی اور کہا: اسے امیر المونین انسان سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی چیزاس سے زیادہ خوبصورت نہیں ۔منصور نے عیسیٰ بن اے امیر المونین انسان سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی چیزاس سے زیادہ خوبصورت نہیں ۔منصور نے عیسیٰ بن امیر المونین انسان سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی چیزاس سے زیادہ خوبصورت نہیں ۔منصور نے خاوندگی موٹ سے کہا: بات و ہی ہے جواس نے کہی اپنی بیوی کے پاس جااور ابوجعفر نے اس کی بیوی کی طرف پیغام بھیجا اپنے خاوندگی اطاعت کر ،اس کی نافر مائی نہ کراس نے تجے طلاق نہیں دی (2)۔

یہ واقعہ تیری راہنمائی کرتا ہے کہ انسان ظاہر و باطن کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے زیادہ حسین ہے شکل وصورت میں جمال ہے، عمدہ بناوٹ ہے، سرمیں جو پچھ ہے، سینہ جن چیز وں کوجمع کیے ہوئے ہے، پیٹ جن چیز وں پرمشمل ہے، شرمگاہ جن چیز ول کو جمع کے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ای وجہ سے فلا سفہ کا قول ہے کہ چیز ول کو لیٹے ہوئے ہیں ای وجہ سے فلا سفہ کا قول ہے کہ انسان عالم اصغر ہے کیونکہ مخلوقات میں جو بچھ ہے وہ سب ایک انسان میں جمع کر دیا گیا ہے۔

انسان کے اتناحسین و جمال ہونے کے باوجوداس کواسفل السافلین کی طرف لوٹانے کا سبب

مسئلہ نمبر2۔ ثم مَّ مَدَدُنْهُ اَسْفَلَ سُفِلِیْنَ ﴿ پُرہم نے انسان کو تقیر ترین عمر کی طرف لوٹا دیاوہ جوائی کے بعد

بڑھا پا ہوت کے بعد ضعف ہے یہاں تک کہ آ دمی بچے کی طرح پہلی عالت میں چلا جاتا ہے؛ بیضاک ، کلبی اور دوسر ہے علاء

نے کہا۔ ابن انی تجے نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے: اس کا معنی ہے پھر ہم نے کا فرکو آگ کی طرف لوٹا دیا! بیا بوالعالیہ کا قول

ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: جب الله تعالی نے اسے ان جلیل القدر صفات سے متصف کیا جن سے انسان مرکب ہے تو اس

نے سرکش کی یہاں تک کہ اس نے کہا: اَ فَا مَن جُمُ الْوَا عَلَى ﴿ (النازعات ) میں تمہار ابڑا رہ بھوں۔ جب الله تعالی نے اپنے

بند سے سان چیز وں کو جانا اور جب کہ بندہ اپنی جانب سے فیصلہ کر رہا ہے اسے اسفل سافلین کی طرف پھیر دیا اس طرح

کداست گندگی سے بھرا ہوا نجاست سے تھڑا ہوا بنا دیا یہاں تک کہ جب وہ اپنے امرکود کھے گا تو وہ اپنی حیثیت کی طرف لوٹ

2\_احكام القرآن لا بن العربي مجلد 4 منحد 1940

1 - مسندامام احمد ، حدیث نمبر 8171

آئے گا۔ عبداللہ نے اسفل السافلين پڑھا ہے كہا: اسفل سافلين بع ہے كونكدانسان جع كے معنى يل ہے اگر اسفل سافلين بوتا تو ہي جا رہ تا كونكدانسان كالفظ واحد ہے تو كہتا ہے: هذا افضل قائم تو ينہيں كہتا: افضل قائمين كونكة و الك كے ليے خمير مضم كررہا ہے اگرا يك مضم نه بوتو اس كا اسم واحداور جع دونوں كے ساتھ لوٹ سكتا ہے جس طرح الله تعالى كا فرمان ہے: وَ اللّٰ مِن هُمَّ أَنْ اللّٰهُ عُونُ وَ ( الزم ) جو تج لا يا اور جس نے تصديق كى و بن مقين ہيں۔ الله تعالى كا فرمان ہے: وَ إِنّا إِذَا اَذَ قُعْنَا اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عُنُونُ وَ وَ اللّٰ مَا اللّٰهُ عُنُونُ وَ وَ اللّٰ مَا اللّٰهُ عُنُونُ وَ اللّٰ مِن اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ

مکروولوگ جوایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو انہیں گمرائی کی طرف نہیں لوٹا یا جائے گا۔جس نے بیکہا کہ اَسْفَلَ شفیلیٹن سے مراد آگ ہے اس کے نزدیک بیسٹنی متصل ہے اورجس نے کہا: اس سے مراد بڑھا یا ہے تو اس نے کہا: اس سے مرادسٹنی منقطع ہے۔

إِلَا لَذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمُ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٥

'' بجزان لوگوں کے جوابمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے توان کے لیے نہم ہونے والا اجرہے'۔ ان کے لیے نیکیاں لکھی جائمی گی اوران کی برائیاں مٹادی جائے گی! بید حضرت ابن عباس بڑٹنے ہما کا قول ہے کہا: اس سے مرادوہ لوگ جیں جنہیں بڑھا بے نے آلیا تو بڑھا ہے میں انہوں نے جومل کیےان پران کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

ضیاک نے ان سے یہ قول نقل کیا ہے: بندہ جب جوانی میں بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے زیادہ روزے رکھتا ہے اور صدقات دیتا ہے پھر جوانی میں جواعمال کیا کرتا تھا ان سے کمزور ہوجاتا ہے تو الله تعالی اسے ان اعمال کا اجردیتار ہتا ہے جووہ جوانی میں کیا کرتا تھا ان اعمال کا اجردیتار ہتا ہے جووہ جوانی میں کیا کرتا تھا (1) حدیث طیب میں ہے نبی کریم من تو این ارشاد فرمایا: إذا سافی العبد کُ اُو مَرِضَ کتب الله له مثل ماکان یعمل مقیما صحیحا (2) بندوجب سفر کرتا ہے یا مریض ہوتا ہے الله تعالی اس کے حق میں وہی اعمال لکھتار ہتا ہے جو حالت اقامت اور حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ہے نہ ان کی عقل خراب ہوتی ہے اور نہ وہ بوڑ سے عاجز ہوتے ہیں جو عالم و عامل تخاس کی عقل نہیں جاتی ۔ عاصم احول نے عکر مہ سے روایت نقل کی ہے: جو آ دمی قر آن حکیم پڑھتا ہے اسے ارزل عمر ک طرف نہیں لوٹا یا جاتا حضرت ابن عمر نے نبی کریم مان نی آئیل سے روایت نقل کی ہے فر مایا: طُولَ لِیَتَنْ طَالَ عسرُہ و حَسُنَ عَدُولَ اِن اِللّٰ عسرُہ و حَسُنَ عَدُلُه (3) اس آ دمی کے لیے مبارک ہوجس کی عمر طویل ہوئی اور عمل اچھا ہوا۔ یہ روایت کی گئی ہے: بند ہ مومن جب فوت

3 رايضاً احديث تمبر 17680

2\_مندامام احد، حدیث نبر 19679

1 ينسيرطبري،مبلد24 مني 518

ہوتا ہے الله تعالیٰ اپنے دوفرشتوں کو تکم ویتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک اس کی قبر کے پاس الله تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس مومن کے حق میں اجراکھا جاتا رہے گا۔

ان خوش نصيبوں كے ليمل كے بغيراجر ہوگا۔ايك قول بيكيا گيا: ايسااجر ہوگا جوئتم نہ ہوگا۔

فَمَا يُكَذِّ بُكَ بَعُدُ بِالدِّينِ ٥

'' پیں کون جھٹلاسکتا ہے آب کواس کے بعد جز اوسز اکے معاملہ میں''۔

خطاب کافرکو ہے مقصودا سے شرمندہ کرنا اور الزام جمت ہا ہے انسان! جب تو نے پیچان لیا ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے احسن تقویم میں پیدا کیا، وہ تجھے ارذل عمر کی طرف لوٹائے گا اور تجھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرے گا تو وہ کوئ کی چیز ہے جو تجھے دوبارہ اٹھانے اور جزاکو جھٹلانے پر براہ پخت کرتی ہے جب کہ حضرت محمر من ٹیٹی پیچا نے تجھے اس بارے میں آگاہ کیا؟ ایک قول یہ کیا گیا تھا کہ خطاب نبی کریم من ٹیٹی پیچا کو ہے یعنی تقین رکھے کہ اللہ تعالی کی جانب سے جو بچھ آیا ہے اس میں آگاہ کیا؟ ایک قول یہ کیا گیا تھا کہ خطاب نبی کریم من ٹیٹی تھی منقول ہے۔ قادہ اور فراء نے کہا: معنی ہے اے دسول! اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ اٹھم الحاکمین ہے؛ یہی معنی قادہ سے بھی منقول ہے۔ قادہ اور فراء نے کہا: معنی ہے اے دسول! اس بیان کے بعد کون جزائے بارے میں تجھے جھٹلا تا ہے؛ پی طبری کا نقط نظر ہے۔ گویا فرمایا: کون اس پر قادر ہے یعنی انسان کو پیدا کی جماری قوت کے فاہر ہونے کے باوجود کون ٹواب، عقاب، دین اور جزاکے بارے میں تجھے جھٹلائے۔ شاعر نے کہا:

دِنَا ته یا کها کانتُ أدائلُنا دانتُ أدائلُهُمُ فی سالف الزمنِ ہم نے تمیم کو بدلہ دیا جس طرح ہمارے آباؤا جدادئے گزشتہ زمانہ میں ان کے آباء کو بدلہ دیا۔

اَكَيْسَ اللهُ بِأَخْكَمِ الْحُكِمِينَ ﴿

" كيانبيس إلله تعالى سب حاكمون سے برا احاكم" ـ

اس نے جو بھی چیز بیدا کی اس کی صنعت میں کیاوہ سب سے محکم حاکم نہیں؟ ایک قول یہ کیا گیا: حق کا فیصلہ کرنے اور مخلوق میں عدل کرنے ہیں عدل کرنے ہیں عدل کرنے ہیں اس میں کلام مقدر ہے کہ کفار میں سے جوصانع قدیم کا اعتراف کرتے ہیں ان کی طرف روئے تن ہے استفہام کا ہمزہ جب حرف نفی پر داخل ہو جب کہ کلام میں آگا ہی کامعنی موجود ہوتو وہ کلام مثبت ہو جاتی ہے جس طرح کہا: اُلستُنم خیرُ مَن د کِبَ المطایا جولوگ سوار یوں پر سوار ہوئے ان میں سے تم یقینا بہترین ہو۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: بید دونوں آیات آیت سیف سے منسوخ ہوگئ ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیر ثابت ہیں کیونکہ دونوں کے درمیان منافات نہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی شیر خدار ٹائی بہ جب بیر آیت اکٹیس اللّٰہ بِا حَکم الْحَکمِ بین ﴿ وَنُول کے درمیان منافات نہیں میں اس پر گواہ ہوں۔ تو بیہ نامستحب ہے: الله تعالی بہتر جانتا ہے۔ پر ھتے تو کہتے: بہلی کیوں نہیں میں اس پر گواہ ہوں۔ تو بیہ نامستحب ہے: الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

امام ترفذی نے حضرت ابو ہریرہ بڑائند سے روایت نقل کی ہے: جو بیسورت پڑھے تو کہے: بیلی و أناعلی ذلك من الشاهدین (1)\_

1 يسنن الي داؤد، بهاب مقدار الوكوع و السبود، مديث نمبر 753 ، منيا والقرآن پېلىكىشنز

# سورة العلق

## الناوا على ﴿ 19 مَنْ أَلْمَا لَقَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سے سورت کی ہے۔ حضرت ابومویٰ اشعری اور حضرت عائشہ صدیقہ بنی تنہ کے قول کے مطابق قر آن تحکیم کی سورتوں میں سے سب سے پہلے نازل ہوئی۔اس کی انیس آیات ہیں۔

بسيراللوالرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مبربان ہمیشدر حم فرمانے والا ہے۔

ٳڠڗٲؠٳڛؠٙ؆ێۭڬٵڴڹؚؽڂؘػڽٙ

"آپ پڑھےا ہے رب کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدافر مایا"۔

<sup>1</sup> \_ احكام القرآن لا بن العربي ، جلد 4 منح 1942

ابورجاعطاردی نے کہا: حضرت ابومویٰ اشعری ہماری اس مسجد (مسجد نمرہ) میں ہمارے پاس تشریف لاتے ہمیں حلقہ میں بٹھاتے اور ہمیں قرآن پڑھاتے گو یا میں انہیں دوسفید کپڑوں میں دیکھ رہا ہوں۔ان سے ہی میں نے بیسورت لی ہے اِقْدَاْ بِالْسَمِ مَ بِیِّكَ الَّذِی خَلَقَ ن بیوہ پہلی سورت ہے جواللہ تعالیٰ نے حضرت مجم مصطفی سنان ٹیلی پیریاز ل فرمائی۔

حضرت عائشہ صدیقہ بن شبانے کہا: یہ وہ پہلی سورت ہے جورسول الله صافاتی آیے ہم پرنازل کی گئی اس کے بعد ن وَالْقَلَمِ اس کے بعد نِیَا یُٹِھَاالْمُدَّ ثِیْرُ نِ اوراس کے بعد وَالصَّلَحٰی نازل ہوئی؛ یہ ماور دی نے ذکر کیا۔

زہری سے مروی ہے کہ پہلی سورت اِقْدَاْ بِاللّهِ مَا بِیْكَ سے مَالَمُ يَعْلَمُ ۞ تک نازل ہوئی رسول الله سَائِنَةُ اِللّهِ مُمَكِين ہوئ آ ہوئی رسول الله سَائِنَةُ اِللّهِ عَمَلَين ہوئ آ ہوئے اور اور ما الله سَائِنَةُ اِللّه کے ہوئے آ ہے بہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے حضرت جریل امین ان کے پاس آتے تو آ ہے ہے بہا: آ ہوئی الله کے نبی جس آ ہوئے اور کہا: دَثِرُونُ وَصبوا عَنَ مَاءً بِاردَا مُجھے چاور اور محاوواور مجھ برخصند اپنی انڈیلو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی نیا اُنھا اُنھ اُنٹونُ ﴿ دِرو)

اِقُدَاْ بِاسْمِ مَا بِنِكَ كَامِعَىٰ ہِ قَر آن حَيم ميں ہے جو آپ مان اُلَّا يَرِ ازل كيا گيا ہے اپنے رب كے نام ہے شروع كرتے ہوئے پڑھے وبائسم مَ بِنِكَ ميں باء كاكل حال ہونے كى حيثيت كرتے ہوئے پڑھے وبائسم مَ بِنِكَ ميں باء كاكل حال ہونے كى حيثيت ہے منصوب ہے۔ ایک قول بیكیا گیا ہے: باء، علی کے معنی ميں ہے، تقدير كلام بيہو گيا قراعی اُسم دبتك يوں جملہ بولا جاتا ہے: فعل كذا بہاسم الله، فعل كذا على إسم الله \_ الله كے نام ہے شروع كرتے ہوئے بيكام كيا۔ اس تعبير كى صورت ميں مقد و محذوف ہے يعنی قرآن پڑھواور الله كے نام ہے شروع كرو۔ ایک قوم كا كہنا ہے: اسم دبتك سے مراد قرآن ہے ليل وہ كہنا ہے: الله تعالى كافر مان ہے: تَعَامُنَ مِن اِلله مَن الله مِن الله تعالى كافر مان ہے: تَعَامُن فَلَ بِاللّٰهُ هُنِ (المومنون: 20) يبال جی باء زائدہ ہے جس طرح شاعر نے كہا:

سُودُ الْمحَاجِرِلايَقْنَ أَنَ بِالسُّورِ

یبال بھی شاعر نے لایقر آن السود مرادلیا ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اِقْدَاْ بِاسْمِ مَرَبِّكَ كامعنی ہےاس کے نام كاذكر سیجئے ۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوئکم دیا كەقراءت كا آغاز اللہ تعالیٰ كے ذكر ہے كریں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَكِق أَ

" پیداکیاانسان کو جے ہوئے خون ہے"۔

الْإِنْسَانَ ہے مرادابن آ دم ہے عَلَق ہے مرادخون ہے یہ علقہ کی جمع ہے علقہ سے مراد جامدخون نے جب وہ چلے تو ات مسفوح کہتے ہیں یہاں عَلَق فر ما یا اور جمع کا صیغہ ذکر کیا کیونکہ الْإِنْسَانَ سے مراد بھی جمع ہے سب کے سب نطفہ کے بعد

2\_تفسير الكشاف، جلد 4 م فحد 180

1 \_مسندامام احمد حديث نمبر 25959

عکق ہے بیدا کیے سکے العلقہ ترخون کا ایک حصہ ہے۔اسے بینا م اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ بیا پنی رطوبت کی وجہ ہے ہراس چیز کے ساتھ چمٹ جاتا ہے جواس پرگزرتی ہے جب وہ خشک ہوجائے تو وہ علقہ نہیں ہوتا۔ شاعر نے کہا: چیز کے ساتھ چمٹ جاتا ہے جواس پرگزرتی ہے جب وہ خشک ہوجائے تو وہ علقہ نہیں ہوتا۔ شاعر نے کہا:

ترکناہ یَخِی علی یدیہ یہ علیها عَلَق الوَتِینِ ہم نے اسے یوں مچوڑ اوہ اس کے سامنے منہ کے بل گرتا ہے شدرگ اس پرخون کی کل کرتی ہے۔

انسان کاخصوصافہ کرکیامقصوداس کی عظمت بیان کرنا ہے۔ آیک قول بیرکیا گیا: بیارادہ کیا کہاس پر جواحسان کیا ہے اس کی قدرومنزلت کو بیان کرے اس طرح کہ اسے حقیر جے ہوئے خون سے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ مکمل انسان ،عقل منداور امتیاز کرنے والا ہو گیا۔

#### اِقْرَاُوَىَ بَكَالُا كُوَمُ فَ

" پڑھیے آپ کارب بڑا کریم ہے'۔

افتراً بیتا کیدے لیے ہی کلام کمل ہوئی پھر نے سرے سے کلام کوشروع کیااور فرمایا: وَسَرَتُكُ الْا کُومُ یہاں اللہ کوریم سے معنی میں ہے۔ کلبی نے کہا: معنی ہے بندوں کے جابلانہ طرزمل پرحلم کرتا ہے انہیں جلدی سز انہیں ویتا۔ پہلامعنی معنوی طور پرزیادہ مناسب ہے کیونکہ جب جونعتیں پہلے ہوئیں ان کا ذکر کیا تو ان کے وسیلہ سے اپنے کرم پرولالت کی ۔ ایک قول یہ کیا گیا: افترا و کی کامعنی ہے اے محمد! پڑھے جب کہ آپ کارب تیری مدد کرے گا اور تجھے مجھا دے گا اگر چہ آپ پڑھے ہوئیں اور الٰا گومُ کامعنی ہے وہ بندوں کی جہالتوں سے درگز رفر مانے والا ہے۔

الَّذِي عَكَمَ بِالْقَلَمِ فَ ''جس نِعلم سَحما ياقلم كواسطه سے''۔ اس مِن تمين مسائل جين:

قلمعلم اوردين كومحفوظ ركضنا ومنتقل كرنے كا ذربعه

مسئلہ نجبرا۔ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ نَ خطو کتاب کی تعلیم دی یعنی انسان کو ام کے ساتھ خط کی تعلیم دی۔ سعید نے قادہ سے روایت نقل کی ہے: قلم الله تعالیٰ کی جانب سے ظیم نعمت ہے اگر بین نہ ہوتا تو دین قائم نہ ہوتا اور زندگی درست نہ ہوتی (1) بیانیہ تعالیٰ کے کمال کرم پر دال ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس چیز کی تعلیم دی جے وہ نہیں جانتا تھا اور آنہیں جہالت کی ظلمت سے علم کے نور کی طرف نکالا اور علم کتابت کی فضیلت پر آگاہ کیا کیونکہ اس میں ایسے عظیم منافع ہیں جس کا احاطہ اس فلمت سے علم کے نور کی طرف نکالا اور علم کتابت کی فضیلت پر آگاہ کیا کیونکہ اس میں ایسے عظیم منافع ہیں جس کا احاطہ اس فلمت کے سواکوئی نہیں کرسکتا نہ علوم مدون ہوئے ، نہ تھت میں مقید ہو کیں ، نہ پہلے لوگوں کی خبریں اور مقالات ضبط ہوئے اور نہ بی اہت کے اور نہ بی نازل کر دہ کتا ہیں محفوظ ہو کیمی گر کتابت کے ذریعے بی بیسب پجھ ہوا۔ اگر بیا بیا نہ ہوتا تو دین و دنیا کے امور بی ایک نازل کر دہ کتا ہیں محفوظ ہو کیمی گر کتابت کے ذریعے بی بیسب پجھ ہوا۔ اگر بیا بیا نہ ہوتا تو دین و دنیا کے امور

<sup>1</sup> تنبيرطبري جند 24 منحه 527

> فكأنّه والحِبْرُ يخفِبُ رأسَه شيخُ لوصل خَرِيدةِ يتَصَنَّعُ لِمَ لا أُلاَحظه بعين جَلالة وبه إلى الله الصحائفُ ترفعُ

گویا وہ قلم جب کہروشائی اس کے سرکورنگین کرتی ہے ایک بوڑ ھاشخص ہے جو دوشیز ہ کو پانے کے لیے تصنع کرتا ہے میں اس قلم کوشرف کی آئکھ سے کیوں نہ دیکھوں ، جب کہاس کے ذریعے صحا کف الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں۔

جس کو قلم کے ساتھ تعلیم دی اس کے بارے میں تین قول ہیں: (۱) حضرت آ دم علیہ السلام کیونکہ وہ سب سے پہلے فر دہیں جس نے لکھا؛ بیکعب اور الاحبار کا قول ہے۔

(۲) وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں بیسب سے پہلے کا تب ہیں ؛ بیضاک کا قول ہے۔

(۳) جس نے بھی قلم کے ساتھ لکھا وہ اس میں داخل ہے کیونکہ اس نے الله تعالیٰ کی تعلیم سے ہی یہ فن جانا ہے اس طرح الله تعالیٰ نے اس کی تعلیم سے ہی یہ فن جانا ہے اس طرح الله تعالیٰ نے اس کی تخلیق کر کے جونعت کی اور اس کو تعلیم دے کر جونعت کی سب کو جمع کر دیا تا کہ اس پر اپنی نعمت کو کمل کرے۔ قلم نے الله تعالیٰ کی تقدیر کو لکھا

مسئله نصبر 2- حضرت ابو ہریرہ ہو ہو کی حدیث سے ثابت ہے: جب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں کھا جب وہ کتاب عرش کے او پر اس کے پاس تھی: میری رحمت میر سے غضب پر غالب ہوتی ہے۔ نبی کر یم سائٹ آلیا تی اس کا جب کہ آپ سائٹ آلیا تی ہوئی ہے۔ نبی کر ایک سے وہ کا باز کھوتو قیامت سک جو بھی وہ نے والا تھا اس نے لکھ دیا (1) جب کہ وہ عرش کے او پر ذکر میں اس کے پاس تھا'' ۔ حضرت ابن مسعود ہوئے ہوں سے حصیح میں حدیث مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله سائٹ آلیا ہی کو ارشاد فر ماتے ہوئے ساز '' جب نطفہ پر بیالیس دن گر رجاتے میں صدیث مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله سائٹ آلیا ہی کا ان آ کھی، جلد، گوشت اور ہڑیاں بناتا ہے ہیں الله تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھی جنا ہے وہ اس کی تصویر بناتا ہے ، اس کے کان ، آ کھی، جلد، گوشت اور ہڑیاں بناتا ہے پھر وہ عرض کرتا ہے اور فرشتہ کھی لیتا ہے پھر فرشتہ وہ جاتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ کھی لیتا ہے بھر فرشتہ وہ کہ اس کی اجل؟ تو تیرارب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ کو کی کہ فرشتہ وہ کی کرتا ہے ، اس کی اجل؟ تو تیرارب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ کھی لیتا ہے ، پھر فرشتہ وہ کے انہوں کی اجب اس کی اجل؟ تو تیرارب جو چاہتا ہے فرشتہ وہ کی گھی اس میں صحیفہ لے کرنگل جاتا ہے اس کا رز ق؟ تیرارب جو چاہتا ہے فرشتہ وہ کی میں صحیفہ لے کرنگل جاتا ہے ۔ اس کا رز ق؟ تیرارب جو چاہتا ہے فرشتہ وہ کی میں صحیفہ لے کرنگل جاتا ہے ۔ اس کا رز ق؟ تیرارب جو چاہتا ہے فی طرف کی تا ہے ، فرشتہ وہ کی کہ کی کرنگل جاتا ہے ۔ اس کا رز ق؟ تیرارب جو چاہتا ہے فیصلہ کر ماتا ہے اور فرشتہ کے کہ کہ وہ کرنگل جاتا ہے ۔ اس کا رز ق؟ تیرارب جو چاہتا ہے فیصلہ کر ماتا ہے اور فرشتہ کی کو فرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کرنگل جاتا ہے ۔ اس کا رز ق؟ تیرارب جو چاہتا ہے فیصلہ کر ماتا ہے اور فرشتہ کی تا ہے ۔ اس کا رز ق؟ تیرارب جو چاہتا ہے فیصلہ کی تصویر کیا تا ہے اور فرشتہ کی تاری کی دور کی تا ہے ۔ اس کا رز ق؟ تیرارب جو چاہتا ہے فیصلہ کر تا ہے اس کی کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کر تا ہے ۔ اس کا رفت کی تاری کی

1 يسنن الى داؤو، كتاب السنة، باب لى القدر، حديث نمبر 4078، ضياء القرآن پېلى كيشنز

اے جو تھم دیا گیا ہوتا ہے اس میں نہ اضافہ کرتا ہے اور نہ کی کرتا ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحُفِظِيْنَ ﴿ كَمَا مُا كَاتِبِيْنَ ۞ (الانفطار)"۔

بهار مے علماء نے فرما یا اصل میں تمین قلم ہیں:۔

(۱) قلم اول، جسے الله تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدافر ما یا اورا سے لکھنے کا حکم ارشاد فر مایا۔

(۲) فرشتوں کی تلمیں ،الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں دے دیں جن کے ساتھ وہ تصادیر ،کوائن اوراعمال لکھتے ہیں۔

(۳) بوگوں کی قلمیں ،اللہ تعالیٰ نے بیلوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں جن کے ساتھ وہ اپنی کلام لکھتے ہیں اوران کے ذریع اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں کتابت میں بہت زیادہ فضائل ہیں کتابت ، بیان کا حصہ ہے بیان ان چیزوں میں سے ہے جس

رہے مقاطروں س رہے ہیں ماب کی ایک دیوں میں کا میں مالی کا میں۔ کے ساتھ آ دمی کو خاص کیا گیا ہے۔

عربوں كاسب سے كم لكھنااور بالخصوص نبى كريم سالينواليا كي نه لكھنے، يرصنے ميں حكمت

مسئلہ نمبر3۔ ہمارے علماء نے کہا: عرب اوگوں میں سے سب سے کم لکھنا جانتے تھے عربوں میں سے سب ہے کم

اس کی پیچان رکھنےوالے حضرت محم مصطفیٰ مانی نہائی ہی سے حضور سانی بیائی کواس سے اس کیے دور کردیا گیا تھا تا کہ بیام آپ کے مجمزہ کوسب سے زیادہ ثابت کرنے والااور آپ کی حجت میں سب سے تو می ہو(1)۔سورہ عنکبوت میں بیہ بحث مفصل گزر چکی ہے۔

حماد بن سلمہ، زبیر بن عبدالسلام سے انہوں نے ابوب بن عبدالله فہری سے انہوں نے حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مانین آپیلم نے ارشادفر مایا:''اپنی عورتوں کو بالا خانوں میں نہ رکھوا در نہ ہی انہیں لکھنا سکھا ؤ''۔

مردوں کی طرف جھا تھیں گئے ہوا ہے گا تھیں ہے اس چیز ہے لوگوں کوخروار کیا کیونکہ جب بالا خانوں میں رکھا جائے گا تو وہ مردوں کی طرف جھا تھیں گئے نہ اس میں ان کے لیے پاکدامنی رہی گا اور نہ ہی پر دہ موگا۔ اس کی وجہ یہ ہوہ اپنی آپ پر قانوں کی طرف جھا تھی ہیں تو فتنوا آزمائش جنم لیتی ہے۔ نبی کریم سینیا آپیلی نے آئیس خبردار کیا کہ دہ ان کے لیے بالا خانے نہ بنا کیں جوان کے فتند کا ذریعہ ہیں۔ یہ ای طرح ہے جس طرح رسول القه سینیا آپیلی نے ارشاد فرمایا:

د مورتوں کے لیے بالا خانے نہ بنا کی جوان کے فتند کا ذریعہ ہیں۔ یہ ای طرح ہے جس طرح رسول القه سینیا آپیلی نے ارشاد فرمایا:

د مورتوں کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ مردانہیں نہ دیکھیں''اوروہ مردوں کو نہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مرد سے پیدا گی تئی ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ مردانہیں نہ دیکھیں''اوروہ مردوں کو نہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مرد سے پیدا گی تئی ہے ان کی ہے ہواس کا اشتیاتی مرد میں ہے مرد میں شہوت پیدا کی تئی ہے اورعورت کو اس کے لیے سکون بنادیا گیا ہے ان کی صورت یہ ہو سی اوقات یہ فتند کا سب ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہو جب اے لیجنے کی خارے میں اور ہو گئی ہے جو ہو اسے خطاط کی تھی ہو کہ ہو کہ تا ہو کہ ہیں مائی العظمیر کی تعبیر کی تا ہوں کی مساتھ تھیں بولا جاتا۔ یہ زبان ہے بھی زیادہ بلینے ہے رسول الله سی تائی ہی مائی بھی موجا تھی تا کہ ان کے ساتھ تھیں بولا جاتا۔ یہ زبان ہے بھی زیادہ بلینے ہے رسول الله سی تائی ہیں مائی العظمیر کی تعبیر کے اساب منقطع ہو جوا تھیں تا کہ ان کی عصمت باتی رہے اور ان کے دل یا کی رہیں۔

کے اساب منقطع جوجا تھیں تا کہ ان کی عصمت باتی رہے اور ان کے دل یا کی رہیں۔

<sup>1</sup> \_ احكام القرآن لا بن العربي ، جلد 4 منح 1944

#### عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعُلَمُ ۞

''اسی نے سکھا یاانسان کوجوہ نہیں جانتا تھا''۔

ایک قول بیکیا گیاہے: یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے اسے ہڑئی کے ناموں کاعلم سمھایا جس طرح قر آن حکیم ہیں آیا ہے وَعَلَم اُدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ:31) الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر لغت میں اس کا نام سمھادیا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام فرشتوں کو بتادیے جس طرح آپ کو بتائے گئے تھے۔ اس طرح ان کی فضیلت فلاہر ہوگئی، ان کی قدرواضح ہوگئی اور ان کی نبوت ثابت ہوئی، ملا تکہ پر الله تعالیٰ کی ججت اور حضرت آدم علیہ السلام کا غلبہ قائم ہوگیا فرشتوں نے حکم کی اطاعت کی کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کو دیکھ لیا تھا، الله تعالیٰ کی قدرت کی جلالت کا نظارہ کر لیا تھا اور عظیم امرکوس لیا تھا پھریہی چیز ان کی اولاد میں اگلوں سے پچھلوں میں اور ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی رہی۔ یہ عظیم امرکوس لیا تھا پھریہی چیز ان کی اولاد میں اگلوں سے پچھلوں میں اور ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی رہی۔ یہ عضورة البقرہ میں مکمل گزر چکی ہے۔ المحمد لله۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہاں الْاِنْسَانَ ہے مرادحضرت محمصطفیٰ من الله تعالیٰ کا دات ہے اس کی دلیل الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَ عَلَمَكَ هَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ (النہاء: 113) آپ کووہ کھ سکھا یا جوآپ نہیں جانتے تھے۔ اس تعبیر کی بنا پر علمك ہے مراد آنے والے وقت كاعلم ہے كيونكہ بيتو ان آيات ميں سے ہے جوابتدائی دور ميں نازل ہو كيں۔ ایک قول بي كیا گیا ہے: بيد انسان عام ہے كيونكہ الله تعالیٰ كافر مان ہے: وَاللّهُ اَخْرَجُكُمْ قِنْ بُطُونِ أُمّ لَهٰ تَعْلَمُونَ شَيْعًا (النحل: 78) الله نے بی تمہیں تمہاری مال كے بینوں سے نكالا جب كرتم برح محمی نہ جانتے تھے۔

كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَى ﴿ أَنْ مَّالُالُسْتَغُنَّى ﴿ اَنْ مَّالُالُسْتَغُنَّى ﴿

ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہاں سے لے کرسورت کے آخر تک آیات ابوجہل کے قل میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا:
مام سورت ابوجہل کے قل میں نازل ہوئی جس نے بی کریم مان ٹی آپیج کونماز سے منع کیا تھا تواللہ تعالی نے اپنے بی کریم مان ٹی آپیج کو تکم دیا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں اور یہ سورت پڑھی۔ اس تاویل کی بنا پر یہ سورت ان سور توں میں سے نہ ہوئی جواہتدا میں نازل ہوئی ہوں پھر باقی آیات ابوجہل کے قل میں نازل ہوئی ہوں پھر باقی آیات ابوجہل کے قل میں نازل ہوئی ہوں پھر باقی آیات ابوجہل کے قل میں نازل ہوئی ہوں اور نبی کریم سان ٹی آپیج کو تکم دیا گیا ہوکہ انہیں سورت کے پہلے حصہ کے ساتھ ملالیں ، کیونکہ سور توں کی ترکیب و تالیف الله تعالیٰ کے تکم سے ہوئی کیا آپیج ان الله تعالیٰ کا فر بان: وَاتَ قُوْا یَوْ مَا اُسْرَجَهُونَ وَیْہُو اِلَی الله وَ (البقرہ: 281) الله و بل میں تہیں الله تعالیٰ کی طرف لوٹا یا جائے گا ، آخر میں نازل ہوا ، پھرا سے ان آیات کے ساتھ ملا دیا گیا جو طویل عرصہ یہلے نازل ہو چی تھیں۔

یباں گلا ،حقا کے معنی میں ہے کیونکہ اس سے بل کوئی چیز نہیں۔ یہاں الانسکان سے مراد ابوجہل ہے۔طغیان سے مراد

نافر مانی میں حدے آگے بر صنا ہے آن تماا کا کی تقدیر کلام ہے ہے لان رای نفسہ استغنی یعنی وہ صاحب مال اور صاحب م شروت ہوگیا۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا: جو قول ابو صالح نے ان سے نقل کیا ہے جب ہے آیت نازل ہوئی اور مشرکوں نے
اسے سنا تو ابوجہ بل نے آپ سن نظر پیٹر کے پاس آیا تو اس نے کہا: اسے محمد اتو گمان کرتا ہے جو آدمی نئی ہوجا تا ہے وہ سرش ہوجا تا ہے وہ سرکش ہوجا تا ہے وہ سن کو چوز دیں اور آپ کے
وین کی پیروئ کریں ۔ حضرت جریل ایمن نی کریم سن نظر پیٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی: اسے محمد اس نظر پیٹر اس معاملہ وین کی پیروئ کریں ۔ حضرت جریل ایمن نی کریم سن نظر پیٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی: اسے محمد اس نظر ہوئے ہوں اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو ہم نے ما کہ والوں کے ساتھ کیا تھا تو رسول القد سن نظر پیٹر کو تعلم ہو گیا کہ وہ المان کریں گے تو آپ سن نظر پیٹر ان کے ساتھ کیا تھا تو رسول القد سن نظر پیٹر کو تعلم ہو گیا کہ وہ المان ان کریا تھی تھی تو آپ سن نظر پیٹر ان کے ساتھ کیا تھا تو رسول القد سن نظر بیٹر کو تعلم ہو گیا کہ وہ المان ان کے ساتھ کے تو آپ سن نظر پیٹر ان کے رک گئے تا کہ معاملہ ان پر باقی رہے۔

میں میں نہیں میں کی کو مقاملہ کریں گے جو ہم نے ماکہ وہ الوں کے ساتھ کیا تھا تو رسول القد سن نظر پیٹر کو تعلم ہوگیا کہ معاملہ ان پر باقی رہے۔

423

ایک قول بیکیا گیا ہے: ووا ہے قبیلہ، انسار واعوان کی وجہ سے اپنے آپ کوستغنی خیال کرتا ہے آو اُن مَرَائُا میں الم محذف ہو گیا جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: إنکه لتطغون إن وابته غنا کہ تم سرشی کرتے ہو کیونکہ تم اپنے آپ کونی خیال کرتے ہو۔ فرو مے خیال رائی نفسہ نبیم کہا جس طرح قتال نفسہ کہا کیونکہ رای ان افعال میں سے ہے جواسم ونہر کا اراوہ رکھتے فرو مے نبی دائی نفسہ کہا کیونکہ وای ان افعال میں سے ہواسم ونہر کا اراوہ رکھتے ہے جس طرح ظن اور حسبان ہا ہی ایک نفول پر اقتصار نبیم ، وتا عرب نفس کے افظ کو گراد ہے ہیں۔ ای جنس سے تو اس میں ایک نفول پر اقتصار نبیم ، وتا عرب نفس کے افظ کو گراد ہے ہیں۔ ای جنس سے تو اس کی افتار کرتا ہے: وابی کی حسبتُنی۔

۔ مجاہد،حمیداورمنبل نے ابن کثیر سے ان راہ استَغنی کوہمزہ کے تصر کے ساتھ پڑھا ہے جب کہ باقی قراء نے رآڈ کومد کے ساتھ یڑھا ہے یہی پہندیدہ ہے۔

إِنَّ إِنَّى مَ بِكَ الزُّجُعِي ۞

"يقيينا تجھے اپنے رب کی طرف پلننا ہے"۔

یعیٰجس کے مذکوراوصاف ہیں اس کالوٹما تیرے رب کی طرف ہے تو ہم اسے بدلہ دیں گے۔ رجعی، موج<sup>ع اور</sup> رجوع سب مصاور ہیں یوں باب چلا یا جاتا ہے رَجَعَ البعد رجوجا، مَوْجَعا رُجْعَی بیہ فُغلی کے وزن پر ہے۔

آسَءَ يُتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿

" (اے حبیب!) آپ نے دیکھاا ہے جومنع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے''۔

الَّذِي يَنْعَلَى صَدِراوابوجهل بِ عَبْدًا بِ مراد حضرت محد سَنَ اللّهِ كَى ذات بِ يَوْلَد ابوجهل فَ كَها: أَكْرِيمِس فَ الّذِي يَنْعَلَى صَدِراوابوجهل فَ كَها: أَكْرِيمِس فَ اللّهِ مَنْ يَنْعَلَى صَدِراوابوجهل فَ كَها: أَكْرِيمِس فَ اللّهِ مَنْ يَنْ يَهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>1</sup> \_مسندامام احمد، حديث نمبر 8831

نماز ہے روکنے والاسز اسے امن میں ہے؟

اَ رَءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلِّي فَ أَوْ اَمْرَبِالتَّقُولِي فَ

'' بھلادیکھیے تواگروہ ہدایت پر ہوتا یا پر ہیز گاری کا حکم دیتا تو (اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا)''۔

اے ابوجہل! بتاؤا گرمحم من اللہ ایک صفت (ہدایت) پر ہوں تو کیا تقوی اور نمازے رو کنے والا ہلاک ہونے والا نہ ہوگا۔ اَ رَهَا يَتَ إِنْ كُنَّ بَوَ تَوَكِّى ﴿ اَكُمْ يَعُلَمْ بِأَنَّ اللَّهُ يَدُلُى ﴾

" آب نے دیکھ لیا اگراس نے جھٹلا یا اور روگروانی کی۔ کیانہیں جانتا کہ الله تعالیٰ (اسے) دیکھرہاہے'۔

یعنی ابوجہل نے الله تعالیٰ کی کتاب کوجھٹلا یا اور ایمان سے اعراض کیا۔فراء نے کہا: معنی ہے جونماز پڑھتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے تقویٰ کا تھم دینے والا ہو جب کہ منع کرنے والا جھٹلانے والا اور ذکر سے اعراض کرنے والا ہوتو یہ کتنا ہی عجیب ہوگا۔ پھرالله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: اس پر ہلا کت ہوکیا ابوجہل نہیں جانتا کہ الله تعالیٰ اسے دیکھتا ہے اور اس کے فعل کوجانتا ہے تو یہ تقریر و تو بیخ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ اَ مَاءَیْت، پہلے کا بدل ہے اور اکٹم یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰہ کیور

كُلَّالَيْنُ تَمْ يَنْتَهِ فَلَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ فَ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَ

'' خبردار!اگروہ (اپنی روش ہے) بازنہ آیا تو ہم ضرور (اسے ) تھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے وہ پیشانی جوجھوٹی (اور ) خطا کار ہے'۔

یعنی اے محمہ اسل المینی ایم اس سے ندر کا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے اور اسے ذکیل ورسوا کریں گے۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم قیا مت کے روز اس کی پیشانی پکڑیں گے، اسے اس کے قدموں کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا اور جہنم میں پیننگ دیا جائے گا، جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: فَیْدُوْ خَنُ بِالنّوَاحِیْ وَ الْا تُوْرَاحِ نَ وَ الرحمن) اسے بیشانی کے بیان اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ آیت اگر ابوجہل کے حق میں ہوتو یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہوگی اور جو طاعت سے خودر کتا بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ آیت اگر ابوجہل کے حق میں ہوتو یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہوگی اور جو طاعت سے خودر کتا ہے اس کے لیے دھمکی ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں: سفعت بالشوئ جب تو اس پر قبضہ کر لے اور تحق سے اپنی طرف کھنچے۔ یہ جملہ بولا جا تا ہے: سَفَعَ بناصید فِی سِم جب اس نے اپنے گھوڑے کو تی سے کھنچا۔ شاعر کا شعر ہے:
عوام افا کُٹر الصیاح دایتھ میں بین مُذہِم مُهْدِیْ اُو سافِیع

وہ ایک قوم ہیں جب جینے و پکارزیادہ ہوجائے تو تو آئیس دیکھے گاان میں ہے کوئی اپنے گھوڑے کولگام دیے رہاہے اور کوئی اسے بختی کے ساتھ تھینچ رہاہے۔

ایک قول بیکیا گیاہے: یہ سَفَعَتِه النّارُ والشّبسے ماخوذ ہے جب سورج کی تمازت اس کے چہرے کو سیابی ماکل اردے۔

نَاصِیَةِ ہے مرادس کے اگلے جھے کے بال ہیں۔ بعض اوقات اس سے پوری ذات مرادلی جاتی ہے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: هذه ناصیة مبار كة اس سے مراد پوراانیان ہے۔ یہاں ناصیه كاخصوصاً ذكر كيا عميا ہے كونكه عربوں كی عادت ہے جب

ووکسی کوذلیل ورسواکرنا چاہیں تو اس سے سر کے اسکے بالوں کو پکڑ لیتے۔مبرد نے کہا: سفع کامعنی سختی کے ساتھ کھینچنا ہے بعنی ہم اے چیٹانی کے بالوں کو پکڑ کرآگ کی طرف محسیٹ کر لے جائیں گے۔ایک قول میکیا گیا ہے: سفع کامعنی مارنا ہے بعنی ہم اس کے منہ پر طمانچہ ماریں مے۔سب کامعنی قریب قریب ہے، یعنی پکڑنے کے ساتھ اسے مارا جائے گا پھراہے جہنم کی طرف تحسيث كرليجا ياجائ كالجربدل كيطور برئاصية كاذباة خاطئة فرما يا يعنى ابوجهل كائاصية قول مين حجوثى اورعمل مين كناه کرنے والی ہے۔اور گناہ کرنے والے کوسز انجمی دی جاتی ہے اور اسے پکڑا جاتا ہے جب کہ خطا کرنے والے کا مواخذ ہبیں ہوتا نَاصِيَةٍ كَ صَعْت كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ مِ لِكَانَاسِ طرح من طرح وجوه كى صفت ناظمة من كاللَّ يَّن من الشاد بارى تعالى ے: إِلَى مَهِ بِهَا نَاظِرَةٌ ۞ ( قيامه )وه اپنرب كود تيمينے والے ہوں گے۔ ايک قول سيكيا گيا ہے: اس نَاصِيَةٍ والاجھوٹا اور گناه گار ے جس طرح بیے جملہ بولا جاتا ہے: نھارُ لاصائع، لیلکہ قائع بینی وہ دن کوروز ہر کھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہے۔ بے جس طرح بیے جملہ بولا جاتا ہے: نھارُ لاصائع، لیلکہ قائع بینی وہ دن کوروز ہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہے۔

فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ أَنْ سَنَدُعُ الزَّ بَانِيَةً أَنَّ

''پی وہ باا لےا بے ہم نشینوں کو (اپنی مدد کے لیے ) ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائمیں گئے''۔ ایعنی و وا پنے ہم مجلس اور قبیلہ والوں کو بالکران سے مدد لے ہم بھی شخت مضبوط فرشتوں کو بالیں گے ؛ یہ حضرت ابن عباس اور دوسرے علاء ہے مروی ہے۔ کسائی نے کہا: اس کاواحد ذہنیہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اصل میں بید زہانی تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ اسم جمع ہے۔ مسلم حرح ابابیل اور عبادید اسم جمع ہے۔ قادہ نے کہا: کلام عرب میں اس کامعنی سیابی ہے بیر ذہن سے ماخوذ ہے جس کامعنی دھکیلنا ہے۔ای سے خریدوفرو دست میں ایک قسم مزاہنہ ہے۔ایک قول میکیا گیا ہے: انہیں زبانیہ کا نام اس کیے ویا عمل ہے کیونکہا ہے یاؤں سے اس طرح عمل کریں سے جس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے عمل کرتے ہیں۔ ابولیٹ ٹمرقندی نے بیر دکایت بیان کی ہے۔ حدیث طعیبہ میں ہے: جب نبی کریم مان ایک ایس آیت کی تلاوت کی اور لکنٹ فیٹا بِالنّاصِیَةِ ﴿ تَك حکایت بیان کی ہے۔ حدیث طعیبہ میں ہے: جب نبی کریم مان کیٹی بھر نے اس آیت کی تلاوت کی اور لکنٹ فیٹا بِالنّاصِیَةِ بنچ تو ابوجہل نے کہا: میں اپنی قوم کو بااؤں گا جو تیرے رب سے میرا دفاع کرے گی۔الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَلُیّـنُ عُ کہا جہیں بلک میں نے اس کے پاس صہروار دیکھا جوز بانیہ کے ساتھ مجھے دھمکار ہاتھا۔ میں نہیں جانتاز بانیہ کیا ہے وہ شہروار میرک طرف جھاتو مجھے ڈرہوا کہ وہ مجھے کھاہی نہ جائے۔احادیث میں ہے: زبانیہ کےسرآ سان میں اوران کے یاوَاں زمین میں ہول طرف جھکاتو مجھے ڈرہوا کہ وہ مجھے کھاہی نہ جائے۔احادیث میں ہے: زبانیہ کےسرآ سان میں اوران کے یاوَاں زمین میں ہو مے دہ کفار کو جنم میں مکیل دیں مے۔ایک قول یہ کیا عمیا ہے: وہ از روئے جسامت کے فرشنوں سے بڑے ہوں گے اور از روئے کے دہ کفار کو جنم میں دھیل دیں مے۔ایک قول یہ کیا عمیا ہے: وہ از روئے جسامت کے فرشنوں سے بڑے ہوں گے اور از روئ کو کے ان سے زیادہ سخت ہوں سے عرب میام اسے دیا کرتے تھے جوازروئے بکر کے شدید ہوتا تھا۔ شاعر نے کہا: پکڑ کے ان سے زیادہ سخت ہوں سے عرب میام اسے دیا کرتے تھے جوازروئے بکڑ کے شدید ہوتا تھا۔ شاعر نے کہا: زبانية غُلب عظام حلومها

و ومونی مردنوں والے جی عظیم عقل والے جیں۔ عمرمہ نے حضرت ابن عباس بن میند جما سے روایت نقل کی ہے کہ ابوجہل نے کہا: اگر میں نے حضرت محمد میانی آپیلم کونماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کی مردن روند دوں گا تو نبی کریم مافینی آپیز نے ارشاد فرمایا: ''اگر و و ایسا کرتا تو فرشتے اسے آئھوں کے سامنے پکڑ لیت '(1)۔ابوٹیس نے کہا: یہ حدیث حسن سیح غریب ہے۔ مکرمہ نے حضرت ابن عباس بندینہ سے روایت نقل کی ہے کہ ابوجہل نبی کریم سائٹ این کے پاس سے گزرا جب کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے سے ابوجہل نے کہا: اے محمد! (سائٹ این کہ) میں نے تجھے ایسا کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ رسول الله سائٹ این کہا: اے محمد! (سائٹ این کہ) تو مجھے کس چیز کی دھم کی ویتا ہے الله کی قسم میں اس وادی میں سب سے زیادہ ابنایا۔ ابوجہل نے کہا: اے محمد! (سائٹ این کہا: این میں کہا: اے محمد! (سائٹ این کہا: الله کی قسم میں اس وادی میں سب سے زیادہ حمایتیوں والا بول تو الله تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فر مایا: فَلْیکُ کُو کُورِیکُ کُی سَنگُ عُمُالاَ بَانِیکَ ہُی حضرت ابن عباس بن میں مائٹ کہا الله کی قسم! اگر وہ اپنے تھا بیوں کو بلا تا تو عذا ہے کہ دارو نے اسے اس وقت پکڑ لیتے (2)۔امام تر ذی اس کی ہم معنی رو ایات نقل کی ہیں۔ کہا: اید میں مراد بلی والے ہیں۔

جس طرح جریر نے کہا: لَهُمُ مَجِلسٌ صُهُبُ السِّبالِ أَذِلةٌ یبال مجلس سے مراد اہل مجلس ہیں۔ زہیر نے کہا: دفیعمُ مقاماتُ حِسان وُجُوههم۔ اس میں مقامات سے مراد اس جگہ میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایک اور نے کہا: واستَبَّ بعَدن یا کُکینبُ السجلِسُ یہال بھی مجلس سے مراد اہل مجلس ہے۔ اس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے جب تو اس کے پاس بیٹھ: نادیتُ انرجل آنا دیہ۔

> ز بیر نے کہا: و جارُ البیتِ و الرجلُ البنادِی یہاں بھی البنادی ہے مراد مجلس میں بیضے والا ہے۔ گلا ۔ لَا تُطِعُنهُ وَالسُجُدُ وَاقْتَرِبُ نَ

" ہاں ہاں اس کی ایک نہ سنے (اے صبیب!) سجدہ سیجئے اور (ہم سے اور) قریب ہوجائے"۔

ایعنی معاملہ اس طرب نہیں جس طرح ابوجہل گمان کرتا ہے ابوجہل تنہیں جونماز ترک کرنے کے بارے میں کہتا ہے اس میں اس کی اطاعت نہ سیجئے۔ الله تعالیٰ کا قرب حاصل سیجئے۔ الله تعالیٰ کا قرب حاصل سیجئے۔ الله تعالیٰ کا قرب حاصل سیجئے۔ عطائے حضرت ابو ہریرہ رہ ہی تھی ایک قول یہ کیا گیا کہ معنی ہے جب تو سجدہ کرے آو دعا کے ساتھ الله تعالیٰ کا قرب حاصل سیجئے۔ عطائے حضرت ابو ہریرہ رہ ہی ایک تول یہ کیا گیا کہ میں دبتہ و اُحبہ اِلیہ جبھتھ فی الا دض سے دوایت نا کی کہ کہ دسول الله سن ناہ ہے جب اس کی ساجد کیا بندہ اپنے دب کے حسور سیدہ و کررہا ہو۔

ساجد کیا بندہ اپنے دب کہ وہ الله تعالیٰ کے حضور سجدہ کررہا ہو۔

ہمارے علما و نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سجدہ کی حالت عبودیت اور ذلت کی انتہا ہے الله تعالیٰ کے لیے انتہا ور ہے کی عزیت ہے۔ انتہا ور ہے کی عزیت ہے۔ اس کی کوئی مقدار نہیں۔اے انسان! جب بھی تواس کی اس صفت (اپنے آپ کوعزیز سے جس کی کوئی مقدار نہیں۔اے انسان! جب بھی تواس کی اس صفت (اپنے آپ کوعزیز سے جس کی جنت کے قریب ہوگا اور اس کے گھر میں اس کے جوار رحمت کے قریب ہوگا۔ حدیث سے میں ہے

 کہ نبی کریم مان آئیز نے ارشادفر مایا: '' جہاں تک رکوع کاتعلق ہے اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کر و جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو دیامیں کوشش کر و کیونکہ دواس لائق ہے کہ وہ تمہار ہے تن میں قبول کی جائے''۔ جس نے بیشعر کہا بہت اچھا کہا! ریاستہ بریاستہ اس اس کا میں کوشش کر و کیونکہ دواس لائق ہے کہ وہ تمہار ہے تن میں قبول کی جائے''۔ جس نے بیشعر کہا بہت اچھا کہا!

واذا تذللتِ الرقابِ تواضُعًا منا البيك فِعزُها في ذُلِها جب ہماری گردنیں تیری بارگاہ میں تواضع کرتے ہوئے جسک جائمیں توان کی عزت ان کی عاجزی میں ہے۔

جب بھاری کرویں میری ہارہ ہیں والے بوت بعث ہیں ہے۔ زید بن اسلم نے کہا: اے محمد! سائین بیٹر نماز پڑھتے ہوئے سجدہ سیجئے۔اے ابوجہل! تو آگ کے قریب ہوجا۔

مر بہت کے دیا تو امام سلم اور دوسر سے انگرہ حدیث سے تھے میں حضرت ابو ہریرہ بڑائند کی حدیث سے ثابت نہ ہوتا انہوں اگر ایسا نہ ہوتا تو امام سلم اور دوسر سے انگرہ حدیث سے تھے میں حضرت ابو ہریرہ بڑائند کی حدیث سے ثابت نہ ہوتا انہوں نے کہا: میں نے رسول الله ساز نئم ہی ساتھ اِذَا السّبَائُ انْشَقَتْ ن اور اِقْدَاْ بِالسّبِم مَن بِلْكَ الّذِی خُلَقَ ن کے ساتھ دو سجد سے کیے۔ بیاس امریزنص ہے کہ مراد سجدہ تلاوت ہے۔

ریں کے بات ہائی اور مطرف نے کہا: امام مالک اس سورت کے اختیام پر خاص طور پر خود سجدہ کیا کرتے تھے۔ ابن وہب اس سجدہ کومجی لازمی سجدہ خیال کرتے تھے۔ سجدہ کومجی لازمی سجدہ خیال کرتے تھے۔

<sup>1</sup> \_ احكام القرآ ان لا بن العربي ، جلد 4 منحد 1948

#### سورة القدر

#### ﴿ الله ٤ ﴾ ﴿ ١٩ مَنْ الْقَانِ عَلَيْهُ ٢٥ ﴾ ﴿ كُوعِما ا ﴾

یا کثر مفسرین کے نزدیک مدنی ہے، یہ تعلی نے ذکر کیا۔ ماور دی نے اس کے برعکس ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا: یہ ضحاک کے قول کے مطابق مدنی ہے اور حضرت ابن عباس بڑھائے ماکہ دوقولوں میں سے ایک یہی ہے۔ واقدی نے کہا: یہ وہ پہلی سورت ہے جومدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْيِ أَ

"بے شک ہم نے اس قرآن ) کواتارا ہے شب قدر میں "۔

اِنَّا آنْ وَلَنْهُ مِينَ مِينَ اللهِ عَمْرِ مَا عَبِ مِي اوقر آن عَيْم ہِاگر چال صورت ميں اس كاذكرنين ہوا كونكر معنى معلوم ہے پورے كا پوراقر آن عَيْم ايك سورت كى طرح ہے ارشاد فرمايا: شَهُ مَن مَصَّانَ الَّذِي َ اُنْوَلَ فِيْهِ الْقُوْلُ وَ (القره: 185) رمضان شريف كا مهيند وه مهينہ ہے جس ميں قر آن نازل كيا گيا۔ ارشاد فرمايا: طبح فَ وَ الْكِتْبِ الْمُعِينِ فَي الْمُولِية القدر ہے۔
مُنْهُو كَوْ (دخان) عاء ، ميم كتاب مين كونتم! ہم نے اسے مبارك رات ميں نازل كيا ہے۔ اس ہے مرادلية القدر ہے۔
شبعی نے كہا: اس كامعنی ہے ہم نے اس كے نازل كرنے كولية القدر ميں شروع كيا۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: بلكہ جريل امين ني كيا۔ الله على الله

مجاہد نے کہا: لَیْکَفِوالْقَدُی سے مراد تھم کی رات ہے، اس کامعنی نقندیر کی رات بھی ہے۔ اس رات کولیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ الله تعالیٰ اس رات میں جوامر جاہتا ہے مقدر فرما تا ہے بینی اسکلے سال تک معاملات کی نقندیر فرما تا ہے، یعنی

موت، رزق وغیرہ۔ پھراہے مد برات امر کے سپر دکر دیتا ہے وہ چار فرشتے ہیں حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت جبریل علیم السلام۔

حضرت ابن عباس بن بدید سے یہ محل مروی ہے کہ الله تعالیٰ نصف شعبان کی رات کوفیلہ فرما تا ہے اور لیاۃ القدر کوان کے متعلقہ افراد کے ہر دکر دیتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے یہ نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ رات بڑی عظمت ، شان اور شرف والی ہے جس طرح ان کا قول ہے: لفلان قدر یعنی اس کا بڑا متام ومر تبہ ہے: یہ زہری اور دوسر سے علاء کی رائے ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کیونکہ اس رات میں طاعات کی عظیم قدر ومنزلت ، وتی ہے اور عظیم تو اب ہوتا ہے۔ ایک قول ہے کیا گیا ہے کیونکہ جس کی کوئی قدر ومنزلت نہیں ہوتی جب وہ اس رات میں النه تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ قدر ومنزلت والا ہوجاتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس النه تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ قدر ومنزلت والا ہوجاتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں قدر ومنزلت والے رسول اور شان والی امت پر نازل کی گئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے دیا گیا ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے اس رات میں موضین کے جن میں رحمت کو مقدر کیا۔ خلیل نے کہا: کیونکہ اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تگ پڑ جاتی اس رات میں موضین کے جن میں رحمت کو مقدر کیا۔ خلیل نے کہا: کیونکہ اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تگ پڑ جاتی اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تگ پڑ جاتی اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تگ پڑ جاتی اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تگ پڑ جاتی ہے۔ (1) جس طرح الله تھ تاک کی کوئی اس کی کی کردیا گیا۔

وَمَا اَدُلُ مِكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُى ﴿ لَيُلَةُ الْقَدُى ۚ فَيُرْقِنَ الْفِ شَهْرِ ۚ فَا اَدُلُ مِكَ مَا لَيْكَ الْفِ شَهْرِ ﴿

"اورآپ کھے جانے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے '۔

فراء نے کہا: قرآن تھیم میں جہاں بھی وَمَا اَدُلُولِ کے الفاظ ہیں (2) اس کے بارے میں آپ سان علیہ کوآگاہ کردیا عمیا ہے اور جہاں کہیں دماید دیك کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں آپ سان علیہ کوآگاہ ہیں کیا گیا؛ یہی سفیان كاقول ہے۔ یہ بحث پہلے گزر چکی ہے۔

بیاتہ القدر کی فضیلت کو بیان کیا، زمانہ کی فضیلت ان فضائل کی کنڑت کی وجہ ہے ہوتی ہے جواس میں واقع ہوتے ہیں۔ اس رات میں اس خیر کنٹیر کی تقسیم کی جاتی ہے جس کی مثل ہزارمہینوں میں مجمی نہیں پائی جاتی ۔ والقہ اعلم سے درخہ میں اس میں سے معرف میں میں میں اور درجہ سے میں اور ایک ہائے۔ میں اور دائتہ میں دردی اور

اکثر مفسرین نے کہا: اس ایک رات میں عمل ان ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر ہے جن میں لیلتہ القدر نہ ہو(3)۔ ابو

2 \_تغسير ماور دي، جلد 6 منحه 313

1 \_ زادالمسير ، مبلد 8 مسخد 295 – 296

العالیہ نے کہا: لیلۃ القدران ہزارمہینوں ہے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدرنہ ہو۔ایک قول بیکیا گیا: ہزارمہینوں ہے مرادساداذ مانہ ہے کیونکہ عرب بزارکا لفظ اشیاء کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں جس طرح الله تعالیٰ کافرمان ہے: یکو دُّا تَحدُهُمْ لَوُ یُعبَدُ اَلْفَ سَسَنَةِ (بقرہ: 96) یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: زمانہ گزشتہ میں کوئی آ دمی اس وقت تک عابد نہ کہلاتا جب تک وہ ہزار ماہ الله تعالیٰ کی عبادت نہ کرتا۔ بیتر ای سال اور چار ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔الله تعالیٰ نے حضرت عجم سی نہ ہوئی الله تعالیٰ کے عبادت ہزار مہینوں ہے بہتر بنادی جس میں وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔

البو بکر وراق نے کہا: حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پانچ سوماہ تھی اور ذوالقر نین کی حکومت پانچ سومبینے تی دونوں کی حکومت پانچ سومبینے ہوگئی الله تعالیٰ نے اس ایک دات کے طل کو جواس دات کو پائے ان دونوں کی حکومت بین ہزار ماہ تک جہاد کیا تھا مسلمان اس پر منتجب ہوئے تو یہ آیات نازل ہوئیں (1) یعنی ایک دات ان بڑار مہینوں سے افضل ہے جن میں اس کیا تھا مسلمان اس پر منتجب ہوئے تو یہ آیات نازل ہوئیں (1) یعنی ایک دات ان بڑار مہینوں سے افضل ہے جن میں اس کی خور نے جہاد کیا تھا اس کی مثل حضرت ابن عباس خورت ابن خورت ابن می خورت اب

وہب بن منبہ نے کہا: وہ آ دمی مسلمان تھااس کی ماں نے الله تعالیٰ کی رضا کی خاطریہ نذر مانی تھی وہ ایسی بستی میں رہتا تھا جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ ان کے قریب ہی رہتا اس نے اسکیے ہی جہاد کرنا شروع کر دیا وہ قبل کرتا ،گرفتا رکرتا اور جہاد کرتا وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے اور جہاد کرتا وہ وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے اور اسے بیاس گئی تو دونوں جبڑوں کے درمیان سے میٹھا پانی نکاتا جے وہ پی لیتا ،اسے بطش کی قوت دی گئی تھی ،اسے لوہا وغیرہ کوئی در ذہیں دے سکتا تھا۔ اس کانا م شمسون تھا۔

کعب الاحبار نے کہا: وہ آ دمی بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا اس نے کوئی اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی کی طرف وہ کی: فلاں کو کہووہ کوئی آرزوکر ہے۔ اس نے بیعرض کی: اے میرے رب! میں آرزوکر تا ہوں کہ میں اپنے مال ، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں ، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہزار بیج دیے وہ اپنے مال کے ساتھ لشکر میں بیج کو تیار کر تا اور اسے مجابد کے طور پر اللہ کی راہ میں بیج و بیاد کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ لیک ماہ تک اسی طرح رہتاوہ بیج شہید ہوجاتا پھروہ دوسرے کولشکر میں تیار کر تا اس کا ہم بیج ایک ماہ تک اسی طرح رہتاوہ بیج شہید ہوجاتا پھروہ دوسرے کولشکر میں تیار کر تا اس کا ہم بیج ایک ماہ تک اسی طرح رہتاوہ بیج شہید کر وزے رکھا کر تا اس کے ہزار ماہ میں شہید ہوجاتا ہو گئی ہو وہ نود آ گے ہزا صاب کے ہزار ماہ میں شہید کردیا گیا۔ لوگوں نے کہا: کوئی آ دمی بھی اس باوشاہ کے مقام و مرتبہ تک نہیں ہو گئی ساتہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے کوناز ل فرمایا۔ یعنی بیا کی راہ تا س بادشاہ کے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس نے عبادت کی راہ بین ہوں کہا تو کہا تھی شہول کے نور کر کیا فرمایا: '' انہوں کر نے دو نے گئی اور میں جہاد کیا اور اولاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کیا فرمایا: '' انہوں کو خر سے دا اور حضرت علی فرمایا: '' انہوں کی نافرمانی نافرمانی ندگی '' (2)۔ حضور می فرائی نے کر کیا فرمایا: '' انہوں نے دعنرت ایوب '

حضرت ذکریا، حضرت حزقیل بن مجوز اور حضرت یوشع بن نون کا ذکر کیا نبی کریم صلی نیایید کے سحابہ اس سے متعجب ہوئے۔ حضرت جبرئیل امین تشریف لائے عرض کی: اے محمد! سن نیایید آپ سن نیایید کی امت ان او گول کی ای سال تک عبادت سے متعجب ہوئی جنہوں نے آنکو جھیکنے کے برابراہ نه تعالی کی نافر مانی نہ کی اہلہ تعالی نے آپ سن نیایید پر اس سے بہتر چیز نازل فرمائی ہے بھراس سورت کو پڑھا۔ رسول اہلہ من نیایید اس سے بہت خوش ہوئے۔

ا ما ما لک نے موطا میں ابن قاسم اور دوسرے علماء سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اسے کہتے ہوئے سناجس پر مجھے اختیاد ہے کہ رسول الله من منظم کے مسابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں گویا آپ نے اپنی امت کی عمروں کوللیل جانا اور یہ خیال کیو کی اس کے جہاں دوسری امتوں کے لوگ اپنی لمبی عمروں کی وجہ سے پہنچے ہتھے (1)۔الله تعالی نے انہیں لیلة القدر سے نواز ااورا سے بزارمہینوں سے بہتر بنایا۔

تر مذی میں حضرت حسن بن علی بڑیے ہے مروی ہے کہ بنی امیہ وا پ سن بڑی بڑے منبر پرخواب میں دکھایا گیا تو یہ چیز آپ سن بڑی بڑکو بری مگی تو اِفَا اَعْظَیْنُکُ اَلْکُوْ قُو ﴿ ( کوشر ) کوشر ہے مراد جنت میں نہر ہے اور یہ سورت نازل ہو کی (2) یعنی بنوا میہ آپ کے بعد ایک بڑار ماہ تک حاکم رہیں گے۔قاسم بن فضل حدانی نے کہا: ہم نے ان کے دورحکومت کوشار کیا تو وہ ایک بڑار مہینے تھا ندایک دن زائداور ندایک دن کم۔ کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تَنَزَّلُ الْمَلَمِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ مَ بِهِمُ مِنْ كُلِّ آمُرٍ فَ

"اترتے ہیں فرشے ہوآ سان ہے، سدرۃ المنتی ہے اور جریل امین کے ممکن ہے ہرامر (خیر) کے لیے'۔

یعنی فرشے ہرآ سان ہے، سدرۃ المنتی ہے اور جریل امین کے ممکن ہے اس کے وسط پراترتے ہیں پھروہ زمین کی طرف
اترتے ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ الله تعالیٰ کا فرمان: تَکُوّلُ الْمُلَلِّمَةُ ہے ہیں مراد
ہے۔ روح سے مراد جبر بل امین ہے۔ قشیری نے بیان کیا ہے کہ روح ملائکہ کی ایک صنف ہے جنہیں باتی پر تکمبان بنایا گیا ہے

ملائکہ انہیں ضیص و کھے سکتے جس طرح ہم فرشتوں کونیس دکھے سمقاتل نے کہا: پیطائکہ میں سے معزز ترین اور الله تعالیٰ کے شرت

مائکہ انہیں ضیص ہے مقرب ہیں (3)۔ ایک قول پیکیا گیا ہے: پیطائکہ کے علاوہ الله تعالیٰ کے شکروں میں سے نشکر ہیں۔ مجاہد نے حضرت

ابن عباس بن جب سے مرفوع روایت کی ہے۔ پیماور دی نے وکر کیا اور قشیری نے حکایت بیان کی ہے کہ پیول کیا گیا ہے: پولئو کی سے تعالیٰ کی محلوق میں صف ہے کہ بیان کی ہے کہ بیول کیا گیا ہے: پولئو کی سے ایک صف میں کھڑے ہوں گاور ملائکہ تمام ایک صف میں کھڑے ۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: روح ایک عظیم محلوق ہوں ایک صف میں کھڑے ۔ ایک قول سے ایک اس کی سے تعدان کی سے تعدان کی ہے میاں دوت سے مرادر حمت ہے۔ جبریل المی کی گیا ہوں ہوتے میں دونے سے مرادر حمت ہے جبریل المین کی سے تعدان کے ساتھ اس کے ستحق افراد پر اترت بی دراک المیکو کی پہالی دونے سے مرادر حمت ہے۔ ایک قول کی بیان دونے سے مرادر حمت ہے۔ ایک قول کیا گین کیکونی کی بیان رونے سے مرادر حمت ہے۔ جبریل المیکونی کی بیان رونے سے مرادر حمت ہے۔ ایک قول کیا کیکونی کی بیان رونے سے مرادر حمت ہے۔

2 ـ جامع تريذي ، كما ب التنسير اليانة القدر ، جلد 2 بعني 171

1 \_موطالهم ما لك ، كتاب العيام ، ليلة القدر بمنى 260

4\_اينا ، بد6 منى 314

3 ينسير ما دروي ، جيد 6 منح 313

فِیْہُ ایمن سے مرادلیاۃ القدر ہے اذن ہے مرادامر ہے مِن گُلِّ اَمْرِ ہے مرادبکل امر ہے یعن الله تعالیٰ نے اسطے مال تک کے لیے جو امر مقدر کیا اور فیصلہ کیا؛ یہ حضرت ابن عباس بن شنانہ کا قول ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

یکٹفُٹُلُو نَهٔ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ (الرعد: 11) یہاں بھی مِن باء کے معنی میں ہے۔ عام قراءت تنتنول ہے مگر بزی نے تاء کو مشد و قرار دیا ہے۔ طلحہ بن مصرف اور ابن سمیقع نے فعل مجبول کی بنا پر تاء پرضمہ پڑھا ہے۔ حضرت علی شیر خدا، عکر مداور کبلی نے اسے من کل امری پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس بن من الله عنی ہے ہر فرشتہ (1) کبلی نے بیتاویل کی ہے کہ حضرت جریل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر مسلمان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہاں من، علی کے معنی میں ہے۔ حضرت انس بڑھی ہے مروی ہے کہ نبی کر بھم مال فیائی ہے ارشاد فرمایا: إذا کان لیللهُ القدر موتی ہے تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ بی کر بھم مال فیائی ہوئے کہ الله تعالیٰ (2) جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو کہ کہ کہ جریل امین ملائکہ کی ایک جماعت میں اترتے ہیں وہ ہراس بندے پر درودو سلام پیش کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھ الله تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔

سَلَّمُ الْمُ عَلَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ فَ

'' بیسراسر(امن و) سلامتی ہے بیرہتی ہے طلوع فجر تک''۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: کلام کی بحیل سلام پر ہوتی ہے؛ یہ نافع اور دوسرے علاء سے مروی ہے یعنی لیلۃ القدرسرایا سلامت اور نیر ہے اس میں کوئی شربیس۔ مظلیّج الْفَحْیْو سے مراد طلوع فیجر ہے۔ شخاک نے کہا: الله تعالی اس رات میں سلامت ہیں مقدر فرما تا ہے باقی راتوں میں آز ماکش اور سلامتی و دنوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ اس سے سلامت ہی مقدر فرما تا ہے باقی راتوں میں کوئی شیطان مومن مرد یا مومن عورت میں موثر ہو سکے؛ مجاہد نے بھی اس طرح کہا ہے: یہ سلامتی والی رات ہے کہ اس رات میں کوئی شیطان مومن مرد یا مومن عورت میں موثر ہو سکے؛ مجاہد نے بھی اس طرح کہا ہے: یہ سلامتی والی رات ہے شیطان اس میں طافت نہیں رکھتا کہ اس میں کوئی براعمل کر ہے (3)۔ ایک مرفوع روایت بھی اس بارے میں اس ہے۔ امام شبی نے کہا: اس سے مراد ہے کوفر شنے اہل مساجد کوسلام پیش کرتے ہیں یہ سلسلہ مورج کے غروب ہونے سے لیک رائے ہیں دو کہتے ہیں: السلام علیانا اے مومن ایک بازیک تول یہ کیا گیا گیا گیا گیا اور این محیص نے اسے مطلاع پڑھا ہے مصدر میں لام کا فتح اور کسرہ دونوں میں جس مرہ دیا ہیں گئے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اس سے مراد میں ہی فتح اور کسرہ دونوں دکا یت کیے گئے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اس سے مراد معدر ہونہ کہ اس ہے جس طرح مقتل، معنیہ۔ ایسے ابواب میں کسرہ شاذ ہے، جس طرح مشرق، مغرب، جنت، منک بحش ، مقط اور مجرد ر۔ ان سب میں فتح اور کسرہ دونوں دکا یت کیے گئے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اس سے مراد مصدر ہونہ کہ اس ہے کہ اس سے مراد معدر ہونہ کہ اس میں دونوں دکا یت کے گئے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اس سے مراد معدر ہونہ کہ اس میں مورد نہ کہ اس میں فتح اور کسرہ دونوں دکا یت کے گئے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اس سے مراد معدر ہونہ کہ اس م

2\_مشكورة المصابح البياة القدر بمنحد 182 4\_زاد المسير اجلد 8 منحد 300 1 - آفسیر ماوردی، جلد 6 م منحه 314 ۱۰ردی، جلد 6 م منحه 314

یهاں تین مسائل ہیں:

ليلة القدركون ى رات ٢٠

مسئله نصبو 1 - لیلة القدر کی تعیین میں اختلاف ہے، جس کے بارے میں اکثر علاء کی رائے ہے: وہ تا کیسویں کر رات ہے کوئلہ حطرت ذربی جیش کا نقط نظر ہے کہ میں نے حضرت الی بن کعب ہے کہا: آپ کے بھائی حضرت ابن مسعود کہتے ہیں جو پورا سال قیام کرتا ہے وہ لیلة القدر کو پالیتا ہے(1)۔ تو حضرت الی بن کعب نے فر بایا: الله تعالی ابوعبدالرحن کو بخشے تحقیق وہ جانتا ہے کہ بید مضان شریف کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے اور وہ ستا کیسویں رات ہوتی ہے لیکن انہوں نے ارادہ کیا کہ لوگ بھروسہ بی نہ کرلیں۔ پھرانہوں نے بغیراستناء کے سم اٹھائی وہ ستا کیسویں رات ہوتی ہے لیکن انہوں نے ابامندر! آپ کس وجہ سے بیات کرتے ہیں؟ جواب دیا: اس نشانی کی وجہ سے جس کی خبر ہمیں رسول الله سائن ہیں ہے کہ اس موزی ہے اس علامت کی وجہ سے جس کی خبر ہمیں رسول الله سائن ہیں ہے مینے اس علامت کی وجہ سے کہاں روز سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوگا۔ بیرات سارے سال کی بجائے رمضان شریف کے مہنے میں ہوتی ہی ہوتی ہے: یہ حضرت ابو ہریرہ بنٹی اور دو ہرے علاء کی رائے ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ سال کی تمام راتوں میں ہوتی ہے جس نے اپنی بیوی کی طلاق یا آزادی کو لیلة القدر کے ساتھ مشروط کیا تو اے طلاق یا آزادی واقع نہ ہوگ گرجہ اس دن سے ایک سال گرز رہائے گا کیونکہ خب کی بنا پرطلاق واقع نہیں کی جائے گی۔ اور اس کا اختصاص کی وقت کے ساتھ خاص نہیں اور طلاق سال گرز رہ بغیرواقع ہونا منا سہ نہیں ، اس طرح آزادی قشم وغیرہ ہیں۔

حضرت ابن مسعود نے کہا: جو سارا سال قیام کر ہے تو وہ اے پالے گایہ چیز حضرت ابن عمر کو پنجی تو انہوں نے کہا: الله تعالیٰ ابوعبدالرحمن پررحم فرمائے خبر دار! وہ خوب جانتا ہے کہ بیرات رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے لیکن انہوں نے بیارا دہ کیا کہ لوگ اس ایک رات پر بھر وسر نہ کریں۔ امام ابوضیفہ اس قول کی طرف گئے ہیں: بیسال بھر میں ایک رات ہوتی ہے۔ ان ہے ایک روات پر بھی مروی ہے کہ لیاۃ القدرا ٹھا گئی بیصرف ایک موقع ہے جب کہ بیا باتی ہے۔ حضرت ابن مسعود سے یہ قول بھی مروی ہے کہ جب وہ سال کے ایک دن میں ہوتی ہے تو الحکے سال وہ کی اور دن میں ہوتی ہے تو الحکے سال وہ کی اور دن میں ہوتی ہے۔ پھر بیقول کیا گیا کہ ہر مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے؛ بیا بو ہوگی۔ جمہور علا عکا نقط نظر ہے کہ وہ ہر سال رمضان میں ہوتی ہے۔ پھر بیقول کیا گیا کہ ہر مہینے کی پہلی رات ہوتی ہوتی رزین عقبی کا قول ہے۔ حسن بھری، ابن اسحاق اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا: بیر مضان شریف کی سر ہوی ہور اس ہوتی کی ہوتی کی سر ہوی کی آئوز گئا کہ خوبی کی ہوتی ہوتی کی ہوتی ہوتی کی ہوتی ہوتی کی ہوتی رات تھی۔ ایک قول سے کہا گیا: یہ انہوں کی تروی کی رات تھی۔ ایک قول سے کہا گیا: یہ انہوں کی دروی کو کھر دروی کی کی دروی کی در

۔ رہے۔ ایک قوم کا نقط نظر ہے: یہ اکیسویں کی رات ہے۔امام شافعی کا جھکا وُ اسی طرف ہے اس کی دلیل مٹی اور پانی والی روایت

1 \_ جامع ترندي بكما ب التغيير اليلة القدر ، مبلد 2 منحد 171 \_ الينا ، حديث نمبر 3274 ، ضياء القرآن ببلي كيشنز

ہے ہدروایت حضرت ابوسعید خدری نے روایت کی ؛ اسے امام مالک اور دوسرے علاء نے نقل کمیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ
تیسویں کی رات ہے جب حضرت ابن عمر بنوائی نے اسے روایت کیا کہ ایک آدی نے کہا: یا رسول الله! بیس نے لیاۃ القدر
دیکھی جب کہ رمضان کے سات دن باقی ہے۔ نبی کریم می ٹیٹی پھر نے ارشاد فرمایا: '' میں دیکھتا ہوں تمہاری خواجی تیکویں پر
منفق ہوگئ ہیں جو آدی مہینے کے کسی رات قیام کرنا چاہتو وہ تیکویں کی رات قیام کرے'۔ معمر نے کہا: حضرت ابوب
تیکسیویں کی رات خسل کیا کرتے ہے اور خوشبولگاتے ۔ سے مسلم میں ہے کہ نبی کریم مان ٹھائی کی اور می میں ہے دیکھا
کہ اس کی صبح پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں' (1)۔ عبدالله بن انیس نے کہا: میں نے آپ کو تیکویں کی رات کی صبح میں پانی اور مٹی میں سے دہ کر رہا ہوں' (1)۔ عبدالله بن انیس نے کہا: میں نے آپ کو تیکویں کی رات کی صبح میں پانی اور مٹی میں حرص رسول الله میں ٹھائی پر ہے خبر دی۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: یہ بچیبویں کی رات ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری بڑا تھنے کی روایت ہے کہ رسول الله مان تاہیم نے ارشاد فرمایا: ''اسے آخری را توں میں تلاش کروجب نو دن باقی ہوں ، سمات دن باقی ہوں اور پانچ دن باقی ہوں '(2)۔اسے امام سلم نے روایت کیا ہے۔ امام مالک نے کہا: نوسے مراد اکیسویں کی رات ہے، سمات سے مراد تنمیسویں کی رات ہے اور پانچ سے مراد بچیبویں کی رات ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ستا کیسویں کی رات ہے اس کی دلیل گزر چکی ہے؛ یہ حضرت علی شیر خدا، حضرت عائشہ صدیقے، حضرت معاویہ اور حضرت الی بن کعب سے مروی ہے۔

حضرت ابن عمر من ملئلہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مان ٹائیز ہے نے فر مایا: ''جوآ دی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے ستا ئیسویں کی راتوں کواس سورت کے کلمات برتقتیم کردیا ہے جب ستا ئیسویں کلمہ تک پہنچا تو فر مایا: ہی۔ دوسری دلیل یہ ہے لیلۃ القدر کے لفظ کو کرر ذکر کیا اسے تمین دفعہ ذکر کیا ہے جب ستا ئیسویں کلمہ تک پہنچا تو فر مایا: ہی۔ دوسری دلیل یہ ہے لیلۃ القدر کے لفظ کو کرر ذکر کیا اسے تمین دفعہ ذکر کیا ہے بینوح ف ہیں تو مجموعی ستائیس ہوجاتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ انتیسویں کی رات ہے کیونکہ نبی کریم مان ٹورین کی اس ہے: یہ انتیسویں کی رات ہے کیونکہ نبی کریم مان ٹورین کی مان ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ انتیسویں کی رات ہے کیونکہ نبی کریم مان ٹورین کی مان ہوتے ہیں'۔

ایک تول بیریا گیا ہے: یہ جفت راتوں میں ہوتی ہے۔حضرت حسن بھری نے کہا: میں ہیں سال تک چوہیسویں رات کے سورج کوتا ڑتارہاتو میں نے اسے دیکھا کہ وہ سفید طلوع ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی کیونکہ اس رات بہت زیاوہ انوار ہوتے ہیں۔ایک قول بیریا گیا ہے: یہ پورے سال میں مستور ہوتی ہے تا کہ انسان تمام سال راتوں کوزندہ کرے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے رمضان شریف کے تمام مہینے میں مخفی رکھا تا کہ وہ رمضان شریف کی راتوں میں عمل اور عبادت میں کوشاں رہیں تا کہ اسے ہیں عظم کو، جمعہ کی ساعتوں میں کوشاں رہیں تا کہ اسے پالیں جس طرح نمازوں میں سے درمیانی نماز کو، اساء حسیٰ میں سے اسم اعظم کو، جمعہ کی ساعتوں میں سے تبولیت کی گھڑی کو، نافر مانیوں میں غضب کو، طاعات میں رضا کو، اوقات میں قیام قیامت کو، بندوں میں سے صالح

<sup>1 -</sup> مجيم مسلم، كتاب الصيام، لهلة القدر والعث على طلبها، جلد 1 منح 370

<sup>2-</sup> يخ بخارى، كتاب العيام، ليلة القدد، جلد 1 بمنى 271\_

سنن الى داؤد ، كمّا ب الدعوات ، باب في من قال ليلة احدى وعشرين ، حديث نمبر 1175 ، ضياء القرآن پلئ كيشنز 3 \_ منداحمد بن عنبل ، مندعبدالله بن عمر ، جلد 2 معنو 27

بندوں کواورا پنی رحمت وحکمت کوخلی رکھا۔

ليلة القدر كي علامات

شب قدر کے فضائل

مسئله نمبر3-اس كفضائل-تيرك ليالله تعالى كايفرمان: لَيُلَةِ الْقَدُى فَ مَا اَدُلَى لَكُ اللّهُ الْقَدُى فَ مَا اَدُلَى اللّهُ الْقَدُى فَ مَا اَدُلَى اللّهُ الْقَدُى فَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

معیمین میں ہے: من قامر لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر الله له ما تَقَدَّم من ذَنبِه (1) جس نے لیاتہ القدر کو ایمانا واحتسابا غفر الله له ما تَقَدَّم من ذَنبِه (1) جس نے لیاتہ القدر کو ایمان کی حالت اور ثواب کے ارادہ سے عبادت کی الله تعالی اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے؛ اسے حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس بن شبه ہے مروی ہے کہ بی کریم ماؤنٹی کے ارشاد فر مایا: '' جب لیلۃ القدر بہوتی ہے تو وہ فرشتے نازل

ہوتے ہیں جوسدرة المنتمٰی کے کمین ہوتے ہیں ان میں حضرت جبریل امین ہوتے ہیں ان کے ساتھ حجند تے ہوتے ہیں ان

میں ہے ایک جبند امیری قبر پر ، ایک جبند ابیت المقدس پر ، ایک حجند المحجد حرام پر ، ایک حجند الطور سینا پر لگادیا جاتا ہے وہ کسی
مومن مرداور عورت کو نہیں چھوڑتے مگر دوا ہے سلام کرتے ہیں مگر جو ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے ، خزیر کھاتا ہے اور زعفر ان میں

لتھزار ہتا ہے'۔

مدیٹ طبیبیں ہے:''شیطان اس رات میں نہیں لکتا یہاں تک کہاس کی فجر روش ہوجاتی ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ مدیث طبیبیں ہے:''شیطان اس رات میں کئی جادوگر کا جادوا ٹرنہیں کرتا''۔ ' کسی کوفتنہ میں اور فساد میں ڈالے اور اس میں کسی جادوگر کا جادوا ٹرنہیں کرتا''۔

الم شعبی نے کہا: اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے اس کا دن اس کی رات کی طرح ہے۔ فراء نے کہا: الله تعالیٰ لیاۃ القدر میں سعادت اور نعمتوں کو مقدر کرتا ہے اور باقی راتوں میں آز مائشوں اور مصائب کو مقدر کرتا ہے۔ ضحاک کا اس بارے میں قول مبلے گزر چکا ہے۔ اس مسم کی بات اپنی جانب سے نہیں کہی جاتی میے مرفوع ہے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ معید بن مسیب سے موطا میں قول منقول ہے: جس نے لیلۃ القدر کو عشاء کی نماز پڑھی تو اس نے اس رات میں حصہ لے سعید بن مسیب سے موطا میں قول منقول ہے: جس نے لیلۃ القدر کو عشاء کی نماز پڑھی تو اس نے اس رات میں حصہ لے

<sup>1</sup> مجع يخارى، كتباب الصيبام، ليلة القدر، طد 1 متح 270

لیا۔اس می چیزرائے سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

نبیدالله بن عامر بن ربیعہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله صلی تنایج نے فرمایا: من صلّی صلاقاً المغوبِ والعشاءِ الآخی من لیلة القدُدِ فی جماعیة فقد أخذ بعظِهِ من لیلةِ القدر جس نے لیلة القدر کومغرب اورعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تواس نے لیلة القدر کا بڑا حصہ لے لیا۔ نظلی نے اسے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

حضرت عائشه صدیقه بن شهانی کها: میں نے عرض کی: یا رسول الله! اگر میں لیلۃ القدر کو یا لوں تو میں کیا دعا کروں۔ فرمایا: تو کہہ اللّهۃ إنّك عفوْ تُحِبُّ العفوَ فاعفُ عَنِّی (1) اے الله! تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پہند کرتا ہے مجھے معاف کردے۔

> 1 يسنن ابن ماجه، كتباب الدعاء ، الدعاء بالعفود العافية ، منى 282 جامع ترندى ، بياب مياجه المعقد التسبيح ، حديث نمبر 3435 ، في إ والقرآن وبل كيشنز

# سورة لم يكن

#### الما الله المنوعة المهتوعة المهتوعة المنهتدة متنية ١٠٠٠ الله مكوعها ا

یکیٰ بن سلام کول کے مطابق بیسورت کی ہے(1)۔ اور حضرت ابن عباس بن یہ اور جمہور کی رائے کے مطابق بیسورت مدنی ہے۔ اس کی نو آیات بیس (2)۔ اس کی فضیلت میں ایک ایس روایت مل ہے جو سیح نہیں ہم نے اسے محمہ بن عبدالله حضری ہے روایت کیا ہے کہ جھے ابوعبدالرحمن بن نمیر نے کبا: ابی البیثم خشاب کی طرف جاواس ہے وہ روایت کھی کو نکہ اس نے روایت کھی بوئی ہے وہ اس کی طرف گئے تو انہوں نے کہا جمیں ما لک بن انس نے پیمل بن سعید ہے وہ سعید کیونکہ اس نے روایت کھی بوئی ہے وہ اس کی طرف گئے تو انہوں نے کہا جمیں ما لک بن انس نے پیمل بن سعید ہے وہ سعید بن صب بین صب ہے وہ حضرت ابو درواء بین ہیں ہے تو وہ اپنے الله سی کیا ہے تو وہ اپنے الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین کیا ہے تو وہ اپنے الله اور مال کو چوڑ دیتے اوراس کی تعلیم حاصل ہوتے کہ تم پیکن الله بین الله بین الله بین کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اسے بھی بھی منا فق نہیں پڑھے گا اور نہ بی کوئی ایسا بندہ پڑھے گئی الله بین الله تعالی کے بارے میں شک ہو۔ الله کی تشم الما تکہ تقریبیں کرتے اور کوئی بندہ اسے پڑھر ہے ہیں جس وقت سے الله تعالی نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس کی قراءت میں وقف نہیں کرتے اور کوئی بندہ اسے نہیں پڑھرا کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی طرف نہوں کی بین آیا میں نے بیروایت اس پر چیش کی تو انہوں ورحت کی دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف نہونا۔

اسحاق بن بشرہ کا بلی نے مالک بن انس سے وہ یکی بن سعید سے وہ ابن مسیب سے وہ حضرت ابودرداء بنائر ہے وہ نبی کریم من تاہیج ہے۔ روایت نقل کرتے ہیں: اگر لوگ اسے جانے جو لئم یکن الّذِین کَفَرُوُا میں ہے تو وہ اپنا اور مال کو جبوڑ دیے اور اسے یکھے۔ روایت باطل ہے جبح روایت وہ ہے (3) جو حضرت انس بڑائر سے مروی ہے کہ نبی کریم من تاہیج نے حضرت ان بن کعب سے فرمایا: 'الله تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تھے لئم یکن الّذِین کَفَرُوُا سورت پڑھ کر سناوَل' محضرت ابی بن کعب نے عض کی: آپ من تاہیج ہے کہ میں ان مرایا: ہاں ، تو حضرت الی رونے گئے۔ حضرت ابی بن کعب نے عض کی: آپ من تاہیج ہے سامنے میرانا م لیا ؟ فرمایا: ہاں ، تو حضرت ابی رونے گئے۔

میں کہتا ہوں: اسے امام بخاری اور امام سلم نے قل کیا ہے اس میں بیعبیر ہے من الفقہ قراء ۃ العالم علی المتعلم۔ بعض نے کہا: نبی کریم من اللہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب کوسورت سنائی تا کہ لوگوں کوتواضع کی تعلیم دیں تا کہ کوئی بھی اپنے سے مم مرتبہ سے سکھنے اور اس پر پڑھنے کو تا پسند نہ کرے۔

2\_ بهار \_ محيفي من أنحد آيات بير -

1 \_زادالمسير ، مبلد 8 منتي 301

3 ميم بخارى، كتاب التفسير، سورة المنفكين، جلد 2 منى 741

ایک تول بیرکیا گیا: حضرت ابی رسول الله منافظی کی بہت جلدا خذ کیا کرتے تصےرسول الله منافظی کی نے اسے سنانے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ حضرت ابی آپ کے الفاظ لیے اور جیسے سنا اسے پڑھے اور دوسروں کوسکھائے ،اس میں حضرت ابی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ الله تعالی نے اپنے رسول کو تھم دیا کہ وہ حضرت ابی کوقر آن سنائے۔

ابوبکرانباری نے کہا ہمیں احمد بن بیٹم بن خالد نے علی بن جعد سے وہ عکر مدسے وہ عاصم سے وہ زربن حبیش سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی کی قراءت میں یہ چیز بھی موجود ہے: انسان کواگرا یک مال کی ایک وادی دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تلاش کرتا ہے انسان کے بیٹ کومٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ کی تلاش کرتا ہے اللہ بن کومٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے کرم فرما تا ہے۔ عکر مدنے کہا: عاصم نے مجھے اس سورت کی تیس آیات سنا میں یہ بھی ان میں سے تھیں۔ ابو بکر نے کہا: یہ اہل علم کے نز دیک باطل ہے، کیونکہ ابن کثیر اور ابوعمر وکی قرائتیں حضرت ابی بن کعب کے ساتھ مصل ہیں دونوں کی قراءت میں یہ چیز سور ہ کئم یکٹی میں موجود نہیں ، حدیث طبیبہ میں یہ معروف ہے کہ یہ رسول اللہ من شائیلیم کا ارشاد ہے آپ سائٹیلیم اسے رب العالمین کی جانب سے قرآن میں اس کی حکایت نہیں بیان کرتے تھے۔ یہ دونوں اسم می جب ایک آ دمی بیان کریں تو یہ ابھائے ہے۔ یہ قراءت اس سے زیادہ مضبوط ہے جے ایک آ دمی بیان کریں تو یہ ابھائے ہے۔ یہ قراءت اس سے زیادہ مضبوط ہے جے ایک آ دمی بیان کریں تو یہ ابھائے ہے۔ یہ قراءت اس سے زیادہ مضبوط ہے جے ایک آ دمی بیان کریں تو یہ ابھائے ہے۔ یہ قراءت اس سے زیادہ مضبوط ہے جے ایک آ دمی بیان کریں تو یہ ابھائی کے ۔ یہ قراءت اس سے زیادہ مضبوط ہے جے ایک آ دمی بیان کریں تو یہ ابھائے کہ دونوں اسے خلاف ہے۔

#### بسم الله الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مهربان ہميشه رحم فرمانے والا ہے۔

"جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا (وہ) اور مشرکین (کفرسے) الگ ہونے والے نہ سے جب تک کہ نہ آئے ان کے پاس ایک روشن دلیل (یعنی) ایک رسول کی طرف سے جوانبیں پڑھ کرسنائے پاک صحیفے جن میں کھی ہوں سچی اور درست باتیں "۔

عام قراءت یہی ہے اور مصحف کا خط بھی ایسا ہی ہے۔حضرت ابن مسعودا سے لم یکن البشہ کون واہل الکتاب پڑھتے یہ قراءت یہی ہے ابن عربی نے کہا: یہ بیان وضاحت کے انداز میں تو جائز ہے لیکن تلاوت میں جائز نہیں اور ایت میں خائز اور کے طریقہ پر ہے۔ ابن عربی مان ٹائی ایک کہا: یہ بیان وضاحت کے انداز میں تو جائز ہے لیکن تلاوت میں جائز نہیں اور ایت میں نبی کریم مان ٹائی ایک کے فور پر ہے کہ کہا تھیں اور ایت میں نبی کریم مان ٹائی ایک کے فور پر ہے کہا تھیں میں ہے۔ کیونکہ تلاوت وہ ہے جو مصحف کے خط میں ہے۔

اہل کتاب ہے مرادیبودونصاری ہیں افھٹر کینن محل جرمیں ہے کیونکہ اس کا عطف اہل کتاب پرہے۔حضرت ابن عباس نے کہا: اَهٰلِ الْکِتْبِ ہے مرادوہ یہودی ہیں جویٹرب میں ہتھےوہ بنوقریظہ، بنونفیراور بنوقییتقاع ہے۔مشرکین سے

1 \_ احكام القرآن لا بن العربي مبلد 4 مسنحه 1969

# Marfat.com

مراد جو مکہ مرمہ اوراس کے اروگر در ہتے تھے اور مدینہ طیب اوراس کے اردگر در ہتے تھے یہ شرکین مکہ تھے۔
وہ کفر کو چھوڑنے والے اوراس سے اعراض کرنے والے نہ تھے یہاں تک کہ محمہ سائٹ آیک ہی ان کے پاس تشریف لے آئیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: انتہا سے مراد انتہا تک پہنچنا ہے یعنی وہ اپنی عمروں کی انتہا تک پہنچنے والے نہیں اور مرنے والے نہیں یہاں تک کہ ان کے پاس مینہ بینے جائے۔ اس تعبیر کی بنا پر انفحاك، انتہا کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: والے نہیں یہاں تک کہ درسول ان کے پاس آ جائیں۔ منفر کھن سے مراد زائل ہونے والے ہیں یعنی ان کی مدت ختم ہونے والی نہیں یہاں تک کہ درسول ان کے پاس آ جائیں۔ عرب کہتے ہیں: ما انفک کذا یعنی میں لگا تار ایسا کرتا رہا۔ و ما انفک فلار ہی قائنا وہ لگا تار کھڑا رہا۔ فلن کا اصل معنی میں فل الکتاب (کتاب کھولنا) فلن الخلخال (پازیب کھولنا) اور فلن السالم ہے طرفہ نے کہا:

قالیت لا ینفک کشی بطانهٔ لِعَضْبِ رقیق الشَّفْرَتَیْنِ مُهَنَّهِ مِطانهٔ لِعَضْبِ رقیق الشَّفْرَتَیْنِ مُهَنَّهِ مِ مِطانهٔ مِی نِظانهٔ مِی رفیار بری باریک ہے اسے ہند میں بنایا گیا۔ فرورمہ نے کہا:

ایک بغوی نے کہا: مُنْفَکِیْنَ کامعنی ہلاک ہونے والے ہیں۔ بیعربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: اُنفان صلا السرأة عند الولادة یعنی وہ جدا ہوجائے اور آپس میں نہ طے تو وہ ہلاک ہوجائے۔معنی بیہ ہے انہیں عذاب نہ دیا گیا اور وہ ہلاک نہ ہوئے مگراس وقت جب رسولوں کو بھیجا ممیا اور کتا ہیں نازل کر ہے جست تمام کردی مئی تو وہ اس وقت ہلاک ہوئے۔

سیحاد کوں نے مشرکین کے بارے میں یہا: اس سے مرادابل کتاب ہیں کیونکہ یبودیوں میں سے پیجھالوگوں نے کہاعزیر بن الله اور نصاری میں سے پیچھ نے کہا: عیسی هوالله پیچھ نے کہا: هوابن الله ان میں سے پیچھ نے کہا: ثالث ثلاثة، نعوذ بالله۔ ایک قول بیرکیا گیا: اہل کتاب مومن سے پھرانہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا مشرک فطرت سلیمہ پر پیدا کے گئے جب بالغ ہوئ تو انہوں نے انکار کیا؛ ای وجہ سے فرمایا: وَ انْدُشُو کِیْنَ۔ ایک قول بیرکیا گیا ہے: مشرکون بیرال کتاب کی مجی صفت ہے کونکہ انہوں نے بھی اپنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا یا اور تو حید کوترک کیا نصاری تشلیث کے قائل ہیں، عام یہودی تشبیہ کے قائل ہیں، عام یہودی تشبیہ کے قائل ہیں جب کہ یہ سب شرک ہے یہ تیرے اس قول کی طرح ہے: جاعن العقلاء والظرفاء جب کرتوان اقوام کی فرج ہوگا اہل کتاب مشرکوں میں ہے۔ ذاتوں کا ارادہ کرتا ہے اور توان کی صفت دوا مورسے لگا تا ہے۔ معنی یہ ہوگا اہل کتاب مشرکوں میں ہے۔

ایک قول بدکیا گیا ہے: یہاں کفرے مراد نبی کریم مان ٹی آئی ہے کے ساتھ کفر ہے معنی بدینے گا یہود ونصاری (جوامل کتاب میں سے جنہوں نے حضرت محمصطفی سائی ٹی آئی کا انکار کیا وہ چھوڑنے والے نہیں اور مشرک جوعر پوں اور غیرعر بوں (جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے حضرت محمصطفی سائی ٹی آئی گئی گئی تھے کہ اس سے نہیں ) وہ چھوڑنے والے نہیں ۔ قشیری نے کہا: اس میں بعد ہے کیونکہ اس کا ظاہر معنی بدیتا ہے حتی تا آئی ہے کہ الکہ ہوں نے محمد اللہ بیت تک بعد بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے محمد اللہ بیت تک بعید بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے محمد سائی ٹی آئی ہی کہ مرائی ٹی آئی ہی کہ مرائی ٹی آئی ہے کہا جائے سائی کا کا کاری کی مرائی ٹی آئی ہی کہ مرائی ٹی آئی ہی کہ مرائی کہ بی کہا جائے اس کلام سے بیارادہ کیا جنہوں نے اب حضرت محمد مرائی ٹی گئی ہی کا انکار کیا اگر چہوہ اس سے قبل حضرت محمد مرائی ٹی آئی ہی کو ان کی طرف مبعوث کرے ، ان کے لیے والے شعصاس کفر سے دواس وقت وہ ایمان لا نمیں گے۔

اعمش اور ابراہیم نے الہشہ کون کومرفوع پڑھاہے اس کا عطف الذین پر ہے جب کہ پہلی قراءت واضح ہے کیونکہ رفع پڑھا جائے تو اس میں دوشمیں بنتی ہیں گویا وہ دونوں اہل کتاب کے علاوہ ہیں۔حضرت الی کی قراءت اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں اختلاف پہلے گزر چکا ہے۔

# Marfat.com

العبس) معزز صحیفوں میں جوذیثان ہیں پاکیزہ ہیں۔ منطقہ کا یہ ظاہرا صحف کی صفت ہے اور بیقر آن کی بھی صفت ہے ایک قول یہ کیا عمیا ہے کہ مناسب یہی ہے کہ اسے پاک لوگ ہی مس کریں ،جس طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا جس کی وضاحت میام نہ تھی ہے۔

ایک تول یہ کیا تمیاء بر تمایس وی کی تمین جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: بیل کھو گئان میجیدی فی نوج مَحْفُوظِ و چیزوں کو تکھا کیا جو انہیاء پر تمایس وی کی تمین جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: بیل کھو گئان میجیدی فی نوج مَحْفُوظِ و (البروج) بلکہ ووقر آن مجید ہے لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: پاکیزہ صحیح ہوجائے۔ بعض علاء نے کہا: سیم می درست اور محکم ہے۔ یہ عربوں کے اس قول ہے ماخوذ ہے: قائم یکھوئر جب وہ سید ھا اور صحیح ہوجائے۔ بعض علاء نے کہا: سیم می تاہیں ہیں تو پھریہ کس طرح فرمایا: محیفوں میں جن میں کتا ہیں ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے: یہاں کتب سے مراداد کام ہیں الله تعالی کا فرمان ہے: گنب الله کو تحمل کو المجاولة: 21) الله تعالی نے فیصلہ کیا کہ میں ضرور غالب آوں گا۔ رسول الله میں ہیں تی تو فیصلہ کی ایک میں تمہارے درمیان کتاب الله سے فیصلہ کروں گا'۔ پھر جم کا فیصلہ کیا جب کہ رجم کا ذکر کتاب الله میں موجود نہیں۔ اس کامعن ہے میں تمہارے درمیان الله تعالی کے تھم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ شاعر نے کہا:

یہاں بھی یکتب فیملہ کرنے کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: گنٹ کی کئے گئے ہے مرادقر آن کیم ہے۔اے کُٹُب کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ بیان کی بہت کی انواع مشتمل ہے۔

وَ مَا تَفَوْقُ الّذِينَ اُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿

وَ مَا تَفَوْقُ الّذِينَ الْوَرُوا الْكِتْبَ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿

وَ مَا تَفَوْقُ الّذِينَ الْمُنْ الْمُكِتَابِ مُرَاسِ كَهِ بِعَدَدَةً مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّم

الن فئ اُونُواالْکِتْبَ ہے مرادیہودی ونصاری ہیں اہل کتاب کے لیے تفریق کاخصوصاً ذکر کیا دوسر ہے لوگوں کا ذکر نہیں کیا گرچہوں بھی کافروں کے ساتھ جمع ہیں الگ اس لیے ذکر کیا کیونکہ انہیں اپنے بارے میں گمان ہے کہ انہیں علم حاصل ہ جب انہوں نے افتر اق کیا ہے توان کا غیر جس کے پاس کتاب ہی نہیں وہ اس وصف میں زیادہ داخل ہوگا۔

ب المتنبئة بمراد واضح دلیل ب،اس براد حفرت محمد من التيليل كا ذات بيعن قرآن حكيم نعت مونے كوصف المتنبئة بمراد واضح دليل به،اس براد حفرت محمد من التيليل كا ذات به يعن قرآن حكيم نعت مون بر منفق سے جب آپ ميں ان كتابوں كے موافق ہے جو كتابيں ان كے پاس ہيں اس كی وجہ یہ ہو وہ آپ من التيلیل كی نبوت پر منفق سے جب آپ من ان كتابيل كومبعوث كيا حميا توانبوں نے انكار كرديا اور فرقوں ميں بث محكے ۔ ان ميں سے پچھر كشى وحمد كی وجہ ہے كافر ہو گئے مائے تابيل كا يہ فر مان ہے: قد مَا تَنفَرَ قُنُوا إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَا عَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَدِينَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَدِينَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَدِينَهُمُ (الشوري نام ) وو فرقوں ميں نہ بي بعد كه ان كے پاس علم آچكا تھا انہوں نے يہ باہم حمد كی وجہ ہے كيا۔

<sup>1</sup> يغيرحس بعرى، بلدة بمنحه 308

ایک قول بیرکیا گیا: الْبَیِّنَةُ ہے مرادوہ بیان ہے جوان کی کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ ماٹھ ایکی نیم مرسل ہیں۔علاء نے کہا: سورت کے آغاز سے قیبیکہ تک ان لوگوں کے بارے میں تھم ہے جوامل کتاب اور مشرکین میں سے ایمان لائے اور تعا تنفقہ تنگ ان اور مقا تنفقہ تنگ بارے میں تھم ہے جود لائل کے قائم ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے۔

وَمَا أُمِرُوْا اِلَّالِيَعُبُنُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ فَحُنَفَاءَ وَيُقِيْبُوا الصَّلُولَا وَ مَا أُمِرُوْا النَّاكُولَا وَ الصَّلُولَا وَ يُؤْمِنُوا الصَّلُولَا وَ يُؤْمِنُوا الصَّلُولَا وَ يُؤْمِنُوا الصَّلُولَا وَ يُؤْمِنُوا الصَّلُولَا وَيَعُمُوا الصَّلُولَا وَمُنَا الْقَيِّمَةِ فَي اللَّهِ مِنْ الْقَيِّمَةِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّ

'' حالانکہ نہیں تکم دیا گیا تھا انہیں گریہ کہ عبادت کریں الله تعالیٰ کی ، دین کواس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل کیسو ہوکراور قائم کرتے رہیں نماز اورادا کرتے رہیں زکو ۃ اور یہی نہایت سپادین ہے'۔ اس میں تین مسائل ہیں:

تورات والجيل ميں الله تعالیٰ کی وحدا نيت کا بيان

المدِّيْنَ سے مرادعبادت ہے اس معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قُلْ إِنِّیَ أُمِوْتُ اَنْ اَعْبُدُاللّٰهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۞ (الزمر ) اس میں بیدلیل موجود ہے کہ عبادات میں نیت ضروری ہے کیونکہ اخلاص دل کاعمل ہے اس کے ساتھ الله تعالیٰ کی رضا کوطلب کیا جاتا ہے۔

حنيف كالمعنى ومفهوم

مسئله نمبر2- حُنَفًا عَ سے مراد ہے تمام دوسرے دینوں کوچھوڑ کراسلام کی طرف مائل ہونے والے۔حضرت ابن عباس بنامذہ کہا کرتے تھے: حُنَفًا عَ سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ایک قول بیکیا گیا ہے: حنیف سے مراد ہے جوختنہ کرائے اور حج کرے! یہی سعید بن جبیر کا قول ہے اہل لغت کہتے ہیں: تحنف إلى الإسلام کامعنی ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوگیا۔

الفقييهة كالمعنى ومفهوم

مسئلہ نصبر 3۔ وہ نماز کواس کے اوقات میں ، اس کی حدود کے ساتھ اوا کرتے ہیں اور زکو ق کواس کے لی میں دیے ہیں۔ بید ین جس کا انہیں تھم دیا گیا ہے یہی دین متنقیم ہے۔ زجاج نے کہا: یہ ملت مستقیم کا دین ہے(1) القوم کے موصوف

1 ـ زادالمسير ،جلد 8 ملحه 302

مخدوف کی نعت ہے۔ایک قول میرکیا جاتا ہے: بیاس امت کا دین ہے جوئق کو قائم کرنے والی ہے۔حضرت عبدالله کی قراءت م ذلك الدّين العَيْمُ بـ على في كما: القيم في القيم في جمع بـ القيم اور القائم دونوں ايك بير فراء في كما: دين كو العَيْمة كلمرف مضاف كياجب كربياس كاصفت بي كونكه الفاظ مختلف بير -ان سايك قول بيجى نقل كيا كيا يا كربيث ی اپنی ذات کی طرف اضافت سے متعلق ہے اس میں هاء مدح اور مبالغہ کے لیے داخل ہے۔ ایک قول میرکیا گریا ہے: هاء منمير الهلة اور الشهيعة كي طرف لوث ربى ہے۔محمد بن اشعث طالقانی نے كہا: يہاں الْقَيِّهَة يِحمر ادوه كتابيں ہيں جن كا ذكر بهور ما ہے اور وین اس كی طرف مضاف ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْامِنَ ٱ هُلِ الْكِتْبِ وَالْهُشْرِكِيْنَ فِي ثَائِهِ جَهَنَّمَ خُلِائِنَ فِيُهَا ﴿ أُولَيْكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ خَيْرُ الْهَرِينَةِ ٥

" ہے جنگ گفر کیا جنہوں نے اہل کتاب ہے (وہ)اورمشر کین آتش جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں مے، یہی لوگ بدترین محلوق ہیں۔(اور) یقیناً جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق

المشركين كاعطف الذين المموصول برب يار بجرورب اوراس كاعطف أهل برب-نافع اورابن ذکوان نے دونوں مواقع پر البریہ کا کوہمزہ کے ساتھ اپنے اصل پر پڑھا ہے(1) میر بوں کے اس قول سے ے: برأ الله الخلق الله تعالى في علوق كو پيراكيا ، الله تعالى كے ليے بارى كالفظ استعال موتا ہے جس كامعنى خالق م باری تعالی ہے: قبن قبل أن نَدُو أَهَا (الحديد:22) اسے پيدا كرنے سے بل-جب كه باتى نے ہمزہ كے بغيراورياء كومشدد پڑھا ہے یہ یا وہمزہ کے وض میں ہے۔ فراء نے کہا: اگر بریدہ کالفظ بیڑی ہے مشتق ہوجس کامعنی مٹی ہے تو اس کی اصل ہمزہ کے پڑھا ہے یہ یا وہمزہ کے وض میں ہے۔ فراء نے کہا: اگر بریدہ کالفظ بیڑی ہے مشتق ہوجس کامعنی مٹی ہے تو اس کی اصل ہمزہ کے بغير موكى تو كيم :براة الله يَبُرُد فابرد العِن الله تعالى في السي پيداكيا-

قشری نے کہا: جس نے کہابونیہ، ہوی ہے شتق ہے س کامعنی مٹی ہے تووہ یہی کیے گا: ملائکہ اس لفظ کے تحت داخل نہیں۔ اك قول بيكيا مميا: الدوية بديدة القلم من ماخوذ بيعن من في المحددكيا تواس ميس ملائكه داخل موس كيكن یقول منعیف ہے کیونکہ اس سے بیدواجب ہوگا کہ جواسے ہمزہ کے ساتھ پڑھے وہ اللی پر ہے۔ بیول منعیف ہے کیونکہ اس سے بیدواجب ہوگا کہ جواسے ہمزہ کے ساتھ پڑھے وہ اللی

ما المارية كامعنى مخلوقات من سے سب سے برا۔ ايك قول بيكيا كيا ہے كہ بيموم پردلالت كررہا ہے۔ ايك قوم كا نقط نظر ہے: اس سے مراد ہے ووان لوگوں میں سے سب سے برے متھے جونبی کریم من اللہ کے زیانے میں متھے جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: وَ أَنِی فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ (البقره) مِن فِيْمَهِينَ ثَمَامُ عالموں پرفضيلت دی۔ يعنی تمهارے ز مانے کے عالمین پرفضیلت دی۔ بیکوئی بعیر نہیں کہ کافر تو موں میں ایسے لوگ بھی ہوں جوان سے بھی برے ہوں ، جس طرح

1\_زادامسير ،ملد8 منح 303

فرعون، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی تو نجیس کا شنے والا۔ اسی طرح خیر البدیدہ بھی یا توعموم کے معنی میں ہوگا یا اس دور کے لوگوں سے سب سے بہتر ہوں گے۔ جنہوں نے اس لفظ کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے اس سے انسانوں کوفرشتوں پر فضیلت کا استدلال کیا ہے اس بارے میں گفتگوسورۃ البقرہ میں گزرچکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پڑٹی نے کہا: مومن الله تعالیٰ پر فضیلت کا متن طائکہ سے فضیلت رکھتا ہے جواس کی بارگاہ میں حاضر ہیں (1)۔

جَزَآ فُهُمْ عِنْلَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدُنِ تَجْدِى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا الْأَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَهُ ضُوَاعَنْهُ الْحُلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿

''ان کی جزاان کے پروردگار کے ہاں ہمینگی کی جنتیں ہیں رواں ہوں گی جن کے پیچنہریں وہ ان میں تاابدر ہیں گے،الله تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ، بیر (سعادت ) اس کوملتی ہے جواپنے رب سے ڈرتا ہے''۔ \*\*

جزا سے مراد تواب ہے، رب سے مراد خالق و مالک ہے، جَنْتُ سے مراد باغات ہیں، عَدُنِ کامعنی تھہر نا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں: جَنْتُ عَدُنِ سے مراد درمیانی باغات ہیں تو کہتا ہے: عدَنَ بالمدَ کانِ وہ تقیم ہوا۔ معدی الشوئے سے مراداس کا مرکز و مستقر ہے۔ اعش نے یہی معنی لیا۔

وان یستنفافوا إلی حُکیده یسفافوا إلی حُکیده تونافوا إلی رَاجِع قَدُ عَدَنُ الرانبیس اس کے فیصلہ کی طرف ماکل کیا جائے توانبیس اپنے رائج امر کی طرف ماکل کیا گیا ہے جومر کزومور ہے۔ وہ نہ وہاں سے کوچ کریں گے اور نہ ہی مریں گے اللہ تعالی ان کے اعمال پر راضی ہیں۔ حضرت ابن عمال رہی ہیں نہا ہے: وہ اللہ تعالیٰ کے بدلہ سے راضی ۔ یہ جنت اس شخص کے لیے ہے جواپنے رب سے ڈرااور معاصی سے رکا۔

المنت ابن ماجه وبهاب المسلمون في دامية الله وحديث تمبر 3936 وضيا والقرآن ببلي كيشنز

# سورة الزلزلة

#### 

حضرت ابن عباس بندینجہ اور قبادہ کے قول میں بیسورت مدنی ہے۔حضرت ابن مسعود،عطا اور جابر کے قول میں تکی ہے(1)۔اس کی آٹھ آیات ہیں۔

ملاء نے کہا: اس سورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور بیظیم چیزوں پر مشمل ہے۔ امام ترفدی نے حضرت انس بن مالک بڑھی سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله ماؤنڈی ہے نے فرمایا: ''جس نے سورۃ الزلزلہ پڑھی تو اس کے لیے نصف قر آن کے مساوی ہوگی، جس نے قُل آیا تُجھا الْکلفِی وُن کی پڑھی تو بیاس کے لیے ایک چوتھائی قر آن کے برابرہوجائے گی، جس نے قُل مُحوَالله اُسْلُح کُون کُر ہوگی تو بیاس کے لیے ایک جوتھائی قر آن کے برابرہوجائے گی، جس نے قُل مُحوَالله اُسْلُم کُون کُر ہوئے ہوئی تو ہوا ہے گی، جس نے بارے میں حضرت ابن عباس ہے روایت مروی ہے (2)، حضرت بیلی قر آن کے برابرہوجائے گی، کہا: بیصد بیت فریب ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس ہے روایت مروی ہے (2)، حضرت بیلی قر آن کے برابرہوجائے گی، کہا: بیصد بیت فریا الله سُنٹی ہوئی نے ارشاوفر مایا: ''جس نے چارمر تبہورہ زلزلۃ پڑھی تو وہ اس آ دی کی طرح ہے جس نے پورا قر آن کیم میں بڑھا''۔ حضرت ابو برصد ہی رونے گئے تو عبداللہ بن عروبی مامی بیرہ ہوئی تو حضرت ابو برصد ہی رونے کے تو خطا اور کی میں نہ بختے تو اللہ تعالی ایک امت بیدا فر مائے کا جو خطا اور گناہ کہ کریں گے اور اللہ تعالی آئیس بخشے گا ہوئی میں بڑھے تھے اللہ تعالی ایک امت بیدا فر مائے گا جو خطا اور گناہ کریں گے اور اللہ تعالی آئیس بخشے گا ہوئی ویو خور ورجیم ہے۔

\*\*\* کری میں گھا ور اللہ تعالی آئیس بخشے گا ہوئی وہ فورورجیم ہے۔

بسم الله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے تام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

إِذَازُلْزِلْتِ الْأَنْ مُنْ زِلْزَالُهَا أَ

'' جب تمرتمرانے کی کی زمین پوری شدت سے'۔

یعنی زمین اپنی جڑ ہے حرکت کرنے گلے گی۔ عکر مدنے حضرت ابن عباس بن این اسے ای طرح روایت نقل کی ہے وہ کہا کرتے تھے: نفی اولی کے موقع پر الله تعالی اسے حرکت دے گا؛ یہ عابد کا قول ہے کیونکہ الله تعالی کا قول ہے: یکو مَر تَدُجُفُ الزَّاجِفَةُ فَی تَدُجُفُ الزَّاجِفَةُ فَی تَدُبُعُهَا الزَّاجِفَةُ فَی (الناز عات) پھراس میں دوبارہ زلزلہ برپا ہوگا تو وہ اپنے مردوں کو با برنکال دے گی۔ یہ مردے جی اس کے اثقال ہیں۔ مصدر کا ذکرتا کید کے لیے ہے۔ پھر فعل کو زمین کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس طرح تیرا قول

<sup>2</sup>\_ جامع ترندي، باب ماجاء في اذازلزلت، حديث نمبر 2818-2819، ضياء القرآن ببلي كيشنز

<sup>1</sup> \_زادالمسير ،جلد8 منحد304

<sup>3</sup> \_تغییرطبری ،مبلد 24 بمبنی 568

ہے: لأعطيننك عطينتك اس ميں يہ عطيتى لك ہا اس طرح كرنا بہت اچھا ہے تاكہ بعدوالى آيات كے سرول كے موافق ہو جائے - عام قراءت زاء كے كسرہ كے ساتھ ہے يہ ذلزل سے مشتق ہے۔ جحد رى اور عينى بن عمر نے اسے زاء كے فتح كے ساتھ پڑھا ہے (1) يہ بھى مصدر ہے جس طرح و سواس، قلقال، جوجا ر۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: زاء كے كسرہ كے ساتھ مصدر ہے اور فتح كے ساتھ اسم ہے۔

#### وَ أَخْرَجَتِ الْأَنْ صُ أَثْقَالَهَا فَ

''اور باہر بچینک دے گی زمین اینے بوجھوں (یعنی دفینوں) کو'۔

ابوعبیدہ اور اخفش نے کہا: جب مردہ زمین میں ہوتواس کے لیے ثقل لھاکالفظ استعال کرتے ہیں اور جب مردہ اس کے اور ہوتواس کے اور ہوتواس کے لیے ثقل لھاکالفظ استعال کرتے ہیں اور جب مردے کیا اور پر ہوتواس کے لیے ثقل علیہ اکالفظ ہولتے ہیں۔ جب کہ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے آثھالکا کامعنی اپنے مردے کیا ہے (2)۔ زمین دوسر سے نفحہ کے موقع پر اسے نکال دے گی۔ انہیں سے یہ بھی مروی ہے: جن اور انس کو ثقلان کہتے ہیں۔ خنساء نے کہا:

ابعد ابنِ عددِ من آل الشّیٰ ید حلّتُ به الأرضُ اَثْقالهَا وه کهتی ہے جب عمر دکو دن کر دیا گیا تو وہ اپنے شرف ادر سرداری کی وجہ سے اہل قبور کے لیے زبور بن گیا۔اس کے بعدوہ اپنے مردے باہر نکال دے گی۔

ایک عالم نے کہا: عرب کہا کرتے تھے جب کوئی آ دی خون بہانے والا ہوتا ہے تو وہ روئے زمین پر ہو جھ ہوتا ہے جب وہ مرجاتا ہے تقروہ تا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ آفظالما سے مراواس کے خزانے ہیں، اس مرجاتا ہے تو روئے زمین سے اس کا ہو جھ اتر جاتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ آفظالما سے مراواس کے خزانے ہیں، اس معنی میں صدیث طیبہ ہے: تقی الأرض أفلاذ كب بي ما أمثال الأسطوان من الذهب والفضة (3) زمین اپنے جگر کے مکن میں صدیث طیبہ ہوں گے۔

#### وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿

"اورانسان (جیران ہوکر) کے گا:اے کیا ہوگیاہے"۔

الْونْسَانُ ہے مرادکافر ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عہاس بن روایت نقل کی ہے: اس ہے مراداسود بن عبدالاسد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس ہے مراد ہروہ انسان ہے جو قیامت کے واقع ہونے پرنفحہ اولی کے وقت اس کا مشاہدہ کرے گا، وہ مومن ہویا کا فرہو۔ یہ اس کا قول ہے جس نے اسے دنیا ہیں قیامت کی علامات شارکیا ہے، کیونکہ سب لوگ قیامت کی ابتداء کے بارے میں اسے علامت نہیں جانے یہاں تک وہ اس کے عوم کو پہچا نیں اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سوال کریں گے۔ جس نے کہا کہ انسان سے مراد کا فر ہے اس نے اس سے قیامت کا زلزلہ مرادلیا ہے کیونکہ مومن اس کا اعتراف کرتا ہے مومن اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب کہ کا فر اس کا انکارکرتا ہے اس وجہ سے وہ اس بارے میں سوال

3 \_تنسير درمنۋر ، جلد 6 ، سخد 645

2\_ايشا، جلد 8 مني 305

1\_زادالمسير معلد8متح 304

کرتا ہے۔ مقالقاً کامعنی ہے کس وجہ ہے اس میں زلزلہ برپا ہوا؟ ایک قول یہ کیا گیا: کس وجہ ہے اس نے اپنے بوجھ نکال ویئے، یکلہ تعجب ہے یعنی کس وجہ ہے اس میں زلزلہ برپا ہوا۔ یہ بھی جائز ہے کہ الله تعالیٰ نفحہ اولی کے بعد مردول کوزندہ کرے ویئے، یکلہ تعجب ہے اور مردول کو باہرنکال دے جب کہ انہوں نے زلزلہ، مردول سے زمین کے بھٹنے کود یکھا ہوتو وہ ہولنا کی کی وجہ سے کہ اٹھیں: مقالقا۔

يَوْمَوِنُو تُحَوِّثُ اَخْمَامَانُ بِأَنَّ مَا لِكَ اَوْلَى لَهَا فَيُومَوِنُو يَصُلُمُ النَّاسُ اَشْتَاتًا الْهُوَوْا أَعْمَالَهُمْ أَنْ

''اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات کیونکہ آپ کے رب نے اسے (یونہی) تھم بھیجا۔ اس روز پلٹ کر آئی سے لوگ کروہ درگروہ تا کہ آئییں دکھا دیئے جائمیں ان کے اعمال''۔

یو مون تکون تکون کا میان کا معنی ہے و مونی، افاد لو کی ظرف ہے اور منصوب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تُحکیٰ کُ کی دجہ ہے منصوب ہے اس کا معنی ہے دمین پر جو بچھا چھا یا براعمل کیا گیا اس دوزاس کی خبرد ہے گی۔ پھر کہا گیا: یہ الله تعالیٰ کی دجہ ہے منصوب ہے اور قول یہ کیا گیا: یہ انسان کے قول کی دکایت ہے، یعنی متعجب ہوکر کہے گا: اس زمین کو کیا ہوگیا ہے کہ یہ اپنی خبریں بیان کررہی ہے۔ ترفدی شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ ہے مروی ہے رسول الله ملی این ہے اس آیت کو بڑھا پوچھا: ''کیا تم جانے ہواس کی اخبار کیا ہیں؟' صحابہ نے عرض کی: الله تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ فرمایا: ''اس کی اخبار ہے مراد یہ ہے کہ وہ ہر مرداور مورت کے بارے میں اس عمل پر گواہی دے گی جواس پر کیا گیا۔ وہ کہ گی: ''فلال فلال دن یکل کیا گیا۔ " نے رمایا: '' یہ یہ اس کی خبریں ہیں'' ۔ کہا: یہ حدیث من صحیح ہے (1)۔

ماوردی نے کہا: اس میں تمن قول ہیں:

ہ دررں ہے ہیں برجومل کرتے رہے اس کے بارے میں وہ خبر دے گی؛ بید حضرت ابو ہریرہ رہ انٹیز کا قول ہے اسے مرفوع نقل (۱) بندے ہیں پرجومل کرتے رہے اس کے بارے میں وہ خبر دے گی؛ بید حضرت ابو ہریرہ رہ انٹیز کا قول ہے اسے مرفوع نقل کیا ہے۔ بیاس کا قول ہے جس نے بیگمان کیا کہ بیرقیامت کا زلزلہ ہے۔

میں کہتا ہوں: اس معنی میں وہ حدیث ہے جے حضرت عبدالله بن مسعود بڑی تند نے رسول الله مائی کیا ہے اوا کان اُجل العبد بأرض او ثبته الحاجة إليها حتی إذا بلخ أقص أثرة قبضه الله فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استو دعتنی (2) جب سی بندے کی موت سی زمین میں مقدر ہوتی ہے تو کوئی حاجت اسے وہاں تیزی سے لے جاتی ہے جب وہ اس کی تری حدیث ہے تو الله تعالی اس کی روح کو بھی کرلیتا ہے قیامت کے دن زمین کے گی: اے میرے رب!

<sup>1</sup> ـ مامع زندى به كاب النبير ، جلد 2 منحه 171 ـ ابيناً ، مديث نبر 3276 ، فيا والقرآن بلي كيشنز

<sup>2</sup> يسنن ابن ماج، كتاب الذهد، ذكر العوت والاستعدادله منح 325 راييناً، حديث نمبر 4252 منيا والقرآك بالكيشنز

یدوہ ہے جوتونے میرے پاس ور بعت کے طور پررکھا تھا۔ ابن ماجہ نے اسے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔

(۳) جب انسان پوچھے گا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ قیامت کے بر پا ہونے کی خبر دے گی؛ بید حضرت ابن مسعود پڑھئے سے مروی ہے زمین خبر دے گی؛ بید حضرت ابن مسعود پڑھئے سے مروی ہے زمین خبر دے گی کہ دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور آخرت کا امر آچکا ہے بیان کے سوال کے موقع پر زمین کی جانب سے جواب ہوگا اور کا فرکے لیے دعیدا ورمومن کے لیے تنبیہ ہوگی۔اس کے خبر دینے کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) الله تعالی اسے حیوان ناطق بنادے گاتو وہ گفتگو کرے گی۔

(۲) الله تعالى اس ميس كلام كويبيدا فرمائے گا(1)\_

(۳) اس کی جانب سے ایسا بیان ہوگا جو کلام کے قائم مقام ہوگا۔طبری نے کہا: وہ اپنی خبری تفرتھر اہٹ،زلزلہ اور مردوں کو باہر نکالنے کے ساتھ واضح کرے گی کہ وہ بیخبریں اس الہام کی وجہ سے دے رہی ہے جواللہ تعالیٰ نے اسے کیا ہے۔عرب لام کو الی کی جگہ رکھتے ہیں۔عجاج زمین کی صفت کرتے ہوئے کہتا ہے:

ادُحَى لها القَهار فاستَقَرَّتُ وشَدُها بالرّاسيات الثُبَّتِ (2)

اس کی طرف قرار کا الہام کیا تو وہ قرار پکڑتمیٰ اور اسے مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، اس میں لمھا، الیھا کی جگہ استعال ہوا ہے۔ بیا بوعبیدہ کاقول ہے۔

ایک تول بیکیا گیا ہے کہ اُؤ لی لھا کامعنی ہے اسے تھم دیا بیمجاہد کا تول ہے۔سدی نے کہا: اُؤ لی لھا کامعنی ہے اسے کہا۔ ایک تول بیکیا گیا ہے۔ اس کامعنی ہے اسے سخر کیا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: معنی ہے جس روز زلزلہ برپا ہوگا اور زمین ایٹ بوجھ با ہر نکال دیے گی من این اپنی خبریں دیے گی کہ اس پر جو پچھ طاعات اور معاصی کی گئیں اور اس پر جو خیر وشر کیا گیا بیہ توری اور دسرے علاء سے مروی ہے۔

یو مَونِهِ یَصْ بُرُ النّاسُ اَشْتَاتًا فَیْوَوْا اَعْمَالَهُمْ ۞ اَشْتَاتًا کامعنی جماعتیں ہیں یہ شت کی جمع ہے۔ایک قول یہ کیا ہے: حساب کے میدان سے لوگ انھیں گے ایک فریق دا نمیں جانب کو اپنائے گی جو جنت کی طرف راستہ جائے گا۔ایک جماعت با نمیں جانب کو اپنائے گی جو جنم کی طرف راستہ جاتا ہوگا، جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: یکو مَونِ یَتَسَعَّا تُحُونُ ۞ (الروم) ایک قول یہ کیا گیا ہے: حساب سے فارغ ہونے کے بعد حساب سے لوٹیں گے۔ اَشْتَاتًا کامعنی ہے جماعتیں، جماعتیں۔ اَعْمَالَهُمْ ہے پہلے تو اب کا لفظ محذوف ہے یہ اس طرح ہے جس طرح نبی اَشْتَاتًا کامعنی ہے جماعتیں، جماعتیں۔ اَعْمَالَهُمْ ہے پہلے تو اب کا لفظ محذوف ہے یہ اس طرح ہے جس طرح نبی کر کے مائواً اِللہ ہے دوایت کی گئی ہے کہ آپ مائواً اِللہ ہے دار شاد فرمایا: ما من اُحدیوم القیامة إلا دیلومُ نفسته فان کان محسنا فیقول لم لا نزعت عن المعامی (3) قیامت کے دوز ہر کوئی اور ہوا تو وہ کے گا: میں نے اچھائی زیادہ کیوں ندگی ، اگر معالمہ کوئی اور ہوا تو وہ کے گا: میں معاصی ہے کوں ندگی ، اگر معالمہ کوئی اور ہوا تو وہ کے گا: تو میں معاصی ہے کوں نہ بچا۔ یہ صورتحال ثواب اور عقاب کے معاید کے دوت ہوگی۔

3 يتنبيراني الليث مبلد 3 من م 500

2\_زادالمسير ،جلد8،منۍ 305

1 - تغییرطبری، جز30 بسنجه 322

حضرت ابن عباس بن وراد ہوں گے۔ ایک قول سے انگال کا عتبارے مختلف ہوں گے اہل ایمان علیحہ ہوں گے اور مردین کے پیروکارعلیحہ ہوں گے۔ ایک قول سے گیا ہے: بیلوٹنا دوبارا شخفے کے وقت ہوگا وہ قبروں سے گروہ درگروہ لوٹیس میں دیسے میدان کی طرف لے جایا جائے گاتا کہ وہ اپنے اعمال اپنی کتابوں میں دیکھ سیس یا اپنے اعمال کی جزا دیکھ سیس، گویا وہ قبروں پروارد ہوئے ان میں آئیس فن کیا گیا بھروہ ان سے لوٹے وارد کا معنی آنے والا اور صادر کا معنی لوٹے والا ہے۔ وہ زمین کے مثلف اطراف سے اٹھائے جائیں گے۔ پہلے قول کے مطابق اس میں تقذیم و تا خیر ہے۔ اس کی طوف البہام کیا تا کہ وہ اپنی فیر میان کرے گی کہ اس کے دب نے اس کی طرف البہام کیا تا کہ وہ اپنی قبری کے۔ عام قرات میں میں یہ جملہ یکو میڈ پائٹس کا شکا تا معترضہ ہے۔ یعنی وہ حساب کے میدان سے جدا جدا لوٹیس گے۔ عام قرات لیکوا ہے معنی ہوگا الله تعالی ان کے اعمال دکھائے۔ حسن بھری، زہری، قادہ، اعرج، نصر بن عاصم اور طلحہ نے فتہ کے ساتھ لیکو میا ہے۔ یہ کہ کہ میں ان کے اعمال دکھائے۔ حسن بھری، زہری، قادہ، اعرج، نصر بن عاصم اور طلحہ نے فتہ کے ساتھ پڑھا ہے مروی ہے۔

فَنَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَخَيْرُ اليَّرَةُ فَوَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَشَمَّا اليَّرَةُ فَ "پي جس نے ذرہ برابر بمي نيكى كى موكى وہ اسے دكھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائى كى موگى وہ (بھى) اسے وكھے لے گا"۔

#### اس میں تین مسائل ہیں:

قیامت کے دن خیروشرکود کیھنے کے اعتبار سے مومن و کا فر کا فر ق

مسئله نمبو1 - كمَنَ يَعْمَلُ ومُقَالَ ذَرَةٍ وَيُراقِي وَ صَرَت ابن عباس بنهنظه ما كرتے تھے: كافرول ميں سے جورائی كروانہ كر برابراچها عمل كرے كا وہ اس كى جزاونيا ميں ويا جائے گا اور جس نے رائی كے دانہ برابر برائی كی اے آخرت ميں ہزا دی جائے گی ساتھ ساتھ اسے شرك كی سزاتهی وى جائے گی موثین میں ہے جس نے ذرہ برابر برائی كی ہوگی وہ اس كی سزا دنیا ميں ويكے جب وہ مرے گا تو آخرت ميں اسے سزائيس موثين ميں ہے جس نے ذرہ برابر برائی كی ہوگی وہ اس كی سزا دنیا ميں ويكے جب وہ مرے گا تو آخرت ميں اسے سزائيس وى جائے گی اوراس ہے درگر ركر ليا جائے گا۔ اگر اس نے رائی كے دانہ برابر بھلائی كاعمل كيا ہوگا تو وہ اس ہے قبول كيا جائے گا اور آخرت ميں اسے كئي كن اثواب و يا جائے گا۔ اگر اس نے رائی كے دانہ برابر بھلائی كاعمل كيا ہوگا تو وہ اس ہے قبول كيا جائے گا اور آخرت ميں اسے كئي كن اثواب و يا جائے گا۔ ايک صديث ميں ہے" ذرہ كاكوئي وزن نہيں ہوتا"۔ بيا يک مثال ہے جو الله تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے كار النہ اعتمال كر الله تعالیٰ كار میں گفتگوگر رکھی ہوتا ہو يا بڑا ہو بيا لله تعالیٰ كاس كيا موثقال خَرَة قو (النہ اعن كا الله تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہيں كرتا۔ وہاں ذرہ كے بارے ميں گفتگوگر رکھی ہوا وراس كاكوئي وزن نہيں ہوتا۔

الل لغت میں سے بعض علاء نے بیر کہا ہے: ذرّبہ ہے آدمی اپناہاتھ زمین پر مارے تواس کے ساتھ جومٹی لگ جائے اسے ذرّ کہتے ہیں؛ حضرت ابن عہاس بڑھ نیں کہا ہے: جب توا پناہاتھ زمین پرر کھے اور اسے اٹھائے تومٹی میں سے جواس کے ساتھ لگ جاتی ہو اس کے ساتھ لگ جاتی ہو درہ ہے۔ محمد بن کعب قرظی نے کہا: کافروں میں سے جوآدمی ذرہ برابر نیکی کرتا ہے وہ اس کا تواب

# Marfat.com

دنیا میں دیکھ لیتا ہے (1) یعنی اپنی ذات میں ، اپنے اہل میں اور اپنی اولا دمیں یہاں تک کہ وہ دنیا ہے نکاتا ہے تواس کے لیے الله تعالیٰ کے ہاں کوئی خیر نہیں ہوتی ۔ مومنوں میں ہے جو کوئی براعمل کرتا ہے وہ دنیا میں اس کی سزاد کھے لیتا ہے اپنی ذات میں ، اپنی اولا دمیں اور اپنے اہل میں یہاں تک کہ وہ دنیا ہے نکاتا ہے جب کہ اس کے بارے میں الله تعالیٰ کے ہاں کوئی برائی نہیں ہوتی اس کی دلیل وہ صدیت ہے جو ثقہ علماء نے حضرت انس بڑھی ہے نیا تیت نبی کریم پر تازل ہوئی جب کہ حضرت ابو بکر صدیت کہ اور انہوں نے کھانا چھوڑ دیا عرض کی: یارسول الله! ہم اچھا یا براجو عمل کرتے ہیں وہ ہمیں دکھا یا جائے گا؟ فرمایا: ما دأیت مہاتکہ فلمو مشاقیل ذر الشبّہ ویں خی لکم مشاقیل ذر المخیوحتی کر کے ہیں وہ ہمیں دکھا یا جائے گا؟ فرمایا: ما دأیت مہاتکہ فلمو مشاقیل ذر الشبّہ ویں خرا برا برائیاں ہیں اور ذرہ برابر اچھا ئیاں تمہارے حق میں ذخیرہ کر لی جائیں گ یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ تمہیں دے دی جائیں گیں۔

هسنله نمبر 2- عام قراءت يَزَة ب- جحدري بهمي عينى بن عمرادرابان نے اسے يُرة پڑھا ہے يعني الله تعالىٰ اسے دکھائے گا۔ پہلا پنديدہ ہے كونكہ الله تعالىٰ كا فرمان ہے: يَوْمَر تَجِلُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْفَرًا (آل عمران:30) اس روز ہرنش اسے حاضر پائے گا جواس نے اچھا عمل كيا ہوگا۔ ہشام نے دونوں مواقع پرھاء كوساكن پڑھا ہے۔ كسائی نے اسے ابو بكر، ابو حيوہ اور مغيرہ سے اس طرح روايت كيا ہے۔ يعقوب، زہری، جحدری اور شيبہ نے اس ميں اختياس (3) كيا ہے۔ باق قراء نے اسے اشباع كی صورت میں پڑھا ہے۔ ايک قول يہ كيا گيا ہے كہوہ اس كی جزاد كھے گا۔ كيونكہ اس كاعمل كر رچكا ورمعدوم ہو چكا تو وہ دكھ الى نہيں دے گا۔ علیاء نے اس بارے میں اشعار ذكر كيے:

<sup>2</sup> ـ تغییرطبری، جز30 م**منی 324** 

<sup>1</sup> \_تغییرطبری،جز30 بمغیہ 324

<sup>3 -</sup> ية جويد كى اصطااح باس مراوب قارى جب حركت كويرند يرهد

اِنْ من یکتِوں ویکیب اِنْ من یکتِوہ اِنْ مثقالِ ذَرَة سَیراة جوآدی ذرہ برابر صدیح اور گناہ کرتا ہے تو وہ اس کوریکھے گا۔

ویُجَازَی بفعله الشرَّ شَمَّا وبفعل الجبیلِ أیضاً جَزَاهُ اے برائی کا برلہ برائی ہے اور اچھائی کا برلہ اچھائی ہے ویا جائےگا۔

سے بران ہبران سے اور پھان ہبرہ پہان کے سات میں افا کے ان افا کے سات میں افا کے سات میں افاق میں میں میں میں اف

میرے رب کاارشاد ہے سور وَا ذا زلزلت میں ای طرح ہے۔

قرآن عكيم كي جامع ترين آيات

مسئله نمبر 3\_ حضرت ابن مسعود بن شرق آن على مين مي مكام ترين آيت ہاور انہوں نے بح كہا۔ علاء الله تعالى نے حضرت محمد آيت كے عموم كر قول كيا ہو يا نہ كيا ہو، كعب الاحبار نے كہا: الله تعالى نے حضرت محمد ملئ الله تعالى الله تعالى نے حضرت محمد ملئ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى ال

نی کریم من الی اس آیت کو جامعہ فاذ کا کہا کرتے تھے جس طرح ضح میں ہے جب آپ سائن این ہے کہ موں کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے نچروں کے بارے میں خاموثی اختیار کی دونوں میں جواب ایک ہی ہے (1)، کیونکہ نچراور گرموں پرسوار ہوکر نہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جب نی کریم مائن این پر نے گھوڑ وں میں دائی اجراور جاری تو اب کا ذکر کیا تو سائل نے گھوں کے بارے میں پوچھا کیونکہ ان دنوں ان کے پاس نجر نہیں ہوتے تھے جازے علاقہ میں نواب کا ذکر کیا تو سائل نے گھوں کے بارے میں پوچھا کیونکہ ان دنوں ان کے پاس خجر نہیں ہوتے تھے جازے علاقہ میں نواب کا ذکر کیا تو سائل نے گھوں کے بارے میں بوچھا کیونکہ ان دنوں ان کے پاس خجر نہیں ہوتے تھے جانے کے علاقہ میں کریم مائن انتیاج کی خدمت میں بھیجا تھا۔ تو رسول الله مائن این بر نے دادل کے سواکوئی خجر داخل نہیں ہوا تھا جو نچر مقوس نے نبی کریم مائن انتیاج کی خدمت میں بھیجا تھا۔ تو موطا میں ایک روایت ہے: ایک مسکین نے ام الموشین حضرت عاکشہ صدیقہ بن تین سے کھانا طلب کیا جب کہ ان کے مطام میں ایک روایت ہے: ایک مسکین نے ام الموشین حضرت عاکشہ صدیقہ بن تین سے کھانا طلب کیا جب کہ ان سے منا ماضا میں گئا دور دور وہ آدی اس دانے کو دی کھنے لگا دور متعجب مونے دیں گئے دھال نے دور کیا ہوں دور کھنے لگا دور کھنے لگا دور متعجب مونے دیں گئے دھال نے میں کئے متعال نے رود کھتا ہے؟

حضرت سعد بن وقاص سے مروی ہے کہ آپ نے دو تھجوری صدقہ کیں تو سائل نے اپنا ہاتھ تھینے لیا۔حضرت سعد نے سائل سے فرما یا: الله تعالی ہم سے ذرہ برابر قبول فرمالیتا ہے جب کہ دو تھجوروں میں بہت سے ذرات کے وزن ہوتے ہیں۔
مطلب بن حنطب نے روایت نقل کی ہے کہ ایک بدونے نبی کریم اسٹی ٹیلیٹی کو بیآیت پڑھتے ہوئے سنا اس نے عرض کی:
یارسول الله! کیاذرہ کے وزن برابر فرمایا: '' ہال''۔ بدونے کہا: واسوات الااس نے بیکلمہ بار بارکہا پھروہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر

1\_احكام القرآن لابن العربي ، جلد 4 مسخد 1972

چلا كيا نبى كريم من النظالية إلى السافر ما يا: لقد دخل قلب الأعراب الإيسان بدوك ول مين ايمان واخل موكيا\_

حضرت حسن بھری نے کہا: فرزدق کا بچا حضرت صعصعہ نبی کریم مان ٹھالیا کی خدمت میں حاضر ہوا جب اس نے فئن تی میں مان فیڈ کی فیم میں ٹی کہا گائی کے حضرت صعصعہ بن کہا: اب مجھے اس کی کوئی پر داہ نہیں کہ میں اس کے علاوہ قر آن نہ سنوں (1)۔ یہ میرے لیے کافی ہے، نصیحت ختم ہو چک ؛ یہ تعلی نے ذکر کیا۔ مادردی کے الفاظ یہ بیں کہ حضرت صعصعہ بن ناجیہ نبی کریم میں شائیلی کی خدمت میں حاضر ہوا (2) تا کہ قر آن سنے تو نبی کریم مان ٹھالیا ہے اسے یہ آیت پڑھ کرسائی تو صعصعہ نے کہا: میرے لیے کافی ہے میرے لیے کافی ہے اگر میں ذرہ برابی کروں گاتوا ہے دیکھالوں گا۔

معمر نے زید بن اسلم سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم مان اللی کے خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی:
مجھے وہ کچھ سکھا ہے جواللہ تعالی نے آپ کو سکھا یا ہے۔حضور من اللی کی اسے ایک آ دمی کے پاس بھیجا جواسے تعلیم دے تواس
نے اسے سور ہ اِذَا دُنْوِ لَتِ کی تعلیم دی یہاں تک کہ وہ اس آیت تک پہنچا تو اس نے کہا: میرے لیے کافی ہے تو نبی کریم
مان تاکی کہ خور دی گئ تو نبی کریم مان تاکی کہ نایا: دَعُوہ فوائدہ قدہ فَقِدہ اسے چھوڑ دو وہ فقیہ ہو چکا ہے۔ یہ حکایت بیان کی جاتی
ہے کہ خور ایک گئ تو نبی کریم مان تاکی تو نے نقذیم و تا خیر کر دی ہے۔ تو اس نے کہا:۔

خذا بطن هرش (3) أو تَفاها فإنّه كِلا جانبِي هُوَثَى لهن ط<sub>ب</sub>يق تم دونول ہرش كے بطن سے يااس كے قفاكوا پناؤ ہرش كے دونوں جانب اس تك وينجينے كاراستہ ہے۔

2\_تنسير ماور دي ،جلد 6 منحه 321

<sup>1</sup> يتغيير حسن بصري، جلد 5 منحه 309

<sup>3-</sup>جملد كتريب كمدكراستدين ايك ثنيه ب جهال سے سمندروكمائى ديتا باس كےدورات بي جس راست سبحى جلوانسان دہاں تك بنى جاتا ہے۔

# سورة العاديات

#### 

حضرت ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت حسن بصری، عکر مداور قناده کے نزدیک بیسورت کمی ہے(1)۔ حضرت ابن عباس، حضرت انس، امام مالک اور قنادہ کے نزدیک بیسورت مدنی ہے(2)۔ اس کی گیارہ آیات ہیں۔ بیسیر اللہ الرّ خیلیں الرّ جینید

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بہت ہى مہر بان ہميشہ رحم فر مانے والا ہے

وَالْعُولِيْتِ ضَبْحًا أَنْ فَالْمُورِ لِيْتِ قَدُمًا أَنْ

'' حتم ہے تیز دوڑنے والے محوڑوں کی جب وہ سینہ ہے آ واز نکالتے ہیں پھر پتھروں ہے آگ نکالتے ہیں سم مارک''۔

و الغیریت ضبعان ان محوروں کی مسم جو دوڑتے ہیں؛ عام مفسرین اور اہل لغت نے یہی کہا ہے وہ الله کی راہ میں دوڑتے ہیں اور آ واز نکا لتے ہیں۔ فراء نے کہا: خب وہ دوڑتے ہیں تو وہ آ واز نکا لتے ہیں۔ فراء نے کہا: ضبح محدوروں کے سانسوں کی آ واز ہے جب وہ دوڑرہے ہوں۔ حضرت ابن عباس بیں ذہبانے کہا: جانوروں میں سے محدورے، کتے اور لومڑی کے علاوہ کوئی بھی چیز دوڑتے وقت آ واز نہیں نکالتی۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ ان کے منہ پرکوئی چیز چڑھا دی جاتی ہے تا کہ وہ ہنہنا نہ سکے کہ دہمن اس کے علاوہ کوئی جیز جڑھا دی جاتی ہے تا کہ وہ ہنہنا نہ سکے کہ دہمن اس کے عارے میں آگاہ ہوجائے اس حالت میں قوت کے ساتھ سانس لیتے ہیں۔

ابن عربی نے کہا الله تعالی نے حضرت محمد مل الله تعالی ہے کہ مسلم اٹھائی (3) ایس فی و الْقُوْانِ الْحَرِکَیْمِ ﴿ الله تعالیٰ نے حضرت محمد مل الله تعالیٰ کے حضرت محمد مل الله تعالیٰ نے آپ کے گھوڑوں ، ان کے ملی تعدید کی در درگی کی تسم اٹھائی لکھٹم کی مسلم کی تعدید کی در الله تعالی اور ارشاوفر ما یا: وَالْعُلِی ایْتِ ضَدِیدًا کی تعدید کی در الله تعالی اور ارشاوفر ما یا: وَالْعُلِی ایْتِ ضَدِیدًا کی تعدید کی

والخيل تعلم حين تفهَ في حياضِ المَوْتِ خَبْعًا عُورِ عَبْهُ في حياضِ المَوْتِ خَبْعًا عُمُورُ عَمْدُ عَالَمَ المَوْتِ عَبْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لستُ بالنَّيْعِ المانِي إِنْ لَمْ تَضْبَعِ الخيلُ في سَوادِ العِرَاقِ من تع يمانى نبيس الرحمور ميسواد عراق من آوازين نه كالين -

3\_احكام القرآن لابن العربي مبلد4 منحد 1973

2\_ابيناً ، جلد 8 منى 308

1 ـذادالمسير ،جلد8 مني 307

ابل لغت نے کہا: ضبح اور ضباح یہ لومڑیوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں مجاز آ گھوڑوں کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ یہ بروں کے قول سے ماخوذ ہے: ضَبَحَتُه النّادُ جب آگ اس کے رمگ کوتبدیل کر دے اور اس میں مبالغہ نہ کرے۔ شاعر نے کہا:

فَلَتَا أَنْ تَلَهُوَجُنَا شِواءً به اللَّهَبانُ مَقهودًا ضَبِيحًا انضبح لونه: جب وه قورُ اسابيا م كالل موجائے اس نے کہا۔

عُنِقُتُها قَبُلُ انفِ باجِ لَوُن میں نے اسے ابنارنگ بدلنے سے پہلے ہی چاٹ لیا۔ یہ حیوانات آواز نکا لتے ہیں جب ان
کا عال گھبراہ ب متھاوٹ اور لا نج کی وجہ سے بدل جا تا ہے۔ صَبُحًا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب
یوں ہے: والعادیات تضبَحُ ضَبْحًا، الضبح کا معنی را کھ بھی ہے۔ بھر یوں نے کہا: ضبح اور الضبح دونوں ایک جیسے ہیں
ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مصدر ہے جو عال کی جگہ واقع ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: الضبح اور الضبح دونوں ایک جیسے ہیں
جس کا معنی دوڑ تا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: الضبح والضبع کا معنی دوڑ نا اور چانا ہے۔ مبرد نے ای طرح کہا ہے ضبح سے مراد
دوڑ نے میں بازوں کو کہ باکرنا ہے۔ روایت بیان کی گئ ہے کہ رسول الله من شریعی نے بن کنانہ کو گوں کی طرف ایک جھوٹا سا
لشکر بھیجا تو اس کے خبر آنے میں دیر ہوگئ رسول الله من شریعی نے نازل ہوئی تا کہ نبی کریم من شریعی کو ان کی سلامتی کی خبرد کی
جائے او یہ بشارت دی جائے کہ انہوں نے اس قوم پر جملہ کیا تھا جس کی طرف آئیس بھیجا گیا تھا۔

جن علاء نے بیکہا کہ عادیات سے مرادگھوڑے ہیں ان میں حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت حسن بھری اور مجاہد ہیں۔ خیل سے مرادوہ گھوڑے ہیں جن پرسوار ہوکرمومن حملہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے: مَنْ لم یعدِفْ حُمْ مَدَّ فَنْسِ الغاذِی فَفِید شعبہ من النفاقِ جس نے غازی کے گھوڑے کی حرمت کونہ پہچانا تواس میں نفاق کا پچھ حصہ ہے۔

ایک دوسراتول ہے کہ الْعٰی ایتِ سے مراداونٹ ہیں۔ مسلم نے کہا: میں نے عکر مہ سے اس بارے میں جھڑا کیا۔ عکر مہ نے کہا حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد گھوڑ ہے ہیں (1)۔ میں نے کہا: حضرت علی شیر خدا نے کہا اس سے مراد کج میں دوڑ نے والے اونٹ ہیں (2)، میرے آتا تیرے آتا سے زیادہ جانتا ہے۔ امام شعبی نے کہا: حضرت علی شیر خدا اور حضرت ابن عباس نے الْعٰی ایتِ کی تعبیر میں جھڑا کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا: اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جوج کے موقع پر دوڑ تے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا: اس سے مراد گھوڑ سے ہیں کیا آپ نہیں و کیھتے ان کی میصفت ذکر کی گئی ہے قائش ن بہا نوٹ بھٹا ن ایس سے مراد گھوڑ اسے اور ن کی سے مراد گھوڑ سے ہیں۔ کیا اونٹ آواز نکا لتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے فر مایا: بات اس طرح نہیں جس طرح تو نے کہی تو نے خود کو میں دیکھا ہمارے پاس کوئی گھوڑ انہ تھا گرمقداد کا گھوڑ اتھا جے ابلق کہتے اور جس طرح تو نے کہی تو نے خود کو کہوڑ اتھا بھر حضرت ابن عباس سے کہا: کیا تولوگوں کو ایسی بات کا فتو کی دیتا ہے جس کا مرمد بن ابی مرمد کی گھوڑ انہ تھا گھر حضرت علی شیر خدا نے حضرت ابن عباس سے کہا: کیا تولوگوں کو ایسی بات کا فتو کی دیتا ہیں۔ حسلم مرمد بن ابی مرمد کی گھوڑ انھا بھر حضرت علی شیر خدا نے حضرت ابن عباس سے کہا: کیا تولوگوں کو ایسی بات کا فتو کی دیتا ہے جس کا حضرت ابن عباس سے کہا: کیا تولوگوں کو ایسی بات کا فتو کی دیتا ہے جس کا حسل کیا تولوگوں کو ایسی بات کا فتو کی دیتا ہے جس کا حضرت ابن عباس سے کہا: کیا تولوگوں کو ایسی بات کا فتو کی دیتا ہے جس کا در حضرت ابن عباس سے کہا: کیا تولوگوں کو ایسی بات کا فتو کی دیتا ہے جس کا در کے مورث کی میں دیا کیا دولوگوں کو ایسی بات کیا دولوگوں کو ایسی بات کیا دولوگوں کو کی گھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا کہ کیا دولوگوں کو کیا کو کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کے کا کیا کیا گھوڑ کیا گھوڑ

1 \_ زادالمسير ، جلد 8 منحه 307

تجیعلم بی نہیں الله کی قتم! بیاسلام کا پہلاغزوہ تھا اور ہمارے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے ایک گھوڑا حفرت مقداد کا تھا اور ایک کھوڑا حفرت زبیر کا تھا توجع کا صیغہ و العلی پات ضبعتاں کیے ہوسکتا ہے؟ اس سے مراداونٹ ہیں جوعرفہ سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے عرفہ آتے ہیں۔حضرت ابن عباس نے کہا میں نے حضرت علی بی تی تی کے ول کی طرف رجوع کرلیا؛ یہی قول حضرت ابن مسعود، عبید بن عمیر ،محمد بن کعب اور سدی کا ہے۔ اس معنی میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا قول ہے:

فلا والعادياتِ غَداه جَبْع بأيديها إذا سَطَع الغُبار

فتم ہےان اونٹوں کی جومز دلفہ کی صبح جس کے پاؤں سے غباراڑتا ہے۔

رأی صاحبی فی العادیاتِ نَجِیبة و أمثالَها فی الواضعاتِ القوامِسِ مرے ساتھی نے دوڑنے والی اونٹنوں میں عمدہ اونٹنی کودیکھا اس کی شل مضبوط اونٹنی میں ہوتی ہے۔

جس نے کہا:الفلہ یات ہے مرداونٹ ہیں تواس کے زویک فَنہ تھا، ضبعا کے معنی میں ہاں میں عا، بین سے بدلی ہوئی ہے، کونکہ یہ جملہ بولا جاتا ہے: ضبعت الابل یہ جملہ اس وقت ہولتے ہیں جب وہ چلتے وقت اپنی گردنوں کولمباکریں۔ مبرد نے کہا: ضبع سے مراد چلتے وقت بازوں کولمباکر نا ہے۔ ضبح یہ گھوڑوں کے بارے میں زیادہ استعال ہوتا ہے اور ضبع مرد نے کہا: فوروں میں جب آ واز نکا لئے کا اونوں میں استعال ہوتا ہے بعض اوقات عاء کوعین سے بدل ویا جاتا ہے۔ ابوصالے نے کہا: گھوڑوں میں جب آ واز نکا لئے کا مفہوم ہوتو اسے صحمه کہتے ہیں اونوں میں ہوتو اسے تفس کہتے ہیں۔ عطانے کہا: چوپاؤں میں کوئی چیز ایک نہیں جودوڑت وقت آ واز نکالتی ہوگر گھوڑا، لومڑی اور کتا ہ یہ حضرت ابن عباس جوری ہے اہل لغت کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ عرب کہتے ہیں: ضبح الشعلب تو بہنے کہا:

سَلَنْتُ تسلیم البشاشة أو زَقَا البها صَدَى من جانب القبرِ ضابحُ میں بثاشت کا سلام پیش کرتا یا قبر کی جانب سے ایک چینے والا اس کوصد الگاتا۔

زَقَا الصَدَى يَزُقُوزَقَاءَ كامعنى موه چيخا كلِّزاقِ صائحٌ مِرزاتى چيخ والا بِ زقية كامعن چيخ ب-

فَالْهُوْ مِ يَنْ تِوَابِ عَمْرِه، عطااورضاك نے كہا: اس سے مرادگھوڑ ہے ہیں جوابے كھرول كے ساتھ آگ نكالتے ہيں! يد حضرت ابن عباس بن رائد اور ہے۔ ان سے يہى مروى ہے: انہوں نے اپنے كھرول كے ساتھ غباراڑا یا۔ یہ قول ان اقوال كے خلاف ہے جن ميں يہذكر ہے كہوہ آگ تكالتے ہيں اور جو يہ كہا گيا ہے كہ وہ اونٹول كے بارے ميں ہے۔ ابن الی تج نے نے جا ہد ہے يہ قول نقل كيا ہے كہ ده آس سنود ابن عباس بن را ہے كہا: یہ جہاداور جے ميں ہوتا ہے ۔ حضرت ابن مسعود بن ميں اور اس سے مراداون ميں جو نظر يزول كوروندتے ہيں اور اس سے آگ نكتی ہے۔ قدح كا اصل معنى ميں ہوتا ہے۔ اس معنى ميں يہ جملہ بولا جاتا ہے: قدمت العين جب تو اس سے فاسد پانی نكالے۔ واقتدحتُ بالذند جب تو زند سے آگ

# Marfat.com

نکالے۔ اِقتد حث السرق۔ جب توشور بدنکالے۔ دَئِی قدد مالیا کنوال جس سے ہاتھوں کے ساتھ بائی نکالا جائے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جوہنڈ یا کے پنچرہ جاتا ہے اوراسے مشقت کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ مِقد محمجس کے ساتھ آگ نکالی جاتی ہے۔ القداحه، القداحه، القداحه، فرق کوروش کرتا ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: وَدَی الذند بَرِی وَدُیّا۔ جب اس کی آگ نظے۔ اس میں ایک اورلغت بھی ہے: وَدِی مضارع کا صیخہ دونوں میں بَرِی ہے سورہ وا قعہ میں یہ بات گزر چک ہے قائد گا ای وجہ سے منصوب ہے جس وجہ سے ضبع المصوب ہے۔ اس معموب ہے۔ اس معم

ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ آیات گھوڑوں کے متعلق ہیں لیکن ایواء کامعنی پھریہ ہوگا کہ وہ اپنے مالکوں اوران کے دشمنوں کے درمیان جنگ کو بھڑکا تے ہیں ای وجہ سے جب جنگ زوروں پر ہوتی ہے تو کہتے ہیں: خَین الوَطِیسُ ای معنی ہیں الله تعالٰی کا فر مان ہے: کُلُنہ آ اُو قَدُ کُواْ فَالْمَا لِلْعَدُ بِ اَطْفَا هَا للهُ (المائدہ: 64) جب بھی وہ جنگ کی آگ ہمڑکاتے ہیں الله تعالٰی اسے بچھا دیا ہے: یہی معنی حضرت ابن عباس بی میں مولی ہے؛ یہ قادہ کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے؛ یہ قادہ کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ اس کا معنی ہے مردوں کا جنگ میں خفیہ تدبیر کرنا (1)؛ یہ بجا ہداور زید بن اسلم کا قول ہے، عرب کہتے ہیں جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ خفیہ تدبیر کرنا چاہے: و اللهِ لاَ مُنگی نَ بلٹ شم لاُو دِینَ للٹ ۔

حفرت ابن عباس بنی اور اپنی ضروی ہے: اس سے مرادوہ لوگ ہیں جوغزوہ میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی ضرورت اور کھانے کے لیے آگ کوروشن کرتے ہیں۔ ان سے بیٹی مروی ہے: اس سے مرادمجاہدین کی آگ ہے جب ان کی آگ زیادہ ہوتی ہے تھے مرادمجاہدین کی آگ ہے جب ان کی آگ زیادہ ہوتی ہے مقصود لوگوں کو خبر دار کرنا ہے جو بھی دشمن کے قریب جا کر پڑاؤڈ الیا تو بہت زیادہ آگ جلاتے تا کہ دشمن ان کی تعدا دزیادہ سمجھے بیان کی قشم اٹھانا ہے۔

محمہ بن کعب نے کہا: اس سے مراد وہ آگ ہے جس کے پاس جمع ہوا جاتا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد لوگوں کی زبانیں ہیں جو گفتگو کے لوگوں کے افکار ہیں جو مکر و دھو کہ کی آگ کوروشن کرتے ہیں۔ عکر مہ نے کہا: اس سے مراد لوگوں کی زبانیں ہیں جو گفتگو کے ذریعی آگ روشن کردین ایک جاتھ کی درین ہے تھی لوگوں سے بید در ایعی آگ روشن کردین ایم کی ایمی کی ایمی کی ایمی کامیا بی عطا کرنے والی چیزیں ای طرح ہیں جس طرح جب زند آگ روشنی کر ہے تو اس کے لیے نجام الذند کا لفظ استعمال کیا جائے۔

<sup>1</sup>\_زادالسير ،جلد8،منۍ 308

و کے ساتھ تشبیدی کیونکہ اس ہے بھی کوئی نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا ؛ اس طرح جب تکوارخود پر پڑے تو آگ نکالتی ہے تو اے بھی وہی نام دیتے ہیں۔ نابغہنے کہا:

بهِن فَلُولُ مِن قِراع الكتائبِ. ولا عيبَ فيهم غيرَ أَنَّ سُيوفَهم ۔ ان میں کوئی عیب نبیں سوائے اس سے کدان کی تلواریں تشکروں سے باہم ملنے سے کندہوجاتی ہیں۔ وتُوقِد بالصُّفَّاجِ نازَ الحُبَاحِب تَقُدُ السُّلُولِيُّ البضاعَفَ نَسُجُهُ و وسلوتی ذر و کوکاٹ ویتی ہیں جس کی بنائی دہری ہوتی ہے اور چوڑے پتھر پر پڑیں تو حباحب کی آگ روش کرتی ہیں۔

فَالْهُوْلُوْ تِصُهُمًا أَنْ

" مجرا ما نک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت '۔

م ورے مبع کے وقت دمن پر حملہ کرتے ہیں۔حضرت ابن عباس اورا کثر مفسرین کی رائے بیہ ہے: جب وہ حملہ کا ارادہ كرتے تورات كو چلتے اور سج تك دشمن كے پاس پہنچ جاتے كيونكہ وہ و فتت لوگوں كى غفلت كا ہوتا ہے اس معنى ميں فَسَاعَ صَبِالْح المنگریائی (الصافات) جن کوڈرایا جاتا ہے ان کی صبح بہت ہی بری ہوتی ہے۔ ایک قول میکیا گیا: غالب ہونے کی وجہ ے انہوں نے دن کے وقت حملہ کیا ، اس صورت میں صبحاً کامعنی علانیہ ہوگا۔اے صبح کے ظہور کے ساتھ شبید دی۔ حضرت ا بن مسعود اور حعزت علی شیر خدا بناین بیم از این سے مراد اونٹ ہیں جوا پنے سواروں کو بیم نحر کے دن مز دلفہ سے منل لے جاتے ہیں،سنت سے کمنے ہونے پر ہی روانہ ہوا جائے؛ بیقرظی کا قول ہے۔اغار ہ کامعنی تیز چلنا ہوگا اس میں ان کا قول ہے:افین تبدر کیان فیداے ہیر! (بہاڑ)روش ہوکہ ہم جلیں۔

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا أَنْ

" پھراس ہے کردوغباراڑاتے ہیں'۔

تَقْعًا كامعىٰ غبار ہے یعنی محوڑے جہاں حملہ کرتے ہیں اس جگہ تیز دوڑنے کی وجہ سے غبار اڑاتے ہیں۔حضرت ابن رواحد ضى الله عندنے كما:

عدِمْتُ بُنَيْتِي إِن لم تَرَوُها تُثِيرِ النُّقْعَ من كَنَفَىٰ كَداءِ میں اپنی بیٹی کوندا پناؤں اگرتم محوڑ ہے کوندد میصو کہ دہ کدا ء پہاڑ کے اطراف میں غبارا ژار ہا ہے۔ و میں جو ممیر ہے مکان یا موضع کی طرف اوٹ رہی ہے جہاں وہ حملہ واقع ہوا جب حقیقت حال معلوم ہوتوضمیر ذکر کرنا جائزے اگر چاس كا پہلے مراحة ذكر نه بمي موامو، جس طرح ارشاد فرمايا: حَلَى تَوَامَتُ بِالْحِجَابِ ﴿ (ص) ايك تول بيكيا میاہے کہ میرے مراد، دوڑنا ہے جب کددوڑنے کا ذکر پہلے گزر چکاہے۔ ایک قول میکیا میاہے کہ نقعے مراد مزدلفداور منی کے درمیان کا علاقہ ہے؛ میر بن کعب قرظی کا قول ہے۔ ایک قول بیکیا عمیا ہے: بیدوادی کا راستہ ہے شاید بیٹم براس غبار كى طرف لوث رى ہے جوغباراس مجدسے اڑتا ہے۔ معاح میں ہے: نقع سے مرادغبار ہے اس كى جمع نقاع ہے نقع سے

# Marfat.com

مراد پانی رو کئے کی جگہ ہے اس طرح اس پانی کوبھی کہتے ہیں جو کنویں میں جمع ہوجاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ حضور نے کنویں کے پانی کورو کئے سے منع کیا ہے۔ نقع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے اس کی جمع نقاع اور انقع آتی ہے جس طرح بعد کی جمع بعدار اور ابعد آتی ہے۔

میں کہتا ہوں: بعض اوقات نقع کامعنی آواز بلند کرنا ہے، اس معنی میں حضرت عمر یزائیں کی حدیث ہے جب ان سے کہا گیا کہ عورتیں جمع ہیں وہ حضرت خالد بن ولید پر رور ہی ہیں تو آپ نے پوچھا: بنی مغیرہ کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان ہے آنسو بہا رہی ہیں جب کہ وہ ابوسلیمان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں نہ کوئی آواز ہے اور نہ شور ہے۔ ابو عبید نے کہا: نقع کامعنی آواز بلند کرنا ہے۔ اس معنی پر میں نے اہل علم میں سے اکثر علاء کود یکھا ہے۔ اس معنی میں لبید کا قول ہے:

فہتی ینقَعُ صُراحٌ صادِق یُخلِبوها ذات جَرُس وزَجَل جَرُس وزَجَل جب سِجی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ اس جنگ کے لیے جرس وزجل والی چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔

ینقع صوافح کامنی ہے آواز کا بلند ہونا۔ کمائی نے کہا: حضرت عمر کا ارشاد نقع ولا لقلقة۔ نقع کامنی کھانا لینی ماتم علی۔ ال معنی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے: نقعت اُنقع نقعا۔ ابوعبید نے کہا: ذهب بالنقع إلى النقیعة۔ کمائی کے علاوه دوسرے علاء کے نزدیک نقیعہ سے مراد سفرے واپسی پر کھانا پکانا ہے مناتم میں کھانا پکانا نہیں۔ بعض علاء نے کہا: حضرت عمر بڑائی نے النقع سے میراد لیا تھا سر پر مٹی ڈالنا۔ یہ عنی اس طرف جاتا ہے کہ نقع سے مراد غبار ہے۔ میرا گمان نہیں کہ حضرت عمر بڑائی اس طرف گئے ہوں اور نہ آپ کوان سے یہ خوف تھا۔ آپ کو یہ خوف کیے ہوسکتا تھا جب کہ ان کے لیے یہ حضرت عمر بڑائی اس طرف گئے ہوں اور نہ آپ کوان سے یہ خوف تھا۔ آپ کو یہ خوف کیے ہوسکتا تھا جب کہ ان کے لیے یہ عمل نا پہند کر رہے تھے۔ فر مایا: یک شیف کُن من دموعه ن دھئن جلوس بعض نے کہا: نقع سے مراد گریبان بھاڑنا ہے۔ یہ ایس منی ہے جے میں نہیں جانتا۔ اس حدیث میں میر سے نزدیک نقع سے مراد شدید آواز ہے جہاں تک لقلقه کا تعلق ہے تو اس کام عنی خت آواز ہے جس نے اس میں کوئی اختلاف نہیں سنا۔ ابو حیوہ نے فاثر ن پڑھا ہے یعنی اس کے آثارہ کھا کے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں سنا۔ ابو حیوہ نے فاثر ن پڑھا ہے یعنی اس کے آثارہ کھا کے بیا سے نوہ من کو کہ احتلاف نہیں سنا۔ ابو حیوہ نے فاثر ن پڑھا ہے یعنی اس کے آثارہ کھا کے بیس نے اسے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ اثار سے مشتق ہے جب وہ حرکت دے اس معنی میں وَا آثارہ والاؤٹ می شرب نے اسے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ اثار سے مشتق ہے جب وہ حرکت دے اس معنی میں وَا آثارہ والوگ کی انہوں نے زمین کوح کے دی۔

فَوَسَطْنَ بِهِجَمُعًا ﴿

" پھرای وقت ( دشمن کے )لشکر میں گھس جاتے ہیں"۔

جَمُعًایه دسطن کامفعول بہ ہے وہ اپنے سواروں کے ساتھ دشمنوں کے وسط میں جا پہنچتے ہیں یعنی اس جمعیت میں جا وہنچتے ہیں جس پر وہ حملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے کہا: یعنی وہ مز دلفہ میں جا پہنچتے ہیں (1)۔ اسے جَمُعًا کا نام دیا کیونکہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: وَ سَفُاتُ القوم أَسِطُهم وَ سُطًا و سِطَةً یعنی میں ان کے درمیان جا پہنچا۔ حضرت علی شیر میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ جملہ خدانے اسے مشدد پڑھا ہے۔ فوسطن یہ تا دہ، حضرت ابن مسعود اور ابور جا وی لغت ہے۔ دونوں لغتوں کا ایک ہی معنی ہے یہ جملہ الدار الهم ملد 8 ملد 8

بولاجاتا ہے: وسَّظْتُ القومَر تَوسَّطِتُهُمْ دونوں كامعنى ايك ہى ہے۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: مشدد پڑھيں تومعنى ہے دمن كے شكركو ووحسوں میں کردیتے ہیں۔ تخفیف سے ساتھ پڑھیں تومعنی ہےان کے وسط میں جا پہنچتے ہیں۔ دونوں کامعنی ایک ہی بتا ہے۔

ٳڹۧٲڵٳ**ؙ**ؙۺٲڽٙڶؚۯؠؚٙ؋ٮۜڴڹؙۏڎ۫ڽۧ " بے شک انسان اپنے رب کابڑا ناشکر گزار ہے"۔

یہ جواب سے ، یعنی انسان کو ناشکری پر پیدا کیا گیا ہے۔حضرت ابن عباس نے کہا: لَکُنُودٌ کامعنی ہے الله تعالیٰ کی نعتوں کا انکار کرنے والا ؛ حضرت حسن بھری نے بھی یہی کہا ، کہا : وہ مصائب کو یا دکرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے ؛ شاعر نے اس چیز کولیا اور نظم میں پرودیا:

والطُّلْم مردود على مَنَ ظَلَمُ ياأيها الظالمُ في فِعُلِهِ تشكو النصيبات وتنسى النعم إلى متى أَنْتَ وحَتَّى متى اے اپنے مل میں ظلم کرنے والے جب کے ظلم ظالم پرلوٹا ویا جاتا ہے، کب تک تومصائب کی شکایت کرتا رہے گا اور

حضرت ابوا مامه با بل نے روایت کی ہے کہ رسول الله من الله من الله علیہ ارشاد فرمایا: الکنودُ هو الذِی یاکلُ وحدَ لا ویستَعُ رِ فَدَة ويضرب عَبْدَة ، كنودا ہے كہتے ہيں جو تنها كھا تا ہے ،عطيہ بيں ديتااورا پے غلام كو مارتا ہے۔حضرت ابن عباس نزل وحدة ومنع رِفْدَة وَجَلَدَ عَبْدَة كيامِن مهميسب برية وي كي باريمين ألاه ندرون؟ صحاب في عرض كى: کیوں نہیں یا رسول الله! فرمایا: جو تنہا پڑاؤ ڈالے، عطیہ نہ دے اور اپنے غلام کو مارے۔ دونوں روایات علیم تر مذی نے ''نوادرالاصول''مِسْتَقَلَى جِينِ (1)\_

زبان میں تاشکرے کو کہتے ہیں، کنانہ کی زبان میں بخیل بری خصلت والے کو کہتے ہیں ؛ بیمقاتل کا نقط نظر ہے۔ شاعر نے کہا: كتود لِتَعماء الرجالِ ومَنْ يكن كنودًا لنعماء الرجل يُبَعّدِ وولوكوں كے احسانات كى ناشكرى كرنے والا ہے اور جولوكوں كے احسانات كى ناشكرى كرنے والا ہوا ہے دوركر ديا

ایک قول بیریا ممیا کہ جو تموڑے احسان پر ناشکری کرے اور زیادہ پر ناشکری نہ کرے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: جو حق کا ا نکار کرے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: کندہ کو کندہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے باپ کا انکار کیا تھا۔ابراہیم بن ہرمہ

1 \_توادرالاصول بمنحـ 267

دع البخلاء إن شهغُوا دصَنُوه وذِكَهى بُغُل غانية كنودِ بخل کروچهوژو۔ بخلوں کوچهوژو۔ بخلوں کوچهوژو۔ بخلوں کوچهوژو۔ بخلوں کوچهوژو۔ بخلوں کوچهوژو۔ ایک قول ہے کا تا ہے جے ملنا چاہے یعنی شکر یہ ایک قول بیدیا گیا ہے: کنود، کندے مشتق ہے جس کا معنی کا نئا ہے گویا وہ اسے کا نئا ہے جے ملنا چاہے یعنی شکر یہ جملہ بولا جاتا ہے: کندالحبل جب وہ ری کوکائے دے۔ اعمیٰ نے کہا:

أمِيطِى تُمِيطِى بُصُلُبِ الفوادِ وَصُولِ حِبالِ وكَذَادِها توچِلَى جَالِ وكَذَادِها توچِلى جَالَتِ وَكَذَادِها توچِلى جاتوم خوارا الله على جائل جادرائيس تو رَّنا بَعِي جائل جادرائيس تو رَّنا بَعِي جائل ہے۔ دور ہوگی جورشتوں کو جوڑنا بھی جانتا ہے۔ کندکیکنِ کُنودایعنی اس نے نعمت کا انکار کیا۔ ناشکری کرنے والے کو کنود کہتے ہیں اور کندہ بھی اس کی مثل ہے۔ اعثی نے کہا:

أحدِث لها تُحدِث لوصلك إنها كُنُد لوصلِ الزائر المعتادِ السَّالِ الرَّالِ البَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ ال

ابوبکرواسطی نے کہا: کنود اسے کہتے ہیں جواللہ تعالی کی نعتوں کواس کی نافر مانیوں میں خرچ کرے۔ابوبکروراق نے کہا: کنود اسے کہتے ہیں جونٹمت کواپنی جانب سے اور اپنے دوستوں کی جانب سے خیال کرتا ہے۔ ترفذی نے کہا: جونٹمت کو دیکھتا ہے منعم کونہیں دیکھتا۔ ذوالنون مصری نے کہا: ھلوع آو کنود اسے کہتے ہیں جب اسے تکلیف پنچ تو بہت زیادہ جزئے و دوالا اور حسد کرنے والا دایک فزع کرتا ہے جب جملائی پنچ تو احسان نہیں کرتا۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بہت زیادہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا۔ایک قول بیکیا گیا: جواس کی قدرومنزلت سے ناوا قف ہو، حکمت کی ہاتوں میں سے بیہ جواس کی قدرومنزلت سے ناوا قف ہو دوال کے بردے کو جاکر دیتا ہے۔

میں نے کہا: بیتمام اقوال ناشکری اور انکار کی طرف لوٹے ہیں نبی کریم ماہ ٹھائیل نے کنود کے معنی کی وضاحت ندموم خصائل اور ناپسندیدہ احوال سے کی ہے، اگریہ درست ہے تو اس بارے میں جتنے بھی اقوال کیے گئے ہیں ان سب سے بیاعلیٰ ہے اور کسی کے لیے بھی گفتگو کی کوئی تمنجائش نہیں۔

وَ إِنَّهُ عَلَى ذَٰ لِكَ لَشَّهِينٌ ﴿

"اوروهاس پر (خود ) گواه ہے"۔

الله تعالی انسان کے اس مل پر کواہ ہے ؛ منصور نے مجاہد سے یہی روایت کیا ہے ؛ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے (3) ؛ بیہ

1 \_زادالمسير ،جلد8 منح 309

مسرت ابن عباس بنطاخ الله الله عند من بصری ، فقاده اور محمد بن کعب نے کہا: انسان اپنے اعمال پرخود کواہ ہے ؛ مجاہد سے بھی یمی مردی ہے۔

وَ إِنْهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَوِيْدٌ ۞

"اور بلاشبه وه مال کی محبت میں بڑاسخت ہے'۔

ان کی منمیرے مرادانسان ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ خیدے مراد مال ہے اس معنی میں الله تعالیٰ کافر مان: اِنْ تَوَلَّ خَدْرُوا (البقرہ:180) ہے۔ اگردہ مال چیوڑے۔عدی نے کہا:

ماذا تُرتِی النفوس من طلبِ الغَدْرِ وحُبُ العیاقِ کارِبُها نفوس مال کی طلب ہے کس چیز کی امیدر کھتے ہیں جب کہ زندگی کی محبت ان پر بہت شدید ہے۔ وہ مال کی محبت میں بہت ہی قوی ہے۔ ایک قول یہ کیا عمیا ہے: کشویڈ سے مراد بخیل ہے بخیل کو شدید اور متشدد کہتے ان (1) رطرفہ نے کہا:

> أَرَى البوت يعتامُ الكيامَ ويَصْطَغِى عَقِيلَةً مالِ الغاجِشِ المُتَشَدِّدِ(2) من موت كود كِمَتا بون ومعززترين كو پندكرتي باور بخيل كي عمره مال كومتخب كرتي ب-

یہ جملہ بولا جاتا ہے زاعتامہ واعتماہ یعنی اے پند کرلیا، چن لیا۔ فاحش کامعنی بخیل ہے اس معنی میں الله تعالیٰ کافر مان ہے: وَ يَا مُورُ كُمْ مِ الْفَحْشَا وَ (البقر ہ: 268) وہ تہیں بخل کا تھم دیتا ہے۔ ابن زید نے کہا: الله تعالیٰ نے مال کو فیر کہا ہے مکن ہے وہ شراور حرام ہولیکن لوگ اے فیر کہتے ہیں ای وجہ سے الله تعالیٰ نے اسے فیر کہا ہے اور جہا دکوسوء قرار دیا ہے فرما یا: فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَدُ وَقَالَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

اَ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُونِ فَى وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُونِ فَى إِنَّ مَا بَهُمُ بِهِم تَ مَنذَ لَخَيذٌ ﴿

''کیاوواس وقت کونبیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو پھے قبروں میں ہے اور ظاہر کردیا جائے گا جوسینوں میں (پوشیدہ) ہے بقیناان کارب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا''۔

کیاانسان نبیں جانتا جب قبروں میں جو پچھ ہےا۔ الث دیا جائے گا اور ان میں جو پچھ ہےا سے نکال لیا جائے گا۔ ابو عبیدہ نے کہا: بعثرت الستاع بہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تو سامان کے بنچے والے حصہ کواو پر کردے۔ محمہ بن کعب سے

Marfat.com

1 \_زادالمسير ،جلد8 منح 309

مروی ہے کہا: بیاس وقت ہوگا جب انہیں دوبارہ اٹھا یا جائے گا۔ فراء نے کہا: میں نے بنی اسد کے بعض بدوؤں کو پڑھتے ہوئے سنابحثر یعنی عین کی جگہ جاء کو پڑھا؛ ماور دی نے حضرت ابن مسعود سے یہی روایت کیا ہے (1)۔ دونوں کامعنی ایک ہے۔
سینول میں جو پچھ بھلائی اور شرمیں سے ہوگا اسے الگ الگ کردیا جائے گا۔مفسرین نے یہی کہا ہے۔حضرت ابن عہاس نے کہا: حُصِّل کامعنی ہے خام کردیا جائے گا (2)۔ عبید بن عمیر سعید بن جبیر ، پیمی بن یعمر اور نصر بن عاصم نے وَحَصَل پڑھا ہے جس کامعنی ظامر ہونا ہے۔

ان کارب ان کے بارے میں اس روز خوب با خبر ہوگا اس پر کوئی چیز مخفی نہ ہوگی۔ وہ ان کے بارے میں اس روز اور اس کے علاوہ بھی جانے والا ہے، بلکہ اس کامعنی ہے وہ اس دن ان کو جزاد ہےگا۔ اِذَا میں عالم بعث بخیر عالم نہیں کے علاوہ بھی جانے والا ہے، بلکہ اس کامعنی ہے وہ اس دن ان کو جزاد ہے گارادہ کیا گیا ہے اس میں خبیر عالم نہیں کوئکہ ان کا مابعد ماقبل میں کمل نہیں کرتا ہے میں عالم خبیر ہے آگر چہ در میان میں لام فاصلہ ہے کیونکہ لام کا کل ابتدا ہے یہاں ان کا مابعد ماقبل میں کرتا ہے میں عالم خبیر ہے آگر چہ در میان میں لام فاصلہ ہے کیونکہ لام کا کل ابتدا ہے یہاں لام کو خبر پر داخل کیا گیا ہے کیونکہ مبتدا پر ان داخل ہے۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ تجاج اس سورت کو مبر پر پر حتا تا کہ لوگوں کو جہاد پر ابھارے تو اس کی زبان پر غلطی سے ان آگیا تو اس نے اس کا از الہ خبید پڑھ کر کیا آگر لام نہ ہوتا تو یہ مفتوح ہوتا۔

کیونکہ بیلم کا فعل اس پر واقع ہور ہا ہے یعنی بیاس کا مفعول بن رہا ہے۔ ابواسحاتی نے اسے آن اور خبیر پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانیا ہے۔

### سورة القارعة

#### (11年至)(中、新年1月1日)(中川)

تمام قراء کے نزد یک بیسورت کی ہے(1)۔اس کی دس آیات ہیں۔ ہنسچرانٹھ الرَّ حُلْن الرَّ حِیْمِ

الله كتام من روع كرتابون جوبهت بى مهيرا و بهيشدهم فرمانے والاہے۔ اَلْقَامِ عَهُ أَنْ مَا الْقَامِ عَهُ ﴿ وَمَا أَدُلُ مِكَ مَا الْقَامِ عَهُ أَنْ

"(دل ہلادینے والی) کڑک، بیر زہرہ گداز) کڑک کیا ہے؟ اور آپ کوکیا معلوم کہ بیکڑک کیا ہے '-

قارعہ نے مراد قیامت ہے؛ عام مفسرین نے یہی کہا ہے۔اس نام کی وجہ یہ ہے کیونکہ یے گلوقات کوا بنی ہولنا کیوں کے ساتھ کھنکھنائے گی۔ اہل لغت کہتے ہیں: عرب کہتے ہیں قرعتُ کہ القارعةُ د فقی تُنهم الفاقی آئے ہے جملے اس وقت کے جاتے ہیں جب ان پرکوئی عظیم مصیبت آپڑے ؛ ابن احمراور دوسرے شاعر نے یہی معنی لیا ہے:

وقارعة مِنَ الأيامِ لَولاً سبيلهم لزاحت عنك حِيناً مَتَى تَقُرَعُ بِمَروتِكُم(2) نَسُنُوكُمُ ولم تُوْقَدُ لَنَا في القِدُدِ نَارُ(3)

الله تعالى كافر مان ٢: لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوْالْصِينَهُمْ مِمَاصَنَعُوْاقَامِ عَدُّ (الرعد: 31)

مَا الْقَامِ عَهُ يه جمله استفهاميه بيعنى قادعة كيا چيز بياى طرح وَمَا أَدُلُ مِكَ مَا الْقَامِ عَهُ وَ جمله استفهاميه به تعظيم اورعظمت ثان بيان كرنے كے ليے به جس طرح ارشاد فرمايا: اَلْعَا قَدُنُ مَا الْعَا قَدُنُ وَمَا اَدُلُ مِكَ مَا الْعَا قَدُنُ وَمَا اَدُلُ مِكَ مَا الْعَا قَدُنُ وَمَا اَدُلُ مِكَ مَا الْعَا قَدُنُ (سورة الحاقه)

يَوْهَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَ الشِّ الْمَبْنُونِ فَي ''جس دن لوگ بھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گئے'۔

یوفر بیظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تقدیر کلام بول ہوگی: تکون القادعةُ یومَ یکون النّاس کالفراش المبدوث قادہ نے کہا: فراش سے مرادوہ پینگ ہے جوآگ اور دیئے میں گرتا ہے اس کا واحد فراشہ ہے؛ بیا ابوعبیدہ کا قول ہے فراء نے کہا: اس سے مرادم محمر وغیرہ ہے اس معنی میں کڑی ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: هوا طیش من فراشة وہ پینگ سے مجمی زیادہ ہے قتل ہے۔ ایک شاعر نے کہا:

2\_مروق ہے مرادوہ پھر ہے جس ہے آگ جلائی جاتی ہے۔

1- ہزرے محفے میں کیاروآیات ہیں۔

3 تغسير ماور دي ،جلد 6 منحه 327

خَاوِيَةِ ﴿ (الحاقه )

حضرت ابن عباس بنعشبه اور فراء نے (2) کہا: گالفَرَاشِ الْمَبَنْتُوثِ ای طرح ہے غوغا البواد (3) ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پرسوار ہوتے ہیں بہی حال لوگوں کا ہوگا جب انہیں دوبارہ اٹھا یا جائے گاوہ ایک دوسرے میں گردش کررہے ہوں گے۔ وَ تَنْکُونُ الْجِبَالُ کَالْعِهُنِ الْمَنْفُوثِشِ ﴿

"اور پہاڑرنگ برنگی دھنگی ہوئی اون کی مانندہوں سے"۔

الی اون جسے ہاتھ سے دھنکا جائے، یعنی پہاڑ بار یک ذرات ہوجا کیں گے اور اپنی جگہ چھوڑ دیں گے،جس طرح الله تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا: هَبَآ ءُ مُنْبَعُنانَ (الواقعہ) الل لغت کہتے ہیں: العهن سے مرادرتک داراون ہے۔سورہ سأل سائل میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ مَاضِيَةٍ فَ وَ أَمَّا مَنْ خَفْتُ مَوَازِينُهُ فَ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ فَ وَمَا أَدُلُ لِكَ مَاهِيَهُ فَ نَامُ حَامِيَةً فَ

" پھرجس کے (نیکیوں کے) پلڑے بھاری ہوں مے تووہ دل پندعیش (وسرت) میں ہوگا اورجس کے (نیکیوں کے) پلڑے بھاری ہوں مے تووہ دل پندعیش (وسرت) میں ہوگا اور جس کے (نیکیوں کے) پلڑے بلکے ہوں مے تواس کا ٹھکا نہ ہاویہ ہوگا اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ ایک دہمی ہوگی آگ'۔ میزان کے بارے میں گفتگوسور وَ اعراف، کہف اور انبیاء میں گزر چکی ہے اس کا پلڑا اور لسان (4) ہوگی جس میں ان

2\_زادالمسير مبلد8م في 311

4۔ تراز دکاوہ حصہ جوتو لئے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

1 - يجيمسلم، كتاب الغضائل، شفقته على امنته، جلد 2، ملى 248

3۔ایسے کیزے اور نڈی جن کے پرنکل آئے ہوں۔

محفوں کا وزن کیا جائے گا جن میں نیکیاں اور برائیاں لکھی ہوں گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ایک تر از و ہے جوحفرت جبر بل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا وہ انسانوں کے اعمال کا وزن کریں گے۔ اس ایک تر از وکوجع کے صیغہ کے ساتھ تعبیر کیا اور موازین کہا جس طرح یہ کہا: لکل حادثہ نھا میزان ہر حادثہ کے لیے ایک تر از و ہے۔ ہم اس سے بل بحث میں اس کا ذکر کر ہے جبی ہم نے اس کا ذکر کتاب '' تذکرہ'' میں کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: موازین سے مراد جج اور دلائل ہیں ؛ یہ قول کر چیے ہیں ہم نے اس کا ذکر کتاب '' تذکرہ'' میں کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: موازین سے مراد جج اور دلائل ہیں ؛ یہ قول عبد العزیز بن بھی کا ہے (1) اس نے شاعر کے قول سے استدلال کیا ہے۔

عیشہ تر کا فیات میں ہو۔ ایک زندگی جو پہند یہ ہوجس پر زندگی گزار نے والا راضی ہو۔ ایک تول ہے کیا گیا ہے:
عیشہ تر کا فینہ تر کی المعنی ہے ایک زندگی جو راضی کرنے والی ہو۔ اس سے مراوزم اور اطاعت شعار ہے۔ فعل عیشہ تو کی خیشہ تو کی افران منصوب ہے کیونکہ اس زندگی نے ہی رضاعطا کی ہے، جس کا معنی زمی اور اطاعت ہے۔ عیشہ تو ایسا کلہ جو جت میں موجود تمام نعتوں کو جامع ہے جو نوش اور راضی کرنے والی ہیں، جس طرح الفہ ش السر فوعة ہاں کی اونجائی ایک سوسال کی مافت جب الله کا ولی اس کے قریب ہوتا ہے تو وہ پائلگ پت ہوجاتا ہے بیباں تک کہ جن الله کا ولی اس کے قریب ہوتا ہے تو وہ پائلگ پت ہوجاتا ہے بیباں تک کہ جن الله تعالیٰ کا ولی اس کا محمل حالت میں بلند ہوجاتا ہے جس طرح درخت کی شاخیں ہیں، ای طرح ان کی بلندی ہوتی ہے جب الله تعالیٰ کا ولی اس کا مجمل چیک جان وہ چیک جائی ہیں بیباں تک کہ الله کا ولی بیشے یا کھڑے اس بھیل کو لے لیتا ہے الله تعالیٰ کا فرمان: فیلؤٹوڈ فیکا ذائید ہی جائی وہ ہیں۔ جہاں وہ چاہے گا بلندی کی جانب یا پتی کی جانب اس بارے میں الله تعالیٰ کا فرمان: فیلؤٹوڈ فیکا آن کی جہاں وہ چاہے گا بلندی کی جانب یا پتی کی جانب اس بارے میں الله تعالیٰ کا فرمان: فیلؤٹوڈ فیکا آت وہ پائی بغیر کی جہاں وہ چاہے گا بلندی کی جانب یا پتی کی جانب اس بارے میں الله تعالیٰ کا فرمان: فیلؤٹوڈ فیکا آت وہ پائی بغیر کی ساتھ اشارہ کرے گات وہ پائی بغیر کی جانب سے خوشنودگی عطاکر یں گی ۔ بیرضا کا محمل کر نے والی ہیں۔ بینوشودگی عطاکر یں گی۔ بیرضا کا محمل کر نے والی ہیں۔ بینوشودگی عطاکر یں گی۔ بیرضا کا محمل کر نے والی ہیں۔ بینوشودگی عطاط عت کریں گی۔

مَادِیَة ن ہے مرادجہم ہے اس کو امکانام دیا کیونکہ دواس کی اس طرح بناہ لے گاجس طرح وہ اپنی مال کی بناہ لے گائیہ ابن زید کا قول ہے (3)۔ای معنی میں امید بن ابی صلت کا قول ہے:

فادگرف مَعْقِلنا وکانٹ اُمَنا نیها مَقابُرنا دفیها نُولَدُ زمین میں ہمارے پڑاؤکی جگداور جائے پناہ ہے اس میں ہماری قبریں ہیں ای میں ہماری پیدائش ہوئی۔ جہنم کو ہاویکا نام دیا کیونکہ وہ اس میں گرتا جائے گا جب کہ اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے۔ یدروایت بیان کی جاتی ہے کہ ہاویے جہنم کے سب سے نچلے دروازے کا نام ہے۔ قاوہ نے کہا: فَا أُمَّهُ هَاوِیَةُ ۞ کامعنی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تکرمہ

3 ينسير ماوروي ،جلد 6 منح 329

2\_نوادرالاصول منحه 339

1 يغسير ماوردي مبلد 6 مسنحه 328

نے کہا: اس کو بینام اس کیے دیا کیونکہ وہ اس میں اپنے سر کے بل گرے گا۔ اختش نے کہا: امدے مراد ہے اس کی قرارگاہ۔ معنی قریب قریب ہے۔ شاعر نے کہا:

حضرت ابو ہریرہ بڑا ہے۔ روایت مردی ہوہ نبی کریم مل فلا این ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ "مردے اپنے پاس
آنے والے ایک آدمی سے اس آدمی کے بارے میں سوال کریں گے جواس سے قبل فوت ہو چکا ہوگا وہ بنائے گا وہ تو مجھ سے
پہلے مرگیا تھا کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ مردے کہیں گے: الله کی قسم! نہیں۔ تو وہ کہ گا: اِنگا وِلَّا وَ اِنگا اِلْمَا لَا مُحْوَنُ نَا الله کی قسم انہیں۔ تو وہ کہ گا: اِنگا وِلَا وَ اِنگا اِلْمَا وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونَ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مَعَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالُ وَ مُحَالًا وَ مُحَالُ وَ مُحَالُمُ وَالْمُحَالُ وَ مُعَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مُعَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالُونُ وَ مُحَالًا وَ مُعَالَّ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُعَالُونُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مُعَالِقُونُ وَالْمُعَالُونُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَالْمُوالُونُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَالُونُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالِمُوالُونُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُولُونُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ و

<sup>2</sup>\_زادالمسير ،جلد8منحه312

<sup>1 -</sup> تغسير ماور دي ،جلد 6 معنجه 329

<sup>3-</sup> يح مسلم، كتاب الجهنم، الجنة وصفة نعيمها وطد 2 منح 181

### سورة التكاثر

### ﴿ الله ﴾ ﴿ النَّوَةُ النَّكَامُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ

تمام منسرین کے قول میں یہ سورت کی ہے۔امام بخاری نے اسے مدنی کہا ہے۔اس کی آٹھ آیات ہیں۔ پشیر الله الرّ خلن الزّ جینید

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بہت ہى مبر بان ہميشہ رحم فر مانے والا ہے۔ اَلْهَا لَهُ مُعَالَثُونَ فَي حَتَّى ذُمْ تُعُمُّ الْمَقَابِوَ فَ

" غافل کھامہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے یہاں تک کہم قبروں میں جا پہنچ'۔ "

اس میں پانچ مسائل ہیں: لغوی تشریح اور شان نزول

مسئله نعبو 1 ۔ آله مکم القیکائون تمہیں غافل کردیا۔ فاکنه پہتھا عن فی تبائم مُغیل میں نے اسے ممل سال مسئله نعبو 1 ۔ آله مکم القیکائون تمہیں الله تعالیٰ ک کے بچ جودودھ بیتا تھا ہے غافل کردیا۔ آیت کا معنی ہے بال اور تعداد کی کثرت پر نخر و مباہات نے تمہیں الله تعالیٰ ک طاعت ہے غافل کردیا ہے بہاں تک کہ تم مرکے اور قبروں میں فرن کردیے گئے۔ ایک قول ید کیا گیا: آله منگم کا معنی ہے حمیس مجلادیا۔ القیکائو یعنی اموال اور اولاد کی کثرت پر نخر کرنا(1)؛ یہ معزت ابن عباس اور معزت حسن بھری کا تول ہے۔ قادہ نے کہا: تبائل پر فخر کرنا(2)۔ فعاک نے کہا: معاش اور تجارت پر نخر نے تمہیں غافل کردیا(3)۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے: القین نفی کھیا و نفیکائی جب تو اے بھول جائے ، اے ترک کردے اور اس ہے اعراض کرے۔ الفاق اے غافل کردیا۔ مقاتل ، قنادہ اور دوسرے علاء اے غافل کردیا۔ مقاتل ، قنادہ اور دوسرے علاء نے کہا: یہ یہودیوں کے تن میں بات نازل ہوئی۔ جب انہوں نے کہا: ہم بن فلال ہے: کہا: یہ یہودیوں کے تن میں بات نازل ہوئی۔ جب انہوں نے کہا: یہ تربیل کردیا ہوئی۔ حضرت ابن عباس، مقاتل اور کبی نے کہا: یہ تربیل کے دو قبلوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بوعبد مناف اور بنو ہم ہے۔ انہوں نے دوراسلام میں سر داروں اور اشراف کے اعتبارے باہم کنی کے اور فر میں نازل ہوئی و میں کہا: یہ تعداد نے دور میں ان کردیا ہو کی کو میں کہا ہو تو بوعبد مناف ، بوسم پر غالب آ می کھر انہوں نے مردوں کا شار کیا تو بوعبد مناف ، بوسم پر غالب آ می کھر انہوں نے مردوں کا شار کیا تو بوسم میں کہا ہے تو بھ آ یات نازل ہوئی کہ تی دوراس کی ساتھ ایک کو مردوں کے ساتھ کؤ کر نے تک برا پہنچ۔ میں نادہ و کئی کہا تھونوں کے ساتھ ہو کو کو میں کہا ہو کہا کہا کہائی تو کہاؤ کہا کہائی کرتم مردوں کے ساتھ کو کر نے تک میا پہنچ۔ میں دور کے ساتھ کو کر کے تک برا پہنچ۔

3\_الينياً

2\_اليناً، جلد8 منى 314

1 \_ زاد المسير ، مبلد 8 منى 313

سعید نے قادہ سے بیروایت نقل کی ہے وہ کہا کرتے تھے: ہم بنی فلاں سے زیادہ ہیں، ہم بنی فلاں سے زیادہ تعداد والے ہیں۔ ان میں سے ہرروز کوئی نہ کوئی کم ہوتار ہاالله کی قسم! وہ اسی طرح رہے، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے اہل قبور میں سے ہوگئے۔ عمرو بن دینار سے مروی ہے: انہوں نے قسم اٹھائی کہ بیتا جروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ شیبان نے قادہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ بیا ہل کتاب کے قل میں نازل ہوئی۔

میں کہتا ہوں: جواقوال ذکر کیے گئے ہیں آیت انہیں اور غیر کوبھی عام ہے۔ صحیح مسلم میں مطرف ہے مروی ہے وہ اپنے باپ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم سائٹ این آپہر کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ سائٹ النہ گاٹ کی پڑھ رہے ہے فرما یا انسان کہتا ہے مالی مالی وہل لک یا ابن آدم من مالیک إلا ما اُکلتَ فافنیتَ اُولَیِسْتَ فابلیّتَ اُولَیِسْتَ فابلیّتَ اُو تَصِدُّ فَتَ فَامُفَیْتَ وَمَا سَوَی ذَلِکَ فَذَاهِ وَ وَالَ یَا ابنَ آدم من مالیک اِلا ما اُکلتَ فافنیت اُولیِسْتَ فابلیّتَ اُولیِسْتَ فابلیّتَ اُولیِسْتَ فابلیّت اُولیَ اُللَّ یَا ابنَ آدم من مالیک اِلا ما اُکلتَ فافنیت وما سوی ذَلِکَ فذَاهِ وَالدَّ یَا ابنَ آدم من مالیک اِللَّ ما اُکلتَ فافنیت وما سوی ذَلِکَ فذَاهِ وَالدِنَ اللَّ لَكُ لِللْ اللَّ اللَّ

بخاری نے ابن شہاب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک بڑٹٹن نے مجھے خبر دی کہ رسول الله مل ٹائٹی ہے ۔ ارشاد فر مایا: لو أن لِابنِ آدم وادیّا من ذهب لأحَبَّ أن یکون له وادیانِ ولن یہ لا فاؤ إلّا التُوّاب ویتوب الله علی من تَاب(2)اگر انسان کی سونے کی ایک وادی ہوتو وہ یہ پہند کرتا ہے کہ اس کی دوواد یاں ہوں مٹی کے سواکوئی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی الله تعالیٰ جس پر چاہتا ہے نظر رحمت فر ماتا ہے۔

ٹابت نے انس سے انہوں نے حضرت الی سے یہ تول نقل کیا ہے: ہم اسے قرآن کا حصہ خیال کرتے ہیں یہاں تک کہ اُنٹھ کٹم التّک گافٹر سورت نازل ہوئی۔ ابن عربی نے کہا: یہ سی اور عمدہ نص ہے الل تفسیر سے غائب رہی وہ خود بھی جاہل رہے اور دوسروں کو بھی جہالت ہیں رکھا الله تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے اس کی مجھے معرفت نصیب فرمائی۔

حضرت ابن عباس منطنع نے فرمایا: نبی کریم مان نواتیج نے بیسورت پڑھی فرمایا: ' تتکاثداموال کا مطلب ہے ناحق اسے جمع کرنا ،اس کے حق کوروک لیمنا اور برتنوں میں اسے باندھ کررکھنا''۔

زيارت مقابر كامعني ومفهوم

ھسنلہ نیمبر2۔ حَتیٰ ذُنُ اُنہ اُلمَقَابِرَ بِهِ بِهِ اِن تک کرتمہیں موت آپیجی توتم قبروں میں زائر کی طرح ہو گئے تم ان سے لوٹو گے جس طرح زائرا ہے گھر کی طرف لوٹا ہے وہ گھر جنت ہویا جہنم ہو۔ جو آ دمی فوت ہوجا تا ہے اس کے لیے یہ جملہ ہو لئے ہیں:قدذَا دَ قبرَۂ۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کامعنی ہے تعداد کی کٹرت پر باہم فخر نے تہمیں غافل کردیا یہاں تک کہم نے مردوں کوشار

<sup>1</sup> مجيم مسلم ، كتاب الزيد ، جلد 2 م في 407

<sup>2-</sup> يح بخاري، كتاب الرقاق، من يتقى من فتنة الهال، جلد 2 مني 953

کیا۔ جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ وعید ہے بیعنی تم دنیا کے مفاخر میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے ملکے توالله کاعذاب تم پرنازل ہوگاوہ تم ضرور دیکھو گے۔

مسئله نصبر 3\_مقابر، مقبرة اور مقبرة كى جمع بيس كامعنى قبري بين-شاعرني كبا:

أَرَى أهل القُصُور إذا أَمِيتُوا بَنَوًا فوق البقابر بالضُّخورِ أَبِرُوا إِلا مُباهادُ و فَخْمَا على الفقراءِ حتَى في القُبورِ

میں محلات والوں کودیجتا ہوں جب وہ مرتے ہیں تو وہ قبروں پر بڑے بڑے پتھر لگاتے ہیں۔انہوں نے پیمل فقراء پر فخر ومباہات کے لیے کیا یہاں قبروں میں بھی یمی طرز عمل اپنایا۔

لكل أناسٍ مَقْبَر بِفِناءهم فَهُمْ يَنْقُصُونَ والقُبورُ تَزِيدُ تمام انسانوں کے لیےان کے اپنے اپنے میدانوں میں قبرستان بیں لوگ کم ہور ہے ہیں اور قبریں زیادہ ہور بی ہیں۔ ابوسعید مقبری کے لیے دونوں طرح کالفظ استعال کیا گیا ہے متفبری اور متفبری۔ وہ قبرستان میں رہا کرتے ہتھے۔ قَبَرت السَيتَ أَقْبِرُه، أَقْبُرُهُ قبرالِعِني مِيس نے اے وفن كيا۔ أقبرته يعني ميس نے اسے وفن كرنے كائكم ويا۔ اس بارے ميس عنفتنگوسور قلبس میں گزرچکی ہے۔

زیارت قبور کی شرعی حیثیت اوراس کے فوائد

مسئلہ نمبر4 قرآن علیم میں مقابر کا ذکر صرف اس سورت میں ہوا ہے قبروں کی زیارت سخت دل والے کے لیے ز بردست دوا ہے کیونکہ بیمل موت اورآ خرت کی یا د دلاتا ہے بید چیز انسان کی امیدیں کم رکھنے، دنیا میں زہدا ختیار کرنے اور اس میں رغبت کی تمی پر برا بھیخة كرتا ہے۔ نبي كريم سينية يہنم كافرمان ہے: كنتُ نَهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فؤد روا القبورُ فإنها تذهد في الدنيا وتُذَكِّر الآخرةَ (1) مِيستهبي قبرون كي زيارت منع كياكرتا تحااب قبرون كي زيارت كياكرو كيونك یہ چیز دنیا میں زہد ہیدا کرتی ہے اورموت کی یاد دلاتی ہے؛ اسے حضرت ابن مسعود نے روایت کیا ابن ماجہ نے اسے عل کیا ہے۔ تیج مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ "بیآخرت کی یاد دلاتی ہے'(2)۔ تریذی میں حضرت بریدہ ہائیں سے مروی ہے کہ 'میآ خرت کی یادولاتی ہے'(3)۔ بیحدیث حسن سیجے ہے،اس میں حضرت ابو ہریرہ مباہرے سے روایت مروی ہے کے رسول الله من بینی نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں میں اعنت کی ہے کہا: اس باب میں حضرت ابن عباس اور معزت حسان بن ثابت سے روایت مروی ہے۔ ابونیسلی ترندی نے کہا: بیرحدیث حسن تیج ہے۔ بعض عاما وکی رائے ہے کہ

<sup>1</sup> يسنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، ذيارة القبور بمنى 114 11 2 ميم مسلم، كتاب الجنائز، بدر 1 منى 314

<sup>3.</sup> ما مع تريزي، كتاب البينانو، ما جاء في الوخصة في زيارة القبور، وبد2 يسني 329 راينياً، وديث نمبر 974 ، نسيا والقرآن بهلكيشن

عورتوں پرلعنت والاحکم اس سے قبل کا ہے جس میں رسول الله مان ٹھالیے ہی نے قبروں کی زیارت کی رخصت دی۔ جب حضور مان ٹھالیے ہی نے قبروں کی زیارت کی رخصت دی۔ جب حضور مان ٹھالیے ہی نے رخصت دی تو اس رخصت میں مرداورعور تیں شامل ہوگئیں۔ بعض علماء نے کہا:عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت اس کے مروہ ہے کیونکہ وہ کم صبروالی اورزیادہ جزع فزع کرنے والی ہوتی ہیں۔

عورتوں کے لیےزیارت قبور کا تھم

میں کہتا ہوں: مردول کے لیے قبرول پرجانا جائز ہے، یہ تفق علیہ کم ہے۔ عورتوں کے بارے میں مختلف فیہ ہے۔ جہال تک فوجوان بچیوں کاتعلق ہے ان کے لیے باہر نکلنا حرام ہے جہال تک گھرول میں بیٹے رہنے والی عورتوں یعنی جن کی عمر ڈھل چکی ہوان کے لیے مباح اور جائز سب کے لیے ہے یہ اس وقت ہوگا جب وہ مردول سے الگ ہو کرنگلیں اس میں ان شاءالله کو کی اختلاف نہیں اس تاویل کی بنا پر رسول الله مائی ایک ہوائی ارشا وزور واالقبور عام ہوگا جہاں تک ایسی جگہ یاوقت کا تعلق ہے جس جگہ مردول اور عورتوں کے جمع ہونے سے فتنہ کا خوف ہوتو بھر حلال اور جائز نہیں۔ اس اثنا میں کہ ایک آدمی نگلا ہے اس کا مقصود عبرت ہوتا ہے تو اس کی نظر کسی عورت پر جاپڑتی ہے تو وہ فتنہ میں جاپڑتا ہے اور اس کے برعس مجمی صورتحال ہو سکتی ہے کہ مرداور عورت میں سے ایک گناہ گار ہوگا ما جو زئیس ہوگا۔

دل کے علاج کانسخہ اور زیارت قبول کے وقت کیانیت اور ارادہ ہوتو میل نفع بخش بنتا ہے

هسنله نصبو 5 علاء نے کہا: جوآ دی اپ دل کا علاج کرنا چاہتا ہے اورظلم وقہر کی زنجیروں سے آزادہ وکراپنے دب کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ لذات کوختم کرنے والی ، جماعتوں کو جدا کرنے والی ، جماعتوں کو جدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ لذات کوختم کرنے والی ان کی ملا قات پر مواظبت اختیار کرے اور سلمانوں کی قبروں کی زیارت میں بیشگی اختیار کرے ۔ بہتین امور ہیں جس آ دی کا دل شخت ہو، گناہ اس کو اپنی خرفت کر نے میں اس سے بدر لے اور شیطان اور اس کے دوستوں کو فت میں لے چکا ہوتو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف اس سے بدر لے اور شیطان اور اس کے دل کی تنی مچیت کے فتنوں کے خلاف اس سے بدر لے اور شیطان اور اس کے دل کی تنی مچیت کی فتنوں کے خلاف اس سے بدر لے اگر موت کا ذکر کر شت سے کرنے سے اس نے فائدہ اٹھالیا اور اس کے دل کی تنی مچیت کی میں جتال اور سلمانوں کی قبروں کی زیارت کرتا ان گنا ہوں کو دور کرنے میں وہاں تک پہنی سکتا ہے جہاں تک پکتا میں مورت نہ بینی پائی تھی ۔ کو وک مرچکا ہے اس کی طرف اس کا ٹھکانہ ہے اور بیا ہے جہراں تک پکتا ہے اس کی طرف اس کا ٹھکانہ ہے اور بیا ہے جہراں تک پکتا ہے جہاں تک پکتا ہے اس کی بین جانا اور مسلمانوں میں ہے جوکوگ مرچکا ہے اس کی جوزی مورت کہا ہے اس کی بین جانا اور مسلمانوں میں ہے جوکوگ مرچکا ہے اس کی بین ہوں تا این عمل بین ہوں جو اس کی تین ہوں ہوں ہے ۔ جوکوگ مورٹ ہوں کی طرف سے بین ہوں تا میں جواب کی جو اس کی میں بین ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کا علائ ہوں کا علی ہوں ہوں کا علی ہوں ہوں کا علی ہور بینی اس کی طرف کا علی ہوں ہوں کی عال سے عبر سے حاصل کرنا ہور وقت میں کو اس کو اس کو دی وی کی کا میں کرنا چاہتا ہے اس کا علی ترکانہ ہوں کا علی کو اس کی بین ہوں کی طرف کی کا بین کو اس کو اس کو کو کو کی کو کو کا علی کرنا چاہتا ہے اس کا علی کو اس کا علی کہ بین نہیں ہو یا تا جہراں تک زیارت تور کا تعلق ہوتوں کی کو کی کو کی کو کی کو کرنا چاہتا ہوں کو کو کو کرنا چاہتا ہوں کی کو کرنا چاہتا ہوں کی کو کرنا چاہتا ہوں کو کرنا

تیز ہوتا ہے اوران سے نفع حاصل کرنازیادہ مناسب اورموز وں ہوتا ہے۔ جوآ دمی قبروں کی زیارت کاارادہ کرتا ہے اس کے لیے مناسب بیہ ہے وہ اس کے آ داب اپنائے ، آتے وقت اس کا دل حاضر ہواس کے پیش نظر صرف قبر کی زیارت نہ ہو کیونکہ بیر توصرف اس کی ایسی حالت ہے جس میں حیوان بھی اس کے ساتھ شریک ہیں ہم اس سے الله تعالیٰ کی پناہ ما سکتے ہیں ، بلکہ اس ہے پیش نظرالته تعالیٰ کی رضااورا پنے فاسد دل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یا میت کو نفع پہچانے کا اراوہ ہونا چاہیے جوزیارت کرنے والا اس کے پاس قرآن پڑھے گا، دعا کرے گا، قبروں کے اوپر چلنے اور ان پر بیٹھنے سے اجتناب کرے جب قبرستان میں داخل ہوتو وہ انہیں سلام کرے جب وہ اپنے میت کی قبر تک پہنچے جسے وہ پہچانتا ہے تو اسے بھی سلام کرے اور اس کے چہرے کی جانب ہے آئے کیونکہ وہ اس کی زیارت میں اس طرح ہے جس طرح وہ زندہ حالت میں اس سے مخاطب تھا اگر زندہ حالت میں اس ہے خطاب کرتا تو آ داب یہی ہوتے کہ اس کے چبرے کے بالمقابل ہوتا یہاں بھی ای طرح ہے پھر جو مٹی کے نیچے جاچکا ہے اپنے تھروالوں اور احباب سے الگ ہوچکا ہے اس سے عبرت حاصل کرنے کے بعد کہ اس میت نے جھونے بڑے لشکروں کی قیادت کی ہوگی ، ساتھیوں اور قبائل سے مقابلہ کیا ہوگا اموال اور ذخائر کوجمع کیا ہوگا تو اسے موت ا ہے وقت میں آپنجی کہ اے گمان تک نہ تھا ایسی ہولنا کی میں موت آئی جس کا اسے کوئی انتظار نہ تھا تو زیارت کرنے و لے کو اس بھائی کی حالت میں غور کرنا جا ہے جوگز رچکا ہے اور ان ساتھیوں میں شامل ہو چکا ہے جنہوں نے امیدوں کو پایا اور اموال کوجمع کیا کدان کی آرز و کیس کیسے ختم ہو گئیں ،ان کے اموال نے انہیں کوئی نفع نددیا مٹی نے ان کے چبروں کے محاس کومٹادیا اور قبروں میں ان کے اجزاء بکھر گئے ،ان کے بعد ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں ، ان کی اولا دیں بیتم ہو گئیں ، دوسروں نے ان ہے عمدہ اموال کو تقسیم کرلیا تا کہ اسے ان کا مقاصد میں تھومنا پھرنا ،حصول مطالب میں ان کاحرص ،اسباب کے حصول میں ان کا دھوکہ اور جوانی اور صحت کی طرف ان کا میلان سب کو یا دکر سکے اور میجی جان سکے کہاس کالہو ولعب کی طرف میلان ان کے میلان اورغفلت کی طرح ہے جس کے سامنے خوفناک موت اور تیز ہلاکت ہے یقیناوہ اس طرف جار ہاہے جس طرف وہ کئے تھے اے اپنے دل میں اس آ دمی کے ذکر کو یا دکرنا جا ہے جو اپنی اغراض میں متر دد تھا کہ اس کے پاؤں کیسے نوٹ گئے ، وہ ا ہے دوستوں کود کھے کرلذت حاصل کرتا تھا جب کہ اب اس کی آنکھیں بہہ چکی ہیں ، وہ اپنی توت گویا کی بااغت سے حملہ کیا کرتا تھاجب کہ کیڑے اس کی زبان کو کھا تھئے ہیں ،وہ لوگوں کی موت پر ہنسا کرتا تھا جب کمٹی نے اس کے دانتوں کو بوسیدہ کر دیا ہے، وہ یقین کرلے کہ اس کا حال اس کے حال جبیہا ہوگا اور اس کا انجام اس کے انجام جبیہا ہوگا۔ اس یا داور عبرت کی وجہ ے اس سے تمام دنیوی غیرتیں زائل ہوجا تمیں کی اور وہ اخروی اعمال پرمتوجہ ہوگا۔ وہ دنیا میں زہدا ختیار کرے گاا ہے رب کی اطاعت كي طرف متوجه موكاس كادل زم موجائے گااوراعضاء ميں خشوع دا قع موجائے گا۔

كَلَاسَوْفَ تَعْلَبُونَ أَنْ ثُمَّ كَلَاسَوْفَ تَعْلَبُونَ أَنْ

'' ہاں ہاں تم جلد جان لو مے پھر ہاں ہاں تہہیں (اپنی کوششوں کا انجام) جلد معلوم ہوجائے گا''۔ فراہ نے کہا: گلا سے مرادیہ ہے معاملہ اس طرح نہیں جس باہم فخر اور کثرت پرتم ہوتم عنقریب اس کا انجام جان لو گے،

یہاں وعید پروعیدہ؛ یہ بجاہد کا قول ہے۔ یہ بھی احتال ہے کہ یہاں کلام میں جو تکراد ہے وہ تا کیداور تخلیظ کے طریقہ پر ہوئی فراء

کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا: قبر میں جوتم پر عذاب آئے گا اس کوتم جان لوگے پھر آخرت میں تم پر جوعذاب آئے گا اس

کوتم جان لوگے۔ پہلی کلام قبر کے عذاب کے بارے میں ہے اور دوسری کلام آخرت کے عذاب کے بارے میں ہے۔ تو یہ تکراد

دو حالتوں کے بارے میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلاسٹو ف تنعکٹون ن یہ آ نکھے د کھنے کے بارے میں ہے کہ جس کی

طرف تہیں دعوت دی گئی وہ حق ہے ثم گلاسٹو ف تنعکٹون ن یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت ہوگا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا

وہ تج ہے۔ ذر بن حیش نے حضرت علی شیر خدا ہو ٹائی ہے دوایت نقل کی ہے کہ ہم عذاب قبر میں شک کرتے تھے یہاں تک کہ یہ

مورت ناز ل ہوئی (1) ہوا الله تعالیٰ کے فرمان: گلاسٹو ف تنعکٹون سے مراد ہے تم قبروں میں دیکھلوگے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے۔

گلاسٹو ف تنعکٹون ن سے مراد ہے جب موست تم پرواقع ہوگی اور فرشتے تمہاری روعیں نکالنے کے لیے تمہارے پاس آئی گی گیا۔

گلاسٹو ف تنعکٹون ن سے مراد ہے جب موست تم پرواقع ہوگی اور فرشتے تمہاری روعیں نکالنے کے لیے تمہارے پاس آئی کی گیا۔

گٹر سُوف تنعکٹون ن سے مراد ہے جب موست تم ہوجائے گا۔

ابی گرفت میں لے لے گی اور جواب تم سے ختم ہوجائے گا۔

میں کہتا ہوں: یہ سورت عذاب قبر کے بارے میں قول کواپٹے عمن میں لیے ہوئے ہے، ہم نے اپنی کتاب ''التذکرہ'' میں ذکر کیا ہے کہ اس پرایمان واجب ہے، اس کی تصدیق لازم ہے جیسے ہی صادق وامین نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں مکلف بند ہے کی طرف زندگی لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے، عقل کی جس صفت پر اس نے زندگی بسر کی تھی اتناعقل اسے عطافر ما تاہے تا کہ جو اس سے سوال کیا جار ہا ہے اس کی اسے بھی ہو، اس کا وہ جواب دے سکے، اس کے دب کی جانب سے جواسے چیز ل رہ ہی ہاں کا ادراک کر سکے اور قبر میں اس کے لیے جو کر امت اور ذلت مقدر کی گئی ہے اس کو جان سے نافر سنت کا فذہب ہے جس پر الل اسلام کی جماعت قائم ہے، ہم نے ''التذکرہ'' میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلا سَوْفَ تَعْکُمُونُ نَ یہ قال اسلام کی جماعت قائم ہے، ہم نے ''التذکرہ'' میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلا سَوْفَ تَعْکُمُونُ نَ یہ قیامت میں ہوگا دو بارہ اٹھا کہ ہم جوان اور زاع سے گائم گلا سَوْفَ تَعْکُمُونُ نَ یہ قیامت میں ہوگا کہ جو بان لو گے کہ تہیں جو بھی ہما جاتا تھا کہ ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ سورت قیامت کے احوال یعنی دوبارہ اٹھا تا، میدان مور نر کے احوال اور زاع سب کوشائل ہے جس طرح ہم نے کتاب ''التذکرہ'' میں مردوں کے احوال اور آخرت کے امور پر گفتگو کی ہے۔ ضماک نے کہا: گلا سَوْفَ تَعْکُمُونُ کا مصداق کفار ہیں فَمُ گلا سَوْفَ تَعْکُمُونُ کا مصداق کفار ہیں فَمُ گلا سَوْفَ تَعْکُمُونُ کا مصداق مون ہیں ، اس طرح وہ اے پر ھاکرتے تھے پہلی آیت تاء کے ساتھ اور دوسری آیت یاء کے ساتھ ۔

كَلَالَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ أَن

" ہاں ہاں اگرتم ( اس انجام کو ) یقین طور ہے جانے ( توایسا ہر گزنہ کرتے ) '۔

گلا کے لفظ کومکرر ذکر کیا بیز جرادر تنبیہ ہے کیونکہ ہرا یک کے بعدا یک اور چیز کا ذکر کیا گویا فرمایا: تم ایسانہ کرو بے شک تم شرمندہ ہو گے ،تم ایسانہ کرو بے شک تم عقاب کے ستحق ہو گے ۔علم کی یقین کی طرف جونسبت ہے وہ اس طرح ہے جس طرح

1 \_ جامع ترندى، باب و من سورة الهاكم التكاثر، حديث نمبر 3278، في والقرآن ببل كيشنز

فرمایا: اِنْ هٰذَالَهُوَ حَقُ الْیَقِنْنِ ﴿ (الواقعه )ایک قول بیکیا گیاہے: یہاں یقین کامعنی موت ہے؛ بیقادہ کا قول ہے۔ان ہے یم مروی ہے: اس سے مراد دو بارہ اٹھاتا ہے کیونکہ جب وہ حقق ہوجائے گاتو شک زائل ہوجائے گا۔ یعنی اگر دو بارہ اٹھائے میں جانے کوجان لیتے۔لوکا جواب محذوف ہے یعنی اگرتم آج بعث کوجان لیتے جسےتم اس وقت جانو کے جب صور پھونکا جائے گا اور تمہارے جنوں ہے لحدین شق ہوجا نمیں گی توتمہاراحشر کیسا ہوگا؟ تو بیچیز دنیا میں کثرت پر فخر کرنے ہے تمہیں غافل کردے مى \_ايك قول بيكيا عميا ہے كداس كامعنى ہے صحائف ازیں گے توتم يقيني طور پرجان لوگے كدكون شقى ہے اور كون سعيد ہے؟ -ا كي قول بيكيا حميا بيك دان تمنون مواقع پر كلا، الا كے معنى ميں ہے؛ بيابن الى حاتم كاقول ہے۔ فراء نے كها: بيد حقاك معن میں ہے۔اس بارے میں گفتگو مصل مزر چکی ہے۔

كَتَرَوُنَ الْجَحِيمُ أَثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ أَنَ

و ، تم دیکے کررہو سے دوزخ کو پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے'۔

یہ ایک اور وعید ہے۔ بیکلام اس بنا پر ہے کہ سم مخدوف ہے یعنی تم آخرت میں ضرور دیکھو گے۔ بیخطاب ان کفار کو ہے جن کے لیے جنم لازم ہو چک ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ کم عام ہے جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: وَ اِنْ مِنْكُمُ اِلّا وَاي دُمّا (سورؤ مريم:71) يدكفار كے ليے تھر ہے اورمون كے ليے گزرگاہ ہے۔ سيح ميں ہے: ' ان ميں سے پہلا بجل كى س تیزی ہے پھر ہوا کی سی تیزی ہے پھر پرندے کی سی تیزی ہے گزرے گا''(1)۔سورہَ مریم میں ہیہ بحث گزر چکی ہے۔کسائی اورابن عامرنے اسے لٹوئن پڑھا ہے یہ أریته الشی ہے شتق ہے یعنی تہمیں اس کی طرف اٹھایا جائے گا اور تمہیں وہ دکھائی جائے گی تا و کے فتحہ کے ساتھ میدنام قراء کی قراءت ہے۔ یعنی تم دور ہونے کے باوجودا پنی آٹھوں سے جہنم کودیکھو گے پھرتم و بن آکھ سے مشاہدہ کرو ھے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی خبر ہے یعنی یہ دائمی اور متصل روایت ہے اس بنا پرخطاب کفار کے لیے ہے۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: لَوْتَعُلَمُونَ عِلْمَ الْمِیقِیْنِ ۞ کامعنی ہے تم دنیا میں آئ اس امر کوملم یقینن ے جان لیتے جوآ مے ہونے والا ہے جس کی تمہارے سامنے صفت بیان کی گئی ہے کہتم ضرورا پنے دل کی آتھے وال دیمو مے، کیونکہ ملم یقین مجھے جہنم کو تیرے دل کی آنکھوں سے دکھائے گاوہ بیہ نے تیرے لیے قیامت کے مراحل اور اس کی قطع میافت تیرے لیے عیاں ہوگی۔ پھرمعاینہ کے وقت سرکی آنکھوں سے دیکھے گا تو تواسے بقیناد کھے لے گاوہ تیرکی آنکھ سے غائب بہیں ہوگی مجرسوال اور پیشی کے وقت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

**كُمَّ لَتُسُّئُكُنَّ يَوُمَهِ نِهِ عَنِ النَّعِيْمِ ثَ** 

'' پھرضرور یو جیما جائے گاتم ہے اس دن جملنعتوں کے بارے میں''۔

ا ما مسلم نے اپنی می حضرت ابو ہریر و مینتین سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سان نیالیا ایک دن یا ایک رات بابر نکلے تو کیا و کھتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق اور حضرت عمرین مینانیم اموجود ہیں پوچھا:''تہہیں اس وقت کس چیز نے تحسروں 1 مجع بخارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، جلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، جلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، جلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، جلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منح 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منطق 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منطق 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره، حلد 2 منطق 1107 عنارى، باب وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره وجود يومنذ ناخرة الى ديها ناظره الى ديم ا

ے نکالا؟''دونوں نے عرض کی: یارسول الله! بحوک نے فرمایا: ''اس ذات کی مسم جس کے تعد قدرت میں میری جان ہے!

میری بھی بھی اس چیز نے گھر سے نکالا ہے جس نے جہیں نکالا ہے دونوں انٹو، دونوں آپ ماٹھ اٹھ گھڑے ہوئے
دسول الله سائیلی بھی انساری کے گھڑا ہے تو وہ گھر پرنہیں تھا جب اس کی بیوی نے رسول الله سائیلی بھی انواس نے خوش
آ مدید کہا۔ رسول الله سائیلی بھی بیتی جا تا ہے اس نے رسول الله سائیلی بھی اور آپ سائیلی بھی کے دونوں صحابہ کود یکھا پھر گو یا ہوا:

میری انٹا میں وہ انساری بھی بیتی جا تا ہے اس نے رسول الله سائیلی بھی اور آپ سائیلی بھی کے دونوں صحابہ کود یکھا پھر گو یا ہوا:
المحمد للله آئ مجھے ہی بڑھ کرکوئی عزت والے مہمانوں والانہیں۔وہ گیا تو مجود کا ایک خوشران کے پاس لے آیا۔عرض کی: اس کھا واور چھری کی رسول الله سائیلی بھی تا ہوا: ''دودھ دینے والے جانورکوڈنٹ نہ کرنا''۔ اس انساری نے جانورڈوٹ کی نہ کی اور اس نورڈ کی کی اور اس خوش کے کھا واور چھری کی رسول الله سائیلی ہے نے اس بھی کہا ہوا: ''دودھ دینے والے جانورکوڈنٹ نہ کرنا''۔ اس انساری نے جانورڈوٹ کے نہ کرنا ورحض الله سائیلی ہے نہ کہا ہوا کہ موری ہیں جو کہ سے نہ کور کی جانورڈوٹ کے نہ کہاں تک کہ میں اس نعیت نے آئیا'' سے معام اللہ کو تھی کہاں تک کہ میں اس نعیت نے آئیا'' سے اس موری ہیں: ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسالون عند اسے امام تر مذی نے نقل کیا ہے اس میں بیدا لفاظ بھی مروی ہیں: ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسالون عند اس میں نے جن کے بارے میں قیامت کے دوز تم سے بو چھا جائے گا۔ شونڈا سایہ عمدہ تر مجود میں اور شونڈا پائی اور اس انہ کو کہا ورکہا: ابویش میں تیان اور اس واقعہ کاڈکر کیا۔

میں کہتا ہوں: اس انصاری کا نام مالک بن تیہان تھا اس کی کنیت ابوہیٹم تھی اس واقعہ کے بارے میں حضرت عبدالله بن روا حہاشعار کہتے ہیں اور ابوہیٹم بن تیہان کی مدح کرتے ہیں:

فَلْمَ أَزُ كَالاسلام عِزا لِأُمَّةِ ولا مِثْلُ أَضِيافِ الإِداشي مَعْشَهَا مِنْ أَضِيافِ الإِداشي مَعْشَهَا م میں نے کی قوم کے لیے اسلام جیسی کوئی عزت نہیں دیکھی اور نہ میں نے اراشی کے مہمانوں جیسی کوئی جماعت و کیھی ہے۔ نبی و صِدِیتی و فاروی اُمَّةِ وخیر بنی حوّاء فیا و عُنْصُها

نی ،صدیق اورامت کا فاروق ، بی حواء میں سے عضر کے اعتبار سے سب ہے بہتر۔

فوافوا لبیقات وقد و قضیة وکان قضاء الله قدرا معَدَّرا الله الله قدرا معَدَّرا الله الله الله الله الله کافیها می الله کافیها می الله کافیها می الله کافیها کافیها

ال رجل نخب يبارى بِجودِي شُهوسَ الطُّعَى جودا و مجدا و مَفخَها عُجد كِ اللهُ عَيْ جودا و مُفخَها عُجَها عُجد كالمُعزز آدى كَ طرف جوا پن تخاوت، بزرگ اور نخر مِن چاشت كے سور جول كامقا بلد كرتا ہے۔ وفارِس خلق الله في كل غارة إذا ليس القومُ الحديدَ المُسَتَّرًا

<sup>1-</sup> جامع ترخى، كتاب الزهد، ما جاء بي معيشة أصعاب النبي سَوْبِيهُ اللهِ ، جلد 2 م في 512

يغزوه مي الله كي مخلوق كاشامسوار ب جب قوم كند مكون نيز سے زيب تن كرليس -

فَقَدًى وَ حَيّا ثُم أَدُنَى قِهِ اهُمُ فَلَمْ يَقْرِهِمْ إِلَّا سَبِينا مُتَّنَّرًا

اس نے جانور ذبح کیا اسے تیار کیا پھر ضیافت ان کی خدمت میں پیش کی اس نے ان کی خدمت میں کھانا پیش نہیں کیا مگر و نے مونے مکڑے۔

ابوتعیم مافظ نے ابوعسیب سے جورسول الله مل تقلیم کے غلام سے سے دوایت نقل کی ہے کہ رسول الله مل تقلیم کے اس سے دوایت نقل کی ہے کہ رسول الله مل تقلیم کی طرف لکلا پھر آپ مل تقلیم حضرت ابو بحرصدیق کے ہاں تشریف لے محتے آہیں بلایا یہ وقت ہمارے پاس تشریف لے کئے آہیں بلایا یہ وہ بھی آپ مل تقلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے پھر آپ ملی تقلیم حضرت عرکے ہاں تشریف لے گئے آہیں بلایا وہ بھی آپ ملی تقلیم کی خدمت میں آگئے آپ ملی تقلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے پھر آپ ملی تقلیم کے ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے آپ ملی تقلیم کی وہ بھی ایک کہ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے آپ ملی تقلیم کی ایک نے فرایا: '' ہمیں بسر ( معجور ) کھلاؤ'' ووایک خوشہ لے آیا اورا سے رکھ دیا سب نے کھایا پھر آپ نے پانی طلب کیا اورا سے بیار پھر نہائے گئے ہم کے دور اس بارے میں بوچھا جائے گا'' کہا حضرت عمر بڑا تھی نے وہ خوشہ لیا اسے زمین پر مارا یہاں تک کہ وہ بسر محجور ہیں رسول الله مائی تاہی کے سامنے بھر کئی عرض کی: یارسول الله! مائی تھوک منا تا ہے یا کپڑا اسے زمین پر مارا یہاں تک کہ وہ بسر محجور ہیں رسول الله مائی تاہی کے سامنے بھر کئی عرض کی: یارسول الله اور اسے کا جم میں وہ مردی اور گری میں پناہ لیتا ہے''۔ جس کے ساتھ وہ اپنی بھوک منا تا ہے یا کپڑا اسے جس کے ساتھ اپنی شرمگاہ ڈھانچا ہے گا؟ خرمایا: '' ہاں گرتین ہوں وہ مردی اور گری میں پناہ لیتا ہے''۔ جس کے ساتھ اپنی شرمگاہ ڈھانچا ہے یا ایسی بل ( گھر ) جس میں وہ سردی اور گری میں پناہ لیتا ہے''۔ ۔

و و نعمت جس سے بارے میں سوال ہوگا عاماء نے اس میں اختلاف کیا ہے اس کے بارے میں دس قول ہیں:

(۱) امن وصحت؛ یه حضرت ابن مسعود بن تنویکا قول ہے (۱) (۲) صحت و فراغت؛ یه سعید بن جبیر کا قول ہے۔ بخاری شریف میں رسول الله مل تنویکی ہے مروی ہے: نعمتان مغبوق فیبھہا کثیر من الناس الصحة والفہاغ دوالی تعتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خیارے میں رہتے ہیں صحت اور فراغت (۳) قوت ساعت اور قوت بصارت کے حواس کے ساتھ ادراک (2)؛ یہ حضرت ابن عباس بنویتها کا قول ہے۔ قرآن تکیم میں ہے: إِنَّ السَّمْعُ وَ الْبَصَّ وَ الْفَقُوادَ کُلُّ اُولَیْكَ کَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ۞ حضرت ابن عباس بنویتها کا قول ہے۔ قرآن تکیم میں ہے: إِنَّ السَّمْعُ وَ الْبَصَرَ وَ الْفَقُوادَ کُلُّ اُولَیْكَ کَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ۞ (اسرام) کان، آکھ اور دل ان میں ہے برایک کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

(سم) کھانے اور بینے والی چیزیں جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے(3)؛ بید حضرت جابر بن عبدالله کا قول ہے اور حضرت ابو ہریروکی حدیث ای پردلالت کرتی ہے۔

(۵)اس سےمراددو پیراورشام کا کھانا ہے(4)؛ پیمفرت حسن بھری کا تول ہے۔

1 \_زاداكمسير ، مبلد 8 منو 314 2 يغيير ماوردي ، مبلد 6 منو 332 3 دزادالمسير ، مبلد 8 منو 315 4 \_\_\_\_\_

(۲) یکول شامی کا قول ہے، اس ہے مراد پیٹ بھر کر کھانا ، ٹھنڈ اپانی ، گھروں کے سائے ، اچھا اظاق اور نینڈی لذت ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے باپ سے بدروایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائٹ آپیج نے ارشاد فر بایا: 'اس سے مراد پیٹ بھر کر کھانا
ہے''(1) ۔ مادردی نے کہا: بیسوال کا فر اورمومن کو عام ہے مگر مومن کا سوال بید بشارت ہے کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی

نعتیں جع کر دی گئی ہیں اور کا فر سے سوال ہے اس امر کے ساتھ جنجوڑ نا ہے کہ اس نے دنیا کی نعتوں کے مقابل کفر اور
معصیت کو اپنایا ۔ ایک قوم کا خیال ہے: بیسوال ہر نعت کے بارے ہیں ہوگا اور کھانا جو ہیں نے آپ س ٹیٹ نائی گئی ہے
کہ جب بیر آ بیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیت بین ٹیٹ نے عرض کیا: یارسول الله ابتا ہے وہ کھانا جو ہیں نے آپ س ٹیٹ نیٹ ہے ساتھ ابو بیٹم بن تبان کے گھر میں کھایا تھا جو کی روئی ، گوشت ، آ دھ بھی مجور اور شیٹھ پائی پر شتمل تھا کیا اس بارے میں آپ
ساتھ ابو بیٹم بن تبان کے گھر میں کھایا تھا جو کی روئی ، گوشت ، آ دھ بھی مجور اور شیٹھ پائی پر شتمل تھا کیا اس بارے میں آپ
ساتھ ابو بیٹم بن تبان کے گھر میں کھایا تھا جو کی روئی ، گوشت ، آ دھ بھی محکور اور شیٹھ پائی پر شتمل تھا کیا اس بارے میں آپ
ساتھ ابو بیٹم بن تبان کے گھر میں کھایا تھا جو کی روئی ، گوشت ، آ دھ بھی کھور اور شیٹھ پائی پر شتمیل تھا کیا اس بارے میں آپ
نے ارشاد فر مایا: '' یہ کھار کے لیے ہے'' بھر آ پ نے یہ آب سے سوال کیا جائے گا تا نمی کھار سے سوال انہیں شرمندہ کرنا ہے کو نکہ اس خور کی کیا تا نمی کھار دونوں روایات میں نظیق یوں ہے کہ ہر کس سے سوال کیا جائے گا تا نمی کھار دونوں روایات میں نظیق یوں ہے کہ ہر کس سے سوال کیا جائے گا تا نمی کھار دونوں روایات میں نظیق یوں ہے کہ ہر کس سے سوال کیا جائے گا تا نمی کھار دونوں روایات میں نظیق یوں ہے کہ ہر کس سے سوال کیا جائے گا تا نمی کھار دونوں روایات میں نظیق کے بھارے میں ۔ خوال کیا تا تا میک بار دونوں روایات میں نظیق کی تا میں کھا تھا تھیں کو کہ دونوں روایات میں نظیق کے دونوں روایات میں نظیق کیا تا میں کھار کے بار کے میں ہوئی کے دونوں روایات میں نے دونوں ہوئی کے دونوں ہوئی کے دونوں روایات میں کھی کے دونوں ہوئی کے دونوں ہوئی کے دونوں ہوئی کے دونوں کے دونوں ہوئی کے دونوں کے دون

میں کہتا ہوں: یہ بہت اچھا قول ہے کیونکہ لفظ عام ہے؛ فریا بی نے یہ ذکر کیا۔ ورقاء، ابن ابی نیجے سے وہ مجاہد سے اس آیت کی تغییر میں یہ قول نقل کرتے ہیں یعنی ہروہ چیز جولذت دنیا سے تعلق رکھتی ہو۔ ابواحوص، عبداللہ سے وہ نبی کریم مائنٹے آئیا ہے سے روایت نقل کرتے ہیں: 'اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے پر اپنی نعمتوں کو شار کرے گا یہاں تک کہ اس پر یہ بھی شار کرے گا تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تیرا فلاں عورت سے نکاح کر دوں اللہ تعالیٰ اس عورت کا نام ذکر کریے گا تو میں نے تیری اس سے شادی کردی' (۱۲۰)۔

تر مذی نے حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے روایت کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تولوگوں نے عرض کی: یارسول الله اہم سے کن خمت کے بارے میں سوال کیا جائے گاہمیں تو پانی اور مجور میسر ہے، دشمن سامنے حاضر ہے اور ہماری ہمواری ہمارے کندھوں پر ہیں؟ فر مایا: ''ایسا ضرور ہوگا''(2)۔ حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے بیجی مروی ہے کہ رسول الله مائی این آئے ارشاد فر مایا: اب أذل مایسال عند یوم القیمة إنه یقال له أنّم نُصِحَ لك جسبك ونُرویك من الماء البار د (ہم) قیامت کے در اسب سے پہلے انسان سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گاوہ یہ ہوگا: کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں رکھا قااور تجھے خصند ایا نی نہیں پیایا تھا۔

حضرت ابن عمر بن منها کی حدیث ، کہا: میں نے رسول الله سن نایج کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: '' جب قیامت کا دن ہوگا الله تعالی اپنے بندوں میں سے کی بندے کو بلائے گا سے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اس سے اس جاہ وحشمت کے بارے میں سوال استان اپنے بندوں میں سے کی بندے کو بلائے گا اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اس سے اس جاہ وحشمت کے بارے میں سوال استان استان مدیث 332 - 3280 منیا والقرآن بلی کیشنز آ ۔ آئیے مادردی ، جلد 6 منی مند 230 - 171 ۔ ایسنا، مدیث 330 - 3280 منیا والقرآن بلی کیشنز کا معد بیتی مدیث نمبر 4610 - 4610

والمعتريذي، باب و من سورة الهاكم التكاثر، مديث نمبر 3281، فيا والقرآن ببلي كيشنز

کرے گاجی طرح اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا' ۔ جاہ وحشمت یقیناد نیاوی نعتوں میں سے ایک ہے۔

امام مالک ربیتہ نے کہا: اس نعت سے مراد بدن کی صحت اور عدہ طبیعت ہے۔ یہ ساتواں قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہامن و عافیت کے ساتھ مند ہے۔ سفیان بن عینہ نے کہا: جو چیز بھوک مٹائے اور سرخورت کا اہتمام کرے جب کدوہ کھا ٹا ایا ہو جو طق سے مشکل سے اتر سے اور لباس کھر درا ہوقیا مت کے روز اس کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی بلکہ اس سے ایسی چیزوں کے بارے میں باز پرس ہوگی جو لذت کا باعث ہوں۔ اس پردلیل یہ ہے کہ الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جذت میں سکونت عطاکی اور فر مایا: تیرے لیے یہاں یہ انعام ہے کہ تجھے نہ بھوک گے اور نہ ہی تو بے پردہ ہوگا تو اس میں پیاسانہ ہوگا اور نہ تجھے گری گے گی (سورہ ط : 119-118) یہ چار چیزیں ہیں (۱) جس کے ساتھ بچوک مٹائی جاتی ہے میں پیاسانہ ہوگا اور جس کے ساتھ پردہ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو کہ کہ خیرت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو کہا۔ اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو کہا۔ اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو کہا۔ اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو کہا۔ اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ کا رہیں تھا۔

میں کہتا ہوں: اس کی مثل قشیری ابونصر نے ذکر کیا انہوں نے کہا: بندے سے ایسے لباس کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی جس کے ساتھ وہ ابنی شرمگاہ چھپا تا ہے، ایسا کھانا جس کے ساتھ وہ اپنی کمرسیدھی کرتا ہے، ایسا مکان جواہے سردی اور گرمی

ے بحاتا ہے۔

میں کہتا ہوں: یقول رسول الله سائن آئے کے ایک ارشاد سے اخوذ ہے لیس الابن آدم حقّ فی سوی ہذہ الخصال بیت میں کہتا ہوں: یقول رسول الله سائن آئے کے ایک ارشاد سے ان وز ہے لیس الاب الله میں کوئی حق نہیں ایسا گھرجی میں وہ رہتا ہے، ایسا گیر اجواس کی شرمگاہ کوڈھا نچتا ہے، خشک روئی کا مکز ااور پانی ۔ اسے تر مذی نے نقل کیا ہے۔ نظر بن شمیل نے کہا: خشک روئی کا مکز اجس کے ساتھ سالن نہ ہو مجھ بن کعب نے کہا: نعیم سے مراد یہ ہے کہ الله تعالی نے حضرت محمد میں ہے نظر میں الله علی سے رسول ہے ۔ مومنوں پر بڑ ااحسان کیا کہ ان میں انہیں میں سے رسول ہے ۔ معنو سے مراد ہے شری ادر آن میں انہیں میں سے رسول ہے ۔ معنو سے سے مراد ہے شری ادکام میں زمی اور قرآن میں کوآسان بنادینا۔ الله تعالی کا فرمان ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الْمَدْ فِی المَدِیْنِ مِن حَرْج (الحج 183) اور نہیں روار کھی اس نے تم پردین کے معاملہ میں کوئی تگی۔ فرمان ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی المَدِیْنِ مِن حَرْج (الحج 185) اور نہیں روار کھی اس نے تم پردین کے معاملہ میں کوئی تگی۔ فرمان ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی المَدِیْنِ مِن حَرْج (الحج 185) اور نہیں روار کھی اس نے تم پردین کے معاملہ میں کوئی تگی۔

ار شاد باری تعالی ہے: وَ لَقَدُ بِیَتُ زِنَا الْقُوْانَ لِلَّهِ ثَمِي فَهَلُ مِنْ مُّنَّ کُونَ (القمر) اور بے شک ہم نے آسان کردیا ہے قرآن کوفیےت پذیری کے لیے پس ہے کوئی تقیمت قبول کرنے والا۔

<sup>1</sup> \_ جامع ترندي، ما جاء في الزهد في الدنيا، علد 2 مسنح 509 \_ الينا، عديث نمبر 2263، ضياء القرآن ببلي كيشنز 2 \_ زاد المسير ، جلد 8 مسنح 315

## سورة العصر

﴿ الله الله الله المنوع المنطور المنطو

یہ ورت کی ہے۔ قادہ نے کہا: بیدنی ہے(1)؛ حضرت ابن عباس سے بھی بیمروی ہے۔ اس کی تین آیات ہیں۔ پشیر الله الرَّحلٰن الرَّحیٰنِ الرَّحیٰن الرَّحیٰن الرَّحیٰن الرَّحیٰنِ الرَّحیٰنِ الرَّحیٰنِ الرَّحیٰنِ الرَّ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

وَالْعَصْدِ فَ «فتم ہے زمانہ کی"۔ اس میں دومسئلے ہیں:

عصر كالمعنى اورمراد

مسئله نصبر 1 عصرے مراد دھر(زمانہ) ہے؛ بیر حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء کا نقط نظر ہے(2)۔عمر دہر کی طرح ہے۔ شاعرنے کہا:

سبیلُ الهَوی وَعُنْ وبحنُ الهوی غَنُرُ ویَوْمُ الهَوی شَهْر وشَهْرُ الهَوی شَهْر وشَهْرُ الهَوی وَهُرُ الهوی م محبت کاراسته پر نیج ہے محبت کاسمندر گہراہے محبت کا دن مہینہ برابر ہوتا ہے اور محبت کا مہینہ زمانہ برابر ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ نے زمانہ کی شم اٹھائی کیونکہ اس میں احوال کے تصرف اور تبدل پر تنبیہ ہے اور اس میں صانع پر دلالت ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے :عصر سے مرا درات اور دن ہے ؛ حمید بن ثور نے کہا :

وكن يُكْبِكُ ما تَيَهُمَا عصران يعنى دن اوررات بيس ركيس كے جب وہ استے مقصود كو پانے كامطالبه كرديں۔ عصران سے مرادم اور شام ہے۔ شاعر نے كہا:

وأَمُطُلُه العَصْرين حتى يَهَلَنى ويرض بِنِصْفِ الدَّينِ والأَنْفُ رَاغِمُ مِن اس كِساته صبح وشام الله مول سے كام ليتا موں يهاں تك كه مجھ سے اكتا جا تا ہے وہ مجبور موكر نصف قرض لينے پر راضى موجاتا ہے۔

وہ کہتا ہے: جب وہ دن کے پہلے پہرمیرے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ پچھلے پہر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک قول مید کیا گیا ہے: اس سے مراد عشق ہے وہ سورج کے زوال سے لے کراس کے غروب ہونے کا وقت ہے! مید معنزت حسن بصری اور قماً دوکا 1۔ زادالمسیر ،جلد 8 منو 316

نقط نظر ہے ؛ اس معنی میں شاعر کا قول ہے :

رس من المؤرّة بنا يا عبرُد قد قدم العَدْمُ العَدْمُ وفي الزّوْحَةِ الأوْلَى الغنيمة والأجُرُ(1) المعنور المعرومي المعرومي المعرومي المعرومي المعرومي المعرومي المعرومين المعروم

قادہ سے بیمی مروی ہے: عصر سے مرادون کی ساعتوں میں سے آخری ساعت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: الله تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم اٹھائی کی درمیانی نماز ہے کیونکہ یہ نماز وں میں سے افضل نماز ہے (2)؛ یہ مقاتل کا قول ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: اذن للعصر یعنی نماز عصر کے لیے آذان دی گئی۔ صبیت للعصر عصر کی نماز پڑھی گئی۔ حدیث صبح میں ہے العسلاۃ الوسطی سے مرادعمر کی نماز ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: نبی کریم ماٹھائی کے زمانہ کی سماغائی کیونکہ اس میں نبوت کی تجدید ہوئی اس وجہ سے بیز ماند فضیلت رکھتا ہے اس کی قسم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا قسم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا قسم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا قسم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا قسم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا قسم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا قسم اٹھائی۔ ایک تو ایک

اگر کوئی عصر کے لفظ کوشم میں ذکر کر ہے تو کتنا وقت مراد ہوگا؟

مسئلہ نمبر2۔ امام مالک نے فرمایا: جس نے بیشم اٹھائی لویُکیدہ عصراتو وہ اس سے ایک سال تک بات نہ کرے۔ ابن عربی نے کہا: امام مالک نے شم اٹھانے والے کی شم کوسال پرمحول کیا جب کہ اس نے لفظ عصر کا ذکر کیا تھا کیونکہ اس کے تعبیر میں جو قول کیے جاتے ہیں یہ ان میں سے لیے عرصے پرمحیط ہے۔ یہ تعبیر ان کے اس اصول پرمنی ہے کہ قدموں میں شختی کی جائے۔

ا مام شافعی نے کہا: وہ ایک ساعت نہ بولا توتسم پوری کرنے والا ہوگا گر جب اس کی کوئی نیت ہو۔ میں بھی یہی کہتا ہوں گر جب وہ عربی ہوتو اس سے کہا جائے گا: تو نے کیا ارادہ کیا تھا؟ جب اس نے ایسی تعبیر کی کلام جس کا اختال رکھتی تھی تو اسے قبول کرلیا جائے گا گھر اس صورت میں کہ وہ بہت ہی تلیل ہو۔ یہ تعبیر کہ تسم کو اس پرمحول کیا جائے گا جو اس نے تغییر کی یہ بھی امام مالک کے ذہب کے موافق ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسُو ﴿

"يقينامرانسان خسارے میں ہے"۔

2\_زادالمسير ،جلد8منحه 316

1 ينسير ماوردي مبلد 6 منحد 333

سب كا قريب قريب ہے۔ سلام سے مروى ہے كه عمر بيصاد كے كسره كے ساتھ ہے۔ اعرج ، طلحه اور عيلى نے خُسُم پڑھا ہے يہى ہارون نے ابو بكر سے وہ عاصم سے روايت نقل كرتے ہيں دونوں كى دليل حركات ميں دوسر سے حرف كى اتباع ہے يوں لفظ ذكر كيا جاتا ہے خُسُر اور خُسُر حَسُن اور عُسُر حصرت على شير خدا يوں پڑھا كرتے ہتے: والعَصْر و نوائب الدَهْوِإِنْ الْمَانُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَ

ابراہیم نے کہا: انسان جب اپنی زندگی میں بوڑھا ہوجاتا ہے(1) تو وہ نقصان ، کمزوری اور پہلی حالت میں پلننے والا ہو
جاتا ہے گرمومنوں کا معاملہ مختلف ہے ان کے حق میں ان اعمال کا اجر لکھا جاتا ہے جو وہ جو انی کے عالم میں کیا کرتے تھے
اس کی شل الله تعالیٰ کا یفر مان ہے: لَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي ٓا حُسَنِ تَقُو يُنِم ﴿ فَحْمَ مَادَدُ نَاهُ اَسْفَلَ سُفِلِيْنَ ﴿ (التين ) اور
کہا: ہماری قراءت میں دانه یفی آخی الدَهْدِ ہے جب کہ سے وہ ہے جس پر ائمہ اور مصاحف ہیں جس نے مصحف عثانی کی
مخالفت کی اس کا ردکتا ہے کے مقدمہ میں ہو چکا ہے۔ یہ وئی ایسی چیز نہیں جس کوقر آن میں تلاوت کیا جاسے وہاں فور
سے پڑھ لیجئے۔

اِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَتَوَاصُوْ ابِالْحَقِّ فَوَتَوَاصُوْ ابِالصَّبْرِجَ ''بجزان (خوش نصيبوں) كے جوائمان لائے اور نيك عمل كرتے رہے نيز ايك دوسرے كوفق كى تلقين كرتے رہے اورايک دوسرے كومبر كى تاكيد كرتے رہے''۔

اللاالذين بدالإنسان سيمتنى بي كونكة قول كرمطابق وه الناس كمعنى من ب- عمد والفيل سيم مراد انهول في الله من الله كرم الله كرم

عَبِلُواالصَّلِطُ سِيَ مرادح مرت عمر بين وَ تُواصَوُا سے مرادح مرادح مراد عمران و تُواصَوُا بِالصَّبْوِسے مرادح مرادیا تھا۔ شیر خدا ہیں۔ حضرت ابن عباس نے منبر پر بیٹھ کراس طرح خطبہ دیا تھا۔

تواصوا کامعنی ہے انہوں نے باہم محبت کی ، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی اور ایک دوسرے کو برا بیختہ کیا۔ العق سے مراد توحید ہے؛ ضحاک نے حضرت ابن عباس بڑی دینہ سے ای طرح روایت کیا ہے۔ قادہ نے کہا: حق سے مراد قرآن ہے۔ سعمراد تو تا ہے۔ کہا: یہاں حق سے مراد الله تعالیٰ کی ذات ہے۔

وه با ہم الله تعالیٰ کی طاعت اور معاصی پر صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یکفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

1\_زادالمسير ،جلد8 منح 317

# سورة البمزة

### الله المحالفة المتدا المحالة المتدا المحالة المتدا المحالة المتدا المحالة المتدا المحالة المحا

میسورت کی ہےسب کا تفاق ہے۔اس کی نوآیات ہیں۔

بسيرالله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مبربان ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

ۅؘؽڷڵؚػؙڵؚڡؙڹڒٙۊڵڹڒۊ<sub>ؖ</sub>ؙ

" ہلاکت ہے ہراس مخص کے لیے جو (روبرو) طعنے دیتا ہے پیٹے پیچھے عیب جو ٹی کرتا ہے'۔

، هَمَرْتُكَ فَاغْتَضَعْتَ بِذُلِّ نَعْسٍ بِقَافِيةٍ تَأْجَّجُ كَالثُّوَاظِ(3)

میں نے تیری ایسے اشعار کے ساتھ فیبت کی جوشعلہ کی طرح بھڑک رہاتھا تو تو اپنفس کی ذات کے ساتھ پست ہوگیا۔

نعاس نے اس قول کو پند کیا ہے اس معنی میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلُوزُ كَ فِي الصَّدَ أَتِ (التوبہ: 58)

ان میں سے پچھوہ ہیں جومعہ قات کے بارے میں آپ پرطعن کرتے ہیں۔ مقاتل نے اس کلام کے خالف گفتگو کی ہے کہ

مُنَوَقُوا ہے کہتے ہیں جو عدم موجودگی میں فیبت کرتا ہے اور لُمَنوَقُوا ہے کہتے ہیں جو سامنے عیب جوئی کرتا ہے۔ قادہ اور مُنوَقُوا ہے کہتے ہیں جو سامنے عیب جوئی کرتا ہے۔ قادہ اور مُنوَقُوا ہے کہتے ہیں جو سامنے ہیں جو اوگوں کے اطلاق کے بارے میں طعن کرتا ہے (4) اور لُمَنوُقُوا ہے کہتے ہیں جو اوگوں کے اطلاق کے بارے میں طعن کرتا ہے (4) اور لُمَنوُقُوا ہے کہتے ہیں جو ان کے نسب

2راينيا

3 تغییر ماور دی، جلد 6 منحد 2336

1\_زادالسير ،جلد8 منى 319

☆ تغییرطبری،جلد 24 منحه 217

4 ـ زادالمسير ، مبلد 8 منح 319

میں طعن کرتا ہے۔

ابن زیدنے کہا: هامزا ہے کہتے ہیں جوہاتھ ہے لوگوں کواذیت دیتا ہے اورائیس مارتا ہے (1) اور لُمزَق اسے کہتے ہیں جوزبان سے انہیں اذیت دیتا ہے اورائیس عیب لگا تا ہے۔ سفیان توری نے کہا: جوزبان سے اذیت دیتا ہے اورائیس عیب لگا تا ہے۔ سفیان توری نے کہا: جوزبان سے اذیت دیتا ہے اور انہیں عیب لگا تا ہے۔ سفیان توری نے کہا: همزً تواسے کہتے ہیں جواپے ہم مجلس کہتے ہیں اور جو آئکھ سے اذیت دیتا ہے اور لُمزَق کہتے ہیں جوابی نظریں اپنے ساتھی پر گاڑھ دیتا ہے اور اپنے مرا افراد کو برے الفاظ کے ساتھ اذیت دیتا ہے اور لُمزَق اسے کہتے ہیں جوابی نظریں اپنے ساتھی پر گاڑھ دیتا ہے اور اپنے مرا البی آئکھوں اور اپنے آبروؤں سے اشارہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ کہا: دونوں برابر ہیں۔ وہ چنل خور اور انسان پر طعن کرنے والا ہے جب وہ غائب ہوجائے۔ زیاداعا جم نے کہا۔

تُنُولِ بِوُدِی إِذَا لاَ قَيتِنی كَذِبًا وَإِنْ أُغَيَّبُ فَأَنْتَ الهامزُ اللَّهَزَاهُ جب تو مجھ سے ملاقات كرتا ہے تو مجھوٹ كے عالم ميں ميرى محبت كاوسيلہ پکڑتا ہے اور اگر ميں غائب ہوں تو تو چغل خور اور طعن كرنے والا ہے۔

ایک اور شاعرنے کہا:

إذا لَقِتيكَ عن سُخُطِ تُكاثِيْهُنِ وإِن تَغَيَّبتُ كنتُ الهامِرَ اللُهَزَادِ) جب میں تجھے ملتا ہوں تو تو ناراضگی کی وجہ سے دانت نکالتا ہے اور جب میں غائب ہوتا ہوں تو تو چِغل خوراور طعن کرنے والا ہوتا ہے۔

الشعط کامعنی بعد ہاور فیئو قابیااہم ہے جو مبالغہ کے لیے وضع کیا گیا ہے جس طرح کہا جاتا ہے: سُخَہ اَ مُحکمة جو مذاق کرتا ہے اورلوگوں کو ہناتا ہے۔ ابوجعفر محربی بن علی اوراعرت نے فیئو قاور گھنو قاور گھنو قامیم کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اگر یہ دونوں سے قراءت ثابت ہوتو یہ اسم مفعول کے معنی میں ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جولوگوں کے سامنے آتا ہے تولوگ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس پر ہنتے ہیں اوروہ انہیں نیبت پر برا پیختے کرتا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابووائل بختی ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس پر ہنتے ہیں اوروہ انہیں نیبت پر برا پیختے کرتا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابووائل بختی اوراعمش نے اسے ویل للهدوۃ اللموۃ پڑھا ہے هدوکا اصل معنی توڑن کہ ہوئی کو حتی سے کا ٹیا ہے۔ اس معنی میں همزالحا ف اوراعمش نے اسے دیل للهدوۃ اللموۃ پڑھا ہے ہدوکا اصل معنی توڑن کہا۔ اسے بلی کو میڈن المجوذ بکفی میں نے تھیلی سے اخروث تو ڈا اولیک بدو نے کہا: اسے بلی کو رہو کرتی ہے۔ پہلا تول تعلی کا ہے یہ ذکور ہوں ہے کہا گیا: اسے بلی کو حددہ کہا گیا: است جرائی کو حددہ کہا گیا: اسے بلی کو حددہ کہا گیا: اسے بلی کو حددہ کہا جو کہا:

ومن هكؤنا رأسة تهشها

جس کے سرکوہم تو ڑیں تو وہ نکڑ ہے نکڑ ہے ہوجا تا ہے۔

1 ـ زادالمسير ،جلد8 بمنحه 319

3 ـ الين)

ایک قول بیکیا حمیاہے: همزاور لمهزکا اصل معنی دھکیلنا اور مارتا ہے: لَمَزَاهُ لَمُنزَاجب وہ اسے مارے اور دھکے د اس طرح هَنزان ہے جب وہ اسے دھکے دے اور اسے مارے۔ راجزنے کہا:

ومَن هَمَزْنَاهُ عِزَّهُ تَبَرَّكُمَا عِلى اسْتِهِ زَوْبَعَةً أَوْ زَوْبَعَا

جس کی عزت کوہم میاڑ دیں تووہ اپنی سرین کے بل بگولہ کی صورت میں یا حقیر ہوکر جا گرتا ہے۔ -

برکعة کامعنی ہے چاراعضاء پر کھڑا ہوتا ہو گئعة فتبو کا میں نے اے گرایا تو وہ ابنی سرین کے بل گرگیا۔ بیسحاح میں کہا: آیت کر بیداخش بن شریق کے تق میں نازل ہوئی جو ضحاک نے حضرت ابن عباس بن در ایت نقل کی ہے۔ وہ لوگوں کی فیبت کرتا تھا اور ان کی عیب جوئی کرتا تھا وہ موجود ہوتے یا غائب ہوتے۔ ابن جرت کے کہا: یہ آیت ولید بن مغیرہ کوتی میں نازل ہوئی وہ نبی کر میم مان فیلیے کی عدم موجود گی میں آپ مان فیلیے کی فیبت کرتا اور سامنے بدگوئی کیا کرتا تھا۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: یہ آیت ابن بن خاص کوت میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جمیل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جمیل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جمیل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جمیل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول ہے۔ بجاہد نے کہا: یہ کی کے ساتھ بھی خاص نہیں بلکہ یہ ہم کس کے لیے ہے جب فراء نے کہا: یہ جائز ہے کہا وہ خاص کا قصد کیا جائے اور خاص کا قصد کیا جائے اور خاص کا قصد کیا جائے اور خاص کا قصد کیا جائے گئی من عموم پردلالت کرتا ہے ہم کوئی میں اور ہوتا چا ہے گروہ صرف اس فرد کا ارادہ کرتا ہے جس نے یہ بات ہی تھی۔ لیکن من عموم پردلالت کرتا ہے ہم کوئی مراد ہوتا چا ہے گروہ صرف اس فرد کا ارادہ کرتا ہے جس نے یہ بات ہی تھی۔

الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَلَّدَةً أَ

"جس نے مال جمع کیا اور من من کرر کھا"۔

اس نے عادثات زمانہ کے لیے تیار کر کے رکھا۔ جس طرح گئر (1) اور اُکر مرہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : معنی ہے اس کی مقد ارکوشار کیا ؛ یہ سدی کا قول ہے۔ ضحاک نے کہا: اس نے اپنے وارث کے لیے اپنا مال تیار کیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : اس نے عدد اور کثرت پر فخر کیا۔ مقصود طاعت میں مال خرج کرنے سے روکنے پر خدمت کرنا ہے جس طرح فر مایا: مَنَّایَع تِلْحَدُور (ق:25) اور فر مایا وَ جَمَعَ فَا وُ عَی ﴿ (المعارج) عام قراءت جمع ہے۔

ر ابن عامر جمز واور کسائی نے اسے میم کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے ابوعبید نے دعدّ د ہ کی وجہ سے اسے بی اختیار کیا ہے۔
حضرت حسن بھری ، نھر بن عاصم اور ابوالعالیہ نے جہ ع اور عدد ہ پڑھا ہے (2) اور تضعیف کا اظہار کیا یعنی اس میں ادغا مہیں مسلمار کیا ، کیونکہ اس کی مشل واقع ہے شعر میں ہجی اس کی مثل واقع ہے سیار کی مثل واقع ہے شعر میں ہجی اس کی مثل واقع ہے جہ بہ نہوں نے ہم جنس حروف میں اظہار کیا تو اس میں تخفیف کا کہا:

من المرامة المامة الله من المن المن المن المرامة الله المرامة المرامة الله المرامة المرامة

2\_زادالمسير ،جلد8 منحد320

1 مو احضرت مفسر كزد كم عدده مد غدق ماخوذ باور عدد فكامعن اعده كياب-

محل استدلال ضَنِنُوا ہے۔

یہاں شاعر نے ارادہ کیاانہوں نے بخل کیا تو ہم جنس حروف کوالگ الگ ذکر کمیالیکن شعر ضرورت کی جگہ ہے۔ مہدوی نے کہا: جس نے وعدّہ ہوگا پھر ترجمہ ہوگا دجہ عدد کااس نے سامان کو جمع کیا ہم جنس کوظا ہر کرنے وعدّہ کا سے سامان کو جمع کیا ہم جنس کوظا ہر کرنے کی صورت میں رہے عدد کا کمہ فعل نہیں ہوگا کیونکہ رہے مرف شعر میں استعمال ہوگا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَةَ ٱخْلَدَةُ ﴿ كُلَّا لَيُثَبِّدُنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿ وَمَا آدُلُهِ لَكُ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ وَمَا آدُلُهِ لَى الْحُطَمَةُ ﴿ وَمَا الْدُلُولَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ

''وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لا فانی بنادیا ہے۔ ہر گزنبیس وہ یقیناحظمہ میں بچینک دیا جائےگا۔ اورتم کیا جانو کہ خطمہ کیا ہے؟۔وہ الله کی آگ ہے خوب بھڑ کائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی'۔

وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے زندہ رکھے گاوہ مرے گانبیں؛ بیسدی نے کہا: عکر مدنے کہا: معنی ہے مال اس کی عمر میں اضافہ کردے گا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: جو وقت گزر چکا ہے اسے زندہ کردے گا۔ بیہ ماضی کا صیغہ ہے جو مستقبل کے معنی میں ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: هَلَكَ دالله فلان و دخل النار الله کی قسم! فلاں ہلاک ہو گیا اور آگ میں داخل ہو گیا۔

گلّا کالفظ اس لیے ذکر کیا گیا کہ کافر نے جو وہم کیا اس کار دکر تامقصود ہے بینی وہ ہمیشہ نہیں رہے گا اور اس کا مال باقی نہیں رہے گا۔ گلّا کے بارے میں گفتگو کممل گزر چکی ہے۔ عمر بن عبداللہ جوغفرہ کے غلام ستھے نے کہا: جب تو اللہ تعالیٰ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سے گلًا تو وہ یہ ارشاد فر ماتا ہے تو نے جھوٹ بولا۔

لَیْنْبُنْ اَنْ یَن انبیں بھینک دیا جائے گا۔ حضرت حسن بھری ، محمد بن کعب ، نفر بن عاصم ، مجابد ، حمید اور ابن محصین نے پڑھا(1) لیننبذان لینی تثنیہ کا صیغہ پڑھا تو اس سے مراد وہ اور اس کا مال ہے۔ حضرت حسن بھری سے یہ محم مروی ہے:
لَیُنْبذنہ یعنی اس کا مال پھینکا جائے گا۔ ان سے نون کے ساتھ جمع کا صیغہ بھی منقول ہے لننبذنہ یعنی الله تعالی اپنیارے
میں خبر دیتا ہے کہ وہ مال دار کو بھینکے گا۔ ان سے یہ می مروی ہے: لَیُنْبذُنَ یعنی همزی ، لمونا ، مال اور اس کے جمع کرنے والے میں خبر دیتا ہے کہ وہ مال دار کو بھینکے گا۔ ان سے یہ می مروی ہے: لَیُنْبذُنَ یعنی همزی ، لمونا ، مال اور اس کے جمع کرنے والے سب کوجہنم میں پھینکا جائے گا۔ حطمہ سے مراد الله تعالیٰ کی آگ ہے۔ اسے بینام دیا گیا ہے کیونکہ جو چیز بھی اس میں بھینکی جاتے ہے دہ تو ڈر دیتی ہواور ریزہ ریزہ کردیتی ہے۔ راجزنے کہا:

إِنّا حَطَنْهُ بِالقَفْدِ مِعْفَدَا يَومَ كُمَنُهُ ا أَنْفَهُ لِيَغْفَدُا (2)
ہم نے کھجور کی شاخ کے ساتھ مصعب کو ماراجس روزہم نے اس کی ناک تو ڑی تاکہ وہ غضناک ہو۔
حطمہ جہنم کے طبقات میں سے چھٹا طبقہ ہے؛ ماور دی نے اسے کلبی سے حکایت بیان کی ہے۔ قشیری نے ان سے میہ
روایت نقل کی: حطمہ سے مراد آگ کے گڑھوں میں سے دوسرا گڑھا ہے۔ ضحاک نے کہا: یہ چوتھا گڑھا ہے۔ ابن زید نے
کہا: یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

1\_زادالمسير ،جلد8م نحه 320 2\_تغيير ماوردي، جلد6م نحه 337

قَمَا اَدْنُهُ مِكَ مَا الْعُطَهُ فَى حطمه كَ عظمت ثنان كوبيان كرنے كے ليے استفہاميدانداز ميں كلام ذكر كى۔ پھراس ك تغيير بيان كى كه يه كيا ہے۔ فرمايا: نَامُ اللهِ الْهُوْقَدَةُ ﴿ جَسِ كو ہزار سال ، ہزار سال اور ہزار سال بھڑكا يا گيا۔ يه ٹھنڈى ہونے والی نبیں الله تعالی نے اے نافر مانوں كے ليے تياركيا۔

التی تظلیم عن الا فیک قو جمر بن کعب نے کہا: ان کے جسموں میں جو کچھ ہوگا آگ اے کھا جائے گی یہاں تک کہ جب ان کے دلوں تک پنچے گی تو آئیں پھر پیدا کر ویا جائے گا وہ آئیں پھر کھانے گئے گی۔ خالد بن ابی عمران نے نی کر یم مان ہے دان کے دلوں تک پنچے گی تو وہ ہر پیدا کہ ویا جائے گا وہ آئیں پیز کھانے تھی افشد تھم انتھت شہ اذا صَدَرُوا تعود مان ہوں کو کھائے گی یہاں تک کہ جب وہ آگ ان کے دلوں تک پنچے گی تو وہ رک جائے گی پھر جب آئیں پیدا کیا جائے گی ہم جب آئیں ہیں کہ اللہ تھی ہے کہ بین پیدا کیا جائے گی ہم جب آئیں ہیں کہ جب وہ آگ ان کے دلوں تک پنچے گی تو وہ رک جائے گی پھر جب آئیں پیدا کیا جائے گی ہم جب آئیں اللہ اللہ وہ کہ کہ جب وہ آگ اللہ فیک تک ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان کا بھی منی ہے ہو گوئی تک آئی آئی تکی اور فیک ہو جب اندوں میں سے جب کو خاص کر ذرکہ کی گی کو رہ ان کی کو ان ہوں ہیں ہیں۔ ایک تول یہ کیا گیا گیا تھی ہی وہ کہ اس میں نہ وہ مرکا اور نہ ذرندہ ہوگا۔ یعنی وہ زندہ ہیں مرمردوں کے تھم میں ہیں۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے فیک گذا تھے تھی اور قردانی کرتا ہے اللہ تعالی کا جریات ہو گائی تھی تھی ہو ہو گئی قول کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہو گھی ہو ہو گھی تھی ہے جو پھی پھیرتا ہے اور دور دانی کرتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: المام فی کی کہ ہو گھی تھی ہیں اس پر مطلع ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے: المام فین گئی ہو گئی ہو گئی ہیں ہو پھی پھیرتا ہے اور دوگر دانی کرتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: المام فین گئانی بھی ہو ہو گھی پھیرتا ہے اور دوگر دانی کرتا ہے۔ اللہ قائی گئی ہو ہو گھی پھیرتا ہے اور دوگر دانی کرتا ہے۔ اللہ تعالی کا خرمان ہے: المام فین گئی اور فیک گئی ہو گئی ہو دو آگ آئیں دور سے دیکھی گئو وہ میں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گھی گئی ہو گئی

اس آمکی ان چیزوں سے صفت بیان کی می ہے تو یہ کوئی بعید نہیں کہ اس کی علم سے صفت بیان کی جائے۔ اِنْھَاعَلَیْھِمْ مُوْصَلَ اُنْ فِی عَبَالِ صُمَلَ لَانْ فَیْ عَبَالِ صُمَلَ لَانْ فَیْ عَبَالِ صُمَلَ لَانْ ف

'' برخک وہ (آگ)ان پر بندکردی جائےگی (اس کے شعلے) لیے لیے ستونوں کی صورت میں ہوں گے'۔
میڈوسکا گا کامعنی ہے مطبقہ یعنی تہددرتہد ہوگی (1)؛ یہ حضرت حسن بھری اور ضحاک کا نقط نظر ہے سورۃ البلد میں اس کے
ار بیم گفتگو کر رہکل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ قریش کی لغت کے مطابق اس کا معنی مغلقہ ہے یعنی بند کردی جائے گ
وہ کہتے ہیں: آصدت الہاب جب تو ورواز ہے و بندکردے؛ یہ جاہد کا قول ہے؛ اس معنی میں عبید الله بن قیس رقیات کا قول ہے:

اِن فی القَضِير لَو دَخَلُنَا غَزَالًا مُصْفَقًا مُوصَدًا علیهِ الحِجابُ

كاش! ہم داخل ہوتے ہے شك كل ميں ايك ہرن ہے جس پر حجاب و ال ديا عميا ہے۔

ن عَدَى مُمَدُدُونَ مِن نَ ، باء كمعن من ہے يعن اسے ليے ليے ستونوں كے ساتھ جكر ديا گيا ہے ؟ يہ حضرت ابن مسعود كا قول ہے آپ كی قراءت من بِعَدَدِ مُدَدُدُ وَ ہے۔ حضرت ابو ہريرہ بن تُمنز كی حدیث میں نبی كريم من تُمنزين اسے مروى

1 تنبیرحسن بعری، جلد 5 منحہ 320

ہے" پھراللہ تعالیٰ ان پرفر شتے بھیج گاجن کے ساتھ آگ کے کواڑ ، آگ کے کیل اور آگ کے بی ستون ہوں گے وہ ان پر کل لگا دیں گے اور ان ستونوں کے ساتھ آئیں با ندھ دیا جائے گا کوئی سوراخ باقی نہیں ان کواڑ وں کو بند کر دیں گے ، ان پر کیل لگا دیں گے اور ان ستونوں کے ساتھ آئیں بھول جائے گا کوئی سوراخ باقی نہیں در ہے گاجس میں سے راحت داخل ہو سکے اور نم خارج ہو سکے الله تعالیٰ اپنے عرش پر آئیس بھول جائے گا ان کی گفتگو چئے و پکار ہوگی۔ الله اندوز ہور ہے ، بول گے جہنی اس کے بعد بھی بھی مدوطلب نہ کر سکیں گے ، گفتگو ختم ہوجائے گی ان کی گفتگو چئے و پکار ہوگی۔ الله تعالیٰ کے فر مان: إنفَهَا عَلَيْهِمْ مُو خُصَد آؤ ﴿ فِی عَمَدِ مُسَد کُونوں کا بھی مفہوم ہے ' ۔ قادہ نے کہا: عَمَدِ کے ساتھ آئیس عذا ب دیا جائے گا: طبری نے اسے اختیار کیا ہے ۔ حضرت ابن عباس نے کہا: عَمَدِ مرادان کے گردنوں میں عذا ب دیا جائے گا: ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں (1)؛ یہ ابوصالے نے کہا۔ قشیری نے کہا کہ عمدے مرادکواڑوں کے کہا جبنیوں پر بند کرد سے جائیں گا دران پر کیل لگا دیے جائیں گے یہاں تک ان کافم اور گرمی جہنیوں پر بن کی راحت داخل نہیں ہوگی۔

ایک قول بیرکیا گیا: جہنم کے درواز ہےان پر بند کر دیئے جائیں گے جب کہ وہ بیڑیوں اور لمبے طوقوں میں جکڑے ہوں گے بیچھوٹوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ایک قول بیرکیا گیا ہے:اس کامعنی ہےاس کے عذاب اورآلام میں انہیں اس کے ساتھ مارا جائے گا۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: معنی ہے لمباز مانہ جو ختم نہ ہو۔ فراء نے کہا: عمد اور عُدُدونوں عبود کی جمع ہیں جس طرح أديم کی جمع آف اور اُفُق آتی ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: عمد عباد کی جمع ہے، جس طرح اهاب کی جمع اُفُٹ اور اُفُف آقی ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: عمد عباد کی جمع ہے، جس طرح اهاب کی جمع اُفُٹ اور اُفُٹ آفٹ ہے۔ ابوعبیدہ نے عَمَد کو بہند کیا ہے ای طرح ابوحاتم کی رائے ہے وہ اس آیت کر بمدے استدلال کرتے ہیں سَ فَعَمَ السَّلُوٰتِ بِغَدْرُ عَمَدُ وَنَهَا (الرعد: 2) اس نے آسانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جن کوتم و یکھو۔

اس آیت میں علاء نے عَبَد پر اتفاق کیا ہے۔ جو ہری نے کہا: العدود سے مرادگھر کے ستون ہوتے ہیں اس کی جمع قلت اعدہ اج جمع کثرت عُبُد اور عَبَد ہے الله تعالیٰ کے اس فرمان میں اس لفظ عدد کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: عدود ہر ایس چیز کو کہتے ہیں جو لمبی ہوخواہ وہ لکڑی کی ہویا لوہ کی ہویت غیر کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح محلہ ہولتے ہیں: عدد تُ الشق فانَعُبَدَ میں نے اسے عماد کے در یعے سیدھا کیا جس پر اس کا انحصارتھا۔ اعدت العنیٰ میں نے اس کے نیچے ستون (سہاراوالی چیز) بنائی۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

<sup>1</sup> ـ زادالمسير ،جلد8 منح 320

# سورة الفيل

علاء کا اتفاق ہے کہ میسورت کی ہے۔اس کی پانچ آیات ہیں۔

بسيرالله الرّحلن الرّحيم

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بان ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

ٱلمُتَرَكِيْفَ فَعَلَى مَا ثُكُ بِأَصْحُبِ الْفِيلِ أَ

وركيات في ملاحظة بين كياكة بي كرب في التقيون والون كي ساته كياسلوك كياج"-

اس مِن يانج مسائل بين:

استفهام ہے مرادتقریر ہے

مسئله نصبر 1 - النم تربینی کیا آپ و خرنبین دی می ؟ ایک قول بد کیا گیا: کیا آپ الم نبین رکھے (۱) ؟ حضرت ابن عباس بردین با کیا آپ مان نظرین برخ نبین سنا؟ لفظ (جمزه) تو استفهام کا ہے معنی تقریر کا دے رہا ہے خطاب نبی کریم مان ہے ہوئی تا آپ کو کم نبین کہ الله تعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا یعنی یقینا میں ہے ہوئی ہیں کہ الله تعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا یعنی یقینا حمہیں علم ہو ور جہاں میں نے تم پراحسان کیا تھا اس جگہ کوتم جانے جو ۔ تو تمہیں کیا ہوگیا ہے تم ایمان نبین رکھتے ۔ گیف محل نصب میں ہو ہود ہے۔

نصب میں ہاس کا عالی فعل ہے اکم تر نبین کیونکہ اس میں استفہام کا معنی موجود ہے۔

فيل كى لغوى تشريح

مسئله نمبر2- با معنی افغیل فیل (باضی) ایک معروف جانور ہاس کی جمع افعال، فیول اور فیله آتی ہے۔

ابن سکیت نے کہا: توافیلة نہ کہ اس کی موث فیلة ہاس کے مالک سوار کو فینال کتے ہیں۔ سیبویہ نے کہا: یہ جائز ہاکہ فیل کااصل وزن فغل بوتویاء کی وجہ ہا ہے کسرہ ویا جائے گا، جس طرح کہا جاتا ہے: اُبینض، بینض انفش نے کہا کہ فیل کااصل وزن فغل بوتا یہ وہ میں ہوتا ہے مرف جمع کے صیفہ میں ہوتا ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے: رجل فیل فغل کو فغل بناتا یہ واحد کے میفہ میں ہوتا ہے مرف جمع کے صیفہ میں ہوتا ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے: رجل فیل الرأی ایا آ دی جس کی رائے کمزور ہواس کی جمع افیال ہے ای طرح دجل فال ایسے آ دی کو کہتے ہیں جس کی رائے کمزور ہواس کی جمع افیال ہے ای طرح دجل فال الیا کی نیولکہ اس طرح فیل رأیة تفییلا اور فہم وفر است میں خطاکر نے والا ہو۔ اس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: فال الرأی بیفیل فیولکہ اس طرح فیل رأیة تفییلا اس نے اپنی رائے کو کمزور کیا فہو فیل الرأی۔

1 \_زادالمسير ،جلد8 منحد 321

اصحاب فيل كاوا قعه

مسئله نصبر 3-اصحاب میل کادا قعد-اس کی وجدید بن کدابر مدفے صنعامی قلیس بنایاردایک گرجا تھاروئے زمین پر اس ز مانه میں اس کی مثل کوئی چیز نه دیکھی تئی اور وہ نصرانی تھا پھراس نے نجاشی کوخط لکھا: اے بادشاہ! میں نے تیرے لیے گرجا بنایا ہے جو بادشاہ آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کے لیے ایسا گرجانبیں بنایا گیا تھا میں اس سلسلہ کواس وقت تک ختم نہروں کا یبال تک کہ میں عربوں کے جج کواس طرف پھیردوں۔جب عربوں کوابر ہہ کے خط کا پنہ چلاجواس نے نجاشی کی طرف لکھا تھا تونساًة (1) كاايك آدمي ال يرغضبناك موكياوه ايخ كهري چلا اور كرجامين آياو بال قضائے حاجت كى پجرو بال سے لكلا اورائے علاقہ میں چلا گیا۔اس کے بارے میں ابر ہہ کوآگاہ کیا گیا۔اس نے بوجھا: یکس نے کیا ہے؟ اسے بتایا گیا: یہ کام بیت الله شریف سے عقیدت رکھنے والول میں سے ایک نے کیا ہے وہ بیت الله جو مکه مکرمہ میں ہے جس کی طرف جج کرتے ہیں جب اس نے تیرے قول کوسنا کہ میں عربوں کے جج کواس کی طرف پھیر دوں گاوہ آ دمی غضبناک ہو گیاوہ آیااوراس نے یا خانه کردیا بعنی بیجگهاس کے اہل نہیں۔ بیہ بات س کرابر ہم غضبناک ہوااور قسم اٹھائی وہ بیت الله کی طرف جائے گااوراس کو گرادےگا۔اس نے ایک آ دمی بنو کنانہ کی طرف بھیجا تا کہ وہ بنو کنانہ کواس گرجا کے جج کی دعوت دے ، بنو کنانہ نے اس آ دمی کونل کردیا اس قبل نے ابر ہدکے غصہ میں اور اضافہ کیا پھراس نے حبشیوں کو تھم دیا تو انہوں نے حملہ کی تیاری کی پھروہ چلا اور ہاتھیوں کوبھی ساتھ لیا عربوں نے اس بارے میں سنا تو انہوں نے اس امر کوعظیم جانا اور اس وجہ سے گھبرائے اور بیخیال کیا کہ اس کے خلاف جنگ کرنا ہم پرفرض ہے جب انہوں نے بیسنا تھا کہ بیبیت الله شریف کو گرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اہل یمن کے معززین اور اس کے بادشا ہوں میں ہے ایک آ دمی ذونفر اس کام کے لیےنکل کھٹرا ہوا اس نے اپنی قوم کو دعوت دی اور عربول میں سے جو بھی ابر ہدسے جنگ کرنے کے لیے تیارتھا اور بیت الله شریف کے دفاع کے لیے تیارتھا سب کودعوت دی کیونکہ ابر ہہ بیت الله شریف کوگرانا جا ہتا تھا اور اے برباد کرنا جا ہتا تھا تو اس کی آواز پرلبیک کہا جس نے بھی کہا۔ پھروہ ذونفر ابر ہدکے بالمقابل آیااس ہے جنگ کی ذونفراوراس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ ذونفر پکڑا گیا تواہے ابر ہدکے سامنے پیش کیا گیا جب ابر ہدنے اسے قل کرنے کا ارادہ کیا تو ذونفرنے اسے کہا: اے بادشاہ! مجھے قل نہ کرومکن ہے میرا تیرے ساتھ باقی رہنا تیرے حق میں میرے قتل ہے بہتر ہو۔ ابر ہدنے اسے قل کرنے کا ارادہ ترک کیا اور اپنے ہاں قید کر دیا ابر ہدایک برد بارآ دمی تھا۔ پھرابر ہدایئے راستہ پر چلتار ہاجس مقصد کے لیے وہ لکلا تھااس کاارادہ کرتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ تعم کے علاقه میں تھا تونفیل بن صبیب متعمی اینے دوقبیلوں شہران اور نا ہس اور اپنے پیرو کارعرب قبائل کے ساتھ سامنے آعمیا۔ ابر ہمہ سے جنگ کی اور ابر ہدنے اسے فنکست دے دی نفیل کو پکڑ لیا حمیا۔اسے ابر ہدکے یاس لایا حمیا جب ابر ہدنے نفیل کو آل كرنے كا ارادہ كيا تونفيل نے كہا: اے بادشاہ! مجھے تل نەكرو ميں عرب علاقے ميں تيرار ہنما بنتا ہوں بيرميرے دونوں ہاتھ

<sup>۔</sup> النساۃ ان لوگوں کو کہتے جود ور جا ہلیت میں عربوں پرمبینوں کوآ مے چیچے کرنے کا فیصلہ کیا کرتے تھے جس کے بارے میں قرآن میں بھی بی تھم ہے ہے فکک مہینے کوآ مے چیچے کرنا کفرمیں زیادتی ہے۔

میرے دونوں قبیلوں شہران اور نا ہس کی جانب سے تھم سننے اور طاعت کرنے پر تیری بیعت کرتے ہیں۔اس نے نفیل کو چھوڑ د یا اور اسے ساتھ لے لیا تا کہ وہ را ہنمائی کرے یہاں تک کہ ابر ہہ جب طائف پہنچا تومسعود بن معتب بنوثقیف کے چند لوگوں کے ساتھ نکلاانہوں نے ابر ہدہے کہا: اے بادشاہ! ہم تیرے غلام ہیں، تیرے تھم سننے والے اور تیرے تھم کی اطاعت کرنے والے ہیں ہارا تیرے ساتھ کوئی جھڑ انہیں ہارا یے مربینی لات وہ گھرنہیں جس کا تو ارادہ کرتا ہے جس گھر کا تو ارادہ رکھتا ہے دو کم کرمہ میں ہے، ہم تیرے ساتھ وہ آ دمی جیج دیتے ہیں جو تیری را ہنمائی کرےگا۔ ابر ہدنے ان سے درگز رکیااور ابرہہ کے ساتھ ابورغال کو بیج ویا یہاں تک کہاہے عمس کے ہاں تھہرایا جب اے وہاں پڑاؤ کروایا تو ابورغال مر گیا عرب اس کی قبر پر پتھر مارتے ہیں میں میں میں میں میں جس پرلوگ پتھر مارتے ہیں۔اس بارے میں شاعر کہتا ہے:

وأرجُمُ قَبْرَة في كلِّ عامِ كهجُم النَّاس قبر أبي رِغالِ

میں ہرسال اس کی قبر پر پتھر مارتا ہوں جس طرح لوگ ابور غال کی قبر پر پتھر مارتے ہیں۔ جب ابر ہم مس میں منظم راتو اس نے ایک حبثی کوایک محمر سوار دیتے کے ساتھ بھیجا جس کواسو دیستے وہ مکہ مکر مہ بہنجاتواس نے اہل تہامہ یعنی قریش اور دوسر کے لوگوں کے اموال ہا تک لیے اور اس مال میں حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے دوسواونت مجی پائے۔ان دنوں ووقریش کے بزرگ اورسردار تھے۔قریش، کنانہ، ہذیل اور جولوگ حرم میں تھے انہوں نے اراد و کیا کہ وہ ابر ہدکا مقابلہ کریں پھر انہیں علم ہو کمیاوہ ابر ہدکا مقابلہ کرنے کی طانت نہیں رکھتے توانہوں نے اس کا ارادہ ترک کردیا۔ ابر ہدنے مناطق میری کو مکہ مرمہ بھیجا اسے کہا: اس شہر کے سردار اور معزز آدمی کے بارے میں سوال کر پھراسے کہد: بادشاہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہیں آیا میں تواس تھرکو کرانے آیا ہوں اگرتم جنگ کرنے کے لیے میرے سامنے بیں آؤ مے تو تمہارے خونوں سے ہولی کھیلنے میں مجھے کوئی غرض نہیں اگر وہ مجھ سے جنگ نہ کرنا چاہتا ہوتو اسے میرے پاس لے آنا۔جب مناطہ کم کرمہ میں واخل ہواتواس نے قریش کے سرداراورمعزز آدمی کے بارے میں پوچھاتوا ہے بتا یا ممیادہ عبدالمطلب بن ہاشم ہےوہ حضرت عبدالمطلب بن ہاشم کے پاس آیااور ابر ہدنے اسے جو پیغام دیا تھاوہ پیغام كود ما عبدالمطلب في استكها: الله كاسم جمع منك كااراده بيس ركهة اورند بهار الدراس كامقابله كرنے كى طاقت ہے یہ بیت الله الحرام ہے اور الله کے لیل حضرت ابراہیم کا تھرہے اگر الله تعالی ابر ہدے اس کا دفاع کرے توبیاس کا حرم ادراس کا محرب اگروہ اس کے لیے طال کروے تواللہ کی تنم! ہمارے پاس تواس کا دفاع کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ حناطہ نے اسے کہا: اس کے پاس جلیے بادشاہ نے مجھے مم و یا کہ میں تھے اس کے پاس لے چلوں دھنرت عبدالمطلب اس کے ساتھ مے جب کہ چھ بیجی آپ کے ساتھ تھے یہاں تک کشکر میں پنچے انہوں نے ذی نفر کے بارے میں پوچھا جو حضرت عبدالمطلب كا دوست تھا حضرت عبدالمطلب اس كے پاس محتے جب كدوہ ابر ہدكى قيد ميں تھا اسے فر ما يا: اے ذونفر! جو مصیبت ہم پرآئی ہے کیاس سے بعاؤ کی صورت بھی ہے تو ذونفر نے کہا: ایک آدی جو بادشاہ کی قید میں ہے وہ کیا فائدہ دے

### Marfat.com

سکتاہے جواس انظار میں ہے کہ باوشاہ اسے می قتل کردے یا شام آل کردے ، جومصیبت تم پر پہنجی ہے اس بارے میں تو تمہیں

پچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا گرافیس جوہاتھی کا سائس ہوہ میرادوست ہے ہیں اس کی طرف پیغام بھیجا ہوں ہیں اسے تیرے بارے ہیں تاکیدی بات کرتا ہوں اور تیرے تن کواس پر عظیم گردا نتا ہوں اور ہیں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ بادشاہ تیری ملاقات کی اجازت مانے تو جومناسب سمجھاس ہے بات کر لینا اگر اسے پچھافتیار ہواتو وہ تیرے بارے میں سفارش کرے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا: یہ میرے لیے کافی ہے۔ ذونفر نے انیس کی طرف پیغام بھیجا فونفر نے انیس سے کہا: عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں، مکمرمہ کے چشمہ کے مالک ہیں، میدانی علاقہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پہاڑوں کی عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں، مکمرمہ کے چشمہ کے مالک ہیں، میدانی علاقہ میں انہیں ملاقات کی اجازت لے ہیں انہیں ملاقات کی اجازت لے ہیں انہیں فع پہنچا کیں۔ انیس نے کہا: میں ایسا کروں گا۔ انیس نے ابر ہہ سے گفتگو کی انیس نے کہا: اور جبنی طاقت کی اجازت بچاہتا ہے وہ مکہ کرمہ کے چشمہ کا ایسا نہیں علاقات کی اجازت بچاہتا ہے وہ مکہ کرمہ کے چشمہ کا ایسانہ دورہ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پروختی جانوروں کو کھانا کھلاتا ہے اسے اندر ایسانہ دورہ ان کے دارہ بے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پروختی جو تری جانوروں کو کھانا کھلاتا ہے اسے اندر انہ دیا دیں جو تری کی اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہہ نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہہ نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہہ نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہہ نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہہ نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہہ نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے۔ اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہہ نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے۔ اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہمید نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے۔ اپنی صاحب بیان کرسکے۔ ابر ہمید نے آپ کو اجازت دیجے تا کہ وہ آپ ہے۔ اپنی صاحب بیان کر سکھ کے ابر ہمید نے تاکہ وہ آپ ہے۔ اپنی صاحب بیان کر سکھ کے انہ ہمیان کے دو سے انہوں کے دیشک کے انہ کر سکھ کے دو سواد کو تو بھی کو بھوں کی میں کے دو سے کا کو تو بھی کر سے کر بھی کی کو تو بھی کو تو بھی کو تو بھی کو تو بھی کو بھی کر بھی کر بھی کو تو بھی کو تو بھی کو بھی کر بھی کر بھی کی کو تو بھی کر بھی کو تو بھی کر بھی کو تو بھی کر بھی کر بھ

حفرت عبدالمطلب بڑے وجیہ عظیم اور خوبصورت آ دی تھے جب ابر ہدنے آپ کو دیکھا تو آئیس بڑا ذیٹان جانا اور انہیں بڑا ذیٹان جانا اور انہیں بڑا ذیٹان جانا اور انہیں بڑا فریشاں جانا ہوں انہیں نے بھو بھا اور حضرت عبدالمطلب کو اپنی جائیں انہیں ہو جہ باز آ یا اور اپنی قالین پر بیٹے گیا اور حضرت عبدالمطلب سے بیل بھایا۔ پھراس نے اپنی ترجمان نے حضرت عبدالمطلب نے پھر کے بات کی حضرت عبدالمطلب نے کہا میری حاجت بہ ہے کہ بازشاہ میرے وہ دوسواونٹ والیس کر دے جواس نے پھر کے بیل ہیں۔ جب ترجمان نے کہا جہ جب میں نے تھے دیکھا تھا تو نے بیل ۔ جب ترجمان نے کہا جہ کو بہ بس نے تھے دیکھا تھا تو نے بیل ۔ جب ترجمان نے کہا دیل کو ایس ہو تھو دیکھا تھا تو نے بیل ہو جب میں نے تھے دیکھا تھا تو نے بیل ۔ جب ترجمان نے کہا: اے کہ وجب میں نے تھے دیکھا تھا تو نے بیل ہو جب میں نے تھے دیکھا تھا تو نے بارے میں گھر کو چھوٹر رہا ہے جو تیرا اور تیرے آباء کا دین ہے اور میں اس گھر کو چھوٹر رہا ہے جو تیرا اور تیرے آباء کا دین ہے اور میں اس گھر کو چھوٹر رہا ہے جو تیرا اور تیرے آباء کا دین ہے اور میں اس گھر کو بیل گھر کے گئے ۔ نہیں تمام وہ تھہ تا یا اور آئیس گھر دیا کہ وہ کہ کر مدے نگل جا کیں اور پہاڑوں بیل جو ٹیوں میں چھپ جا تیں کیو کہ آئیس ڈمن کے گئے ۔ آئیس تمام وہ تھہ بتایا اور آئیس گھری ہوئی وہ اللہ تعالی ہے دعا کیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ جا تیں کیو کہ آئیس ڈمن کے گئے ۔ آئیس تمام وہ تھہ بتایا اور آئیس گھری ہوئی وہ اللہ تعالی ہے دعا کر رہے تھے اور کی جوٹیوں میں چھپ جا تھی کیوکھا اف مدد کے طالب تھے ۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا: جب کہ وہ بیت اللہ شریف کے درواز دی کا خواف مدر کے طالب تھے ۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا: جب کہ وہ بیت اللہ شریف کے درواز دی کا خواف مدر کے طالب تھے ۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا: جب کہ وہ بیت اللہ شریف کے درواز دی کا خواف مدر کے طالب تھے ۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا: جب کہ وہ بیت اللہ شریف کے درواز دی کا خواف کی درواز دی کا کی درواز دی کا خواف کی درواز دی کا دو کی درواز دی کا خواف کی درواز دی کا دیور کی دو کی درواز دی کا دو کی درواز دی کا دیکھو کی کیا کی دور

لاهُمَّ إِنَّ العَبْدَ يَمْ نُنعُ دَخْلَهٔ فامنَعُ حِلالكُ لاهُمَّ مِعَالَكُ مَحْلَكُ عَدُوا مِعَالَكُ لا يَغْلِبَنَ صَلِيبُهُمْ ومِحالُهُمْ عَدُوا مِعَالَكَ لا

إِنْ يَدُخلوا البلد الحما م فأمرٌ ما بَدَالَكْ "اے اللہ! بندہ اپنے کیاوے کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے حرم کے باسیوں کی حفاظت فرما۔ ان کی صلیب اور ان کا مکر ز ماندقریب میں تیری تدبیر پرغالب ندآ جائے۔اگروہ بلدحرام میں داخل ہوں توجومناسب سمجھےان کے ساتھ معاملہ کر۔ فأمرٌ ما بَدَالَكَ مِهِ مراد ہے ایسی چیز جو تھے مناسب کے اور وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے بارے میں نہیں کیا کرتا تھا۔ حلال، حل کی جمع ہے اور معال کامعی قوت ہے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: جب حضرت عبد المطلب نے بیت الله شریف کے ورواز ے كا حلقه پكر اتوكما:

يا ربِ لا أرُجُو لَهُمْ سِواكا يَا ربِ فامنعَ منهُم حِماك إِنْهُمْ لم يقهروا قُواكا إِنْ عِدْقِ البِيتِ مَنْ عاداك اے میرے رب! میں تیرے سواان کے بارے میں کسی ہے کوئی امید ہیں کرتا اے میرے رب!ان سے اپنی چراگاہ کی حفاظت فرما، بے شک تیرے محرکاد من تجھے ہے دمنی کرنے والا ہے وہ تیری طاقت پر غالب نہیں آسکتے۔ عرمه بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى نے كہا:

الآخِنَ الهَجْمَةَ فيها التَّقْلِيدُ لاهُمَّ أَخْزِ الأسودَ بن مقصود يحبسها وهي أولات التطريدُ بين حِماءِ وثَبِيرِ فالِبيدُ قَلُ أَجْمَعُوا أَلَّا يكون مَعْبُودُ فضيها الى طباطِم سُودُ والمؤوتين والمتشاع ويهدموا البيت الحرام التعبود

أخفِه يا ربّ وأنت محمود

اےاللہ!اسود بن مقصود کوذلیل درسوا کرجس نے سو کے قریب اونٹوں کو پکڑلیا جن کے گلوں میں قلادے تھے، وہ حرا ہمبیر کے درمیان تنے کیلے میدان نے انہیں محبوس کررکھا تھاوہ بے در پے آنے والے ہیں۔اس نے ان اونٹول کو کالے مجمی کا فر کے سپر دکرد یا نہوں نے اس پر اتفاق کرلیا ہے کہ وئی معبود نہ جواور بیارادہ کرلیا ہے کہ وہ بیت حرام کوگرادی جس کا قصد کیا جاتا ہے وه صفادمروه کے آٹار مثادیں اور حجر اسودکومٹادیں اے میرے رب! اس کے عزم کو خاک میں ملادے بے شک تومحمودے۔ ابن اسحاق نے کہا: پھر حصرت عبد المطلب نے بیت الله شریف کے دروازے کا حلقہ جھوڑ دیا پھروہ اور آپ کے ساتھی قریشی بہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف ملے محتے وہاں انہوں نے پناہ لی اور انتظار کرنے سکے کدابر ہد مکہ مکرمہ میں واخل ہوکر کیا كرتا ہے؟ جب ابر ہدنے مى تو كم مكرمد ميں داخل ہونے كى تيارى كى اورائ ہاتھى كو تياركيا اپنے تشكر كوصف آراكيا ہاتھى كا تام محود تعااورا بربه بیت الله شریف کوکرانے کا قصد کرنے والا تھا پھریمن جانے کا ارادہ کررہاتھا۔ جب انہوں نے مکہ تمرمہ ک طرف ہاتھی کو لے جانا جاہا تونفیل بن صبیب آھے بڑھا یہاں تک کہ وہ ہاتھی کے پہلومیں جا کھڑا ہوا پھراس کا کان پکڑا اے کہا:اے محمود! بیٹھ جا جہاں ہے آیا تھا اس کی طرف لوٹ جا کیونکہ تو الله تعالیٰ کے حرمت والے شہر میں ہے پھراس کا کان جھوڑ

ویا ہاتھی بیٹھ گیانفیل بن حبیب دوڑتا ہوانکل گیا یہاں تک کدوہ پہاڑ پر چڑھ گیانہوں نے ہاتھی کواٹھانے کے لیے ماراتوائل کے اراتوائل کے ارتوائل کے درمیان مقط کر مدی طرف کیا تووہ دوڑ پڑا انہوں نے اس کا منہ مشرق کی طرف کیا توائل نے اس کا منہ کہ کر مدی طرف کیا تووہ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی نے سمندر کی جانب سے ان پر پرندے کے بیٹھ جو خطاطیف (1) اور بلسان (2) جیسے سے ہر پرندے کے میٹھ گیا۔ اللہ تعالی نے سمندر کی جانب سے ان پر پرندے کیا گیاں میں سے جو چنے اور سور کی دائل کے درمیان سے لئک موجاتا وہ سب کونہ لگے وہ بھا گئے ہوئے نظے وہ اس راستہ پرجلدی جلدی جارہ والوں میں سے جے بھی وہ پہنچا وہ ہلاک ہوجاتا وہ سب کونہ لگے وہ بھا گئے ہوئے نظے وہ اس راستہ پرجلدی جارہ کے بارے میں پوچھ رہے سے تا کہ یمن کے دائے کی طرف ان کی راہنمائی کی راہنمائی کے دور کے اللہ تعالی نے جوعذاب ان پرنازل کیا تھا جب نقیل نے وہ دیکھاتو کہا:

أَيْنَ المَعَلَّمُ والإِلَهُ الطَّالَبُ والأَثْثَى المعَلوبُ لَيْسِ العَالَبُ العَالِبُ المعَلوبُ لَيْسِ العَالب اب بِهَا كُنْ كَ لِيهِ كِهَال جَلَّه بِهِ كَهَالله تَعَالَى تَلاش مِن بِواشْرِم مَعْلُوب بِوه عَالبَ بَهِيل \_ اس نے ریجی کہا:

حَبِدُتُ الله إذا أبصرتُ طَيْرًا وخِفت حِجَارة تُلُقَى علينا فكلُّ القومِ يسأل عن نُفيلِ كُأنَّ عَلَىًّ لِلْحُبُشَانِ وَيُنَا وَكُلُّ القومِ يسأل عن نُفيلِ كُأنَّ عَلَىًّ لِلْحُبُشَانِ وَيُنَا

جب میں نے پرندوں کودیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی وہ ان پتھروں سے ڈرر ہاتھا جوہم پر پھینکے جارہے تھے تمام نفیل کے بارے میں پوچھر ہے تھے کو یاصبشیوں کا مجھ پر کوئی قرض تھا۔

وہ ہرراستہ پر گرتے پڑتے نکل پڑے، وہ ہرمیدانی جگہ میں مرتے جارہ سے ابر ہد کے جسم میں بیاری لگ گئ وہ اسے
لے کرنکل پڑے اس سے پورا پورا گر رہا تھا جب بھی اس سے پورا بھر حصہ گرتا اس سے پیپ نمودار ہوتی اورخون اور پیپ
پھوٹ پڑتی یہاں تک کہ وہ اسے صنعاء لے آئے وہ پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا اسے اس وقت موت واقع نہ ہوئی
یہاں تک کہ اس کے دل کی جگہ سے اس کا سید بھٹ گیا۔ ای طرح علماء نے گمان کیا ہے۔

کلبی اور مقاتل بن سلیمان (ہرایک دوسرے سے پچھکم وہیں نقل کرتا ہے) نے کہا: ابر ہد کے تملہ کا سبب بیتھا کہ قریش کے پڑھاؤگ نوائی کا بیا ہو کے کہا: ابر ہدکے تملہ کا سبب بیتھا کہ قریش کے پڑھاؤگ نوائی نے ساکھ بیاں اتر کے کہا تا ہوگ کلیسا کے پاس اتر کے کہا تا ہوگ کے بیاں اتر کے کہا تا ہوں کے ملک کی طرف تا جرکی حیثہ بیتے ہواچلی جے نصاری بیکل کہتے انہوں نے کھا تا بچائے کے لیے آگ جلائی اس آگ کو اس طرح چھوڑ و بیا اور کوچ کیا آگ پر جیز ہواچلی تو اس کلیسا پر آگ بھڑکادی جس سے وہ جل کیا ۔ خبر دینے والانجاشی کے پاس آ بیا اور اسے واقعہ سنا یا وہ خصہ سے بھڑک انھا اس

2- چریاسے بڑا پرند وبعض کھل کالے اور بعض چکبرے ہوتے ہیں۔

<sup>1 -</sup> ليے باز ووَل والا اور چھو نے پاؤں والا سيا در تک كاپرنده ۔

کے پاس ابر ہہ بن صباح ، چر بن شرصیل اور ابو یک مون آئے اور ضانت اٹھائی کہ وہ کعبہ کو جلائیں گے اور اہل مکہ وقید ک بنا کر لائیں گے۔ نجافی با دشاہ تھا اور ابر ہہ امیر لشکر تھا ابو یک موم بادشاہ کا آم پیالہ تھا۔ ایک تول یہ کیا گیا: وہ اس کا وزیر تھا اور جر بن شرحیل اس کے قائمہ بن جس سے ایک تھا (1) کے باہر نے کہا: ابو یک می ابر ہہ تھا۔ وہ سب چلے ان کے ساتھ ہاتھی تھا۔ اکثر علا می رائے ہے کہ ہاتھی ایک می تھا۔ ضواک نے کہا: آٹھ ہاتھی تھے۔ وہ ذی مجاز کے مقام پر اتر ساور مکہ کے جانور ہائکہ لیے جن میں صفرت عبد المطلب کے اون بھی شے چرواہا خبر دار کرنے کے لیے آیا وہ صفا پر چڑھا اور بلند آواز سے اعلان کیا داصبا حاہ۔ پھر لوگوں کو لئکر اور ہاتھیوں کے آنے کی خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نظے اور ابر ہہ کے پاس گئے اور اپنے اونوں کا مطالبہ کیا۔ نجافی کے بارے میں اختلاف ہے کیا وہ ان الوگوں کے ساتھ تھا؟ پچھولوگوں کا خیال ہے کہ نجا ثی بھی ان کیا ان کے ساتھ تھا، اکثر علاء کی رائے ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا جہ بہ بہتے اور ابر ہہ کے علاق تھ کے ہیں بیتو شہد میں جنرے عبد اندے بیاں آئے تھا قد کے ہیں بیتو شہد کی میں کہ کے بیاں آئے تو ان بھر وہ ابر ہہ کے لئکر کے پاس آئے تو ان بھر وں کو کھیوں کے امیر کی جنری اور پاؤں میں پھر تھے جب وہ ابر ہہدے لئکر کے پاس آئے تو ان بھر وں کو کھیوں کے امیر کی کیا تو اس کی تو نجوں اور پاؤں میں پھر تھے جب وہ ابر ہہدے لئکر کے پاس آئے تو ان بھر وہ کے اس کی کا تو ان بھر وہ کہا کہ ہوگئے۔

<sup>1</sup> \_زادالمسير ،جلد8 منى 322

ہون کوزخی کردیا ای وجہ سے اسے اشرم کہتے ہیں عقودہ نے اریاط پر حملہ کردیا اور اسے قبل کردیا حبشہ کی حکومت ابر ہہ کے ہاتھ آگئ نجاشی غضبنا ک ہوگیا اس نے قسم اٹھائی کہ وہ ابر ہہ کی پیشانی کے بالوں کوکائے گا اور اس کے ممالک کوروند ڈالے گا ابر ہہ نے اپنی غضبنا ک ہوگیا اس نے علاقہ کی می سے ایک تو شدد ن بھر ااور دونوں چیزیں نجاشی کی طرف بھیج دیں اور کہا: وہ بھی تیرا غلام تھا اور میں بھی تیرا غلام ہوں میں حبشہ کے معاملات چلا رہا ہوں میں نے اپنی پیشانی کے بالوں کو کاٹا ہے اور اپنی تیرا غلام تھا اور میں بھی تیرا غلام ہوں میں حبشہ کے معاملات چلا رہا ہوں میں نے اپنی پیشانی کے بالوں کو کاٹا ہے اور اپنی ملک کی مٹی بھی تیری طرف بھیجی ہے تا کہ تو اسے روندے اور اپنی قسم پور کرے۔ اس طرح نجاشی اس پر راضی ہوگیا بھر ابر ہہ نے صنعاء میں ایک کنیسہ بنایا تا کہ عرب کے حاجیوں کو اس کی طرف بھیردے۔

عام الفيل اورسر كار دوعالم صلَّ ثَلَيْهِ إِلَيْهِ كَى ولا دت

مسئله نمبر 4\_مقاتل نے کہا: عام الفیل بی کریم من الفیلی کی پیدائش سے جالیس سال پہلے کاوا قعہ ہے (1) کبی اور عبید بن عمیر نے کہا: یہ بی کریم من الفیلی ہی پیدائش سے سیس سال پہلے کاوا قعہ ہے ۔ سیح روایت وہ ہے جو بی کریم من الفیلی ہی پیدائش سے سیس سال پہلے کاوا قعہ ہے ۔ سیح روایت وہ ہے جو بی کریم من الفیلی ہیں مردی ہے کہ نوم الفیل فر مایا۔ ماوردی نے ابنی تفییر میں یہ کہا۔ اور کتاب 'اعلام النبو ق'میں کہا: رسول الله من الفیلی ہیر کے روز بارہ رہے الاول کو پیدا ہوئے۔ اصحاب الفیل کے واقعہ کے بیاس دن بعد آپ کی ولادت ہوئی تھی بیرومیوں کے مہینوں کے فروری کے مہینے کے موافق بنتا ہے اور ہر مزبن انوشیروان کے بارہویں سال کے موافق بنتا ہے۔ اور ہر مزبن انوشیروان کے بارہویں سال کے موافق بنتا ہے۔

ابوجعفر طبری نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ نبی کریم میں نیٹ کے کہ والا دت نوشیروان باوشاہ کو بیالیس سال گزرجانے پر جوئی تھی۔ایک قول یہ کیا گیا کہ حضرت آمنہ نے محرم کے عاشوراء کے روز سرور دو عالم میں نیٹ کی ہدت آٹھ ماہ اور دو دن کے بارہ دن گزر چکے سے کہ بیر کے روز آپ میان نیٹ کیا ہے کہ والا دت باسعا دت ہوئی آپ کے حل کی مدت آٹھ ماہ اور دو دن تھی۔ایک قول یہ کیا گیا گیا گیا گیا ہے کہ والا دت محرم کے مہینے کے بیم عاشوراء کے دن ہوئی تھی،اسے ابن شاہین ابوحفص نے بیم عاشوراء کے دن ہوئی تھی،اسے ابن شاہین ابوحفس نے بیم عاشوراء کے دن ہوئی تھی،اسے ابن شاہین ابوحف نے کہ دسول الله سائن کیا گیا ہے کہ دسول الله سائن کیا ہے کہ دسول الله سائن کیا گیا ہے کہ دو ایت نقل کی ہے کہ دو ایت نقل کی ہے کہ دو ایت نقل کی ہے کہ دو اپنی عمر کیا ہوگا تو اسے بوڑھا نہا کریں گے۔ یہ ہو نے (3)۔ لوگوں نے امام مالک سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: آدمی کی مروت میں سے ہے کہ دو اپنی عمر کیا ہوگا تو اسے بوڑھا نوال کریں گے۔ یہ ضعیف قول ہے کیونکہ امام مالک سے بیتو تع نہیں کہ دو رسول الله میں نیا تھی اور اپنی عمر کو پوشیدہ کریں جب کہ جن من من قب تا کی جات ہیں ہے ان میں سے بی تو تع نہیں کہ دو رسول الله میں نیا تھی اور اپنی عمر کو پوشیدہ کریں جب کہ جن عام افرائی جات کی جات میں سے سے تلیم ہیں۔

عبدالملك بن مروان نے حضرت عمّاب بن اسيد ہے كہا: توبرا ہے يا نبي كريم من التي يا ؟ تواس نے كہا: نبي كريم من التي يا ج

<sup>2</sup>\_احكام القرآن لابن العربي ، جلد 4 بسنح 1980

<sup>1</sup> \_تغسير ماوردي ،جلد 6 معنجه 338

<sup>3 -</sup> جامع ترندى، كتناب الهنباني، بياب مياجياء في مبيلاد النهى من المينييم ، صديث تبر 3552 ، ضياء القرآن بيلي كيشنز

مجھ سے ابتدا میں بڑے ہیں اور میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں۔ نبی کریم میں تو آپیل کا بیدا ہوئے جب کہ میں نے ہمتھ کے سائس اور اس کے قائد کو اندھا اور اپانچ ویکھا ہے وہ دونوں لوگوں سے کھانا طلب کرتے تھے۔ ایک قاضی سے کہا عمری کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا: جب نبی کریم میں تالیق نے حضرت عمّاب بن اسید کو مکہ مکر مدکا والی بنایا تو اس وقت میں میں میں میں سال سے مجمقی۔
اس کی عمر میں سال سے مجمقی۔

اصحاف فيل كاوا قعه مجمزه نبى سنينتاليهم

مسنله نعبر 5 مارے علاء نے کہا: ہاتھی والا قصہ مجزات نبوی میں ہے ہا گرچہ یہ آپ مائٹی ہے کہا ہوائش اور چینج ہے بل ہوا کیونکہ یہ واقعہ آپ کے امر کی تا کیداور آپ کی شان کی تمہید تھا۔ جب رسول الله مائٹی ہی ہے اس سورت کی علاوت کی تواس وقت مکہ مرمد میں بے تارلوگ ایسے تھے جنہوں نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا ای وجہ نے فرما یا: اَلَمْ تَدَر مکہ مرمد میں کوئی ایسا آ دمی نہ تھا گر اس نے ہاتھی کی قیادت کرنے والے اور اس کے ہاکئے والے کو اندھا دیکھا جولوگوں سے سوال کرتے تھے دھڑت عاکشہ صدیقہ ہوئی ہم کے ہاوجود یہ کہا: میں نے ہاتھی کے قائداور اس کے سائس (ہا کئے والے ) کو اندھا دیکھا جولوگوں سے کھا ناما تکتے تھے۔ ابوصالی نے کہا: میں نے حضرت ام ہائی جو ابوطالب کی بی تھیں کے گھر میں ان پھروں کے تقریباً وقعیز دیکھے جو سیاہ تھے اور سرخ کئیریں ان پر موجود تھیں ۔

ٱلمُيَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞

" كيا الله تعالى في ان كي مروفريب كونا كام بيس بناديا-

تفلیل کامعنی باطل کرنا اور ضائع کرنا ہے کیونکہ ہاتھی والوں نے بیارادہ کیا تھا کہ وہ قریش کوقل کریں گے اور انہیں گرفتار کریں گے اور بیت الله شریف کے بارے بیں انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اے برباد کردیں گے ۔ حضرت عبدالمطلب ہیں کہ سب لوگ کلا نے کو حضرت عبدالله کیا جی کہ انہوں نے پرندوں سے کیا پایا ہے تو حضرت عبدالله کیا جی کے ہیں کہ سب لوگ کلا نے کلا میں ان کے بین کہ سب لوگ کلا نے کلا میں ان کے بین وہ گھوڑا دوڑا تے ہوئے آئے ان کی ران سے کیڑا ہٹا ہوا تھا جب آئیں ان کے والد نے دیکھا تو فرمایا: میراید بیٹا عربوں میں سے شاہسوار ہاس نے ران سے کیڑا نہیں بٹایا مگر بٹارت و سنے کی وجہ سے یا ڈرانے کی وجہ سے ایا کیا ہے۔ جب وہ کہل کو ریب ہوئے کہ وہ اپنی آ واز لوگوں کوسنا سکتے تھے لوگوں نے بوچھا: بیجھے کیا جبوڑ آئے ہو؟ تو فرمایا: سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھی نگلے انہوں نے ابر ہہ کے شکر میں مرنے والے لوگوں کا سامان لے لیا بی عبدالمطلب کے اموال ای وجہ سے ہے اور ای مال کی وجہ سے حضرت عبدالمطلب کی سرواری (1) کھل ہوئی کیونکہ ہونے اور جا ہوں کو سے اور جو اہرات سے بھر دیا بھر ابوس کو سامان لوٹا۔ ایک قول سے کہا جو حضرت عبدالمطلب نے دوگر ھے کھود کر ان کوسونے اور جو اہرات سے بھر دیا بھر ابوس مور تھفی سے کہا جو حضرت عبدالمطلب نے دوگر ھے کھود کر ان کوسونے اور جو اہرات سے بھر دیا بھر ابوس مور تھفی سے کہا جو حضرت

۔ یتبیر پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے ایک طرف تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے قریش کے سردار تنے جو چشمہ کے مالک تنے لوگوں اور جانوروں کو کھانا اور خوراک دیجے اور دوسری طرف ابر ہر کے لئکر کے اموال کی وجہ سے سرداری تممل ہوئی۔ مترجم عبدالمطلب كا دوست تقا۔ ان دونوں میں سے جو چاہو لے لے پھرلوگوں نے حبشیوں کے اموال کونیا یہاں تک کہان کے ہاں جگہیں کم پڑگئیں حضرت عبدالمطلب نے اس موقع پر کہا۔

أنْتَ مَنَعْت الحُبُش والأفيالا وقد رَعَوًا ببكّة الأجبالا وقد حَثِينا منهُم القتالا وكلّ أمرلهم مِعْضَالا

شكراوحمدالك ذاالجلالا

اے اللہ! تو نے حبشیوں اور ہاتھیوں کورو کا جب کہ انہوں نے تو مکہ کرمہ میں پہاڑوں کو بھی خوفز دہ کردیا تھا ہم توان کے ساتھ جنگ کرنے سے ڈرے اور ان کی جانب سے ہرمشکل امر سے ڈرے۔اے رب ذوالجلال! تیراشکر ہے اور تیرے لیے حمہ ہے۔

ابن اسحاق نے کہا: جب الله تعالی نے صبصیوں کو مکہ کر مدسے واپس کر دیا تو عربوں نے قریش کو بڑی عظمت دی انہوں نے کہا: بدالله والے بیں الله تعالی نے ان کی جانب سے قبال کیا اور ان کے شمن کی مؤنت سے انہیں کافی ہو گئے۔عبدالله بن عمرا بن مخزوم نے اصحاب فیل کے قصہ میں کہا:

أنْتَ الجليلُ ربَّنَا لم تُدنِس أنْتَ حبستَ الغِيل بالمُغَيِّس من بعد ماهَمِّ بشيٍّ مُبُلِس حبسته في هيئة المُكَنَّكُس من بعد ماهَمِّ بشيٍّ مُبُلِس حبسته في هيئة المُكَنَّكُس ومالهم من في جومنفس

اے ہمارے رب! توجلیل الشان ہے تو کمزوری سے آلودہ نہیں تونے مغمس کے مقام پر ہاتھیوں کوروک لیا کہ بعدای کے کہ اس نے تکلیف دہ شرکا ارادہ کیا تھا تونے اسے اوندھے مندروک لیا۔ ان کے لیے کوئی آسانی اور راحت والی چیز نہتی۔ وَ اَسْ سَلَ عَلَیْهِمْ طَلْیُرُا اَ بَابِیْلَ ﴿

"اور (وه يول كه) بينج ديئ ان پر مرسمت سے پرندے ڈارول كے ڈار'۔

2-الينا 3-آكس كالمرح ايك شم كاليز حالوباجس كساتهكى چيزكوا يك لياجا تاب-

1 \_زادالسير مجلد 8 منحد 323

سعید بن جبیر سے میمی قول مروی ہے: بیسبز پرندے تھے جن کی زرد چونچیں تھیں۔ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ سفید تھے محر بن کعب نے کہا: میسیاہ سمندری پرندے تھے ان کی چونچوں اور ناخنوں میں پھر تھے۔ایک قول میرکیا گیا: وہ نادرو المابعقاء تحے بن كى ضرب الامثال ذكركى جاتى ہيں۔ عكرمہ نے كہا: ابا بيل كامعنى مجتمع ہے۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: اس كا معنی ہے در ہے ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے تھے؛ بید حضرت ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے۔ مجاہد نے کہا: اس کامعنی ہے مخلف جدا جدا۔ محمد احرے آتے یہاں سے وہاں تک بید حضرت ابن مسعود ، ابن زیداور انفش کا نقط نظر ہے۔ نحاس نے کہا: پیسب اقوال منغق ہیں اس کاحقیقی معنی تو بیہ ہے وہ بڑی بڑی جماعتیں تھیں۔ بیہ جملہ بولا جاتا ہے: فلان یؤبل علی فلان پیسب اقوال منغق ہیں اس کاحقیقی معنی تو بیہ ہے وہ بڑی بڑی جماعتیں تھیں۔ بیہ جملہ بولا جاتا ہے: فلان یؤبل علی فلانِ۔ فلان اس پر ظیم ہوتا ہے اور کثیر ہوتا ہے یہ ابل ہے شتق ہے أبابيل کے واحد میں اختلاف ہے۔جوہری نے کہا: اففش کہتا ہے۔ جملہ بولا جاتا ہے: جاءت إبدك أبابيل تيرے اونٹ تھوڑے تھوڑے آئے اور طَائِرُ ا أَبَابِيلَ نُولِيوں كى صورت ميں پرندے آئے۔کہا: یک شرت کے عنی میں آتا ہے بیالی جمع ہے جس کا کوئی واحد ہیں۔بعض نے کہا: اس کا واحد ابول ہے جس طرح عجول بعض یعنی مبردنے کہا: اس کا واحد ابیل ہے جسے سکین ہوتا ہے۔کہا: میں نے عربوں کوئبیں یا یا کہ وہ اس کا واحد جانتے ہوں مرصحاح میں ہے کہ وہ اس کا واحد جانے تھے۔ ایک قول میہ ہے کہ اس کا واحد ابال ہے رؤ بہ بن عجاج نے اس کی جمع کے بارے میں کہا:

ولعبت طير بِهِم أبابيل فصُيِّنُوا مِثْلَ كَعَصْفِ مَأْكُولُ پرندوں کے مبندان کے ساتھ کھلے توانبیں کھاتے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا گیا۔

عَليهِ أبابيلٌ من الطَّيْرِ تَنْعَبُ طَهِيق و جَبّارٌ رِواءٌ أَصولُهُ راسته اور مجور کالمبادر خت جس کی جزوں کوسیراب کیا عمیا ہے جس پر پرندوں کے جینڈ آوازیں لگارہے ہیں۔

تَراهُمُ إِلَى الداعي مِتَاعا كَأْنَهُمُ أَبِالِيلُ طَيْرِ تَخْتَ دَجُنِ مُسَخَّنِ توانیں دیکھے کا کہ وہ دائی کی جانب تیزی سے جارہے ہیں کو یاوہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو تکلیف دہ تاریکی کے نیچے ہیں۔ فراءنے کہا: اس کالفظوں میں واحد بیں (1) رؤاسی جوثقہ ہے نے کمان کیا کہ انہوں نے اس کے واحد کے بارے میں ستاكهاس كاواحداباله بواء فراء في اباله بيان كيابها: ميس في ايك عرب سي سناوه كهتا ب ضغث على ابالقاس سيوه شادا بی پرمراد کیتے ہیں۔ کہا: اگر کوئی سمنے والا یہ سمے ایسال توبید درست ہوتا جس طرح دینار کی جمع دنا نیر آئی ہے۔ اسحاق بن عبدالله بن حارث بن نوفل نے كها: ابابيل بي ابل مؤبله ، و و بيعى مكر يال مكريال ، ريوژ -

تَرْمِينِمُ بِحِجَاءَ وَفِن سِجِيلٍ ٥

1\_زادالمسير ،جلد8 منح 324

''جوبرساتے تھےان پر کنکر کی پتھریاں''۔

عبدالرحمن بن ابزی نے کہا: قِینْ سِجِیا ہے کامعنی ہے آسان سے نازل ہوئے یہ وہ پتھر تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوتے تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ جہنم سے آتے تھے یہی تجین ہے پھرلام کونون سے بدل ویا ،جس طرح اصیلان اصل میں اصیلال تھا۔ ابن مقبل نے کہا:

ضَرُبًا تُواصَتُ بِهِ الأَبطالُ سِجِينَا

ال مصرعه مين سجين، سجيل تقار

زجان نے کہا: قِنْ سِجِیْل کامعنی ہے جوان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ انہیں عذاب دیا جائے گایہ سجل سے مشتق ہے۔ سورہ ہود میں سجیل کے متعلق گفتگوگز رچکی ہے۔ عکر مدنے کہا: وہ پرندے ان پھر وں کو پھینگتے جوان کے پاس ہوتے سے ان میں سے جے وہ پھر لگتا تو اس کی وجہ سے اس کے جم میں ایسا چپک کا وانہ ڈکلتا جیسا پہلے نہیں و یکھا گیا ہوتا تھا وہ پھر چنے کے برابراور مسور سے بڑا ہوتا تھا۔ حضر سابن عباس بنیاشہ نے کہا: پھر جب ان میں سے کی کولگتا تو اس کے چڑے میں آبلہ سابنتا ہے چپک کا آغاز ہوتا۔ عام قراءت تومیھم نے کیونکہ پرندوں کی جماعت مونث ہے۔ اعرج اور طلحہ نے اس کے چڑے میں آبلہ سابنتا ہے چپک کا آغاز ہوتا۔ عام قراءت تومیھم نے کیونکہ پرندوں کی جماعت مونث ہے۔ اور طلحہ نے اس کے دیا الله تعالیٰ کا یے فرمان ہے وکلی الله تعالیٰ کا یے فرمان ہے وکلی کی الله تعالیٰ کا یے فرمان ہے وکلی کی دلیل الله تعالیٰ کا یے فرمان ہے وکلی کی کورت میں ضمیر طور کی طرف لوٹ رہی ہو الله کی کونکہ نے می خوشے ہی جائز ہے کہ ذکر کی صورت میں ضمیر طور کی طرف لوٹ رہی ہو کونکہ نے مونٹ غیر حقیق ہے۔

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ ٥

''پس بناڈ الا ان کوجیسے کھایا ہوا بھوسہ''۔

الله تعالیٰ نے اصحاب فیل کو گھیتی کے ان پتوں کی طرح بنادیا جن کو چو پاؤں نے کھالیا اور انہیں نیچے کی جانب سے پھینک دیان کے جوڑوں کے ٹوٹ جانے کو ان کے اجزاء کے بکھر جانے سے تشبید دی ، یہی معنی ابن زید اور دوسرے علاء سے فروی ہے۔ سورہ َ رحمٰن میں عصف کے بارے میں قول گزر چکا ہے۔ جو چیز اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد کھیتی کے بیتے ہیں وہ علقمہ کا قول ہے:

تَسُتِّى مَذانِبَ قَدْ مالتُ عَمِيفَتُها حَدُددُها من أَبِيَ الهاءِ مَطْعُوم روَ به بن عَاجَ نے کہا:

وَمُسَّهُمْ مَا مَسَّ أَصْحَابَ الفِيلُ تَرْمِيهِمُ حِجَارَةٌ مِنْ سِجِيلُ

ولَعِیت طَوَرُ بہم اہابیل فَصُیْرِدا مِشلَ کَعَصْفِ مَاٰکُولُ انبیں وہ معیبت پنجی جواصحاب فیل کو پنجی تھی ان پرمٹی سے بے پتھر گرر ہے تھے ان سے پرندوں کے جھنڈ کھیلے تو انبیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بناویا حمیا۔

عصف جمع ہاں کا واحد عصفه، عصافه اور عصیفه ہے گعصّف میں جوکاف لایا گیا ہے یہ تشبیہ کے لیے ہیا کا طرح ہے جس کا واند کھایا گیا ہو۔

طرح ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: لَیْسَ گوشیله تھی ج (الشوریٰ: 11) ماکول کا معنی ہے جس کا واند کھایا گیا ہو۔

جس طرح یہ جملہ کیا جاتا ہے: فلاں حَسَنُ ای فلانْ حَسُنُ وجهه دخفرت ابن عباس بنا مذہب نے کہا: فَجَعَلَهُمْ گعصُفِ مَلَّ مُورِ کے مراوگندم کا چھلکا ہے یعنی وہ غلاف جس میں گندم کا وانہ ہوتا ہے۔ روایت بیان کی جاتی ہے: پتھر ان میں سے ماکون سے مراوگندم کا چھلکا ہوجب اس سے گندم ایک پر گرتا تو اس کے پیٹ میں جو پھے ہوتا وہ نکل جاتا تو وہ ای طرح باتی رہ جاتا جس طرح گندم کا چھلکا ہوجب اس سے گندم نکل جائے۔ حضرت ابن مسعود بڑھی نے فر مایا: جب پرندوں نے پتھر سے کے تو الله تعالیٰ نے ہوا کو بھیج و یا جس نے پتھر ول کو مارا اور ان کی ختی میں اضافہ کردیا۔وہ پتھر کی پرندگر تا گروہ ہلاک ہوجا تا۔ بنوکندہ کے ایک فرد کے سواان میں سے کوئی بھی سے اس سے کوئی بھی نہ کہ اس سے کوئی بھی۔

فوائكِ كؤرَايتِ ولم تَريه لدى جنب المُغَيِّس مالَقِينا مرتود كِمتى اورتوات نه و كم عمس كربهاويس جوتميس مصيبت بنجى -الرتود كِمتى اورتوات نه ديم كيم سكر بهاويس جوتميس مصيبت بنجى -

سب نے صدق دل سے دعا کرتے ہوئے رات گزاری کو یا پرندوں میں سے ہرا یک کاحبشیوں پر قرض تھا۔ ایک روایت ری گئی ہے کہ دو پھرتمام کونبیں گئے تھے بلکہ الله تعالیٰ نے ان میں سے جس کو چاہا تھا اسے گئے تھے۔ یہ بات پہلے کزرچکی ہے کہ ان کا میراور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت واپس لوٹی تھی جب انہوں نے اس امر کی خبر دی جو

انہوں نے حالات دوا قعات دیمے تھے توسب ہلاک ہو مئے تھے۔الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

ابن اسحاق نے کہا: جب الله تعالی نے صبضیوں کو مکہ کرمہ سے لوٹا یا تھا توعر بول نے قریش کو بڑی عزت دینا شروع کی اور کہا: یہ الله والے ہیں، الله تعالی نے ان کی جانب سے قال کیا اور ان کے دشمن کی مصیبت کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ الله تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے انعام تھا۔

## سورة القريش

﴿ الله ٢ ﴾ ﴿ ١١ النَّوَا فَرَائِن مَّلِيَّةً ٢٩ ﴾ ﴿ رَجُهَا ا ﴾

جمہور علماء کے نزدیک میسورت کی ہے (1)۔اورضحاک وکلبی کے نزدیک مدنی ہے۔اس کی جارآیات ہیں۔ بیسجہ اللہ الرّ حیابیہ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ أَ

"اس كي كمالله تعالى نے قريش كے دلوں ميں الفت پيدا كردى" \_

ایک قول بیکیا گیا ہے: بیسورت معنی میں ماقبل سورت کے ساتھ ملی ہوئی ہے بیغی اللہ تعالیٰ ارشادفر ما تا ہے کہ میں نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا تا کہ قریش باہم الفت کرنے لگیس یا باہم متفق ہوجا نمیں یا قریش امن میں ہوجا نمیں اوراپنے دونوں سفرول سے مانوس ہوجا نمیں۔جنہوں نے دونوں سورتوں کو ایک سورت شار کیا ہے وہ حضرت الی بن کعب ہیں ،ان کے مصحف میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔سفیان بن عیبینہ نے کہا: ہماراایک امام تھا جو دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا تھاوہ ان دونوں کو اکٹھا پڑھا کرتا تھا۔عمرو بن میمون اودی نے کہا: ہم نے مغرب کی نماز حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھی توانہوں نے پہلی رکعت میں سورة التین کی تلاوت کی اور دوسری میں اَکٹم تَنَو ککیْفَ اور لِایْلْفِ قریش پڑھی۔فراء نے کہا: بیسورت پہلی سورت كے ساتھ ملى ہوئى ہے(2) كيونكه الله تعالى نے اہل مكه كے سامنے ابنى اس عظيم نعمت كا ذكر كيا جواس نے حبشہ كے ساتھ وہ سلوک کرکے کی تھی پھر فرمایا: ہم نے بیاصحاب فیل کے ساتھ اس لیے کیا تا کہ قریش پراحسان ہو۔اس کی وجہ پیھی کہ قریش ا بنی تجارت کے لیے نکلتے دور جا ہمیت میں ندان پر کوئی حملہ کیا جا تا اور نہ بری نیت سے ان کے قریب ہوا جا تا۔لوگ کہتے: وہ الله تعالیٰ کے گھر کے خادم ہیں یہاں تک کہ ہاتھی والا آیا تا کہ کعبہ کو گرائے ،اس کے پتھراٹھالے جائے اوران کے ساتھ یمن میں تھر بنائے لوگ جس کا جج کیا کریں الله تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کردیا الله تعالیٰ نے ان پراہی نعمت کو یا دولا یا بعنی الله تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیاس لیے کیا تا کہ قریش اس سفر سے مانوس ہوں اور ان پر حملہ کرنے کی کوئی جرائت نہ کرے ؛ مجاہد کا یمی تول ہے۔اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس بن ملائن سے جوروایت نقل کی ہے اس کا یمی معنی ہے (3)؛اسے نعاس نے ذکر کیا ہے۔احمد بن شعیب ،عمرو بن علی ہے وہ عامر بن ابراہیم ہے۔جولوگوں میں سے اچھااور قابل اعتماد تھا۔وہ خطاب بن جعفر بن الی مغیرہ ہے وہ اپنے باپ جعفر ہے وہ سعید بن جبیر ہے وہ حضرت ابن عہاس بنی این سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس کامعنی ہے قریش پرمیراا حسان بہ ہے کہ انہیں موسم سر مااورموسم کر ما میں سغر میں مانوس کردیا۔کہا: وہ مکہ مکرمہ میں موسم سر ما

3\_ايشا،جلد8،منى 327

1\_زادالمسير ،ملد8 منح 325

مزارتے اور طائف میں موسم کر مامزارا کرتے ہتھے۔اس تاویل کی بنا پر آیات کے سروں پروتف کرنا جائز ہے اگر جہ کلام تھمل نہیں جس طرح سورت کے درمیان اس کی وضاحت کریں گے۔

ایک قول یکیا گیا ہے: یہ اقبل کے ماتھ متصل نہیں کیونکہ دونوں سورتوں کے درمیان پشیم الله ہے یہ اس امرکی دلیل ہے کہ پہلی سورے ختم ہوچکی ہے اور دومری شروع ہوچکی ہے اور لام فلینے بیٹی والے متعلق ہے یعنی ان لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ انہیں خوراک کے حصول کے لیے موسم سر ما اور موسم گر ما کے سفر سے مانوس کردیا۔ خلیل نے اس طرح کہا کہ یہ متصل نہیں گویا فرمایا: الله تعالی نے قریش کو مانوس کیا پس انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے؛ یہ کسائی اور اختش نے کہا: ایک قول یہ کیا گیا کہ لامر، الی کے معنی میں ہے ابن عامر نے اسے لائلاف قریبش پڑھا ہے (1) یعنی یہ کلمہ ہمزہ کے ساتھ اور انھری یاء کے بغیراختلاس کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ابوجعفر اور اعرج نے اسے نیلاف پڑھا ہے لیعنی ہمزہ کے بغیر مقصور تخفیف تھا۔ باتی قراء نے لایلاف پڑھا ہے یاء کے ساتھ جبکہ اس سے پہلے ہمزہ ہے اس میں اشباع کا قائدہ جاری کیا جہے۔ یہ آلفت، اولف، ایلاف ہے۔ شاعر نے کہا:

المُنْعِين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلةِ الإيلافِ جب ستار منتغير موجاتے جي تووه انعام كرنے والے جي اورايلاف كسفر كااراده كرنے والے جي -يوں باب چلايا جاتا ہے: أَلَفِتُهْ إِلْفا والافا - ابوجعفرنے اسے لإلفِ بھى پڑھا ہے۔ شاعرنے دونوں لفظوں كوجمع كرديا ہے:

زَعَنتُمْ أَنْ إِخُوتَكُمْ قُرَيشٌ لهم إلف وليس لكم إلاف تم كمان كرتے ہوكة تمهارے بعائي قريش بين ان كے ليے الف اور تمہارے ليے ايلاف مے'۔

فلا تُتُركَنُه ماجِبِيَت لِبُعْظَم وكنَ رجلا ذا نَجُدَة وعَفافِ
تذود العِدا عن عُمُّبة هاشبية إلافُهم نی النّاس خيرُ إلَافِ
جب تک توزنده مِتُوعظمت شان کی خاطرتوا ہے نہ چوڑاور شرف و پاکدائنی والا آ دمی بن جا، ہاشمی جماعت سے دشمنی کو
دورکران کی مجت لوگوں میں بہترین محبت ہے۔

<sup>1</sup>\_معالم المتزيل ، جلد5 ، منح 629

جہاں تک قریش کا تعلق ہے وہ بنونضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مضر ہیں۔نضر کی اولا دہیں ہے جو بھی شخص ہے وہ قریش ہے ، بنو کنانہ اور اس سے اوپر کے افراد کوقریش نہیں کہتے ۔ بعض اوقات وہ قریش کہتے ہیں یہی قیاس ہے۔ شاعر نے کہا:

#### بكل أريش عليه مهابة

ہر قریشی پر ہیبت وجلال ہے۔

اگرتوقریش سے حمراد لے توتواہے منصرف قرار دے گااوراگراس سے قبیلہ مراد لے تواسے غیر منصرف قرار دے گا۔ شاعر نے کہا:

#### وكفَى قُرَيشَ المُعْضِلاتِ وسادَها

ال مصرعه میں قریش میں قاعدہ جاری ہور ہاہے۔

قُیں کیش کامعنی اکتساب ہے تنقی شواکامعنی ہے وہ جمع ہوئے جب کہ دوحرم کےعلاوہ جگہوں میں بھھرے ہوئے تھے۔ قصی بن کلاب نے انہیں حرم میں جمع کردیا یہاں تک کہ قریش نے اسے اپنامسکن بنالیا۔ شاعرنے کہا:

أبونا قُصَق كان يُدُعَى مُجَبَّعًا به جبع الله القبائل من فِهرٍ

ہماراباب تصی تھاجے جمع کہاجا تااس کی وجہ سے الله تعالیٰ نے فہر قبائل کوجمع کر دیا۔

ایک تول بیکیا گیا ہے کقریش، بنوفہر بن مالک بن نظر ہیں جوفہر کی اولا دنیں وہ قریش نیس جب کہ پہلاقول زیادہ صحیح ہے نبی کریم سی فاتی ہے ایک روایت مروی ہے: إنا ولد النفر بن کنانه لا نقفو اُمنا ولا ننتفی من آبینا(۱) ہم نظر بن کنانه کی اولا دہیں ہم اپنی ماؤں پر تہمت نہیں لگاتے اور ہم اپنے آباء سے نسب کی فی نہیں کرتے ۔ حضرت واثلہ بن اسقع نے کہا کہ نبی کریم من فاتی پر تہمت نہیں لگاتے اور ہم اپنے آباء سے نسب کی فی نہیں کرتے ۔ حضرت واثلہ بن اسقع نے کہا کہ نبی کریم من فاتی پر تہمت نہیں لگاتے اور ہم اپنے آباء سے نسب کی فی نبیل واصطفی میں بنی کِنانة قی پشا واصطفی میں تبوکنانہ کو چنا، بنوکنانہ مین حتی ہو کتا ہو کہا دور قریش میں سے بنوکنانہ کو چنا، بنوکنانہ میں سے تو کنانہ کو چنا، بنوکنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بی چھے چنا۔ بیصد یہ میں کے اور ثابت ہے اسے امام میں میں اور دوسر کے باء نفل کیا ہے۔ آئیس قریش نام دینے میں کئی اقوال ہیں:

(۱) وہ جدا جدا ہونے کے بعد جمع ہوئے تھے اور تقیش کامعنی جمع ہونا اور ملنا ہے۔ ابوجلدہ یشکری نے کہا:

اِخوۃ کُنَّشُوا الذنوبَ علینا فی حدِیثِ من دھرھم وقدیم وہ ایسے بھائی ہیں جنہوں نے قریب زبانہ اور قدیم زبانہ میں بھی ہمارے خلاف عمنا ہوں کوجمع کیا۔

(٢) وه تاجرلوگ ينه وه اين كمائي سے كھاتے تھے۔ اور تنقي ش كامعنى كمانا ہے اس كاباب يوں چلاتے بيں فريش، يكفئش،

<sup>1</sup> يسنن ابن ماجه، كتاب العدود، بهاب من نغى رجلا من قبيلته، مديث نمبر 2601، منياء القرآن بهلي يشنز 2 منج مسلم، كتاب الفينائل فينل نسب النبي مان في يهزيم، جلد 2 معنو 245

قن شایاس وقت کتے ہیں جب وہ مال کمائے اور جمع کرے۔ فراءنے کہا: ای وجہ سے انہیں قریش کہا گیا۔ (۳) وہ حاجیوں کی ضروریات کی جبچوکرتے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے۔ قریش کا معنی تفتیش کرنا ہے۔ شاعر نے کہا: آتھا الشامتُ المبقرش عنا عند عمود فعل له إبقاء اے ہماری تکلیف پرخوش ہونے والے اور ہمارے بارے میں عمرو کے ہاں تفتیش کرنے والے کیا اس نے ہمیشہ

رہناہے۔

ام) روایت بیان کی منی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عباس بنی نظامین سے پوچھا کہ قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ حضرت ابن عباس بنی خیرہ نے جواب و یا: سمندر میں ایک طاقتور جانور ہے جس کو قرش کہتے ہیں جوخود تو دوسروں کو کھا جاتا ہے محرا ہے نہیں کھایا جاتا ، وہ خود غالب آجاتا ہے کوئی اس پر غالب نہیں آتا اور تبع کے اشعار پڑھے:

و قريش هي التي تسكن البحر بها سبيت قريش قريشا تاكل الرث والسبين ولا تت دك فيها لذى جنا حين ريشا مكذا في البلاد حن قريش يأكلون البلاد أكلا كبيشا ولهم آخر الزمانِ بن يكثر القتل فيهم والخبوشا

قریش وہ جانور ہے جوسمندر میں رہتا ہے ای کی مناسبت سے قریش کو قریش کا نام دیا گیا وہ کمزور اور موٹے کو کھا جاتا ہے اور وہ اس سمندر میں دو پروں والے کو بھی نہیں جھوڑتا ملکوں میں ای طرح قریش قبیلہ ہے وہ ملکوں کو اس طرح تیزی سے کھا جاتا ہے ان میں آخرز مانہ میں نبی ہوگا ، ان میں بہت زیادہ آل اور زخم ہول گے۔

الفِهِمُ ي حُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ أَ

"الفت تتجارتي سفري جازے اور كرمي (كے موسم) ميں"۔

عجابداور حمید نے اسے اِنفھم پڑھا ہے لین لام ساکن ہے اور یاء کے بغیر ہے ابن کثیر سے بھی ای طرح مردی ہے۔
حضرت اساء نے بھی ای طرح روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول الله سن تنگیر کے الفہم پڑھتے ہوئے سا۔ حضرت ابن عباس
اور دومرے علیاء سے بھی یہ قراء ت مردی ہے۔ ابوجعفر اور ولید جوابل شام سے تعلق رکھتے ہیں اور ابوحیو ہ نے الافھم پڑھا ہے
لیمی ہمزو میں اختلاس کا قاعدہ جاری کیا اور یا نہیں ہے۔ ابو بھر نے عاصم سے اٹلا فھم دوہمزوں کے ساتھ پڑھا ہم پر ھا ہے
کمور ہے اور دومراساکن ہے۔ دوکلموں میں دوہمزوں کوجع کرنا شاذ ہے باقی قراء نے ایلا فھم مداور ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے
اور سہی پہندیدہ ہے یہ پہلے ایلاف سے بدل ہے مقصود وضاحت ہے یہ آلف کا مصدر ہے جب تو اسے الفت کرنے والل بنا
ور سہی پہندیدہ ہے یہ پہلے ایلاف سے بدل ہے مقصود وضاحت ہے یہ آلف کا مصدر ہے جب تو اسے الفت کرنے والل بنا
ور ۔ اکلف، اِلفا جس طرح اس کاذکر پہلے گزر چکا ہے یعنی وہ موسم سر مااور موسم گر ما کے سفر سے مانوس ہوئے ۔ فرمایا: ان پر
موسم سر مااور موسم گر ما کا سفر شاق نہیں یہ قریش پر الله تعالیٰ کی جانب سے احسان ہے۔ ہمردی اور دوسرے علیاء نے کہا: اصحاب
ایلاف چار سے ہاشم، عبد عمر ، مطلب اور نوفل ہے سب بوعید مناف سے۔ جہاں تک حضرت ہاشم کا تعلق ہاس نے شام ا

بادشاہ سے معاہدہ کیا تھاجس کی وجہ سے اس کی شام کی طرف تجارت امن میں ہوئی تھی ان کے بھائی عبرش منے انہوں نے حبشہ والول سے معاہدہ کیا تھا۔مطلب نے بمن والول سے معاہدہ کیا تھا اور نوفل نے فارس والول سے معاہدہ کیا تھا۔ یولف کا معنی پناہ دینا بھی ہے انہیں بھائیوں کو پناہ دینے والے بھی کہتے۔قریش کے تاجران بھائیوں کےمعاہدہ کی وجہ سے مختلف شہروں ك طرف آيا جايا كرتة توان سي كسي فتم كاتعرض نه كياجاتا-از هرى نه كها: إيلاف اجاره كوخفاره سي تشبيه دينا-اجاره كامعني مدد کرنا اور حمایت کرنا ہے اور خفارہ کامعنی امان ہے ہیہ جملہ بولا جاتا ہے: آلف یؤلف بیاس وفت کہتے ہیں جب اس نے بوجھ اٹھانے والے اونٹول کوامان دے کرمدد کی۔ حدائل، حدولہ کی جمع ہے کہا: اس کامعنی ہے کہ قریش حرم کے رہائش متھان کے کیے کوئی بھیتی اور جانور نہ ستھے وہ موسم سر مااور موسم گر ما میں امن سے تنجارت کوجاتے ہتھے جب کہان کے ارد کر دلوگوں سے مال چھین لیا جاتا تھا۔جب کوئی آ دمی ان کے سامنے رکاوٹ بنتا تو یہ کہتے: ہم الله کے حرم والے بیں تولوگ ان کاراستہ چھوڑ ویتے۔ ابوالحسین احمد بن فارس بن ذکریا نے اپن تفسیر میں کہاسعید بن محمد ، بکر بن مہیل دمیاطی سے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس بن البنائة سے روایت تقل کی ہے کہ اس کامعنی ہے کہ موسم سرما اور موسم کرما میں انہیں سفر سے مانوس کر دیا۔اس کی صورت رید بی که قریش میں سے جب کسی کو بھوک ستاتی تو وہ اور اس کے تھر والے ایک معروف جگہ کی طرف جاتے اپنے او پر ایک خیمه لگاتے تو وہ مرجاتے یہاں تک که عمر و بن عبد مناف کا زمانه آیاوہ اپنے زمانے کا سردارتھااس کا ایک بیٹا تھا جس کواسد كہتے اس كا بن مخزوم ميں ايك ہم عمر تفاجس سے اسد محبت كرتا اور اس كے ساتھ كھيلا كرتا تھا اس ساتھى نے اسد سے كہا: ہم كل اعتفا دکریں گے۔ابن فارس نے کہا: اس روایت میں بیالیالفظ ہےجس کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ بیروال کے ساتھ ہے یاراء کے ساتھ ہے اگر بیراء کے ساتھ ہے تو شاید عفر سے ہوجس کامعنی مٹی ہے اگروہ دال کے ساتھ ہوتو میں اس کامعنی تہیں جانتا جومیں گمان کرتا ہوں وہ بہ ہے کہ وہ اس خیمہ کی طرف جائیں گے اور ایک ایک کر کے مرجائیں گے اسدا پنی مال کے پاس روتے ہوئے گیااوراس کے ہم عمر ساتھی نے جو پچھ کہا تھااس کا ذکر کیا تو اسد کی والدہ نے ان لوگوں کی طرف آٹااور جہ لی جیجی جس کی مدد سے انہوں نے چند دن گزار ہے پھراس کا ساتھی آیا کہا: ہم کل اعتقاد کریں محے تو اسدا ہے باپ کے پاس روتے ہوئے گیااوراپنے ساتھی کی بات بتائی یہ بات عمرو بن عبد مناف پرشاق گزری۔وہ قریش کی مجلس میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے سارے قریش ان کی اطاعت کرتے تھے عمرونے کہا: تم نے ایک ایسا کام شروع کرر کھاہے جس کے ذر لیعتم کم ہوتے جار ہے ہواور عرب بڑھتے جارہے ہیں تم بے یارومدد گار ہورہے ہوجب کہ عرب غالب ہورہے ہیں تم الله کے حرم والے اور حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہیں سے سب سے معزز ہولوگ تمہارے تابع ہیں ممکن ہے بیا اعتفادتم پر غالب آجائے۔انہوں نے کہا: ہم تیری اتباع کریں گے۔عمرونے کہا: اس آدمی سے آغاز کرویعنی اسد کے ہم عمر کے والد ے۔اے اعتفاد سے غی کردو۔ توانہوں نے ایبابی کیا۔ پھرانہوں نے اونٹ ذیح کیا بھیر بکریاں ذیح کیں پھرٹرید بنایا اور لوگوں کو کھلا یا تواس کا نام ہاشم پڑھیا۔اس کے بارے میں شاعر نے کہا:

عبرد الذى هشم الثريد لقومه

عمرووی ہے جس نے اپنی قوم کے لیے ٹرید تیار کیا۔

مچراس نے تمام خاندانوں کودو تتجارتی سنروں پرجع کیاموسم سرمامیں یمن کی طرف اورموسم کر مامیں شام کی طرف نے نی نے جونع کمایا ہے اے اور نقیر کے درمیان تقلیم کیا یہاں تک کدان کا فقیر غنی ہوگیا۔اسلام آیا تو وہ اس معاشرتی ادب پر تھے عربوں میں ہے کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جو مال اور عزت میں قریش ہے بڑھ کر ہواس معنی میں شاعر کا قول ہے:

والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصور فقيرهم كالكاني

وہ اپنے فقیر کو اپنے فی کے ساتھ ملانے والے ہیں یہاں تک کہ ان کا فقیر کفایت کرنے والے کی طرح ہوجا تا ہے۔ عرب اس طرح تعا كدالله تعالى نے اپنے رسول حضرت محمر مان اللیام کوا پنارسول بنا كر بھیج و یا تو ارشادفر ما یا پس جا ہے كہوہ اس محرکے رب کی عبادت کریں جس نے ہاشم کے مل کے واسطے سے بھوک میں کھانا کھلا یا اور عربوں کے بڑھنے اور قریش

کے کم ہونے کے خوف سے نجات عطافر مائی۔ ي حلة النبيتا و والصيف من ما حلة كالفظ مفعول مطلق كي حيثيت منصوب بي تفذير كلام بول مو گ إرتعالهم رحلة، ياليلافهم اس مين عامل ب ياظرف موستے كى حيثيت سے منصوب ہے اگرتوا سے ل رفع ميں ركھے جب كمعنى يدموهها دحلة الشتاء والصيفة ويمجى جائز ب-جب كربلى تعبيرزياده مناسب بي مياخلة سے مرادسفركرنا ہے۔دوسفروں میں سے ایک سفرموسم سر مامیں بین کی طرف ہوتا کیونکہ بین کا علاقہ کرم ہے اور دوسرا سفرموسم سر مامیں شام کی طرف ہوتا کیونکہ دوسر دعلاقہ تھا۔ حضرت ابن عہاس بین پینے ہیں سے رہے مردی ہے: وہموسم سر ما مکہ مکر مہ میں گزارتے نتھے کیونکہ بیعلاقه کرم تغااورموسم سرماطا نف میں گزارتے تھے کیونکہ اس کی آب وہوا بہت اچھی تھی (1)۔ بیبہت بڑی نعمت ہے کہ ایک بیعلاقه کرم تغااورموسم سرماطا نف میں گزارتے تھے کیونکہ اس کی آب وہوا بہت اچھی تھی (1)۔ بیبہت بڑی نعمت ہے کہ ایک قوم کے لیے رم علاقہ ہوجس کے ذریعے وہ موسم سرماکی سردی کو دورکر سکے اور ایک سردعلاقہ ہوجس کے ذریعے وہ موسم گرماک مرمی دورکر سکے۔الله تعالی نے ان کے لیے اس نعت کا ذکر کیا۔ شاعر نے کہا:

بالظائف ببكة نَعْبَةً ومَصِيفُها ووآسودی ہے کم کرمد میں موسم سر ماکز ارتی ہے اور اس کاموسم کر ماطائف میں گزرتا ہے۔

يهال جارمسائل بين:

قرأت وتف اورعدم وتف كي صورت مي مسئلہ نمبر1۔قاض ابو بربن عربی اور دوسرے علاء نے یہ پند کیا کہ الله تعالی کافر مان لایکو یہ ما الله عل کے متعلق ہے(2)اے مابعد کے متعلق کرنا جائز نہیں۔وہ الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: فَلْمَیْعُهُدُوْاَسَ بِّ فَلْمَا الْبَیْتِ ⊙ کہا: جب بیامر ثابت ہے کہ بیدد مری سورت کے ساتھ متعلق ہے جب کہنی کلام کے ساتھ، بیان کے نے شروع کرنے اور پیٹ جاللہ الزخين الزجيم كالعنے سے اس تعلق خم كرديا ميا ہے تواس سے بيات واضح موثى كدكلام كمكمل مونے سے بل بھى

2\_احكام القرآن لا بمن العربي مبلد4 بسفح 1981

1\_زادالمسير ،جلد8 منى 327

قراء کے لیے وقف کرنا جائز ہے وہ مقامات جہال قراء وقف کرتے ہیں بیالی چیز نہیں جس کوانہوں نے تمری طریقہ سے اخذ
کیا ہے بلکہ اصل میں وہ طلباء کو معانی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں جب وہ اسے جان لیتے تو جہاں چاہیں وقف کرلیں جہاں تک
سانس کے ٹوٹے پر وقف کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں جب تجھے اس قسم کا عارضہ لاحق ہوتو ماقبل حصہ کا
اعادہ نہ کر بلکہ وہاں سے ہی شروع کرلے جہاں تیری سانس ٹوٹی تھی اس بارے میں یہ میری رائے ہے انہوں نے جو پچھ کہا
ہے اس پر کسی حال میں کوئی دلیل نہیں لیکن میں کلام کے کمل ہونے پر وقف پر اعتماد کرتا ہوں کیونکہ ان کے نقط نظر سے باہر
جانا بھی مجھے نا پہند ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کے جھے ہونے پردلیل نبی کریم مانٹولیل کی قراءت ہے کہ آپ اُلھنگ ویڈھے می الفالی بیٹن پروتف کرتے کہ الزخیان الزّحیان الزّحی

یہاں تک کے موسم مرما آجائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے گفتگو نہ کرے یہاں تک کہ ہا تور(1) کے سترہ دن گزر ما کی اگر اس نے کہا کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گا یہاں تک کہ موسم گرماداغل ہوجائے تو وہ اس سے بات نہ کرے یہاں جس بنشنس کے انہیں ون گزرجا نمیں، کیونکہ اگر تو منازل کا حساب لگائے جیسے کہ وہ جیں یعنی تیرہ را تیں ایک منزل کی جیل تو تو جا کی جانوں کے انہیں دن گزرجانے پراس کی منازل ختم نہیں ہوتیں گرجب کہ شنس کے انہیں دن گزرجانے پراس کی منازل ختم نہیں ہوتیں گرجب کہ شنس کے انہیں دن داخل ہوجا نمیں۔ الله تعالی بہترجانیا ہے۔

زماندكى اقسام

مسئله نمبود\_ایک قوم نے کہا زمانہ کی چارشمیں ہیں (۱) موسم برما (۲) موسم بہار (۳) موسم گرما (۴) موسم فرمانہ فرمانہ کی چارشمیں ہیں (۱) موسم برمانہ کی چارہ ہوسم گرمانہ کو جو کہاوہ زیادہ خزاں۔ایک قوم کا نقط نظر ہے وہ موسم سرمانہ موسم گرمانہ کو جو کہاوہ زیادہ صبح ہے کیونکہ الله تعالی نے زمانہ کودوقسموں میں تقسیم کیا ہے ان کا تیسرانہیں بنایا۔

دوز مانوں میں دومقامات پرونت گزارنا

مسئلہ نمبر 4۔ جب اللہ تعالی نے قریش پردوسنروں یعنی موسم سرمااور موسم گرما کے سفروں کے ساتھ احسان فرما یا جس طرح یہ پہلے گزرا ہے تواس میں یہ ولیل موجود ہے کہ ایک آدی کا دوز مانوں میں دومقامات پروت گزارنا جائز ہے۔ یہ زمانہ میں ان کا حال دوسرے کی بنسبت زیادہ نعت کا باعث ہوگا، جس طرح موسم سرما میں مجلس بحری (سمندر کی طرف سے آنے والی ہواکی جگہ کہ میں جیشنا اور شونڈک آنے والی ہواکی جگر رگاہ) میں جیشنا اور شونڈک حاصل کرنے کے لیے روش دان وغیرہ بنانا اور گرمی حاصل کرنے کے لیے گدے وغیرہ استعال کرنا۔

فَلْيَعُبُنُ وَامْ بَ هٰ فَالْلَبَيْتِ أَ

" الى جا ہے كه وه عبادت كياكرين اس خانه ( كعبه ) كے رب كى "-

الله تعالی نے انہیں ابنی عبادت کرنے اور وحدانیت کا پر چار کرنے کا تھم دیا کیونکہ اس نے انہیں دوسفر کرنے کی محبت سے نواز افعل کے او پر فاء اس لیے داخل ہوئی ہے کیونکہ کلام میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے معنی سے سے گا الله تعالیٰ کی نعمتیں بے شار ہیں اگر تم باقی نعمتوں کی وجہ سے اس کی عبادت نہیں کرتے تو اس ایک نعمت کی وجہ سے اس کی عبادت کر وجو ظاہر نعمت ہیں ہے۔ یہاں بیت سے مراد کعبہ ہے ان کے سامنے اپنا یہ تعارف کروانا کہ وہ اس بیت کا رب ہے اس کی دووجہیں ہیں:

(۱)ان کے بت محقوالله تعالی نے ان سے اپنے آپ کوممتاز کیا۔

رم) کیونکہ بیت الله شریف کی وجہ ہے انہیں تمام عربوں پرفضیلت عطا کی گئی تھی تو انہیں ا بنااحسان جتلانے کے لیے ان کے سامنے اس کے سامنے اس کے سامنے اس کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ ایک قول بیر کیا عملیا ہے کہ اس کامعنی ہے رب کعبہ کی عبادت سے مانوس ہوجا نمیں جس طرح وہ دونوں سنروں سے مانوس جیں۔ عکرمہ نے کہا: قریش بصری کی طرف سفر کرنے سے سنروں سے مانوس جیے اور یمن کی طرف سفر کرنے سے

1 \_مغربي علاقد كى زبان كالفظ بي سم مرح ماري ب-

مانوس تنصے تو انہیں کہا گیا کہ وہ مکہ تکرمہ میں تظہریں اوراس تھر کے رب کی عبادت کریں ۔موسم سرما کاسفریمن کی طرف اور موسم گر ما کاسفرشام کی طرف ہوتا تھا۔

الَّذِي أَ طُعَبَهُمْ مِنْ جُوْءٍ فَوَامَنَهُمْ مِنْ خُوْفٍ ٥

''جس نے انہیں رزق دیے کر فاقہ سے نجات بخشی اور امن عطافر مایا انہیں ( فتنہ و ) خوف سے'۔

قِنْ جُوْءَ سے مراد ہے بھوک کے بعد۔حضرت ابن عباس بن منت کہا: یہ نمت قریش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نصیب ہوئی آپ نے بیدعا کی تھی: مَاتِ اجْعَلْ لَهٰ ذَا ابْکَدُّ الْمِثْنَا قَالُمْدُ فِی اَهْلَهُ مِنَ الثَّهُوٰتِ (البقرہ:126) اے میرے رب!اس شہر کوامن والا بنادے اور اس کے کمینوں کو پھلوں سے رزق عطافریا۔

ابن زید نے کہا: عرب ایک دوسرے پر غارت گری بچاتے بعض بعض کوتید کر لیتے حرم کی وجہ ہے تریش اس آفت ہے محفوظ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اَوَ لَمْ فَسَكِنْ لَكُمْ مُحَدُمُ الْمِسْنَا يُعْجَنَى الْمَيْوَ مُسْمَاتُ كُلِّ مَشَى وَ الْمَاسِمِ مَر عااور موسم گرما میں ان پرسٹر برا اشاق گر را تو الله تعالی نے اہل جبشہ کے دلوں میں بید وال و یا کہ وہ کھا کہ مستبول کے ذریعے ان تک پہنچا کی تو انہوں نے اس طرح کھا نا ان تک پہنچا یا۔ قریش ان سے خوفز دہ ہوئے کہ وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے کھا نالائے ہیں جنگ کرنے کے لیے کھا نالائے ہیں جنگ کرنے کے لیے کھا نالائے ہیں اور ان کی خوراک کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اہل مکہ جدہ اونوں اور گدھوں کو لے جاتے اور کھا نا خرید لیتے بید دور اتوں کی مسافت پر تھا۔ ایک قول بید کیا گیا ہے: اس اطعام سے مراد میہ جب انہوں نے نبی کریم مان تھی ہو کھا نا ترید کیو گیا اور کہ ان کی خوراک کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اہل مکہ جبہ انہوں نے نبی کریم مان تھی ہو کھا نا ہوں نے ان کی حرام کی خوراک کے ذریعے کیا تہوں نے ان کی خوراک کے دور انہوں کے کہا: اے جمل مدد کی اور موسل الله مان تھی ہو کی انہوں نے کہا: اے جمل میں بدد عاکی اور موسل الله مان تھی ہو کہ کہا ہوں نے کہا ان کے جمل میں ہو گو کے اور انہوں نے کھانا مکہ کرمہ تک پہنچا یا تو کہ مرمہ کی کوائی تو کہی تھا۔ حضرت علی شیر خدا کی موسل ان کے جمل میں کوائی ہو کہا ہوں کہا کہ خوف سے مراد کو تھا مرض کی کوائی تمیں ہو گئی۔ موسل ان کے جمل میں کوائی کی کوائی تو نہیں بادشا ہوں موسل کی جب نے کہا: اس کا معنی ہے کہان کا معنی ہے خطافت ان جس دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھا۔ حضرت علی شیر خدا کی حضرت نے انہیں بادشا ہوں سے خن کردیا۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔ لفظ عام ہے۔

<sup>1 -</sup> مندامام احد احد بث نمبر 7260

## سورة الماعون

### و الما ) ﴿ ١٠ اسْحَةُ السَّاعُونَ عَلَيْهُ ١١ ﴾ ﴿ وَمَا ا

یہ ورت کی ہے(1)؛ یہ عطا، حضرت جابر اور حضرت ابن عباس کے دو تو لوں میں سے ایک تول ہے اور حضرت ابن عباس کے دوتو لوں میں سے ایک تول ہے اور حضرت ابن عباس کے دوسر نے قول کے مطابق یہ مدنی ہے؛ یہ تآ دہ اور دوسر سے علاء کا قول ہے۔ اس کی سات آیات ہیں۔
ہنسچہ اللہ الدَّر حیابہ الله کے کہن الدَّر حیابہ الله کا تول ہے۔ اس کی سات آیات ہیں۔

''کیا آپ نے دیکھااس کو جو جھٹلاتا ہے (روز) جزاکو۔پس یمی وہ (بدبخت) ہے جود تھے دے کرنکالتا ہے بیٹیم کو اور نہ بی برا چیختہ کرتا ہے (دومروں کو) کہ غریب کو کھاٹا کھلائیں۔پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جواپئ نماز (کی اوائیگی) سے غافل ہیں وہ جوریا کاری کرتے ہیں اور (مائیکے بھی) نہیں دیتے روز مرہ استعال کی چیز'۔ اس میں چے مسائل ہیں:

#### شان نزول

مسئله نمبو 1 - اَمَءَيْتَ الْنِي يُكُوّبُ والدِّينِ ۞ يهال دين ہم مرادآ خرت ميں جزااور حساب ہے سورة فاتحميل يہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اَمَءَيْت ميں دوسر ہمزہ کو ثابت رکھا گيا ہے کونکہ اَمَءَیْت، دَیْتَ نہیں پڑھا جاتا ۔ لیکن ہمزہ استفہام نے دوسر ہمزہ کوالف ہے بدل کر سہیل پیدا کی ہے۔ زجاج نے ذکر کیا ہے: اس کلام میں حذف ہے معنی ہے بتاؤ توجوآ دمی روز جزاکو جمثلا تا ہے کیا وہ درست ہے یافطی پر ہے؟ یہ آیت کس کے تق میں نازل ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ ابو صالح نے حضرت ابن عباس نور ہو ہم اور ایت نقل کی ہے کہ بیسورت عاص بن واکل مہی کے تق میں نازل ہوئی؛ بیکبی اور مقاتل نے کہا فیاک نے ان ہے ہی روایت نقل کی ہے کہ بیسورت دومنافقوں کے تق میں نازل ہوئی۔ سدی نے کہا: بیولید مقاتل نے کہا فیاک نے ان ہے ہی روایت نقل کی ہے کہ بیسورت دومنافقوں کے تق میں نازل ہوئی۔ سدی نے کہا: بیولید بیس من من ازل ہوئی (عارف نے کہا: بیولید کے تا میں نازل ہوئی (عارف نے کہا: بیوم و بن عاکذ کے تق میں نازل ہوئی چیزطلب کی توابوسفیان نے اس اور تی کوئی چیزطلب کی توابوسفیان نے اسے اپنے ڈنڈ ہے ہاراتواللہ تعالی نے اس سورت کوئازل فرمایا۔

4\_ايشاً

3\_الينيا

2\_ابيناً

1\_زادالمسير مجلد 8 منحد 328

یک اُ کامعنی دھے دیتا ہے جس طرح ارشاد فرمایا: یک عُون اِلی نکام جھنگم دُقان (الطور) یہ بحث پہلے گزر چکی ہے ضاک نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ عنی ہے وہ پہتی کون دینے کی بجائے اسے دھکے دیتا ہے۔ قادہ نے کہا:

اس کامعنی ہے وہ اس پرظلم وزیادتی کرتا ہے معنی قریب قریب ہے۔ سورة النساء میں پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو ورا شت میں سے پھے بھی نہیں دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے: مال اس کے لیے جائز ہے جو نیز سے چلاتا ہے اور تلوار سے وارکرتا ہے نبی کریم مان اُلی ایک ہے اور تا ہے نبی کریم مان اُلی ایک ہے دہ نبی المسلمین حتی یستنبی فقد و جب لدہ الجنّة (1) جس نے کسی پیتم کوا ہے ساتھ ملایا یہاں تک کہ وہ فی ہوگیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ یہ عنی کی مواقع پرگزر چکا ہے۔ بنی کی وجہ سے مسکمین کونہ و بنا قابل مذمت ہے بنی کی وجہ سے مسکمین کونہ و بنا قابل مذمت ہے

مسئله نصبر2۔ وَ لا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وَ بَخُلُ اور جِز الوجِهُلانِ كَى وجه ہے مسئل وَ لا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ (الحاقه) يه بحث بِهِلِ گرر يَكَ ہے۔ يه نبس ويتا يه الله تعالىٰ كاس فرمان كى طرح ہے: وَ لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ (الحاقه) يه بحث بِهِلِ گرر يَكِى ہے۔ يه ندمت عام نبيں كه يه اس بھى شامل ہوجس نے عاجز ہوتے ہوئے اسے ترك كيا ہو بلكه وہ تو بخل كرتے ہيں اور اپنے بارے ميں عذر خوانى كرتے ہيں اور كہتے ہيں: اَنْظُومُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ اَطْعَهُ فَلَا يُسْ عَلَىٰ كَا مَمَ اللهُ تعالىٰ چاہتا ميں عذر خوانى كرتے ہيں اور كہتے ہيں: اَنْظُومُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ اَطْعَهُ فَلَاللهِ عَلَىٰ اللهُ تعالىٰ جاہتا تو انبيں كھلاتا۔ ان كے بارے ميں يہ آيت نازل ہوئى اور مذمت بھى انہيں كی طرف متوجہ ہوئى۔ كلام كامعنى يہ جن گا اگر قاور ہوں تو ايسانہيں كرتے اگر تنگ دست ہوں تو برا ﷺ تأثیر کرتے۔

کن نمازیوں کی ہلا کت ہے؟

مسئله نمبر 3- فویل آلهٔ صَلِیْن ﴿ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلا تَهِمْ سَاهُونَ ۞ ان کے لیے عذاب ہے۔ پہلے بھی کئی
مواقع پر یہ بحث گزر پکل ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بن فتیا سے روایت نقل کی ہے: نداس سے مرادوہ نمازی ہے اگر
وہ نماز پڑھے تووہ ثواب کی امید ندر کھے اگرا سے چھوڑ دیے تواس پر عقاب کا خوف ند ہو۔ ان سے یہ بھی مروی ہے: اس سے
مرادوہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے اوقات سے موخر کرتے ہیں۔ مغیرہ نے ابراہیم سے بیقول نقل کیا ہے: وہ وقت ضائع
کرنے کے ساتھ لا پر وائی کرتے ہیں۔ ابوالعالیہ سے مروی ہے: وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں نہیں پڑھتے اور ان کے رکھے درکو ممل نہیں کرتے۔

میں کہتا ہوں: اس پراللہ تعالیٰ کا فرمان فَحَلَفَ وَ یَ بَعُنِ هِمْ خَلْفُ اَصَاعُواالصَّلُوقا (مریم: 59) ان کے بعدایے لوگ آئیں گے جونماز کوضائع کریں گے۔ جیے اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ ابراہیم سے مروی ہے: اس سے مرادوہ ہے جو حجدہ کرتا ہے تواپ سرکواس طرح کھڑا کر لیتا ہے متوجہ ہوتے ہوئے۔ قطرب نے کہا: وہ نقراوت کرتا ہے اور نہ ہی الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت معد بن الی وقاص نے کہا کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت معد بن الی وقاص نے کہا کہ کرکہ مان نظر ہے نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: سستی کرتے ہوئے جونماز میں اس کے وقت سے تا فیر

<sup>1</sup> \_مندامام احدمديث نمبر 19025

کرتے ہیں(1)۔ حضرت ابن عباس بن بنتہ سے مروی ہاں سے مراد منافق ہیں جو مخفی حالت میں نماز ترک کرتے ہیں اور
علانیہ اس کو پڑھتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں توسستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں الّٰنِ بُن هُمْ
علانیہ اس کو پڑھتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں توسستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں الّٰنِ بُن هُمْ
عُرُ آعُوْنَ وَ اس چیز پر دال ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے؛ یہ ابن وہب نے امام ما لک سے روایت نقل کی
ہے۔ حضرت ابن عباس بن بن بنتہ نے کہا: اگر کلام ہوتی فی صلاتهم ساھون تو یہ مونین کے حق میں ہوتی۔ عطانے کہا: العمد
بندہ اس نے عن صلاقوم فرمایا ہے فی صلاتهم بیس فرمایا۔ زمخشری نے کہا: اگر تو پوچھے عَنْ صَلا تھم اور فی صلاتهم میں کیا
فرق ہے؟ تو میں کہوں گا: عَنْ کامعن ہے وہ نماز سے خفات کرتے ہیں وہ اسے ترک کرتے ہیں اس کی طرف بہت کم توج
کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کا اور مسلمانوں میں شاطر فاسقوں کا طرز عمل ہے اور فی کامعنی ہے کہ ہونماز میں آئیں لاحق بوجاتا
ہے خواہ شیطان کی جانب سے وسوسہ ہو یا ذبن کی طرف متوجہ ہوجائے یہ ایک صورت ہے کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں
ہوتا۔ رسول الله مان بھی نماز میں مہودا تع ہوا کی اور کی کیا حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے اپنی کمابوں میں سجدہ ہوتا۔ رسول الله مان بھی میں ناز میں مہودا تع ہوا کی اور کی کیا حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے اپنی کمابوں میں سجدہ ہوتا۔

ابن عربی نے کہا: سہو سے سلامت رہنا محال ہے (2) رسول الله منی فیلی اور صحابہ اپنی نماز میں بھولے وہ آدمی جوابی نماز میں میں نہیں بوا میں نہیں بھولٹا تو وہ ایسا آدمی ہے جو اس میں تدبر نہیں کرتا ، اس کی قراءت کو نہیں سمحتا اس کا مقصود صرف اس کی تعداد میں ہوا کرتا ہے بیالیا آدمی ہے جو چھلکا تو کھالیتا ہے اور مغز بھینک دیتا ہے۔ نبی کریم منی فیلی نہاز میں اس لیے بھولتے ہے کیونکہ آپ منی فیل نہیں ہوسکتا کہ آپ منی فیل اس لیے بھولتے ہے کیونکہ آپ منی فیل نہیں ہوسکتا کہ آپ منی فیل اس لیے بھولتے ہوں کہ تبییں ہوسکتا کہ آپ منی فیل اس اس یاد کرو، میں فیل بات یاد کرو، میں کورہ نہیں کرتا یہاں تک کہ آدمی بھٹک جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکھت نماز پڑھی۔ میں اور اس کی حقیقت

مسئله نمبر 4-الن بن فلم في آغون و ولوگوں کود کھا تا ہے کہ وہ طاعت کے طور پرنماز پڑھتاہے جب کہ وہ آفیہ کے طور پرنماز پڑھ رہاتھا جس طرح فاسق کرتا ہے۔ وہ نیال کرتا ہے کہ وہ عبادت کی غرض سے نماز پڑھ رہاتھا حالا نکہ وہ اس لیے نماز پڑھ رہاتھا تا کہ اسے یہ کہا جائے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ ریا کی حقیت بیہ ہے دنیا میں جو پچھ ہے اسے عبادت کے ذریعے طلب کرتا۔ اس کی اصل بیہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مقام ومرتبہ کی طلب کرنا۔ (۱) اس کا ابتدائی مرحلہ اچھی شہرت ہاں کے ذریعے جاہ وثنا چاہتا ہے (۲) چھوٹے اور کھر دریے کپڑوں کے ذریعے ریا تا کہ اس کے ذریعے وہ دنیا میں زہد حاصل کرے (۳) زبان ہے ریا کہ دنیا داروں پر نارامنگی کا اظہار کرے اور جو وہ نیر وطاعت کوچھوڑتا ہے اس پرتاسف کا اظہار کرے اور جو وہ نیر وطاعت کوچھوڑتا ہے اس پرتاسف کا اظہار کرے اور وعظ کرے (۳) نماز اور صدقہ کو ظاہر کرتا یا ایجھے انداز میں نماز پڑھنا تا کہ لوگ دیکھیں۔ اس کی بحث بڑی طویل ہے یہ چیزاس پردلیل ہے؛ ابن عربی کہا ہے (8)۔

3\_ايين]، جلد 4 ، منى 1984-1983

1 \_معالم المتريل، جلد 5 منحد 633 2 \_ احكام القرآن لابن العربي، جلد 4 منحد 1983

میں کہتا ہوں: سورۃ النساء، ہوداور کہف کے آخر میں ریا ، اس کے احکام اور اس کی حقیقت کے بارے میں گفتگو گزر چکی ہے۔جوکا فی وشافی ہے۔الحمدالله۔

فرائض میں اظہارریانہیں بلکہ نوافل کا اظہارریا ہے

مسئله نمبر 5 ۔ اگر عمل فرض ہوتو اسے اعلان کرنے کے ساتھ بندہ ریا کرنے والانہیں ہوتا کیونکہ فرائض کے حقوق میں سے بیہ ہے کہ وہ ان کا اعلان کرے اور ان کی تشہر کرے کیونکہ رسول الله مان الله الله مان کے فرائض میں کوئی اخفانہیں ، کیونکہ یہ اسلام کی علا مات اور دین کے شعائر ہیں ۔ اس کا تارک فدمت اور تارافظی کا مستحق بنا ہے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اعمال کے اظہار کے ساتھ تہمت کو دور کیا جائے ۔ اگر وہ اعمال نفلی ہیں تو پھر ان کا حق بہر کہ ان میں اخفا کیا جائے کیونکہ ان کے ترک کی وجہ سے نہ طامت کی جاتی ہے اور نہ ہی فدمت کی جاتی ہے اگر وہ ان کو اس لیے ظاہر کرتا ہے تا کہ اس کی اقتدا کی جائے تو بیا چھا ہوگا۔ ریا اس وقت ہوگا جبعمل ظاہر کرنے سے مقصد میہ ہوکہ آئی کو جہد ہوگ ہوئے ۔ بعض علماء سے مروی ہے کہ اس نے ایک آوی کو جد مشرک سے میں ہوتا تو کتا اچھا ہوتا۔ اس نے یہ بات اس شکر کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے جدہ المب کیا تو اس نے کہا: اگر تیرے گھر میں بیمل ہوتا تو کتا اچھا ہوتا۔ اس نے یہ بات اس کے الحمل کی کوئکہ اس میں ریا اور شہرت کی علامت تھی ۔ سورۃ البقرہ میں بیمن گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر دیکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر دیکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر دیکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر دیکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر بھی ہے ۔ المحد کی مواقع پر بھی ہے بھی گزر دیکا ہے اور کئی مواقع پر بھی ہے بحث گزر دیکی ہے ۔ المحد کے دائی ہے ۔ المحد کی مواقع پر بھی ہے بحث گزر دیکی ہے ۔ المحد کی مواقع پر بھی ہے بحث گزر دیکی ہے ۔ المحد کی مواقع پر بھی ہے بھی ہو کہ کی مواقع پر بھی ہے بھی ہو کہ کی مواقع پر بھی ہے بھی ہو کہ کر بھی ہے بھی ہو کی مواقع پر بھی ہے بھی ہو کہ کی مواقع پر بھی ہے بھی ہو کی کی مواقع پر بھی ہو کی کی مواقع پر بھی ہے بھی ہو کی کی مواقع پر بھی ہے بھی ہو کی کو ک

مسئله نمبر6\_وَيَهُنَّوُنَ الْمَاعُونَ وَماعون مِن وَلَا الْوال بير

اموال كى زكوة

(۱) اس سے مرادان کے اموال کی زکو ہے ؟ ضحاک نے حضرت ابن عباس بنور ایت نقل کی ہے حضرت علی شیر خدا برائت سے بھی ای طرح مردی ہے (2) ؛ امام مالک نے بھی یہی کہا ہے : اس سے مراد منافق ہے جوز کو ہ اوائیس کرتا۔ ابو بحر بن عبدالعزیز نے امام مالک سے دوایت نقل کی ہے کہا: منافق جب نماز پڑھتا ہے تو ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے آگر نماز اس سے فوت ہوجاتی ہے تو اس پر کسی شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا اور الله تعالیٰ نے ان پر جوز کو ہ فرض کی ہے وہ اسے روک لیتا ہے ، زید بن اسلم نے کہا: اگر نماز بھی ان کے لیے فی ہوتی جس طرح زکو ہ ان کے لیے فی ہوتی جس طرح زکو ہ ان کے لیے فی ہے تو وہ اسے نہ پڑھتے۔ مال

(۲) ماعدن سے مراد مال ہے؛ بیتریش کی لغت ہے؛ بیابن شہاب اور سعید بن مسیب کا نقط نظر ہے۔ تمام منافع

(٣) بياليااسم ب جو كمركة ما منافع كوجامع برس طرح كلها ژا، منذيا، آك اوراس جيسي چيزي بيد عفرت ابن مسعود كا

1 يَنْسِرِ كَثَافْ، مِلْد 4 مِنْحِه 290 2 \_\_\_\_\_\_ 290 2 \_\_\_\_\_\_ 1

قول ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی میروی ہے اعمش نے کہا: بناجود مند بہاعونہ وہ اپنے گھر کے سامان کے ساتھ زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔

جابليت مين مرادمنفعت اوراسلام مين طاعت اورز كوة

بازجاج، ابوعبید اور مبرد نے کہا: دور جاہلت میں ماعون اسے کہتے جس میں کوئی منفعت ہوتی جیسے کلہا زا، ہنڈیا، ڈول، (۲) زجاج، ابوعبید اور مبرد نے کہا: دور جاہلت میں ماعون اسے کہتے جس میں کوئی منفعت ہوتی جاء نے پیالہ خواہ اس میں تھوڑی منفعت ہوتی یازیادہ منفعت ہوتی (1)۔ انہوں نے اس بارے میں اعمش کے اشعار پڑھے علماء نے کہا: اسلام میں ماعون سے مراد طاعت اور زکو قہ ہے اور ایک جروا ہے کے اشعار پڑھے:

أَخَلِيفَةَ الرَّحْمَنِ إِنَّا مَعْشَنْ خُنَفَاءُ نَسُجُدُ بُكُرَةً وأَصِيلًا عَرَبُ بَرِي اللهِ مِنْ أَمُوالِنَا حَقَّ الزكاةِ مُنَزَّلًا تَنْزِيلًا عَرَبُ مِنْ أَمُوالِنَا حَقَّ الزكاةِ مُنَزَّلًا تَنْزِيلًا عَرَبُ مِنْ أَمُوالِنَا حَقَّ الزكاةِ مُنَزِّلًا تَنْزِيلًا عَرَبُ مِنْ السلامِ لَنَا يَنْنَعُوا ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التهليلا عَوْمَ على الإسلامِ لَنَا يَنْنَعُوا ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التهليلا

اے دمن کے خلیفہ! ہم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باطل کو چھوڑ کرفن کو اپنالیا ہے، ہم صبح وشام سجدہ کرتے ہیں، ہم عرب ہیں، ہم الله تعالیٰ کے لیے اپنے اموال میں زکو ق کا حق لازمی سجھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، جب فرہ زکو قروا طاعت سے رکتے ہیں اور لا الہ الله کوضائع کرتے ہیں۔

ان اشعارے ماعون ہے مراوز کو ق ہے۔

ادھار چیز

(٥)ماعون عےمرادادهار چيز م بحضرت ابن عباس بنعدجهاسے ميجى مروى ہے-

ہرنیکی

(۲) ہر نیکی مراد ہے جولوگ باہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں (2)؛ بیمحد بن کعب اور کلبی کا قول ہے۔

بإنى اور گھاس

. (2)اس مراد پانی اور کھاس ہے۔

يانی

ج - ) صرف پانی مراد ہے۔ فراء نے کہا: میں نے ایک بدوکو کہتے ہوئے سناوہ ماعون سے مراد پانی لے رہاتھا۔ اس بارے میں نے رہے میں نے رہے میں میں نے رہے میں اور کہتے ہوئے سناوہ مایا:

يَهُجُّ صَبِيرُة الماعونَ صَبًا

اس كابادل موسلادهار بإنى برسار باتھا۔

1 \_ زادالمسير ، جلد 8 منح 330

2\_الينيا

حق کورو کنا

(۹) اس نے حق روکا ؛ پیرحضرت عبدالله بن عمر کا قول ہے۔

منافع میں ہےتھوڑی سی چیز

(۱۰)اموال کےمنافع میں سے تھوڑی سی چیز۔ یہ معن سے ماخوذ ہے جس کامعنی قلیل ہے؛ بیطبری اور حضرت ابن عباس کا قول ہے۔

قطرب نے کہا: ماعون کا اصل معن قلت ہے معن سے مراد تھوڑی چیز ہے عرب کہتے ہیں: مالمه سعنة ولامعنة نه اس کے پاس زیادہ نہ کم ۔ الله تعالیٰ نے زکوۃ ،صدقہ اوراس جیسی چیز ول کو ماعون قرار دیا کیونکہ یہ کثیر میں سے تھوڑی چیز ہوتی ہے لوگوں میں سے بچھا ہیں جو ہر کہتے ہیں کہ ماعون کی اصل معونة ہے الف، صاء کے عوض میں ہے؛ یہ جو ہری نے بیان کی ہے۔ ابن عربی نے کہا: ماعون یہ اعان، یعین سے مفعول کا وزن ہے۔ عون سے مرادالی امداد ہے جو قوت، آلات اورام کے ساتھ ہو۔

طاعت وانقياد

(۱۱)اں سے مراد طاعت وانقیاد ہے۔انفش نے ضیح اعرابی سے بیقول نقل کیا ہے:اگر ہم اتر ہے تو میں تیری افٹنی کے ساتھ ایسامعاملہ کروں گا تو وہ اونٹنی تجھےا ختیار عطا کر ہے گی (1)۔

راجزنے کہا:

<sup>1 -</sup> احكام القرآن لابن العربي مبلد 4 منحه 1984

<sup>2 -</sup> سنن ابن ماجه، كتاب المسدقات، باب المسدون شركاء لى ثلاث منى 180 \_ ايينا، مديث نمبر 2464 منيا والترآن وبل كيشنز

سنن میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے۔ یہ بارہواں قول ہے۔ ماور دی نے کہا: یہ احتمال موجود ہے کہاں سے مرادایی معرفت ہے۔ سن کا کرنا آسان ہوجب کہ الله تعالی نے اسے ذی شان بنادیا(1)۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔ عکر مہجو حضرت ابن عباس بنور جب کے خلام تھے سے کہا گیا: جس نے اپنے سامان میں سے کوئی چیز دینے سے انکار کیا اس کے لیے ہلاکت ہے (1) نماز کوترک کرنا ہلاکت ہے (1) نماز کوترک کرنا (۲) ریا کاری کرنا اور (۳) ضرورت کی چیز ول میں بخل کرتا۔

میں کہتا ہوں: منافقین کے بارے میں اس آیت کا ہونا زیادہ مناسب اور موزوں ہے کیونکہ انہوں نے تینوں اوصاف کو جع کی، نماز ترک کرنا، ریا کاری کرنا اور مال میں بخل کرنا۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِذَا قَامُوَّا إِلَى الصَّلُو قِ قَامُوْا کُسَالٌ اللهِ عِی مُنازِ ترک کرنا، ریا کاری کرنا اور مال میں بخل کرنا۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ إِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلُو قِ قَامُوْا کُسَالٌ اللهِ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ کہا واکرتے ہیں اور الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مُرتاول ہیں اور بیہ بہت ہی بعید ہے کہ کی مُمْ کُو هُوْنَ ﴿ (تو بہ) وہ مال فرچ نہیں کرتے مُرنا پند کرتے ہوئے۔ بیان کے احوال ہیں اور بیہ بہت ہی بعید ہے کہ کی مُمْ کُو هُوْنَ ﴿ (شرمندگی) بھی لاحق ہوگے۔ بیا طرح نماز جب مومن اس کو ترک کرے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بیروکنا مروت میں جو جائے جس طرح نماز جب مومن اس کو ترک کرے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بیروکنا مروت میں مروت میں موجائے جس طرح نماز جب مومن اس کو ترک کرے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بیروکنا مروت میں مروت میں ہوگا جب کہ مرورت نہ ہو۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بیروکنا ہوگا جب کہ مرورت نہ ہو۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

# سورة الكوثر

#### ﴿ الله ٢ ﴾ ﴿ ١٠ اَسُوَعُ الْكُوتَرِ مَثَلِقَةُ ١٥ ﴾ ﴿ مَرْعِمَا ا ﴾

یہ سورت کمی ہے(1)؛ بیر حضرت ابن عباس ،کلبی اور مقاتل کا قول ہے جب کہ حضرت حسن بھری ،عکر مہ ،مجاہد اور قادہ کے قول میں بیمدنی ہے۔

بسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

إِنَّا أَعُطَيْنُكُ الْكُوثُونُ أَنَّ

" بے شک ہم نے آپ کو (جو کھ عطاکیا) بے حدوصاب عطاکیا"۔

اس میں دومسئلے ہیں:

کوٹر ہے کیامراد ہے؟

هسنله نصبر1۔ إِنَّا اَ عُطَائِمُكُ الكُوْثَرَ نَ يَعام قراءت ہے۔ حضرت حسن بقری اور طلحہ بن مصرف نے اے انظینان پڑھا ہے۔ حضرت ام سلمہ بڑا تھا نے رسول الله مان تظینی ہے ای طرح روایت کیا ہے یہ بھی عطا میں ایک لغت ہے جوہوہ بنے انطیبته، الکوثویہ کثرت سے فوعل کا وزن ہے جس طرح نفل سے نوفل کا لفظ ہے اور جھوسے جوہوہ عجب انطیبته، الکوثویہ کثرت میں کثیر ہوا ہے کوثر کہتے ہیں۔ سفیان نے کہا: ایک بوڑھی سے کہا گیا جس کا بیٹا عرب ہرائی چیز جوعدد، قدر اور قدر ومنزلت میں کثیر ہوا ہے کوثر کہتے ہیں۔ سفیان نے کہا: ایک بوڑھی سے کہا گیا جس کا بیٹا سے سے کوثر سے کوٹا تھا ہم آب آبنا نے تیرا بیٹا کس کے ساتھ لوٹا؟ عورت نے کہا: بیکوثر یعنی کثیر مال کے ساتھ لوٹا۔ مردوں میں سے کوثر اے کہتے ہیں جوسر دار، زیادہ مال والا ہو۔ کیت نے کہا:

وأنتَ كثيرٌ يابنَ مَزُوانَ طَيِّبٌ وكان أبوك ابنُ العقائِل كَوُثُوا

"اے ابن مروان! تو کثیرطیب ہے تیرابا پسرداروں کا بیٹااورکوٹر تھا"۔

کوٹر سے مرادجس کے ساتھی اور حمایتی بہت زیادہ ہوں۔غبار میں سے کوٹر سے مراد کثیر ہے۔ قدہ تکوثر جب وہ کثیر ہو۔ شاعر نے کہا:

وقد ثأرَ نقع الموتِ حتى تكُوثُر

موت كاغبارا رايبال تك كهوه بهت زياده موسيا\_

1\_زادالمسير ،جلد8م في 331

سركاردوعالم مناه فاليهيم كوعطا كرده كوثر

مسئله نمبر2- نی کریم من این این کوجوکوژ عطاکیا گیاعلاء تاویل نے اس کے سول قول ذکر کیے ہیں۔

(۱) یہ جنت میں ایک نہر ہے؛ امام بخاری نے اسے حضرت انس بنیخہ سے روایت کیا ہے؛ امام ترفدی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ہم نے اس کاذکر کتاب' تذکرہ' میں کیا ہے(۱)۔ امام ترفدی نے اسے حضرت ابن عمر بنی یہ ہا ہے بھی روایت کیا ہے کہ رسول الله مان تیا پیٹر نے ارشا دفر مایا:'' کوثر جنت میں ایک نہر ہے اس کے کنار سے سونے کے، اس کے راستے موتوں اور یا قوت کے، اس کی مثل کتوری سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے' میہ صدیث حسن سے جے (ایک)۔

ن کے ہوتف میں نی کریم مائٹ آیل کا حوض ہے؛ یہ عطاکا تول ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بٹائٹ سے مروی ہے اس اثنامیں کہ ہم رسول الله مائٹ آیل کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کو ہلک ہی نیند آئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سراٹھا یا ہم نے عرض کی: یا رسول الله! کس چیز نے آپ کو ہسایا ہے؟ فرمایا: ''مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے تو آپ نے پڑھا بیٹ مائٹ الڈوٹ کو ہسایا ہے؟ فرمایا: ''مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے تو آپ نے پڑھا بیٹ مائٹ الڈوٹ کو ہسایا ہے؟ فرمایا: ''مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے تو آپ نے پڑھا: دسم الڈوٹ کو ہسایا گوٹ کو ہسایا ہے؟ فرمایا: ''مجھ پر ابھی الڈوٹ کو ان شکانیٹ کو گوٹ کو ہسایا ہے؟ فرمایا: ''محم نے کہا: الله اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ فرمایا: ''وہ ایک نہر ہے جس کا میر سے رب ساروں نے مجھ سے دعدہ کیا ہے اس پر خیر کشیر ہے دہ ایک حوض ہے تیا مت کے روز میری امت اس پر وارد ہوگی اس کے برتن ساروں کی تعداد کے برابر ہیں ان میں سے ایک آ دمی کو الگ کرلیا جائے گا میں کہوں گا: دہ میری امت میں سے ہتو کہا جائے گا:

(٣) كوثر ہے مراد نبوت اور كتاب ہے(3)۔

(۷) حضرت تکرمه کاقول ہے: اس ہے مرادقر آن ہے(4)؛ پیر حضرت حسن بھری کاقول ہے۔

(۵)اس سے اسلام مراد ہے؛ یہ فیرہ نے بیان کیا ہے۔

2 مج مسلم. كتاب الصلوة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسلمة ، جلد 1 بمنح م 172

1 \_ جامع ترندی، کتاب التنسیر، سورهٔ کوئر، جلد 2 منحه 172 3 \_ زادالمسیر، جلد 8 منحه 332

4\_الطِنا

المن عن تريدي، باب ومن سورة الكوثر وحديث نمبر 3284 وضيا والقرآن ببلي كيشنز

(۲) قرآن کوآسان بنادینااوراحکام میں تخفیف رکھنا؛ پیسین بن فضل کاقول ہے۔

(4) صحابه، امت اور حمایتیوں کی کشرت مراد ہے(1)؛ بیابو بکر بن عیاش اور بمان بن ریاب کا قول ہے۔

(٨) اس مرادایثار ب؛ بیابن کیسان کاقول ب۔

(9)اس ہے مرادر فعت ذکر ہے؛ بیہ ماور دی نے بیان کیا ہے۔

(۱۰) یہ تیرے دل میں نور ہے جس نے تیری میری طرف را ہنمائی کی اور میر سے سواہر چیز سے تجھے الگ کردیا۔

(۱۱) ایک قول میکیا گیاہے: اس سے مراد شفاعت ہے۔

(۱۲) ایک قول بیکیا گیا: اس سے مراد مجزات ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پرلبیک کہی انہیں ان کے ذریعہ ہدایت دی گئی؛ است خلبی نے بیان کیا ہے۔

(١١١) بلال بن يباف نے كہا: اس مراد لا إلى إلاالله مُحَمَّدٌ مَّ سُول الله إلى الله مُحَمَّدٌ مَّ سُول الله إلى

(۱۵۰۱) ایک قول میرکیا: اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں۔ایک قول میرکیا گیا: اس سے مراد دین میں سمجھ بوجھ ہے۔ ابن اسحاق نے کہااس سے مراد عظیم امر ہے۔

اورلبيد كاشعرذ كركيا:

وصاحب مَلْحوبِ فُجِعْنا بفقدِ لاِ عَندَ الرَّداعِ بيت آخرَ كُوْثَر ملحوب(چشمه)كه مالككي موت پرڄم پراچانك مصيبت آن پڙي جب كه رداع (چشمه)كه پاس ايك اورعظيم لفرانه ہے۔

میں کہتا ہوں: ان تمام اقوال میں سے صحیح ترین پہلا اور دوسرا قول ہے کیونکہ وہ نبی کریم مان ٹائیز سے ثابت ہے اور کوثر کے بارے میں نفتگو کررہے ہے فر مایا: میرا خیال نہیں کے بارے میں نفتگو کررہے ہے فر مایا: میرا خیال نہیں تفاکہ میں اتنا عرصہ زندہ رہوں گا یہاں تک کہ میں تمہارے جیسے آ دمیوں کو دیکھوں گا جو حوض کے بارے میں جھڑا کریں گے میں اپنے بیچھے اسی بوڈھی عور تیں جھوڑ کر آیا ہوں ان میں سے کس نے نماز نہیں پڑھی گراس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اے نبی کریم مان ٹوئیزیم کے حوض سے سیراب کرے آپ مان ٹوئیزیم کے حوض کے بارے میں شاعر کہتا ہے:

ياماحبَ الحوضِ مَنْ يُدَانِيكًا وأنتَ حَقًا حبيبُ بارِيكًا

اے دوش کے مالک! کون تیرے قریب پینک سکتا ہے تو یقینا اپنے خالق کامجوب ہے۔

حوض كي تغسير ميس جو يجيد كها حميارسول الله من في اليهم كواس سي زياده عطافر مايا ـ

فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أَنْ

"پس آپنماز پرهاکریں این رب کے لیے اور قربانی دیں (ای کی خاطر)"۔

1\_زادالمسير ،جلد8 ملى 332

اس ميں يانج مسائل ہيں:

نمازے کون ی نماز مرادے ؟ اور قربانی سے کیامرادے؟

مسئله نصبر 1 ۔ فصل جونماز آب مان تا ایس کی گئی ہے اس کو قائم کریں ۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس میں میں میں ا ے ای طرح روایت کیا ہے۔ قاوہ ،عطااور عکرمہ نے کہا: اس کامعنی ہے قربانی کے دن عید کی نماز پڑھیں اور اپنی قربانیوں کو ذبح کریں(1)۔ حضرت انس بڑھنے سے مروی ہے: نبی کریم مان ٹالیے بھے قربانی کو ذبح کرتے پھر نماز ادافر ماتے تو آپ مان الميليا والما يا ميا ہے نماز پڑھيں بھرقر بانی کريں۔حضرت سعيد بن جبير بنائين نے کہا: صبح کی فر' نماز مز دلفہ ميں پڑھيں اور مان طاليا ہم کو يا مميا ہے نماز پڑھيں بھرقر بانی کريں۔حضرت سعيد بن جبير بنائين نے کہا: صبح کی فر' نماز مز دلفہ ميں پڑھيں اور منی میں جانور ذبح کریں۔حضرت سعید بن جبیر نے رہی کہا: بیسورت اس وقت نازل ہوئی جب حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم من الله على الله شریف كی زیارت سے روك دیا گیا تو الله تعالی نے آپ من الله تعالی نے آپ من الله تعالی بے آپ من الله تعالی ہے كري اوروايس علي جائمي توحضور مانينظائية إن الع طرح كيا-

ا بن عربی نے کہا: جس نے کہا الله تعالی کے فرمان فَصَلّ ہے مراد پانچ نمازیں ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہ بیرعبادات کارکن،اسلام کی بنیاداوردین کاعظیم اصول ہے۔جس نے کہا:اس سے مراد مزدلفہ میں صبح کی نماز ہے تواس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ تھم نحر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور بیاس دن ہوتا ہے اور اس روز قربانی دینے سے پہلے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں اس نماز کا خصوصاً اس لیے ذکر کیا کیونکہ بیتر بانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

میں کہتا ہوں: جس نے کہااس ہے مرادنمازعید ہے تو بید مکہ مکرمہ کے علاوہ ہوگی کیونکہ اجماع بہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں عید قربانی نہیں ہوتی یمی حضرت ابن ممر مزید ہونے حکایت بیان کی ہے۔ ابن عربی نے کہا: جہاں تک امام مالک کاتعلق ہے انہوں نے فرمایا: جس نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں سی اس کی تعبیر کے حوالے سے جو چیز میرے دل میں رائے ہے کہ اس ے مراد یوم نحر کے روز نماز ہاور قربانی بعد میں ہوگی۔

حضرت علی شیرخدااور حضرت محمد بن کعب نے کہا: اس کامعنی ہے نماز میں دائمیں ہاتھ کو بائمیں ہاتھ پرنحر (جس جگہ سے اونٹ ذی کیا جاتا ہے) کے بالقابل رکھو(2)؛ حضرت ابن عباس بندونها سے بھی اس طرح مروی ہے۔ حضرت علی شیر خدا بندونها سے مروی ہے کہ تبیر کہتے وقت ہاتھ نحر تک اٹھائے جائیں۔جعفر بن علی سے بھی اس طرح مروی ہے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا: جب تجبیرتحریمہ کہتووہ اپنے ہاتھ نحرتک اٹھائے (3)۔حضرت علی شیر خدا پڑٹھنے سے مروی ہے: جب بیآیت تازل ہوئی تو نبی کریم مل تا پہلے نے حضرت جریل امین ہے کہا: '' بیٹیر ہ کیا ہے جس کا الله تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے؟'' حضرت جریل امین نے کہا: یہ کوئی قربانی نہیں بلکہ الله تعالیٰ آپ مان ٹائیلیم کو بیٹلم دیتا ہے کہ جب تونماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہے تو تو تکبیر کہتے وفت اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھائے اس طرح جب تو رکوع سے سرکواٹھائے اور جب توسیدہ کرے کیونکہ بیہ ہماری اور ان

1\_زادالمسير ، مبلد 8 منو 332 2-احكام القرآن لابن العربي ، مبلد 4 منو 1987 2 تنسير طبرى ، جز 30 منو 397

فرشتوں کی نماز ہے جوساتویں آسان میں ہیں ہرشک کی زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہرتگبیر کے موقع پر ہاتھ اٹھانا (1) ہے'۔ ابوصالے نے حضرت ابن عباس بیل نظر ایت نقل کی ہے کہ قربانی کرتے وقت قبلہ روہو جا کیں؛ یہی فرا برکبی اور ابواحوص کا قول ہے۔ای معنی میں شاعر کا قول ہے:

أبا حكم ما أنْتَ عَمُّ مُجالِي وسَيِّدُ أهلِ الأَبْطَحِ المُتَنَاحِي المُتَنَاحِينَ المُتَناحِينَ المُتَنَاحِينَ المُتَناحِينَ المُتَناحِقِينَ المُتَناحِينَ المُتَناحِقِينَ عَلَيْكِمِ المُتَناحِقِينَ المُتَناحِقِينَ المُتَاعِقِينَ المُتَناحِقِينَ المُتَناحِقِينَ المُتَناحِقِينَ المُتَناحِينَ المُتَناحِقِينَ المُتَناحِ

فراء نے کہا: میں نے ایک عربی کو کہتے ہوئے سامناذِ کُنَا نَتَنَاحِمُ ہمارے گھرایک دوسرے کے بالقابل ہیں۔ ھذا بنحہ ھذا بیاس کے بالمقابل ہیں۔ ابن اعرابی نے کہا: اس کامعنی ہے آ دمی کا حالت نماز میں محراب کے سامنے کھڑا ہونا۔ یہ عربی سے اس کے بالمقابل ہیں۔ عطاسے مروی ہے: الله عربی سے اس قول سے ماخوذ ہے: مناذ کُھُمُ تَتَنَاحِمَان کے گھرایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ عطاسے مروی ہے: الله تعالیٰ نے نبی کریم من شاہر ہو کے ماک کہ اس کانح (سینے کے تعالیٰ نے نبی کریم من شاہر ہو۔ سلیمان تیمی نے کہا: دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کونح تک اٹھاؤ۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: فصّلِ کامعنی ہے اس کی عبادت کرو (2)۔ محد بن کعب قرظی نے کہا: اس کامعنی ہے جولوگ غیر الله کے لیے نماز پڑھتے ہیں اورغیرالله کے لیے جانور قربان کرتے ہیں جب کہ ہم نے آپ کوکوڑ عطافر مایا ہے آپ کی نماز اور قربانی صرف اور صرف الله تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔

ابن عربی نے کہا: میرے نزدیک اس کی تعبیریہ ہے اللہ تعالی نے ارادہ کیا اپنے رب کی عبادت سیجے اس کے لیے جانور قربانی سیجے آپ کا عمل کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہے مگر اس کے لیے جس نے تجھے کوڑ کے ساتھ خاص کیا اور مناسب بہی ہے کہ تمام اعمال کوڑ کی اس خصوصیت کے ہم پلہ ہوں (3)۔ اس سے مراد فیر کشیر ہے جواللہ تعالی نے تجھے عطافر مائی ہے یا اس سے مراد وہ نہر ہے جس کی مٹی کستوری کی ہے، اس کے برتوں کی تعداد آسان کے ستاروں کی مثل ہوجائے تو یہ تقدیر و تدبیر میں بہت ہی بعید ہے اور ثواب کا عبادت کے موازن ہونا بعید ہے۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

قربانی اوراس کاوفت

مسئلہ نمبر 2 ۔ قربانی ، اس کی فضیلت اور اس کے وقت کے بارے میں گفتگوسور ق الصافات میں گزر چکی ہے یہاں اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں سورہ تج میں بھی ہم نے اس کے تمام احکا الحت بیان کرویے ہیں۔ ابن عربی نے کہا: عجیب و غریب بات سے کہا مام شافعی نے کہا: جس نے نماز سے بل قربانی کردی تو اس کے لیے بیجائز ہے الله تعالی اپنی کتاب میں ا ۔ امام شافعی وغیرہ ایک روایات سے استدال کرتے ہیں اور ان مواقع پر ہاتھ الله ان کا محمول رکھتے ہیں شرح معانی الآثار جلداول امام طوادی نے اس پر مفصل بحث کی ہے اور دلائل تعلیہ اور مقلیہ سے امام اعظم ابو صنیفہ کا فران نے قرار دیا ہے۔

3- احكام القرآن لا بن العربي ، جلد 4 مسخد 1988

2\_تنسيرطبري، جز30 منحه 399

ارشادفرما تا ہے: فصل لِوَيْكَ وَانْحَوْنَ الله تعالیٰ نے قربانی سے پہلے نماز سے كلام كوشروع فرما يا (1) - بخارى اور دوسرى کتب میں حضرت براء بن عاذب سے روایت مروی ہے کہ بی کریم مانی تالیہ نے ارشاد فرمایا: ''ہم اپنے اس روز میں سب ے پہلے نماز پڑھیں سے پھر ہم نوٹیس سے اور جانور قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا تو اس نے ہماری عبادت کو پالیا اور جس نے اس سے پہلے جانور ذبح کردیا تو وہ کوشت ہے جواس نے اپنے اہل کو بھیجا قربانی میں سے بیہ پچھ بھی ''۔ جب کہ ا مام ثنافعی کے اصحاب آپ ہے اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں بیموافقت کتنی ہی اچھی ہے۔

وَانْهَوْ كَيْ تَشْرِيحُ حَضِرت عَلَى مِنْ لَمْنَا كَيْ رَفِّنَى مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

رکھنا۔اے دار قطنی نے لک کیا ہے ہمارے علماء کے اس بارے میں تین قول ہیں جو باہم مختلف ہیں:

(۱) فرض اور نفل میں ہاتھ نہ رکھے کیونکہ اس کا تعلق سہارا لینے سے ہے فرض میں اس طرح کرنا جائز نہیں اور نفل میں مستحب نہیں(۲)فرض نماز میں ایسانہ کرے اور بل میں بطور استعانت کے کرے کیونکہ بیرخصت کا موقع ہوتا ہے(۳) فرض اور نفل دونوں صورتوں میں ہاتھ باندھے بہی سے سے کیونکہ میدامر ثابت ہے کہ رسول الله مان تلایا بینا دایاں ہاتھ بائیس ہاتھ پر رکھا پیھنزت واکل بن حجراور دوسرے صحابہ ہے ثابت ہے۔ابن منذر نے کہا: یبی امام مالک ،امام احمداور اسحاق نے کہا یہی ا مام شافعی ہے منقول ہے اصحاب الرائے نے بھی اسے ہی پیند کیا ہے ایک جماعت نے ہاتھ جھوڑنے کی رائے قائم کی ہے جن ہے ہم نے بیول روایت کیا ہے ان میں ابن مندر ،حضرت حسن بصری اور ابراہیم مخلی ہیں۔

میں کہتا ہوں: بیامام مالک ہے بھی مروی ہے۔ ابن عبداللہ نے کہا: ہاتھوں کو حچوڑ نااور دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پررکھنا ہے سبنماز کاطریقہ ہے۔

نمازمين باته باند صنے كامقام

مسئله نصبر4۔ جہاں ہاتھ رکھے جائی سے اس میں علاء نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ہے مروی ہے کہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ایک جماعت نے کہا: ناف کے نیج؛ بیر حضرت علی شیر خدا،حضرت ابو ہریرہ،امام محفی (3) اور ابومبر ہے مروی ہے؛ یمی قول سفیان توری اوراسحاق کامجی ہے۔

رقع يدين كے بارے ميں پايا جانے والا اختلاف

مسئله نصبر5 يمبرتح بمه، ركوع اور ركوع اور سجود ہے اٹھتے وتت تكبير كہتے وقت ہاتھ اٹھانے میں اختلاف ہے۔

2 يغبيرطبري، جز30 بمنحد 396

<sup>1</sup> \_احكام القرآن لا بن العربي ، مبلد 4 منحد 1990

<sup>3</sup> يمن الي داؤد، باب وضاع اليدنى على اليدرى في العسلاة وحديث تمبر 645-646 وضاع القرآن ببلي كيشنز

میں کہتا ہوں: امام مالک کا بہی مشہور مذہب ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے بہی ہے اسے دار قطنی نے اسحاق
بن ابی اسرائیل سے روایت کیا ہے (1) کہا ہمیں محمہ بن جاہر نے حماد بن ابراہیم سے وہ علقمہ سے وہ حضرت عبداللہ رہ تھے۔

روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سائٹ ایک ہے کہ مضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بڑوائٹ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ نماز کے شروع میں پہلی تکبیر کے علاوہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اسحاق نے کہا: ہم تمام نماز میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ وارقطنی نے کہا: محمہ بن جابر ، حماد سے روایت نقل کی حماد کے کہا: محمہ بن جابر ، حماد سے روایت کرنے میں اکیلا ہے جب کہ وہ ضعیف ہے ، حماد نے ابراہیم سے روایت نقل کی حماد کے علاوہ جو رادی ہیں انہوں نے ابراہیم سے مرسل روایت نقل کی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ کافعل ہے یہ نبی کریم میں تھا تھے۔

مرفوع روایت نہیں بہی صحیح ہے۔

یزید بن انی زیاد، عبدالرحن بن انی کیل سے وہ حضرت براء بڑٹائن سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ملائٹائیلیم کوریکھا جب آپ نے نمازشروع کی تواپنے ہاتھوں کواٹھا یا یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کا نوں کے برابر کردیا پھر ایسانہ کیا یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کا نوں کے برابر کردیا پھر ایسانہ کیا یہاں تک کہ نماز سے آپ ساٹھائیلیم فارغ ہو گئے۔ دارقطنی نے کہا: یزید نے اپنی آخری عمر شم لم یعد کی تلقین کی تو ایسانہ کیا یہاں تک کہ نماز میں کسی موقع پر ہاتھ انہوں نے اس تلقین کو قبول کیا جب کہ اس میں اختلاط واقع ہو گیا۔ امام مالک سے مروی ہے: آپ نماز میں کسی موقع پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا کہا: میرے لیے نہیں اٹھا تھا تھا کہا: میرے لیے کہ بیس اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا کہا: میرے لیے کہ بیس اٹھاتے کہ کہ تا تھا تھا نہاتھا تھا نے کے مل کوڑک کردیا جائے۔

إِنْ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتُرُ خُ

" يقيناً آپ كاجودهمن بواي بنام ونشان موكا".

یعن آپ مل فلیکیلم سے جوبغض رکھنے والا ہے وہ بے نام ونشان ہونے والا ہے۔ وہ عاص بن وائل ہے۔ وہ آ دمی جس کے

1 يسنن دارتطن ، كمّاب العسلوّة ، جلد 1 بسنجه 295

بے اور پیٹیاں ہوتم پھر بیٹے مرجاتے اور بٹیاں باتی رہ جاتیں توعرب اے اہتر کہتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاص بن واک نی کر یم ماٹھ بھیلی کے ساتھ کھڑا تھا؟ اس نے جواب دیا کر یم ماٹھ بھیلی کے ساتھ کھڑا تھا؟ اس نے جواب دیا اس اہتر کے ساتھ کھڑا تھا؟ اس نے جواب دیا اس اہتر کے ساتھ کھڑا تھا؟ اس نے جواب دیا اس اہتر کے ساتھ داس سے قبل رسول الله ماٹھ بھیلی کے صاحبزادے حضرت عبدالله فوت ہو چکے تھے وہ حضرت خدیجة الکبری کے بطن سے تھے تو الله تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی یعنی اس کا ذکر دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے ختم ہوجائے گا۔ عکر مدنے حضرت ابن عہاس بڑو ہے ہے نواں دم بریدہ ہوگیا۔ حضرت ابن عہاس بڑو ہے ہو ایت تقل کی ہے کہ دور جا ہمیت میں جب کسی کا بیٹا فوت ہوجا تا تو کہتے: فلاں دم بریدہ ہوگیا۔ جب حضرت ابراہیم جورسول الله سائٹھ بھیلی کے صاحبزادے تھے فوت ہوئے تو ابوجہل اپنے ساتھیوں کی طرف نکا تو اس نے بہتر محمد تو الله تعالی نے اس آیت کو تازل کیا یعنی ابوجہل ابتر ہے۔

شمر بن عطیہ نے کہا: اس سے مراد عقبہ بن ابی معیط ہے۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: قریش اس آ دی کے بارے میں کہا کرتے تھے جس کی فدکراولا دفوت ہوجاتی ہے: قد بتد فلان جب رسول الله مان تاہی جئے حضرت قاسم مکہ مکر مدیس اور ایک جئے حضرت ایسا آ دمی جوان کے بعد اور ایک جئے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں فوت ہو محتے تو کفار نے کہا: بتر معمد (1)۔ اب ہے کوئی ایسا آ دمی جوان کے بعد ان کے معاملات چلائے گا۔ توبیآیت نازل ہوئی ؛ یہ سدی اور ابن پزیدنے کہا۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ قریش کا جواب تھا جب انہوں نے کعب بن اشرف سے کہا جب وہ کمہ کرمہ آیا: ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں جب کہ تو اہل مدیند کا سردار پانی پلانے والے ہیں جب کہ تو اہل مدیند کا سردار ہے کیا ہم بہتر ہے یا وہ صُنی براور اُبیت ربتر ہے؟ کعب نے کہا: بلکہ تم بہتر ہوتو کعب کے متعلق بیا آیت نازل ہوئی اَلَمْ تَدَ اِلَی اِللَّهُ مِی اُللَٰ مِی اُللَٰ مِی اُللہِ اِللہِ اللہِ الل

ایک قول بیکیا گیا ہے: الله تعالی نے جب اپنے رسول کی طرف وحی کی اور قریش کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: ابتد منا معمد بیعنی اس نے ہماری مخالفت کی اور ہم سے الگ ہو گیا۔ الله تعالیٰ نے اپنے رسول سائٹی آپیز کوخبر دی کہ وہ دم بریدہ ہیں؛ یہی قول عکر مداور شہر بن حوشب نے کیا ہے۔

افل افت نے کہا: انسانوں میں سے ابتدا سے کہتے ہیں جس کی کوئی اولا دنہ ہواور چوپاؤں میں سے اسے کہتے ہیں جس کی وم نہ ہواور ہرایا امرجس کا اثر خیر میں سے ختم ہوجائے تو اسے ابتد کہتے ہیں۔ بتدکامعنی کا نما ہے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: بہندگ الشی بتوا میں نے اسے کھمل ہونے سے پہلے کا ندویا۔ انبتار کامعنی انقطاع ہے باتد سے مراد کا ندوار تکوار ہے ابتد سے مراد جس کی دم کی ہو۔ اس معنی میں تو کہتا ہے: بتو یئن تکر بترا حدیث طیبہ میں ہے ما هذا البت بدراء، خطب ذید ابتد سے مراد جس کی دم کی ہو۔ اس معنی میں تو کہتا ہے: بتو یئن تکر بترا حدیث طیبہ میں ہے ما هذا البت بدراء، خطب ذید ابتد وکل نظر ہے کہ کہ ایوجہل تو فرد و جدمی مارا کیا تھا جوین دو آجری میں ہوا تھا اور حضر سے ابراہیم کی والا دست حضر سے اربیم کی والا دست حضر سے ابراہیم کی والا دست حضر سے مراد میں مارا کیا تھا جوین دو آجری میں ہوا تھا اور حضر سے ابراہیم کی والا دست حضر سے مراد میں میں مال 10 آجری ذکر کیا گیا ہے۔ مشر جم

خطبته البتراء ال كخطبه كے بارے ميں يہ جمله ال ليے بولا جاتا ہے كونكه اس نے الله تعالى كى حمد نه كى اور رسول الله سلامية بير مردود شريف نه پڑھا۔ ابن سكيت نے كہا: الابتران سے مراد گدھا اور غلام ہے آئيس ابترین اس ليے كہتے ہيں كونكه الن دونوں ميں بھلائى كم ہوتی ہے۔ قد ابترہ الله تعالى نے اسے ابتر بنادیا۔ یہ بھى لفظ بولا جاتا ہے: دجل أباتراپیا تری جوا پن رحم كوظع كرتا ہے۔ شاعر نے كہا:

کیسٹ نوٹ فی اُنُفِدِ خُنُوُانَۃ علی قطُع ذِی القُرْبی اُحَدُ اُباتِرُ وہ کمینہ ہاں کی تاک میں تکبر کے قطرات پُکائے گئے ہیں وہ قربی لوگوں سے تعلق قطع کرنے والا ہے۔

بہریہ یہ زیدیہ کا ایک فرقہ ہے یہ لوگ مغیرہ بن سعد کی طرف منسوب ہیں جس کا لقب ابتر تھا جہاں تک صدیو رکا تعلق ہے یہ ایک مشترک لفظ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادایک ایسی مجور ہے جوالگ تھلگ ہوتی ہے جس کا نینچے والاحصہ بتال ہوتا ہے اور اس کا چھلکا از اہوا ہوتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: صَنْ بُرُاسفلُ النخلة ایک قول یہ کیا جاتا ہے: اس سے مراداییا آدی ہوتا ہے جو تنہا ہواس کی کوئی اولا دنہ ہواور نہ کوئی ہوئی ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد خاص طور پر حوض کے پانی آئے ہے: اس سے مراد خاص طور پر حوض کے پانی کے بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں ، ابوعبید نے یہی بیان کیا ہے اور یہ شعر پڑھا:

مابين صُنْبورِ إِلَى الإزاءِ

''صنبو ر(1)اورازاء(2)کے درمیان''۔

صنبوراس نز کو کہتے ہیں جو برتن میں ہوخواہ وہ برتن لوہے کا ہو یا سکے کا ہواس سے پانی پیاجا تا ہے۔ان سب اقوال کو جو ہری دلیٹٹلیہ نے بیان کیا ہے۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

<sup>1 - 2 -</sup> دونو ل كامعنى يانى بينے كى مكد ـ

# سورة الكافرون

### ﴿ الله الله المُعَالَقُ الْكُمِرُونَ مَنْفَعُ ١١ ﴾ ﴿ ١٩ النَّوَا الْكُمِرُونَ مَنْفَعُ ١١ ﴾ ﴿ مَهَا ا

حضرت ابن مسعود ،حضرت حسن بصری اور عکر مہ کے قول میں بیکی ہے (1) اور حضرت ابن عباس کے ایک قول ، قنادہ اور ضحاک کے نز دیک بید مدنی ہے۔اس کی جھ آیات ہیں۔

تر فدی شریف میں حضرت انس بڑھنے سے مروی روایت ہے: بیسورت قرآن کے ایک تہائی کے برابرہے ( 🌣 )۔ کتاب الدو لابی بکر الانباری میں ہے جمیں عبدالله بن ناجیہ نے خبر دی کہ میں پوسف نے انہوں نے تعنبی اور ابونیم ہے وہ موسی بن وروان ہے وہ حضرت انس مِن شخنہ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہرسول الله مان علیہ اسے ارشا دفر مایا: قُلْ لَیَا یُنها الکلفرُونَ وایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے(2)۔اے حضرت انس ہے موقو فانقل کیا ہے۔ حافظ ابومحمد عبدالغیٰ بن سعید نے حضرت ابن عمر من منتجا ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم منابطاً این میں نبی کرائی مناز پڑھائی اور قُلْ لِیَا تُیْھَا الْكُفِيُ وْنَنَ، قُلْهُوَاللَّهُ أَحَدُنَ كَا قراءت كَي يَعرفرما يا: "ميس نے قرآن كاايك تبائى اورايك چوتھائى پڑھا ہے'۔ حضرت جبیر بن مطعم مرفقت نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مان شائیے ہے ارشا دفر مایا: ''اے جبیر کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ جب توسنر کے لیے نکلے تو توشکل وصورت میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ حسین ہواور زادراہ میں سب سے بڑھ کر ہو؟'' میں نے عرض کی: جی ہاں۔ فرمایا: ' ان پانچ سورتوں کو پڑھو یعنی قُلُ نِیَا ایْکافِی وُنَ کے شروع سے لے کر قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ النّاس كد اورقراءت كا آغاز بينسم الله الزّحين الزّحيم الله عنه الله كانتم اميرے ياس مال زياده مين موتاتھا جب میں سفرکرتا توسب ہے پراگندہ حال میراہوتا اورسب ہے کم زادراہ میراہوتا۔جب سے میں نے انہیں پڑھناشروع کیا توسب سے اچھا حال میرا ہوتا اورسب سے زیادہ زادراہ میرے پاس ہوتا یہاں تک کہ میں اینے سفر سے والیس لوث آتا۔ فروہ بن نوفل انجعی نے کہا: ایک آ دمی نے نبی کریم مان ٹائیا ہے عرض کی مجھے کوئی وصیت سیجئے۔ فرمایا: ''سوتے وقت قُلُ نَيَا يُنِهَا الْكُفِرُونَ وَ بِرُها كروب منك يرشرك من جعثكارا من (3) الدابوبكر انبارى اور دوسر علاء في ذكركيا م حضرت ابن عباس بن ديد الله قرآن عكيم ميں البيس كوغضبناك كرنے والى اس سے بڑھ كركوئى چيز نہيں كيونكه بيسورت توحيداورشرك سے براوت ہے۔اصمع نے كہا: قُلْ لَيَا يُهَا الْكُفِي وْنَ و اور قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ و كومقشقشتان كها جاتا یعنی بیدونوں نفاق سے بری کردی ہیں۔ابوعبیدہ نے کہا:جس طرح تارکول جلد کی خطکی کودورکرتی ہےاوراسے سیجی کردیت

<sup>2</sup> \_ جامع ترندي، كتاب الغضائل، ماجاء بي اذا زلزلت، جلد 2 متحد 113

<sup>1</sup>\_زادالسير ، جلد 8 منحه 334

<sup>3</sup>\_سنن الى داؤد ، كمّاب الادب ، جلد 2 منحه 333 \_ ابيناً ، حديث نمبر 4396 ، ضيا والقرآن پبلى كيشنز

المرامع ترندي، باب ماجاء في اذا زلولت، مديث نمبر 2818، منياء القرآن ببلي يشنز

ہے۔ ابن سکیت نے کہا: زخم اور چیچک کا چھالا جب خشک ہوجائے اور اوپر سے چھلکا اتر جائے اور اونٹ کی خارش جب خشک ہوجائے تو اس وقت رہے جملہ ہولتے ہیں: قد توسف جِلدُه، تقشی جِلده، تَقَشُقَشَ جِلده۔

#### بِسَمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

" آپ فرماد یجے: اے کافرو! میں پرستش نہیں کیا کرتا (ان بنوں کی) جن کی تم پرستش کرتے ہواور نہ ہی تم م عبادت کرنے والے ہواس (خدا) کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں اور نہ ہی میں بھی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کیا کرتا ہوں اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں '۔

ابن اسحاق اور دوسر معلاء في حضرت ابن عباس بن الله سائة البيام كركيا ہے كداس سورت كنزول كاسب بيتھا كدوليد بن مغيره، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور اميه بن خلف رسول الله سائة البيلم سے ملے انہوں نے كہا: الے محمد! آؤہم اس كى عبادت كرتے ہيں جم عبادت كرتے ہيں جم اور تم سب اپنے امر ميں عبادت كرتے ہيں جم عبادت كرتے ہيں جم اور تم سب اپنے امر ميں شريك ہوجات ہيں آگروہ چيز جو تم لائے ہووہ اس سے بہتر ہے جو جمارے پاس ہے تو ہم نے اس ميں تمبارے ساتھ شركت كر في اور جم نے اس ميں تمبارے ساتھ شركت كر في اور جم نے اس ميں تمبارے ساتھ شركت كر في اور جم اللہ عبال الكروہ چيز جو جمارے پاس ہے تو تم ہارے معاملہ في اور جم نے اس ميں سے اپنا حصہ لے لوگة والله تعالی نے اس سورت كو تا زل فر ما یا۔

1 يتنسير ماوردي مجلد 6 مسلح 357

کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کا قصد کیا ہے اس کو باطل کرتا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی مشرکین کو اس گھٹیا خطاب کے ساتھ تخاطب کر کے اور ان پر وہ بات الزم کر کے جس سے ہرصا حب عقل ووائش نفرت کرتا ہے ، مشرکین کو ذیبل ور سوا کر ۔۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس باطل لفظ کا وہ وعوی کرتا ہے ہماری قراءت معنیٰ میں اس پر مشتل ہے اور اس معنیٰ میں اضافہ کرتی ہے جو ان کے ہاں ان کے باطل اور تحریف میں نہیں پس ہماری قراءت کا معنی ہے کا فروں کو کہد دیجے: اے کا فرو! اس کی صحت پردلیل یہ قول ہے کہ جب کوئی ہوانے مخاطب ہے کہتا ہے : گان لؤید اِ فیہل الکینا اس کا معنی ہے نہ یہ ان ان کے باطل اور ایس کی اور ان کی باطل قراءت اس پورے معنیٰ پرواقع ہوئی جوان کے پاس ہے اور ان کی باطل قراءت سے سین ماری طرف متوجہ ہو لہٰذا ہماری قراءت اس پورے معنیٰ پرواقع ہوئی جوان کے پاس ہے اور ان کی باطل قراءت سے سین ترین لفظ اور بلیغ ترین معنی ساقط ہوگیا، کیونکہ رسول اللہ میں تھاری مجلس میں ان پراعتماد رکھتے تھے (ہی) اور آئیں گئی کہ گئی الکلیفی وی اور آئیس کفری طرف میں منابل کردی باجل کے اور آئیس کفار کی جانب ہے اور آئیس کفار کے ذمرہ میں شامل کردیا جائے گرآپ میں تھائی گئی الکلیفی وی کی قراءت نہیں کی جس منوب کیا جائے ایک قراء تابیس کرتے اور اللہ میں تھی تھی ہوں قطار کو یا ۔ اہل اسلام کا اسلوب یہ کے کہ وہ اس جیسے مل کی طرف جلدی نہیں کرتے اور اپنے تیں کے بارے میں بیاتھی کی خرف یا بہل اسلام کا اسلوب سے کہ وہ اس جیسے مل کی طرف یا بیار کے میں بیاتھ تھی ہیں کرتے کہ آپ میں تھی نہیں کرتے اور این کی کی اور دیں ۔ آپ میں تھی نہیں کرتے کہ آپ میان کو میان کی دور اس کی کی کے دور اس کی تو کہ آپ میں تھی نہیں کرتے کہ آپ میں تھی نہیں کرتے کہ آپ میں تھی نہیں کی کی اور کیا ہو کہ کو تھی کی کی کرتے کہ کرتے کہ کو کہ کیا گئیس کرتے کہ آپ میں تھی کی کی کرتے کہ کو کی کو کرتے کہ کرتے کو کرتے کی کو کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کرت

جس طرح شعراء نے اپنے کلاموں میں تمرارے کام لیاہے:

هلا سٹالت جموع کندہ یوم وگؤا آئین آئینا تونے کندہ کے کشکروں سے اس روز کیوں نہ یو چھا جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہاں ،کہال جارہے ہو۔

<sup>1</sup> میج مسلم، کتاب فضائل السعابة، فضائل فاطعة رض الله عنها، جلد 2 منح 290 به بعض نفون می لایعتمد سے یعنی اعتاد بیس رکھتے ہتے۔

ایک اور شاعرنے کہ:

یا لَبَکْیِ أَنْشِهوا لِی کُلُیْبًا یالَبَکْیِ آیُنَ آیُنَ الفِمَادُ اللهِمَادُ اللهِمَادُ اللهِمَادُ اللهِمَادُ اللهِمَادُ اللهِمَادُ اللهِمَادِ اللهِمَادِ اللهِمَادِ اللهِمَادِ اللهِمَادِ اللهِمَادِ اللهِمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَامُودِ اللهُمَادِ اللهُمَادِي اللهُمَادِ اللهُمَادُودُ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمُمَادِ اللهُمَادُ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادِ اللهُمَادُ اللهُمَادُ اللهُمَادُ اللهُمَادُ اللهُمَادُ اللهُمُمَادُ اللهُمَادُ اللهُ

یا علقه یا علقه یا علقه خیر تهیم کلّها واکن مَه اے علقه است معزز ترین می اے علقه است معزز ترین می اے علقه است می است معزز ترین می ایک اور شاعر نے کہا:

أَلَايا اسلَبِی ثم اسلَبِی ثُبَّتَ اسْلَبِی ثَلَاتَ تَجِیَّاتِ وإنْ لم تَكَلَّمَ تُوسلامت، وسلامت، وس

حضرت ابن عباس بن رئت نے کہا: قریش نے نبی کریم مان الی کہا ہم تجھے اتنا مال ویں گے جس کے باعث تم مکہ کے سب سے غنی بن جاؤگر جس سے تم چاہتے ہو ہم تیری شادی اس سے کر دیتے ہیں، ہم تیرے پیچھے چیلیں گے اور تم ہمارے معبود وں کو گالیاں دینے سے رک جاؤاگر تم ایسانہ کروتو ہم تمہارے سامنے ایک تجویز رکھتے ہیں جس میں ہمارے اور تم تمہارے میبودوں کا ت وعزی کی عبادت کرواور ہم ایک سال تک تمہارے معبودوں کا ت وعزی کی عبادت کرواور ہم ایک سال تک ہمارے معبودوں کا ت وعزی کی عبادت کرواور ہم ایک سال تک تمہارے معبود کی عبادت کریں گے تو بیسورت نازل ہوئی لا آغیری مانتغیر وی میں تکراراس وجہ سے تھا کیونکہ قوم نے ایک گفتگوان پر بار بار د ہرائی تھی۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: تغلیظ کے لیے کلام کو کرر ذکر کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تقدیر کلام یوں ہے لا أعبد الساعة ما تعبد دن ولا انتم عابد دن الساعة ما أعبد یعنی میں اس وقت ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہواور تم اس وقت اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا: میں مستقبل میں اس کی عبادت کرنے والانہیں جن کی تم عبادت کرتے ہواور نہ تم مستقبل میں اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرنے والا ہوں! یہ انتخاص اور میں میں عبادت کرنے والا ہوں! یہ انتخاص اور میں دکا نقط نظر ہے۔

ایک قول ید کیا گیا ہے: وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے جب وہ ایک بت سے رک جاتے تو اسے جھوڑ دیے گھرا بنی خواہش نفس کی بنا پر ایک اور بت اپنا لیتے جب وہ ایک پتھر کے پاس سے گزرتے جو انہیں اچھا لگنا تو پہلے کو پھینک دیے اور دوسرے کو افعا لیتے اور اس کی تعظیم کرتے اسے نصب کرتے تا کہ عبادت کریں تو رسول الله سائنڈائید کی کھیم دیا گیا کہ انہیں فر ما دیں: جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ہیں آج ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جو تمہار سے سامنے موجود ہیں پھر فر مایا: اور تم اس کی عبادت کرتے ہوجس کو تم نے اپنا معبود بنالیا ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہوجس کو تم نے اپنا معبود بنالیا ہے وہ اس وقت تمہارے پاس ہواور تم اس کی عبادت کرتے ہوجس کو تم نے اپنا معبود بنالیا ہے وہ اس وقت تمہارے پاس ہواور تم اس کی عبادت کرتے ہوجس کو تم اور اب انہیں جھوڑ دیا اور اب تم ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہواور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں کیونکہ میں تو اپنے الله کی عبادت کرنے والا ہوں۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: الله تعالیٰ کا فرمان ہے لا آغبکہ مَا تَعْبُدُونَ فَی وَ لا آنُتُمْ غَبِدُونَ مَا آغبُدُ وَ رائہ الله تعالیٰ کا فرمان: وَ لا آناعابِ مَا عَبُدُ وَ مَا ان چیزوں کی عبادت کے بارے میں جن کی وہ خران مان معتبل معتبل معتبل ہے معلودت کیا کرتے تھے پھر فرمایا: وَ لا آنَتُمْ غَبِدُونَ مَا آغبُدُ ﴿ یا نفظ محرار ہے معنی کا محرار نہیں کیونکہ تعالیٰ تو اس امرکو ثابت کرتا ہے کہ کلام یوں ہوتی ولا اُنتہ عابدون ما عبدت تو عبدت کے لفظ سے آغبُدُ کی طرف عدول کیا گیا ہے مقصوداس امرکا شعور دلا تا ہے کہ جب ایک ذات کی ماضی میں عبادت کی گئی وہ وہ ہی ذات ہے جس کی زمانہ مستقبل میں عبادت کی گئی وہ وہ ہی ذات ہے جس کی زمانہ مستقبل میں عبادت کی گئی وہ وہ ہی دات ہیں یہ اسلوب الله تعالیٰ کی اخبار میں اکثر واقع ہوتے رہتے ہیں یہ اسلوب الله تعالیٰ کی اخبار میں اکثر واقع ہوتے رہتے ہیں یہ اسلوب

مَا اَعْهُدُ فرما یامن اعبد نہیں فرمایا تا کہ وَ لَا آنَاعَا ہِدُ مُعَاعَبُدُ ثُمْ ﴿ کے مقابل ہوجا تا جب کہ وہ چیزیں بت ہیں ان میں مائی مناسب ہمن مناسب نہیں پی پہلے کو دوسر ہے پرمحول کیا گیا ہے تا کہ کلام میں مقابلہ ہوجائے اور منافات واقع نہ ہو بعض اوقات ما کا لفظ ذوی العقول کے لیے استعال ہوتا ہے اس معنی میں عربوں کا قول ہے: سبحان ما سخی کن لنا اس مثال میں ما، من کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آیات کا معنی اور اس کی تقدیر ہے ہا ۔ کافرو! میں ان بتوں کی ہوجانبیں کرتا جن کی تم عوادت کرتے ہواور نہ تم الله تعالی کی عبادت کرتے ہوجس کی میں عبادت کرتے ہوکہ تم الله تعالی ہوں اس لیے کہ تم اس کے ساتھ شریک میں میرک ہوتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوتو میں تمہاری عبادت کی شل عبادت کرتے ہوتو تم جموثے ہو کیونکہ تم مشرک ہوتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوتو میں تمہاری عبادت کی شل عبادت کرتے ہوتو میں تمہاری عبادت کی شل عبادت کرتے ہوتو میں تمہاری عبادت کی میں مامصدر ہے معنی ہوگا اور تم میری عبادت کی طرح عبادت نہیں کرتے جو کہ تو حدید ہے۔

لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَلِيَ دِيْنِ أَ

" تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میرادین" -

اس میں تہدید کا معنی ہے یہ آیت بھی الله تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے لکنآ اَعْمَالُکُمْ اَعْمَالُکُمْ اَلْتُعَمْ نَحْدَدی اِللّهِ عَالَیْ اَلْتُعَمْ نِیں۔ یہ قال کے عم ہے قبل کا عم ہے اسے آیت سیف سے منسوخ کردیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ پوری آیت منسوخ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں کیونکہ یہ خیر ہے اور لگٹم فینکٹم کا معنی ہے تمہارے لیے تمہارے دین کی جزااور میرے لیے میرے دین کی جزائے۔ ان کے دین کودین کانام دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ای کا اعتقادر کھا تھا اور اس ہے اپنی وابستگی میرے دین کی جزائے ولیے کہاری جزائے کے کونکہ انہوں نے ایک کا اعتقادر کھا تھا اور اس ہے اپنی وابستگی ولی تھی ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک کا اعتقاد رکھا تھا اور اس ہے اپنی وابستگی ولی تھی ہے جب کہ ان سے اختلاف مروی ہے۔ ہشام ولی دین میں یا وکوفتے دی ہے اور بزی نے این کثیر سے ای طرح اور ایت کی ہے جب کہ ان سے اختلاف مروی ہے۔ ہشام نے این عام سے اور انفص نے عاصم سے ای طرح نقل کیا ہے دین میں دونوں حالتوں میں نصر بن عاصم ، سلام اور لیقوب نے این عام سے اور انفص نے عاصم سے ای طرح نقل کیا ہے دین میں دونوں حالتوں میں نصر بن عاصم ، سلام اور لیقوب نے باتی عام سے اور انفص نے عاصم سے ای طرح الله تعالی کے اس فرمان میں ہے: فہو کیفن کی ہوں وہ استحمال کا تباع کی اتباع کی قراء نے یاء کے بغیر پڑھا ہے جس طرح الله تعالی کے اس فرمان میں ہے: فہو کیفن کی گیا ہی کی کونکہ اس میں یہ یاء کے بغیر وہ قتی ہے۔

# سورة النصر

### 

یہ بالا تفاق مدنی سورت ہے۔اسے سورہ تو دیع بھی کہتے ہیں۔اس کی تمین آیات ہیں۔ یہ وہ آخری سورت ہے جواکھی نازل ہوئی (1)؛ یہ حضرت ابن عباس بن منظم کا قول ہے اور سے مسلم میں مروی ہے۔ پنسیر اللہ الرّ خلن الرّ حیدیدہ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصُمُ اللهِ وَالْفَتْحُ أَنْ

"جب الله كي مدرة منبج اور فتح (نصيب بهوجائے)"-

ہ جب کے ایک ہے۔ اس تول سے ماخوذ ہے: قد نصرالغیث الأرض بارش نے نباتات کے اگانے میں نصر کامعنی مدد ہے بیر بوں کے اس تول سے ماخوذ ہے: قد نصرالغیث الأرض بارش نے نباتات کے اگانے میں زمین کی مدد کی جب کدوہ قحط کا شکار تھی شاعر نے کہا:

وَسَ النَّاسَيَدُ خُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ا فُواجًا فَ

" اورآپ د کھے لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہور ہے ہیں الله کے دین میں فوج درفوج" -

یہاں النّاس سے مراد عرب اور دوسرے لوگ ہیں اور اَفْوَاجًا ہے مراد جماعتیں ہیں بعنی ایک جماعت کے بعد دوسری

2 \_ تغییرطبری، جز30 مسنحہ 405

1 \_زادالمسير ،جلد8 منحه 336

جماعت - اس کی وجہ یہ بی جب مکہ کرمہ فتح ہو گیا تو عربوں نے کہا: جب حضرت مجمد مل اللہ تعالیٰ نے اہل حرم پر فتح حاصل کر لی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حرم کو اصحاب فیل سے بناہ دی تھی تو تمہارے اندر ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت و طاقت نہیں تو وہ جماعت ورجماعت اسلام قبول کرنے گئے۔ ضحاک نے کہا: امت سے مراد چالیس آ دمی ہیں۔ عکر مہاور مقاتل نے کہا: یہاں الناس سے مراد اہل یمن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن سے سات سوافر ادمسلمان اور اطاعت شعار بن کر آئے تھے۔ ان میں سے بعض اذا نیس دے رہے تھے بی کریم من الم الناس سے مراد اہل کہ در ہے تھے بعض قرآن پڑھ رہے تھے اور بعض لا آلی والی آلا الله کہ در ہے تھے نبی کریم من الم الناس سے بعض اذا نیس دے رہے تھے بی کریم من الم الناس سے بعض اذا نیس دے رہے تھے اور حضرت ابن عباس بی ایمن میں اس میں اس میں اس میں اسلام کی اہل یمن آگے ان کے دل زم ، طبیعتیں ملائم ، کی ہے کہ نبی کریم من تو وہ جماعت ورجماعت اللہ کو بین میں داخل ہو گئے۔

### فَسَيِّحُ بِحَمْدِ مَ بِلِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا خَ

"تو (اس وقت) اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان سیجئے اور (اپنی امت کے لیے) اس سے مغفرت طلب سیجئے ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے '۔

جب تو نماز پڑھے تو اسے کثرت سے پڑھو۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سبح کامعنی ہے تو نماز پڑھ۔حضرت ابن عہاں بلاس میں جب تو نماز پڑھ۔حضرت ابن عہاں بلاس میں جب کے بعث میں ہوئے اس کی تعیج بوکا میانی اور فتح دی ہے اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی تعیج بوکا میانی اور فتح دی ہے اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی تعیج بیان سیجے۔ وَالْسَنْتُ فِفِرُ اُ یعنی الله تعالی سے مغفرت کا سوال سیجے۔ایک قول یہ یا گیا ہے کہ فسیقے کا معنی ہے اس کی یا کی بیان سیجے۔ وَالْسَنْتُ فِفِرُ اُ یعنی الله تعالی سے مغفرت کا سوال سیجے۔ایک قول یہ یا گیا ہے کہ فسیقے کا معنی ہے اس کی یا کی

2 ـ اينا، مديث 10978

4\_مندامام احر معدیث نمبر 14696

1 - مندامام احمد حدیث نمبر 7202 3 - النکت والعموین ، جلد 5 مسنی 360 بیان سیجے بعنی الله تعالیٰ کی ان چیزوں سے پاکی بیان سیجے جواس کے لیے جائز نہیں ساتھ ہی ساتھ اس کا شکر بجالا نمیں اور الله تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کریں۔ پہلامعنی زیادہ ظاہر ہے۔

ائمہ نے حدیث روایت کی ہے جب کہ الفاظ بخاری کے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنی تیبا نے کہا: رسول الله مان تُنوایی ہے افراجا عَنصُ اللهِ وَالْفَتْ مُ کے نازل ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی گریہ کہا: سبحانک دَبَنا وبحد بِ الله ماغفِر لِا اے ہارے رب اتو یاک ہے ہم تیری حمرکرتے ہیں، اے الله المجھے بخش دے (1)۔

معرب المستحم كي علاوه الكروايت مين مي حضرت ام سلمه ين التنهائي الم نبى كريم سأن تأليب كا آخرى معمول بيتها آپ كھڑے نہ موتے ، نہ بينے ، نہ آتے اور نہ جاتے گريہ الفاظ كہتے: سبحان الله وبحند بره أستغفى الله وأتوبُ إليه (2) فرما يا: مجھے اس كا تحكم ديا محمال سورت كى آخرتك تلاوت كى -

من ابو ہر یرہ بڑھ نے کہا: نبی کریم من شریع نے اس سورت کے نزول کے بعد بڑی کوشش کی یہال تک کہ آپ من شریع نے قدم مبارک میں سوجن آگئی جسم کمزور ہوگیا، مسکراہٹ کم ہوگئی اور رونا زیادہ ہوگیا۔ عکر مدنے کہا: نبی کریم سائٹائیا بینی نے آخرت کے امور میں بھی بھی اتنی مشقت نہیں اٹھائی جتنی کوشش آپ نے اس سورت کے نزول کے بعد کی۔ مقاتل نے کہا: جب اس آیت کو نبی کریم من شریع نے اپنے صحاب پر پڑھا جن میں حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاعی بڑھ نے اپنے صحاب پر پڑھا جن میں حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاعی بڑھ نے ان سے بوچھا: ابی وقاعی بڑھ نے ان سے بوچھا: "اب وقاعی بڑھ نے کریم سائٹائیلی نے رالا یا ہے؟" (3) عرض کی: آپ سائٹائیلی کو آپ کے وصال کی خبر دی گئی ہے فرمایا: "بات ای طرح ہے جس طرح تو کہتا ہے"۔ رسول الله مائٹائیلیم اس کے بعد ساٹھ دن تک زندہ رہ ہجن میں آپ کو مسکراتے ہوئے شہمیں کہ اس کا

ایک قول بیکیا ممیا: بیسورت جملة الوداع کے موقع پرایام تشریق کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عمراور حضرت عباس میں میں الم رونے تکے دونوں سے کہا ممیا: بیتوخوشی کا دن ہے۔ دونوں نے کہا: بلکہ اس میں نبی کریم مان میں آئیے آئیے ہے وصال کی خبر ہے تو نبی کریم مان میں المی خبر ہے کہا ہے جمھے میری موت کی خبر دی گئی ہے'۔

بخاری شریف اوردوسری کتب میں حضرت ابن عباس سے مروی بیردوایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بنائت بدری صحابہ کرام اور مجھے ملاقات کی اجازت دیتے تو بدری صحابہ میں سے کوئی اس پر ناراض ہواانہوں نے کہا: آب اس نوجوان کو ہمار سے ساتھ ملاقات کی اجازت دیتے ہیں جب کہ ہمار سے بیٹے ان کی عمر کے ہیں حضرت عمر بنگائد نے انہیں فر مایا: اس کا سببتم جانتے ہو۔ایک دن آپ نے ان کواجازت دی اور مجھے بھی ان کے ساتھ اجازت دی۔حضرت عمر بنگائد نے ان سے اس سورت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: الله تعالی نے اپنے نی سائٹ ایس کے کہا دوہ الله تعالی سے مغفرت طلب اس سورت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: الله تعالی نے اپنے نی سائٹ ایس کے کہا کہ وہ الله تعالی سے مغفرت طلب

2 ـ الينا ، كمّاب التنبير ، سورة عصر ، جلد 2 منحه 742

1 متیح بخاری بگتاب اکتنبیر ، جلد 2 مِسنی 742 3 یتنبیر بنوی ، جلد 5 مِسنی 645 کریں اور اس کی بارگاہ میں تو بہ کریں۔ حضرت عمر نے پوچھا: اے ابن عباس! تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: بات اس طرح نہیں بلکہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی کوان کے وصال کی خبر دی ہے فرمایا: إذَا بِحَاءَ نَصَمُ اللهِ وَالْفَتْحُ بِدَآپ کے وصال کی علامت ہے۔ بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیح کر واور اس ہے بخش طلب کرو بے شک وہ تواب ہے۔ حضرت عمر بڑھیں نے کہا: میں اس سے وہی جانیا ہوں جوتم کہتے تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتے ہو۔ بخاری میں ہے حضرت عمر بڑھیں نے کہا: میں اس سے وہی جانیا ہوں جوتم کہتے ہو۔ اسے امام تر مذی نے روایت کیا ہے کہا: حضرت عمر بڑھیں نبی کریم مل فی ایک کی موجود گی میں مجھے سے سوال کیا کرتے تھے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑھی نے کہا: کیا آپ سے پوچھے ہیں جب کہ اس کی مثل ہمارے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر بڑھیں نے فرمایا: اس کی وجہ وہی ہے جو ہم جانے ہیں۔ انہوں نے ان سے اس آیت اِذَا جَاءَ فَصُمُ اللهِ وَالْفَتُحُ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا: یہ رسول الله من فرایک مفہوم جانتا ہوں جوتو جانیا ہوں اور آخر تک سورت پر بھی۔ حضرت عمر بڑھیں نے میں اسے جانیا ہوں اور آخر تک سورت پر بھی۔ حضرت عمر بڑھیں نے ان سے کہا: الله کی قسم! اس آیت کو وہ میانیا ہوں جوتو جانیا ہے۔ کہا: یہ حدیث میں جے۔ کہا: یہ حدیث حس میں ہے۔ اس کے کہا: الله کی قسم! اس آیت کا وہ کی مفہوم جانتا ہوں جوتو جانیا ہے۔ کہا: بیر حدیث حس محتورت عمر بڑھیں۔

اگریسوال کیا جائے: وہ کیا چیز ہے جواللہ تعالی نبی کریم من الٹھ آلیا ہے لیے بخشاتھ ایہاں تک کہ آپ کو استغفار کا تھم ویا گیا؟ تواسے جواب ویا جائے گا: نبی کریم من ٹھ آلیے ہم البتیا کیا کرتے سے دَبِ اغیفی فی خطیبہ تبی وجہ فی واسمانی فی اسمانی فی اسمانی فی اسمانی فی اسمانی فی اسمانی فی اسمانی کہ وانت اعلم بعد منی (1)۔ اے میرے رب! میری خطا، میری ناواقلی ، میری تمام معاملات میں میرے اسراف کو بخش دے اور تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: استغفار، امر تعبدی ہے اس کا بجالا ناضروری ہے بیمغفرت کے لیے نہیں بلکہ أمر تعبدی ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: استغفار کورک نہ کر ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیت آل کے استغفار کورک نہ کر ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: اپنی امت کے لیے تنبیہ ہے تا کہ وہ بے خوف نہ ہوجا کیں اور استغفار کورک نہ کر یں۔ ویں۔ ایک قول بیکیا گیا: اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں۔

إِنْهُ كَانَ تَدَّابًا وه بيني كرنے والوں اور استغفار كرنے والوں پركرم نوازى فرمانے والا ہے اور ان پررحم فرمانے والا ہے وہ

<sup>1</sup> \_ يخ بخارى، كتاب الدعوات، النهم اغفرلى ما قدمت و اخرات، جلد 2 مغير 946

<sup>1</sup>\_شعب الإيمان، كتاب تعظيم القرآن، في فضائل السور والإيات، جلد 2، منحد 501

### سوره تنبت

﴿ الناه ﴾ ﴿ النَّوَ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

سب علماء كنزد يك سيسورت كمى بداس كى بانج آيات إلى \_

بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بان ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

تَبَّتُ يَدَا آ فِي لَهَبِ وَّ تَبَّنَ

'' ٹوٹ جا تمیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و ہربا دہوگیا''۔

اس میں تمین مسائل ہیں:

شان نزول

1 - يجمسلم، كتاب الايسان، باب من مات على الكفر فهولى الناد ، جلد 1 منح 114

## مُنَمَّنا عَمَيْنَاه وأَمْرَهُ أَبَيْنَاه وَدِينَهُ قَلَيْنَا

ہم نے ندم کی نافر مانی کی ،اس سے تھم کا ہم نے انکار کیا اور اس کے دین کوہم نے مبغوص رکھا۔ مرووها من حضرت ابو بمرصد من من عضر نے عرض کی: یارسول الله! کیا آپ دیکھتے نہیں ہے اس نے آپ سائٹھالیا ہم کودیکھا تعا؟ فرمایا: ''اس نے مجین بیس دیکھا تھا الله تعالیٰ نے اس کی نظر کومجھ سے روک لیا تھا''(1)۔ قریش رسول الله من فظالیہ ہم کہتے تعےدہ آپ کواس نام سے کالی دیا کرتے تھے رسول الله مان الله م نے کیے مشرکین کی اذیوں کو مجھے سے دور کردیا ہے وہ ذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کی بجوکرتے ہیں جب کہ میں تو محمد ہوں'۔ ایک قول میکیا حمیا ہے کہ اس کے نزول کا سبب وہ ہے جوعبدالرحمٰن بن زید نے دکایت کی ہے کہ ابولہب نبی کریم مائٹ طالیہ ہم خدمت میں حاضر ہوااس نے کہا: اے محمد! اگر میں تجھ پرایمان لاؤں تو مجھے کیا عطا کیا جائے گا؟ رسول الله من تنظیلیلم نے ارشاد فر ما یا: "جومسلمانوں کوعطا کیا جائے گا"۔ اس نے کہا: مجھے ان پر کوئی فضیلت نہ ہوگی؟ فرمایا: "توکیا چیز چاہتا ہے؟ "اس نے کہا:اس دین کی تبائی کہ میں اور بیلوگ برابر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا: تَکَتُّتُ بِیَدَ اَ اَ کہا:اس دین کی تبائی کہ میں اور بیلوگ برابر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا: تَکَتُّتُ بِیَدَ اَ اَ ا کے تمیسرا قول ہے جے عبدالرمن بن کیسان نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی وفد نبی کریم سائٹ ٹائیلیم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ابولہب ان کے پاس جاتا وہ اس ہے رسول الله مائی تاہیم کے بارے میں بوجھتے وہ اس سے کہتے: تو جماری بنسبت ان کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ ابولہب انہیں کہتا: وہ كذاب اور ساحرہے۔ وہ لوگ ملاقات كيے بغيرواپس جلے جاتے۔ ايك وفد آیاتواس نے ان کے ساتھ مجی وہی سلوک کیا جو پہلے وفدوں کے ساتھ کرتا تھا انہوں نے کہا: ہم واپس نہیں جائیں گے یہال ك كريم اے ديكے ليں اور اس كى بات س ليں۔ ابولہب نے انبيں كہا: ہم لگا تار اس كا علاج كرتے رہے تو اس كے ليے ہلاکت و بر بادی ہے۔اس کے بارے میں رسول الله ملی تاریخ کوخبر دی مخی تو اس وجہ ہے آپ پریشان ہوئے تو الله تعالیٰ نے اس سورت کونازل فرمایا۔

۔ ایک قول میکیا حمیا ہے کہ ابولہب نے ارادہ کیا کہ نبی کریم سائٹھائیلم کو پتھر مارے تو الله تعالیٰ نے ابولہب کواس سے روک دیا اوراس سورت کونازل فرمایا۔

تیک کامعنی ہے اس نے نقصان اٹھایا ؛ یہ قادہ کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کامعنی ہے وہ خائب و خاسر ہوا۔
حضرت ابن عہاس بنورجہ نے کہا: وہ محمراہ ہوا ؛ یہ عطا کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ ہلاک ہوا ؛ یہ ان جبر کا قول ہے یمان
مناز تا ب نے کہا: وہ ہر خیر سے خالی ہو گیا۔ اصمعی نے ابوعمر و بن علاء سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عثمان بڑا تا کوشہ یہ
کیا گیا تولوگوں نے ایک آ واز تن کہنے والا کہدر ہاتھا:

لَقَدُ خَلُوْكَ وَانْصَرَفُوا فِهَا آبُوا ولا رَجَعُوا ولا مَنعُوا ولم عَنعُوا مِن عَنْدرِهِم فيا تَبًا لِبَا صَنعُوا ولم يُوفُوا بَنْدرِهِم فيا تَبًا لِبَا صَنعُوا

1 \_احكام القران لابن العربي مبلد4 منحد 1993

تباب (ہلاکت) کو دونوں ہاتھوں کے لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ اکثر عمل انہیں دو کے ساتھ ہوتا ہے یعنی دونوں ہاتھ خسارے میں رہاوروہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں ہے ہوا۔ ایک قول بیکیا گیا: یدین ہے مراداس کی ذات ہے بفس کو ید کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: بیما قد کہ منٹ کیا گئ (انج :10) تو نے جوآ کے بھیجا اس کے بدلے۔ یہ کلام عرب کا واضح اسلوب ہے کل کو بعض کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: اُصابتہ یہ الدھرویہ الدذایا واللہ المنا الدھرویہ کہا:

لَتَا أَكْبَتْ يَدُ الرَّزُايا عَلَيهِ نادَى الرَّ أَلَا مُجِيرُ جِيرُ الرَّزُايا عَلَيهِ نادَى الرَّ مُجِيرُ جبر مصائب ال يرمنه كِ بل رَيْر كِ تواس نِ نداكى ہے: كوئى پناه دينے والا۔

قَ نَتَبُّ فراءنے کہا پہلے نَبَّتُ دعا ہے اور دوسراخبر ہے جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے: الله تعالیٰ اسے ہلاک کرے اور وہ ہلاک ہوگیا۔حضرت عبدالله اورحضرت ابی کی قراءت میں وقدہ تَبَّ ہے۔

ابولہب کا نام عبدالعزی تفاوہ حضرت عبدالمطلب کا بیٹا تھا اور نبی کریم مان ٹھائیلیم کا چھا تھا اس کی بیوی عوراء ام جمیل تھی جو حضرت ابوسفیان بن حرب کی بہن تھی دونوں میاں بیوی نبی کریم مان ٹھائیلیم سے خت دشمنی رکھتے تھے۔ طارق بن عبدالله محار فی نے کہا میں فری مجاز کی منڈی میں تھا کہ اچھا ایک ایسے انسان کے پاس پہنچتا ہوں جو کہدر ہا ہے: اے لوگو الآ الله الله کہوتم فلاح یا جاؤ گے '(1) اور اس کے پیچھے ایک آ دمی ہے جو اسے بتھر مار دہا ہے اس نے اس شخصیت کی پنڈلیوں اور ایٹ لیوں کو زخمی کر دیا ہے اور کہدر ہا ہے: اے لوگو! میر جمونا ہے تم اس کی تصدیق نہ کرنا۔ میں نے پوچھا: میر ووت دینے والی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا: میر محد (مان ٹھائیلیم) ہے۔ میر گمان کرتے ہیں کہ میہ نبی ہیں میران کا چھا ابولہب ہے جو میر گمان کرتا ہیں ہیں میران کا چھا ابولہب ہے جو میر گمان کرتا ہیں۔

عطانے حضرت ابن عباس میں ایستان میں اوایت نقل کی کہ ابولہب نے کہا: (حضرت) محمد (مان ٹائیلیلی) نے تم پر جادو کر دیا ہے بے شک ہم میں سے ایک بورا بکرا کھا جاتا تھا اور دودھ کا بڑا پیالہ پی جاتا تھا اور وہ سیر نہیں ہوتا تھا جب کہ محمد (من ٹائیلیلیس) پر نے تہ بیں ایک ران کھلا کر سیر کر دیا ہے اور دودھ کے ایک پیالے سے تم ہیں سیرا ب کر دیا ہے۔

عبدالعزي كوابولهب كہنے كى وجه

مسئلہ نمبر2- أني لَهَبِ ايك قول بيكيا كيا ہے كه اس كے حسن اور روثن چبرے كى وجہ ہے اسے ابولہب نام ويا كيا ہے۔ ايك قوم كا محمل اللہ ہے كہ كافر كا ذكر كناية كرنا درست ہے۔ بيقول باطل ہے۔ علاء كے خور يك چار وجوه كى وجہ ہے اللہ تعالى نے اس كاذكر ابولہب كے ساتھ كيا ہے۔

1 \_ الكبيرالطبر الى مجلد 30 منى 343 مديث 806

(۱) اس کانام عبدالعزی تھاعزی ایک بت تھا الله تعالی نے اپنی کتاب میں بت کی طرف عبودیت کی نسبت نہیں گی۔
(۲) وہ اپنے تام کی بجائے کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور تھا اس وجہ سے الله تعالی نے اس کی کنیت کے ساتھ وضاحت کی۔
(۳) اسم کنیت سے معزز ہوتا ہے تو الله تعالی نے اسے معزز تام سے کم درجہ کے نام کی طرف اتاراجب کہ اس کے بارے میں خبرویئے کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا اس وجہ سے الله تعالی نے انبیاء کو ان کے ناموں سے یا دکیا اور ان میں سے کسی کی بھی کنیت خبرویئے کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا اس وجہ سے الله تعالی کرتا ہے کہ اسم کنیت سے فضیلت رکھتا ہے کیونکہ الله تعالی کا نام ذکر کیا جاتا ذکر نہ کی ۔ بیاسلوب تیری اس امر کے متعلق راہنمائی کرتا ہے کہ اسم کنیت سے فضیلت رکھتا ہے کیونکہ الله تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے اس کی کنیت ذکر نہیں کی جاتی آگر چہ بیاس کے ظہور اور بیان کی وجہ سے ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کی طرف کنیت کی نسبت محال

ہوتی ہے کیونکہ وہ کنیت سے پاک ہے۔
(۳) الله تعالی نے بیارادہ کیا کہ اس کی نسبت کو ثابت کرے کہ وہ اسے جہنم میں ڈالے گا تو وہ جہنم کا باپ ہے تا کہ اس نسبت کو ثابت کرے کہ وہ اسے جہنم میں ڈالے گا تو وہ جہنم کا باپ ہے تا کہ اس نسبت کو ثابت کیا جائے اور اس نے اپنے حق میں جس فال کو اختیار کیا ہے اس کو نافذ کیا جائے ۔ ایک قول بیکیا گیا: اس کا نام ہی اس کی میں والے اسے ابولہ ہی گئیت تھی اس کے تھر والے اسے ابولہ ہی گئیت تھی اس کے تھر والے اسے ابولہ ہی گئیت تھی اس کے تھر والے اسے ابولہ ہی گئیت تھی دیا کہ ابول کی دو ابول کی جو جو جو باور مکر وہ کے درمیان مشترک ہے اور ان کی زبانوں پر بیہ جاری کر دیا کہ سے ابولہ بی طرف منسوب کریں جو صرف مکر وہ وہ ذموم کے ساتھ خاص ہے۔ جو آگ ہے۔ پھر الله تعالیٰ نے اسے یوں کہ اسے ابولہ بی طرف منسوب کریں جو صرف مکر وہ وہ ذموم کے ساتھ خاص ہے۔ جو آگ ہے۔ پھر الله تعالیٰ نے اسے یوں کہ اسے ابولہ بی کی طرف منسوب کریں جو صرف مکر وہ وہ ذموم کے ساتھ خاص ہے۔ جو آگ ہے۔ پھر الله تعالیٰ نے اسے یوں

ٹابت کیا کہ اس جہنم کواس کا ٹھکانہ بنادیا۔ ٹابت کیا کہ اس جہنم کوار ابن محصین نے اسے ابی لھب پڑھاہے اور ذَاتَ لَھَی میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کہا کہونکہ ہ

اس میں انہوں نے آیات کے سروں کی رعایت کی ہے۔ اس میں انہوں نے آیات کے سروں کی رعایت کی ہے۔

ابولهب كادوزخ مين جانا بهليه بى لكصاحا جيكاتها

مسئله نمبر 3 - حضرت ابن عباس بن بند به بالله تعالی نے قلم کو پیدا کیا توا نے فرما یا جو ہونے والا ہے اسے لکھ تو جو لکھا گیااس میں تکٹ یک آ آئی لکھی بھی تھا، منصور نے حضرت حسن بھری ہے تکٹ یک آ آئی لکھی کے بارے میں بوچھا: کیا بیام الکتاب میں تھا؟ کیا: ابولہب بیطانت رکھتا تھا کہ وہ آگ میں واضل نہ ہو؟ حضرت حسن بھری نے کہا: الله میں بوچھا: کیا بیام الکتاب میں الولہب اور اس کے والحدین کی تخلیق سے پہلے ہی موجودتھا، اس کی تا کید حضرت موئی علیہ السلام کا وہ تو ل بھی کرتا ہے جو انہوں نے حضرت آ دم سے کیا تھا: تو وہ ہے جے الله تعالی موجودتھا، اس کی تاکید حضرت موئی علیہ السلام کا وہ تو ل بھی کرتا ہے جو انہوں نے حضرت آ دم سے کیا تھا: تو وہ ہے جے الله تعالی نے دست قدرت سے پیدا کیا، تجھی میں اپنی روح بھو تکی، تجھے اپنی جنت میں سکونت عطا کی، اپنے فرشتوں سے تجھے اپنی جند میں سکونت عطا کی، اپنے فرشتوں سے تجھے اپنی جند میں سکونت عطا کی، اپنے فرشتوں سے تجھے اپنی جند میں سکونت عطا کی، اپنے فرشتوں سے تجھے اپنی جند میں سکونت عطا کی، اپنے فرشتوں سے تجھے اپنی جند میں سکونت عطا کی، اپنے فرشتوں نے کہا: تو وہ ہی موئی بیا کر دیا اور آئیں بین بنت سے نکال باہر کیا ۔ حضرت آ دم علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام پرغالب آ گئے'۔ یا تھا کی کر یم میں تھا تھا۔ نمی کر یم میں تھی تھی السلام حضرت موئی علیہ السلام پرغالب آ گئے'۔ یا تھا تھی کر یم میں تو تیا تھا۔ نمی کر یم میں تھی تھی السلام حضرت موئی علیہ السلام پرغالب آ گئے'۔ یا تھنتا تھی پہلے گز ریکی ہے۔

ہمام نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے جوروایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موکی علیہ السلام نے السلام سے فرمایا: تو کتناعرصہ پاتا ہے کہ اللہ تعالی نے میری تخلیق سے پہلے تورات کولکھ دیا تھا؟ حضرت موکی علیہ السلام نے عض کی: دو ہزار سال پہلے فرمایا: کیا تو نے تورات میں یہ پایا ہے و عَصَی اُدُمُر مَ بَیّهُ فَعُوْمی ﴿ لله ) حضرت موکی علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ فرمایا: کیا تو مجھے ایسے امر پر ملامت کرتا ہے جبکہ الله تعالی نے میری تخلیق سے دو ہزار سال پہلے یہ کھ دیا ہے کہ میں اسے کروں گاتو حضرت آدم علیہ السلام حضرت مولی علیہ السلام پر غالب آگئے (1)۔ طاوس، ابن ہر مزاور اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رہ نوائے سے بیروایت نقل کی ہے: چالیس سال پہلے اسے لکھا۔

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ أَن

''کوئی فائدہ نہ پہنچایا اے اس کے مال نے اور جواس نے کمایا''۔

اس نے جو مال جمع کیا اور اس نے جو جاہ وحشمت کمائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کاعذاب دور کرنے میں اس کی کوئی مدونہ کی عبد سے مراد اولا دلی ہے کیونکہ آدمی کی اولا داس کی کمائی ہوتی ہے۔ اعمش نے اسے دمیا اکتسب پڑھا ہے اور است حضرت ابن مسعود ہو گئے نے سے روایت کیا۔ ابولطفیل نے کہا: ابولہب کی اولا دجھڑا کرنے کے لیے حضرت ابن عباس شروع کردیا حضرت ابن عباس ہی نظرا کھے تا کہ ان کے درمیان رکاوٹ بنیں تو سی سے باس آئی انہوں نے آپ میں لڑنا شروع کردیا حضرت ابن عباس ہی نظر بنا شھے تا کہ ان کے درمیان رکاوٹ بنیں تو ان میں سے ایک نے آپ کودھکادیا تو آپ نیچ گر پڑے تو حضرت ابن عباس ہی نظر بنا خصے ہو گئے فرمایا: اخر ہوا عنی الکسٹ الذخبیث۔ اے خبیث اولا دا تم میر سے یاس سے نکل جاؤ۔

حضرت عائشه صدیقة بن الله ما مروی ہے کہ رسول الله ما الله من ا

مَا اَغْلَى مِن جومَا ہے اس کے بارے میں بیکہنا بھی جائز ہے کہوہ نافیہ ہواور بیکھی جائز ہے کہوہ استفہامیہ ہو۔ یعنی وہ ان کی چیز ہوگی جواسے نفع دے گی۔ دوسرا مقااس کے بارے میں جائز ہے کہوہ الذی کے معنی میں ہواور بیکھی جائز ہے کہ ان کے ساتھ مل کرمصدر کے حکم میں ہو یعنی اس کے مال اور کمائی نے اسے پچھٹع نہ دیا۔

سَيَصْلَى نَامُ اذَاتَ لَهَبِ أَ

'' عنقریب وہ جھونکا جائے گاشعلوں والی آگ میں''۔

1 - ين مسلم، كتاب القدر، حبهاج آدم و موسى عليهها السلام ، جلد 2 ، منح 1022-1022 2 - معالم النزيل ، جلد 5 منح 645 لَهُ كَامِعَى اشتعال اور تلهب مورة المرسلات بين اس بارے مين قول گزر چكا ہے عام قراءت سيصلى ہے۔ ابور رجاء اور اعش نے اسے ياء كے ضمہ كے ساتھ پڑھا ہے مجبوب نے اساعيل سے وہ ابن كثير سے يجى روايت كرتے ہيں اور حسين نے ابو بكر سے وہ عاصم ہے بجى اس طرح روايت كرتے ہيں۔ حضرت حسن بھرى ہے بجى اس طرح مروى ہے۔ اشہب عقیلی ، ابو سال عدوى اور محمد بن سمیقع نے سیکھنی پڑھا ہے اس كامعنى ہے الله تعالی اسے واضل كرے گا اس معنى ميں بيدار شاو ہے: قَد تَصْلِيكَةُ جَدِيمَ ﴿ وَالواقعہ ﴾ ووسرى قراءت اصلاء ہے ماخوذ ہے يعنى يصليه الله الله تعالی اسے واضل كرے گا اس تعالی كا بيد فرمان اس معنى ميں ہے فسوف فو فسليد و نائي النساء : 30 ) پہلی قراءت ہى بہند يدہ ہے كونكه تمام قراء كا آس پر تعالی كا بيد رمان اس معنى ميں ہے فسوف فسليد و نائي النہ تعالی كا بيد رمان الله تعالی كا بيد رمان : إلَّا مَنْ هُو صَالِ الْجَحِيمَ ﴿ (الصافات ) اس معنی ميں ولالت كرتا ہے۔

وَّامْرَاتُهُ ۚ حَبَّالَةَ الْحَطَبِ ۞

''اوراس کی جوروبھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی''۔

إِنْ بنى الأَدْرَمِ حَبَّالُو الحَطَّبُ هُمُ الوُشَاةُ فِي الرِّضَا وَفِي الغَضَبُ عَبِيلًا وَلَي الغَضَبُ عَلَيهِمُ اللَّعُنَةُ تَتُرَى والْحَرَبُ

ہے تنک بنی ادرم فتنہ وفساد کی آ گ بھڑ کا نے واکے ہیں وہ خوشی اور ناراضگی میں چیغل خور کی کرتے ہیں ان پرلگا تارلعنت اور ڈا کہ ہو۔ شاعر نے کہا:

وكنمتشش بين الحي بالحطب الرطب

یعن تو چغل خوری نه کر<sub>-</sub>

1 مجعمهم، كتاب الإيهان، باب غلظ تعريم النهيمة، جلد 1 منح 70

خور الله تعالیٰ کے ہاں معزز نہیں ہوسکتا۔ رسول الله من شیخ الیے من شیخ الناس ذو الوجھین النوی یَاتِی هَولاءِ بِوَجْمِه وهولاءِ بِوَجُهِ (1) لوگوں میں سے سب سے برا دورخا ہوتا ہے جو ان لوگوں کے پاس ایک رخ سے اور دوسرے لوگوں کے پاس دوسرے رخ سے آتا ہے۔

کعب الاحبار نے کہا: بنواسرائیل کو قط نے آلیا حضرت موئی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کرتین وفعہ آبادی سے باہر نکلے تاکہ بارش کے لیے دعا کریں مگر ان پر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کی: میرے الله! بیہ تیرے بندے ہیں۔ الله تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف وحی کی: میں تیری اور جولوگ تیرے ساتھ ہیں ان کی دعا قبول نہیں کروں گاکیونکہ ان میں ایک چغل خور ہے اس نے چغل خوری پر اصرار کیا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! وہ کون ہے ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیتے ہیں؟ فرمایا: اے موئی! میں تجھے چغل خوری سے منع کروں اور خود چغل خوری سے منع کروں اور خود پغل خور بن جاول ۔ ان سب نے تو ہی تو ان پر بارش کی گئی (2)۔ چغل خوری گناہ کمیرہ میں سے ہاں میں کوئی اختلاف نہیں بہاں تک کہ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا: تین چیزیں ایس ہیں جو مل صالح کوگراد یتی ہیں، روز سے دار کاروز ہوٹ و تی ہیں اور وضوکوتو ٹر دیتی ہیں: غیبت ، چغل خوری اور جھوٹ ۔

عطا بن سائب نے کہا: میں نے امام شعبی کے سامنے نبی کریم مل شاہر کا ارشاد ذکر کیا لا ید کھ الحقظة سافات دمر ولا مشاع بنیسیت ولا تاجریں جنت میں خون بہانے والے، چغل خور اور سود لینے والا تاجر واخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی: اے ابو عمر و! چغل خور، قاتل اور سود خور کے ساتھ مل گیا ہے؟ فر مایا: خونوں کوئیس بہایا جاتا، مالوں کوئیس چھینا جاتا اور بڑے بڑے فتنے واقع نہیں ہوتے مگر چغل خوری کی وجہ ہے ہی ایسا ہوتا ہے۔

قمادہ اور دوسرے علماء نے کہا: وہ رسول الله مان ٹائیر کوفقر کا عار دلاتی پھر مال زیادہ ہونے کے باوجودوہ اپنی پشت پر لکڑیاں اٹھاتی کیونکہ وہ بہت بخیل تھی اسے بخل پر عار دلائی گئی ہے۔

ابن زیدادرضاک نے کہا: وہ کا نے اٹھالاتی اوررات کے وقت نبی کریم مان فالی ہے۔ کہا: ہم کہ کہ اور آپ کے صحابہ کے راستہ میں بھیر دبی ؛ یہ حضرت ابن عباس بن بند ہا کا قول ہے۔ ربیع نے کہا: نبی کریم مان فالی ہاں پریوں چلا کرتے جس طرح ریشم پر چلا جاتا ہے۔ مرہ بمدانی نے کہا: ام جمیل ہرروز کا نوں کا گٹھا اٹھالاتی اور مسلمانوں کے راستہ میں بھینک ویتی ای اثنا میں کہ وہ ایک روز گٹھا اٹھالے ہوئے تھی کہ وہ تھک گئی وہ ایک پتھر پر بیٹھی تا کہ آرام کرے فرشتہ نے چیجے سے کھینچا تو اسے ہلاک کردیا۔ معید بن جہیر نے کہا: اس سے مراد خطاو ک اور گنا ہوں کو اٹھانے والی ہے۔ بیعر بول کے اس قول سے ماخوذ ہے: فلان یختیط بُ عَلَی ظَافُو ہو گئی اور گنا ہوں کو اٹھانے والی ہے۔ بیعر بول کے اس قول سے ماخوذ ہے: فلان یختیط بُ عَلَی ظَافُو ہو ہو گئی گئی کی میں الله تعالی کا بیفر مان ہے: وَ ہُمْ یَکُولُونَ اُوْ ذَا مَا ہُمْ عَلَی ظُافُو ہو ہو گئا ہا ہوں گے۔ (الانعام: 31) وہ اپنے گناہ اپنے پشتوں پر اٹھا ہے ہوں گے۔

<sup>1</sup> \_ يح مسلم، كتاب فضائل الرؤيا، باب ذمر الوجهين والتحريم فعله ، جلد 2 منح 325

<sup>2.</sup> يحملم، كتاب القدر، حجاج آدمرو موس عليهما السلام، جلد 2 منح 1024-1023

ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ جہم میں گھااٹھائے ہوئے ہوگ۔ یہ حقیقت سے بہت ہی بعید بات ہے۔ عام قراءت حمالة ہے کہ یہ خبر ہے اور امواتھاں کامبتدا ہے اور فی چیہ بھا حَبْل قِنْ مَسَبِ وہ یہ حَمَّالَةً میں موجود خمیر سے حال ہے یا دوسری خبر ہے یہ عَمَّالَةً الْحَطَّب، اَمُوَاتُهُ کی صفت ہاں کی خبر فی چیہ بھا حَبْل قِنْ مَسَبِ وہ ہاں صورت میں ذَاتَ لَهَ یہ وقت ہوگا۔ یہ می جائز ہے کہ امراً تُنه کا عطف سیکھٹی کی ضمیر پر ہوتو اس صورت میں ذَاتَ لَهَ یہ پر وقف ہوگا وقف وقا مُواتُهُ پر ہوگا۔ اور حَمَّالَةُ الْحَطَٰ مِبْدامِدوف کی خبر ہوگا۔ عاصم نے حمالةَ العطب یعنی منصوب پڑھا ہے یہ بطور فرمان ہے تفصیص کے لیے ہیں جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: مَلْهُونِیْنَ اَیْمَا اُقِهُ فَوَا (الاحزاب: 61) میل استدلال ملعونین ہے۔ ابوقلانہ نے حاملة العطب پڑھا ہے۔ فرمان ہے: مَلْهُونِیْنَ اَیْمَا اُقِهُ فَوَا (الاحزاب: 61) میل استدلال ملعونین ہے۔ ابوقلانہ نے حاملة العطب پڑھا ہے۔

**ڣ**ؙڿؚؽؠڡؘٲڂؠؙڷڣؚڽؗڡٞڛؘؠؚ۞

"اس کے ملے میں مونج کی ری ہوگی"۔

چین ہے مراد کردن ہے امراء القیس نے کہا:

وجید کیجید آلزیم کیس بفاحی اِذَا هی نَصَّنُه وَلَا بِمُعَطَّلِ کتنی بی گردنیں ہیں جو ہرن کی گردن کی طرح ہیں وہ بدصورت نہیں جب وہ گردن کواٹھائے جب کہاس کی گردن میں کوئی زیورنہیں۔

مَّسَبِ كامعنى حِمال بِتابغد بِها:

مَقْذُوفَةِ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بازِلُها له صَرِيفٌ صَرِيفُ القَعْوِ بالمَسَدِ

شعرمی میں سے مراد چھال ہے۔

ایک اورشاعرنے کہا:

يا مَسَدَ الخُوصِ تَعَوَّذُ مِنِّى إِنْ كُنْتُ لَدْنَا لَيِّنَا فَإِنِّ كُنْتُ لَدْنَا لَيِّنَا فَإِنِّ عُلِنَ ماشِنْتَ مِنْ أَشْبَطَ مُقْسَبِنَ

بعض اوقات میاس اونث کے چمڑے یااس کے بالوں کی بتی ہوتی ہے۔

جی کی جمع آجیاد اور مسدگی جمع آمساد ہوتی ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: یہ اون کی رسی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: یہ درخت سے بنی ہوئی رسیاں ہوتی ہیں جو درخت یمن میں اگتا ہے جسے مسد کہتے ہیں اسے باٹا جاتا ہے۔ ضحاک اور دوسر سے علاء نے کہا: نید دنیا میں ہوگا وہ نبی کریم من الی اللہ عند دیا کرتی تھی جب کہ خود چھال کی رسی میں لکڑیاں باند متی جسے وہ اپنی گردن میں ڈال لیتی۔ اللہ تعالی نے اس رسی کے ساتھ اس کے ملے کو بھانس دیا اور اسے ہلاک کردیا۔ آخرت میں اس کے ملے میں آگ کی رسی ہوگی۔

ابوصالح كى روايت مين حضرت ابن عباس بنهديها كايتول مروى ب: في جيند ما حَبْل قِينَ مَّسَد ي مراد بايك

ایی زنجیر ہوگی جس کی لمبائی ستر گز ہوگی ؛ یہ مجاہدا در عروہ بن زبیر نے کہا : وہ زنجیراس کے منہ میں داخل ہوگی اوراس کے نجلے حصے سے نکلے گی ، باتی ماندہ اس کی گردن پر لپیٹ دی جائے گی۔

قادہ نے کہا: حَبْلُ قِنْ مَّسَدِ سے مراد ہے د دع کاہار ، د دع سفید گھونگا ہے جوسمندر سے نکلتا ہے جوجھوٹا اور بڑا ہونے میں مختلف ہوتا ہے شاعر نے کہا:

#### والجلم حِلْمُ صَبِيٍّ يَهُرِث الوَدَعَة

حكم تونيخ كاحكم ب جوهو سنك كوچوستار بهتاب-

ودع کی جمع و دعات آتی ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اس کی گردن میں گھوتھوں کا ہارتھا۔ سعید بن مسیب نے کہا: اس کا موتیوں کا عمدہ ہارتھا۔ اس نے کہا: لات وعزیٰ کی قسم! میں اسے حضرت محمد ملی تی این کے عداوت میں ضرور خرج کروں گا۔ قیامت کے روز یہی اس کے گلے میں عذاب ہوگا۔ ایک قول یہ کیا گیا: بیرسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے تی میں جوشقاوت مقدر ہو چکی تھی وہ ایمان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ یوں بندھی ہوئی تھی جس طرح اس کے گلے میں چھال کی ری بندھی ہوئی تھی جس طرح اس کے گلے میں چھال کی ری بندھی ہوئی تھی۔ مسئدگا تی تیس اس نے اسے عمدہ طریقہ سے بندھی ہوئی تھی۔ مسئدگا تی تیس اس نے اسے عمدہ طریقہ سے بندھی ہوئی تھی۔ مسئدگا تی تسیدہ مشدد ایون باشا ہے ہے جملہ بولا جاتا ہے: مسئد کے بلکہ تی تیس میں اس نے اسے عمدہ طریقہ سے باٹا۔ شاعر نے کہا:

### يَنْسُد أَعْلَى لحبِهِ وبِأْدِمُهُ

یہ کہتا ہے چارہ اس گدھے کی پشت کوقوی کرتا ہے اور مضبوط بناتا ہے۔

دابة مسودة الخلق اس جانوركه كيت بي جب اس كجور برس مضبوط بول ـ شاعر في كبا:

ومَسَدٍ أُمِرَّ مِنْ أَيَانِقِ صُهْبٍ عتاقٍ ذاتِ مُخْ ذاهِقِ لَسُنَ بِأَنْيَابِ ولَاحَقَائِق

فراء نے کہا: وہ مرفوع ہے شعر میں اکفاء ہے وہ کہتا ہے: بیل مُخھن مکتنزا ہے مبتدا کی حیثیت میں رفع ویا گیا ہے۔
کہا: بیارادہ کرنا جائز نہیں ولا ضعاف زاھتی مخھن جس طرح تیرا یہ کہنا جائز نہیں: مردث برجل أبوة قائم ووسرے نے
کہا: یہاں زاھتی، ذاھب (جانے والا) کے معنی میں ہے گویا کہا: ولا ضعاف مخھن پھر زاھتی وضعاف کی طرف پھیرا۔ رجل
مسبود اے کہتے ہیں جس کا جسم بٹا ہوا ہو، اس طرح پر لفظ بولا جاتا ہے: جاریة حسنة البسد والعصب والجلالِ والإدم
دھی مسبودة، معصوبة، مجدولة، مأدوقة، مساد فعال کا وزن ہے۔ بیساب میں ایک لغت ہے اس سے مرادشہد کا
مشکیزہ ہے اور کھی کا مشکیزہ ہے۔ بیسب گفتگو جو ہری نے کی ہے۔ اس نقط نظر پر اعتراض کیا گیا اور کہا گیا: اگروہ رک وہ تھی جس
کے ساتھ وہ ککڑیوں کا گھا بنایا کرتی تھی تو وہ آگ میں کیے باتی رہے گی؟ اس کا جواب بید یا گیا: الله تعالیٰ اسے ہروفعہ نیا کرنے
پر قادر ہے جب بھی وہ جلی ۔ ابولہب اور اس کی بیوی کے آگ میں رہنے کا تھم اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ وفات تک کفر
پر باقی رہی جب دونوں کفر پر ہی مریتو ان دونوں کے بارے میں خبر وینا سی ہوگیا۔ اس میں نی کریم مان فائیلئ کا معجزہ ہے۔

الله تعالیٰ نے اس کی بیوی کے محلے کوری ہے گھونٹ دیا اور واقعہ بدر کے سات دن بعد الله تعالیٰ نے ابولہب کو پھوڑا کا مرض لگایا جب کہ امضل نے اسے نہا: مجھے لوگوں کی جب حسمان مکہ آیا تا کہ بدر کی خبر سنائے ابولہب نے اسے کہا: مجھے لوگوں کی خبر سناؤاس نے کہا: ہاں۔الله کی قسم! ہم قوم (مسلمانوں) سے ملے ہم نے اپنے پہلوان ان کوعطا کر دیئے وہ مسلمان جہاں خبر سناؤاس نے کہا: ہاں۔الله کی قسم! ہم وجود میں نے کسی انسان کو چھوا تک نہیں ہم ایسے سفیدر گمت والے لوگوں سے ملے جوابلتی گھوڑوں پر سوار تھے الله کی قسم! وہ ہم میں سے کسی کو باتی نہیں چھوڑ رہے تھے وہ کہدر ہاتھا: ما تبقی شیا۔

ابورافع نے کہا: میں حضرت عباس کا غلام تھا اور میں زمزم کے صفہ میں تیروں کی نکڑیاں چھیل رہا تھا میرے پاس حضرت ام الفضل بیٹی ہوئی تھی ہمیں جو نجر پہنچی تھی اس نے ہمیں خوش کیا تھا میں نے خیمہ کی رسیوں کو اٹھا یا اور کہا: الله کی قسم! وہ فرشتے تھے ابولہب نے ہاتھ اٹھا یا اس نے میرے چہرے پرتھپڑ مارا میں اس پرجھپٹ پڑا میں ایک کمزور آ دمی تھا اس نے جھے اٹھا یا اور جھے مارتے ہوئے میرے سینے پر پیٹھ گیا۔ حضرت ام الفضل خیمہ کی نکڑیوں میں سے ایک نکڑی کی طرف اور زمین پر پنٹے ویا اور جھے مارتے ہوئے میرے سینے پر پیٹھ گیا۔ حضرت ام الفضل خیمہ کی نکڑیوں میں سے ایک نکڑی کی طرف بڑھیں اور وہ ایک کو لیتی ہیں اور کہتی ہیں: تو نے اس کو اس لیے کمزور جانا کہ اس کا آ قاموجود نہیں اور اس کے سر پر اس ستون کو بڑھیں سازخم اس کے سر کو بھاڑ دیتا ہے وہ ذکیل ہوگر اپنے قدم تھیٹتے ہوئے چلا جا تا ہے الله تعالی اسے بھوڑے کا مرض مارا اور بچیب سازخم اس کے سرکو بھاڑ دیتا ہے وہ ذکیل ہوگر اپنے قدم تھیٹتے ہوئے چلا جا تا ہے الله تعالی اسے بھوڑے کا مرض کو دیتا ہے اور وہ مرجا تا ہے، تمین دن تک اسے فرنہیں کیا جاتا یہ اس تک کہوہ بد بودار ہوجا تا ہے بھراس کے بچوں نے اسے دور ہے بی پانی سے نہلا یا اس کی وجہ اس بھوڑے اسے ایک دیوار کے ساتھ رکھا اور اس پر پتھر رکھ دیے۔

میں بی نے بہلا یا اس کی وجہ اس بھوڑے اسے ایک دیوار کے ساتھ رکھا اور اس پر پتھر رکھ دیے۔

میں بی نے بہلا یا اس کی علاقہ میں لے گئے اسے ایک دیوار کے ساتھ رکھا اور اس پر پتھر رکھ دیے۔

# سورة الإخلاص

#### ﴿ النَّا ﴾ ﴿ النَّوَةُ النَّلَامِ عَيْثُهُ ١١ ﴾ ﴿ كُوعِهَا ا ﴾

حضرت ابن عباس من المنظم، حضرت حسن بصری، عطا، عکرمه اور جابر نے کہا، بیسورت کمی ہے۔ حضرت ابن عباس من الله الله کے ایک قول، قاده، ضحاک اور سدی نے کہا: بیسورت مدنی ہے اس کی چارآ یات ہیں۔ کے ایک قول، قاده، ضحاک اور سدی نے کہا: بیسورت مدنی ہے اس کی چارآ یات ہیں۔ بیسے الله الرَّ حُمان الرَّ حِیْمِہ

الله كنام سے شروع كرتا موں جو بہت بى مهربان بميشدر م فرمانے والا ہے۔ قُلُ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ ﴿ اللّٰهُ الصّّمَدُ ﴿ لَمْ يَكِلُ اللّٰهِ وَلَمْ يُولُدُ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَكُ كُفُوا اَحَدُ ۞ "(اے حبیب!) فرماد یجئے وہ الله ہے، يكما، الله صد ہے، نداس نے كى كو جنا اور ندوہ جنا گيا اور ندبى اس كاكوئى بمسرے"۔

قُلُ هُوَاللهُ أَحَدٌ وہ واحد طاق ہے اس کے کوئی مشابہیں ،کوئی اس کی مشل نہیں ،اس کی بیوی نہیں ،اس کا کوئی بچپہ نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔احد اصل میں وحد تھا اس کی واؤ کو ہمزہ سے بدل دیا گیا۔اس معنی میں نابغہ کا قول ہے: بندی الحَلِیلِ علَی مُسْتَأنِیس وَحَدِ جلیل ایک بوٹی ہے جو کمزور اور چھوٹی می ہوتی ہے اور ذوالجلیل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ بوٹی ہوتی ہے۔

سورة بقره میں واحد اور احد میں فرق گزر چکا ہے'' کتاب الائ فی شرح اساء الله الحسنی'' میں مفصل بحث گزر چکی ہے۔
الحمد لله \_ اَ حَدٌ مرفوع ہے کیونکہ اس کامعنی ہے ہوا حد \_ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے قل الاُ مود الشان الله اُحد ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے قل الاُمود الشان الله اُحد ایک قول یہ کیا گیا ہے: اَحدُ الله تنوین کے بغیر پڑھا ہے مقصود خفت کا ایک قول یہ کیا گیا ہے: اُحدُ الله اِلله الله الله علیہ الله میں شاعر کا قول ہے: ولا ذاکر الله اِلله قلیلا یہاں بھی ذاکر پر ایک زبرای تاویل میں ہے۔

اَدُنْهُ الصَّمَدُنَ عاجات میں جس کا قصد کیا جاتا ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بنور شہر سے بہی روایت نقل کی ہے کہ جس کا حاجات میں قصد کیا جاتا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الطَّمِّ وَالَيْهِ تَجْدُونَ ﴿ النّحٰ ﴾ پھر جب کا حاجات میں تصد کیا جاتا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الطَّمِدُ وَالَّهُ وَقَانَ ﴿ النّحٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ ہِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ ہے مرادوہ مردارہے کہ حادثات اور ضروریات میں جس کا قصد کیا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا:

ألَّا بَكُمْ الناعِی بِخَيْرِ بني أَسَدُ بعبرِه بن مَسُعُودٍ و بالسيدِ الطَّسَد خردارموت! کی خبردی می العقد خبردارموت! کی خبردارکی موت کی خبردی می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردی می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردی می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کاردی می العقد کی خبردار می العقد کی العقد کی خبردار می العقد کی العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می خبردار می العقد کی العقد کی خبردار می خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می العقد کی خبردار می خبردار می خبردار می خبردار می العقد کی خبردار می خبردار می العقد کی خبردار می خبردار می خبردار می خبردار می خبردار می خبردا

منرور مات میں قصد کیا جاتا ہے۔

ا كي قوم نے كها: الصَّمَدُ سے مراد بميشه اور باقى رہنے والا ہے جو بميشه ہے اور بميشه رہے گا۔ ايك قول بيكيا كيا ہے: القَمَلُ كَ تَعْيِر مابعدكلام بجولم يَكِلُ أَوَلَمْ يُولَدُ ب- حضرت الى بن كعب في كها: الصَّمَلُ عدم ادجونه كوجنا بادر نہی اے جناجا تا ہے۔ کیونکہ ہر چیز عنقر یب مرجائے گی اور جو چیز مرے گی اس کی میراث تقلیم ہوگی۔

حعزت علی شیرخدا،حضرت ابن عباس بنهیدیه،ابووائل شقیق بن سلمهاورسفیان نے کہا:الصّّحَدُ سے مرادوہ سردار ہے جس کی سرداری انتہا وکو پنجی ہوئی ہو۔ای معنی میں شاعر کا قول ہے:

عَلَوتُه بحُسام ثُمَّ قُلْتُ لَهُ خُذُهَا خُنَيفَ فأنتَ السَّيِّدُ الصَّهَدُ میں نے اس پرتکوارکوا تھایا پھر میں نے اسے کہا: اے حذیفہ! بیلوتوسر دارتھاجس پرسر داری ختم ہوگئ تھی -حضرت ابوہریرہ بڑھنے نے کہا: وہ ہرسی ہے ستغنی ہے اور ہرکوئی اس کامختاج ہے۔سدی نے کہا: وہ ہر مرغوب میں مقصود ہے اور مصائب میں اس سے مدد ماتلی جاتی ہے۔حضرت حسن بن فضل نے کہا: وہ ذات ہے جو چاہے کرتی ہے اور جوارادہ كرے اس كا تكم دي ہے۔ مقاتل نے كہا: وه كامل ہے اس ميں كوئى عيب نہيں اس معنى ميں زبر قان كابيشعر ہے: سِيروا جَبِيعًا بِنِصْفِ اللَّيْلِ واعتبِدُوا ولا رَهِينةً إلَّا سَيِّدٌ صَمَدُ

میں کہتا ہوں: بیاتوال ایسے ہیں جن کو' کتاب الاسیٰ' میں صدد کی وضاحت میں ذکر کیے ہیں ان میں سے بیے جس کی اشتقاق كواى ويتاب وه ببلاتول ب؛ است خطالي نے ذكر كيا-

الله تعالی نے جے اپن رحمتوں سے دور کردیا ہے اسے ذلیل ورسوا کیا ہے، جہنم کوجس کا ٹھکاند بنایا ہے اس نے اس سورت میں ہے بعض الفاظ کوسا قط کردیا ہے اور نماز میں بیر جا الله الواحد القب جبکہ لوگ اس کو سنتے ہیں اس نے قُل هُوَ کوگراویا اور کمان پیکیا کہ بیتر آن کا حصہ بیں اور اَ تحق کے لفظ کو بدل دیا اور بیدعوی کیا کہ بہی تیجے ہے۔ جس پرلوگ ہیں وہ باطل اور محال ہاں نے آیت کامعی باطل کردیا کیونکہ علما تغییر نے کہا: بیآیت اہل شرک کے جواب میں نازل ہوئی جب انہوں نے رسول تعالی نے ان کے ردمیں سیار شاوفر مایا: قُل مُوَاللهُ أَحَدُن مُومی رد کے کل اور جواب کے مکان پرولالت ہے۔ جب سیافظ ندر ہے تو آیت کامعنی باطل ہوجائے ،الله تعالی کی ذات پراختر اع اور رسول الله من الله علی تکذیب ثابت ہوجائے گی۔ ا مام ترندی نے حضرت ابی بن کعب منظمنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مشرکوں نے رسول الله منابطاً ایجی سے کہا: ہمارے ما منے اپنے رب كانىب بيان كروتو الله تعالى نے اس آيت كونازل فرما يا قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ ﴿ أَللّٰهُ الصَّمَكُ ۞ الصَّمَكُ وه موتا ہے جوند کسی کو جنے اور ندا سے جنام کی موکونکہ جسے جناجاتا ہے وہ مربی جاتا ہے اور جو چیز مرتی ہے اس کا وارث بناجاتا ہے۔

الله تعالى كوندموت آئے كى اور نداس كاكوئى وارث بين كا (1)-

<sup>1 .</sup> جامع ترندي، كما ب النسير ، سورة اخلاص ، جلد 2 منحد 172 \_ ابيناً ، حديث نمبر 3287 ، ضياء القرآن ببل كيشنز

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوااَ حَنْ فَال كَاكُونَى مِثَابِهِ إِدَرَنَهُ مِنَاوَى ہِال كَامْلُونَ كُونَى بَيْن حضرت ابوالعاليہ ہے مروى ہے: نبى كريم مِنْ فَالِيَا ہِ نَان كے معبودوں كاذكركيا توانہوں نے كہا: ہمارے سامنے اپنے رب كانسب بيان سيجيح تو جبريل امين اس مورت كو آپ مان فَالْ الله عَنْ الله فَا الل

میں کہتا ہوں: اس صدیث میں قُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ کے الفاظ کا اثبات ہے اور صدی تفییر ہے۔ یہ تفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ عکر مدسے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا: لَمْ یکِلْ اس نے کسی کونہ جنا جس طرح حضرت مریم نے جنا اور انہیں نہ جنا گیا۔ یہ نصاری اور جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جنا گیا۔ یہ نصاری اور جنہوں نے حضرت عزیر کو الله کا بیٹا قرار دیا ان کار دہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَكُ كُفُوا اَحَدُ يَعِنَ كُولُ اس كَامْلُ بِينِ اس مِن اعرابی اعتبارے تقدیم وتا خیرہے۔ اس میں كان كی خبركواس كے اسم پر مقدم كيا گيا ہے تاكہ آيات كے اواخرا يك بئ نظم پر باتی رہیں اے كُفُوا اور كُفُوا پڑھا گيا ہے سورہ بقرہ میں بیگزر چكا ہے كہ ہروہ اسم جو تین حرف ركھتا ہواس كا پہلاحرف مضموم ہواس كے عین كلمہ میں ضمہ اور سكون جائز ہے گر الله تعالیٰ كے فر مان: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِم جُوزِعًا (الزخرف: 15) میں ایسا كرنا جائز نہیں اس علت كی وجہ سے جو پہلے گزر چكی ہے۔ حفص نے گُفُوا كوفاء كے ضمہ كے ساتھ بغیر ہمزہ كے پڑھا ہے۔ بیتمام لغتیں فصیح ہیں۔

وه احادیث جواس سورت کی فضیلت میں وار دہیں۔

اس میں تین مسائل ہیں:

سورهٔ اخلاص کی فضیلت

مسئله نمبر أصحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدری بڑات سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کو قُل هُوَاللهُ اَحَدُ سورت کو بار بار پڑھتے ہوئے سنا جب سے ہوئی تو نبی کریم مل ٹھالیے ہم کی خدمت میں حاضر ہوااوراس آ دمی کا ذکر کیاوہ آ دمی اسکی سورت کی کا در ہاتھا رسول الله ملی ٹھالیے ہم نے ارشا دفر مایا: ''بیسورت تہائی قرآن کے برابر ہے' (1)۔

<sup>1 -</sup> سيح بخارى، فضائل القرآن، فضل قُلْ هُوَا دَلْهُ أَحَدٌ، مِلْد 2 مِنْ 50 750

<sup>3</sup>\_بيسورة اخلاص سے كنابي ہے۔

<sup>2-</sup>جامع ترذى ، فضائل القرآن ، فضل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، جلد 2 مِنْ و 113

<sup>﴿</sup> جَامَعَ رَمْنَ المَصَائِلِ القرآن، فَعَلَ قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ، مديث نبر 3288، مَيا والقرآن بالي كيشنز

حضرت ابو ہریرہ پڑھنے سے روایت مروی ہے کہ رسول الله مان تقالیج نے فرمایا:'' جمع ہوجاؤ میں تم پر قر آن کا ایک تہائی تلاوت كرتا مول "تولوك جمع مو محتے جب جمع مو محتے بھر نبي كريم مان تُنائيليم با مرتشريف لائے توانبوں نے قُلُ هُوَاللّهُ أَحَدٌ كَ حلاوت کی پھرآپ مان تھالیکتم اندرتشریف لے سکتے اور ہم میں ہے بعض نے بعض سے کہا: میرا خیال ہے آسان سے کوئی خبرآئی ہے تواس نے آپ کو تھر میں داخل کردیا ہے بھرآپ باہرتشریف لائے اور فرمایا: 'میں نے تہمین کہاتھا میں تم پرایک تہائی قرآن كى تلاوت كرون كاخبردار! بيمورت ايك تهائى كے بم پله بين (1) بعض علاء نے كها: بيمورت اس نام كى وجه سے ايك تهائى قرآن کے برابر ہے جوالصّی ہے کیونکہ بینام کسی اور سورت میں موجود ہیں اس طرح اَحَدَیْ ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: قرآن حكيم تين اجزاء ميں نازل ہوا۔ اس كے ايك تہائى احكام ہيں ، ايك تہائى وعدو وعيد ہيں اور ايك تہائى اساء وصفات ہيں۔ قُلْ هُوَ اللهُ أحد ایک تهانی کوجامع ہے وہ اساوصفات ہیں۔ سیح مسلم میں جوجدیث ہے وہ اس چیز پر دال ہے۔ حضرت ابودرداء نے نبی كريم من التي الله الله الله على الله تعالى في قرآن عليم كوتين حصول مين تقتيم كيا باور قُلْ هُوَاللهُ أَحَدُ كوقرآن کے اجزاء کا ایک جزبنادیا ہے'(2)۔ بیص ہے اس وجہ سے اسے سور وَ اخلاص کہا گیا ہے۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

سورۂ اخلاص کے ساتھ محبت کرتے ہوئے امام کااس کی تلاوت کرنا

مسئله نصبر2۔ امام سلم نے حضرت عائشہ صدیقہ بن شہاہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله من تاہیج نے ایک آ دمی کو ايك جيونے لشكر ميں روانه كياوه اپنے ساتھيوں كونماز پڑھايا كرتا تھااور قراءت كااختنام سورهُ قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ بركيا كرتا تھا۔ س وجہ ہے بیکام کیا کرتا تھا؟''صحابہ نے اس ہے بوچھا تو اس نے بتایا: بیسورت رخمن کی صفت ہے میں اسے پڑھنا پسند كرتا مول \_رسول الله من الله من الله عن الله عند الله الله الله الله الله الله الله عند كرتا م "- "

امام ترندی نے حضرت انس بن مالک پڑھٹا ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک انصاری مسجد قبامیں ان کونماز پڑھایا کرتا تھا اس كا آغاز قل مُوَاللهُ أحَدُ سے كرتا يهاں تك كداس سے فارغ موتا پھراس كے ساتھ كوئى دوسرى سورت بر هتاوه مرركعت میں ایسا کیا کرتا تھا اس کے ساتھیوں نے اس سے کفتگو کی انہوں نے اس سے کہا: توبیسورت پڑھتا ہے پھرتونہیں ویکھتا کہ بیہ چیز تیرے لیے کافی ہے یہاں تک کہ تو کوئی اور سورت پڑھتا ہے یا تو اس سورت کو پڑھا کریا اسے چھوڑ دے اور کوئی اور سورت پڑھلیا کر؟ اس نے کہا: جہاں تک میر اتعلق ہے میں اسے جھوڑ نے والانہیں اگرتم بیند کرو کہ میں اس کے ساتھ تمہاری امامت کراؤں تو میں ایبا کروں کا اگرتم نا پند کروتو میں تمہاری امامت کرنا جھوڑ دوں گا(3)۔وہ سب اے اپنے سے انطل خیال کرتے متے اور بینا پند کرتے متے کہ کوئی اور ان کی امامت کرائے۔ جب نبی کریم منافظ آلیا ہم ان کے پاس آئے توصحاب

<sup>1</sup>\_مِامْع رَدَى، فضائل القرآن، فضل قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ، مِلْد 2 مِنْ 115

<sup>2.</sup> يحيم سلم، صلوة البسبافرين وقعرها، فضل قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ ، جلد 1 منح 271

<sup>3</sup> ـ جامع ترخى، فضل القرآن، فضل قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ، جلد2 مِنْ 114-113

ابن عربی نے کہا: بیال امر پر دلیل ہے کہ ہر رکعت میں ایک سورت کا تکرار جائز ہے۔ میں نے اساط کے مقام پر اٹھائیس اماموں میں سے ایک امام دیکھا جو ترکوں کو رمضان شریف میں نماز تراوت کی پڑھایا کرتا تھاوہ ہر رکعت میں سور ہُ فاتحہ اور سور ہُ اخلاص پڑھا کرتا تھا یہاں تک کہ تراوت کے مکمل کر دیتا مقصودان پر تخفیف اور اس کی فضیلت میں رغبت تھی۔ رمضان میں قرآن حکیم کاختم سنت نہیں۔

> میں کہتا ہوں: بیامام مالک کا قول ہے۔امام مالک نے فرمایا: مساجد میں قرآن تکیم کاختم سنت نہیں۔ سور ہُ اخلاص کے مخصوص وظیفہ کا تو اب

مسئله نمبر 3-امام ترندی نے حضرت انس بن مالک رہ انتخاب مروی ہے: میں نبی کریم من انتخابیم کے ساتھ آیا تو آپ من انتخابیم کے ساتھ آیا تو آپ من انتخابیم نے ایک آدی کو سنا جو قُل مُوَا ملله اَ کَ کَ تلاوت کررہا تھارسول الله من انتخابیم نے فرمایا: ''واجب ہوگئ'(1)۔ میں نے بوجھا: کیا واجب ہوگئ؟ فرمایا: ''جنت' ۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔

ا مام ترفذی نے کہا: محمد بن مرزوق نے حاتم بن میمون ابو ہیل ہے وہ ثابت بنانی سے وہ حضرت ابن بن مالک سے وہ نی کریم مان ٹی آئی ہے روایت نقل کرتے ہیں: ''جس نے ہرروز دوسود فعہ قُل مُحوّا للله اَحَدٌ کی تلاوت کی تواس سے پچاس سالوں کے گناہ بخش دیئے گئے مربی کہ اس پر قرض ہو' (2)۔ ای سند سے نبی کریم مان ٹی آئی ہے مروی ہے: ''جوآ دمی بستر پر سونے کا ارادہ کرتے وہ دائیں پہلو پر سوئے پھر سود فعہ قُل مُحوّا للله اَ الله اَ الله تعالی فرمائے گا ارادہ کرے توہ دائیں پہلو پر سوئے پھر سود فعہ قُل مُحوّا للله اَ الله اَ الله تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے! ابنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوجا' (3)۔ کہا: بیحد یث ثابت کی حدیث جو حضرت انس سے مردی ہے اس سے غریب ہے۔ مندا بوجمد داری میں حضرت انس بن مالک بڑا تھند سے مردی ہے کہ رسول الله مان ٹی آئی ہے اس مال کے گناہ بخش دیئے گئے' (4)۔ ارشاد فر مایا: ''جس نے بچاس دفعہ سورہ قُل مُحوّا ہائے گئے پڑھی تواس کے بچاس سال کے گناہ بخش دیئے گئے' (4)۔

کہا: عبدالله بن یزید نے حیوہ ہے وہ ابو عقیل ہے وہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت نقل کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کے بی نے فرمایا: '' جس نے قُلُ هُوَ اللهُ آحَدُ وس مرتب پڑھااس کے لیے جنت میں کل بنادیا جائے گا، جس نے ہیں وفعداس کو پڑھااس کے لیے جنت میں دو کی بنادیئے پڑھااس کے لیے جنت میں تمن کل بناویئے پڑھااس کے لیے جنت میں تمن کل بناویئے جا کیں گئے ، جس نے اسے میں وفعہ پڑھااس کے لیے جنت میں تمن کل بناویئے جا کیں گئے ، رسول الله سائے تاریخ کا ت کوزیا دہ کریں گے۔ رسول الله سائے تاریخ کا ت کوزیا دہ کریں گے۔ رسول الله سائے تاریخ کا دفر مایا: '' الله تعالیٰ اس سے بہت ہی وسیع ہے'۔

<sup>2</sup>\_اينا\_ملد2،مني 213

<sup>1</sup> ـ جامع ترندى، فضل القرآن، فضل قُلُ هُوَاللّهُ أَحَدٌ، جلد 2 مِسنح 113 4 ـ كتاب المغنى عن حمل الاسفارللعراقي مِسنى 178

ابومحمہ نے کہا: ابوعیل، زہرہ بن معبد ہے علماء کا خیال ہے وہ ابدالوں میں سے تھے۔

ابو براحمد بن علی بن ثابت حافظ نے عیسیٰ بن ابی فاطمہ رازی سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے ہوئے سنا: جب ناقوس بجایا جائے گا تو رحمٰن کا غصہ شدید ہوجائے گا فر شتے اتریں گے وہ زمین کی اطراف کو پکڑلیس گے وہ رکا تارید پڑھیں گے قال مُوَاللَّهُ اَحَدٌیہاں تک کہ اس کا غصہ شھنڈ اہوجائے گا۔

الگا تارید پڑھیں گے قُل مُوَاللَّهُ اَحَدٌیہاں تک کہ اس کا غصہ شھنڈ اہوجائے گا۔

محمر بن خالد جندی، امام مالک سے وہ نافع سے وہ حضرت ابن عمر ین مذہبا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول الله سائی فیالیہ آ نے ارشا وفر مایا: ''جوآ دمی جمعہ کے روز مسجد میں داخل ہوااس نے چار رکعات پڑھیں وہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سور ہ فاتحہ اور پچاس دفعہ سور ہ قُل مُحوّا مللهُ آ حَدٌ پڑھتا ہے کہ یہ چار رکعات میں دوسود فعہ ہوجاتا ہے وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گایا اے اس کی منزل دکھائی جائے گئ'۔

ابوعمروجو حضرت جریر بن عبدالله بحلی کے غلام تنصے وہ حضرت جریر ہے روایت نقل کرتے ہیں که رسول الله سأن غلیبی نے ارشاد فرمایا:'' جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قُلْ **هُ** وَاللّٰهُ أَحَدٌ کو پڑھا تواس گھر کے کمینوں اوران کے پڑوسیوں ہے نقر دور ہوجا تا ہے'(2)۔

حصرت انس بڑھڑ ہے مروی ہے کہ رسول الله صافیۃ آپیم نے ارشاد فرمایا: ''جس نے ایک دفعہ گُل کھوَاللّه اُحک پڑھی اس پر برکت نازل کی جاتی ہے، جواسے تین دفعہ پڑھے تو اس پر اور اس کے اہل پر برکت نازل کی جاتی ہے، جواسے تین دفعہ پڑھے تو اس پر اور اس کے تمام پڑوسیوں پر برکت نازل کی جاتی ہے، جواسے بارہ دفعہ پڑھے الله تعالی اس کے لیے جنت میں بارہ کل بنادیتا ہے فرضتے کہتے ہیں: ہمارے ساتھ چلوہم اپنے بھائی کے محلات دیکھیں اگر دہ اسے سودفعہ پڑھے تو الله تعالی اسے اس کے بچاس سالوں کے گنا ہوں کا کھارہ بنادیتا ہے سوائے خون ریزی اور اموال لینے کے اگر وہ اسے چارسو دفعہ پڑھے تو وہ نہیں دفعہ پڑھے تو وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ دہ جنت میں اپنا مکان دکھے لے گایا اسے مکان دکھایا جائے گا''۔

سہل بن سعد ساعدی سے مروی ہے: ایک آ دمی نے رسول الله سائٹ اینہ کی بارگاہ اقدس میں فقر اور تنگ دی کی شکایت کی

2\_الينا، جلد 10 منح 179 ، صديث 17075

1 مجمع الزوائد ومنيع الغوائد ، جلد 7 منحد 305 ، مديث 11538

رسول الله مل الله مل الله عن المنادفر ما يا: ' جب تو گھر ميں داخل ہوا گراس ميں كوئى ہوتوا ہے سلام كروا گركوئى بھى نہ ہوتو مجھ پر سلام پیش كرواور ایک دفعہ قُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ كی قراءت كرو' اس آ دمی نے اس طرح كيا الله تعالی نے اسے وافر رزق ديا يہاں تک كداس نے اپنے پڑوسيوں كو مال عطاكيا۔

حضرت انس بڑنے نے کہا: ہم تبوک کے مقام پر رسول الله مان فائلی ہے ساتھ تھے توسورج سفید طلوع ہوائل کی شعاع اور نور تھا زبانہ گرشتہ میں میں نے کہا ہم ہی ہی اسے نہیں و یکھا تھا حضرت جریل امین آئے رسول الله مان فائلی ہے اے ارشاد فرمایا: ''اے جبریل! کیا وجہ ہ میں نے سورج کوسفید شعاع کے ساتھ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے زمانہ گرشتہ میں، میں نے اسے کبھی اس طرح طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آج مدینہ طیب نے اسے کبھی اس طرح طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت جریل امین نے عرض کی: اس کی وجہ بیہ کہ آج مدینہ طیب میں معاویہ بن معاویہ لیخ فوت ہوئے ہیں۔ الله تعالی نے ستر ہزار فرشتے بھیج ہیں جواس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نبی کریم سن شائل کے نبی کہ میں آپ مان فائل کے ایک کو میں دوں اور آپ مان فائل کے ایک کرنے جان کی نماز جنازہ پڑھی پھر آپ مان فائل کیا آپ پند کرتے ہیں کہ میں آپ مان فائل کے نبی کہ میں آپ مان فائل کے نبی کہ میں آپ مان فائل کیا آپ مان فائل کیا آپ بند کرتے ہیں کہ میں آپ مان فائل جنازہ پڑھی پھر آپ مان فائل کے ایک نماز جنازہ پڑھی پھر آپ مان فائل کیا آپ بند کر کیا۔ والله الله مان فائل کے نبی کہ میں آپ میں کہ مان جنازہ پڑھی پھر آپ مان فائل کیا آپ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ بیل کی نماز جنازہ پڑھی پھر آپ میں فائل کے کہ کا کہ کیا کہ کو کے دیکھی کے دور کا کہ کے کہ کی کہ کیا۔ والله اعلم۔

<sup>1</sup> \_ولاكل المنوة بيهق مجلد 5 منحد 245

# سورة الفلق

# و الناه على الناه الناه على الناه عل

یہ سورت کی ہے؛ یہ حضرت حسن بھری ،عکر مہ ،عطااور جابر کا قول ہے۔حضرت ابن عباس کے ایک قول میں اور قبادہ کے قول میں اور قبادہ کے تول میں اور قبادہ کے ساتھ رسول الله ملی نیاتیا ہم کہا قول میں یہ مدنی ہے۔اس کی پانچے آیات ہیں۔اس سورت ،سورۃ الناس اور سورۂ اخلاص کے ساتھ رسول الله ملی نیاتیا ہم دم کیا کہا کہ سے جب یہود ہوں نے آپ ملی نیاتیا ہم پر جادہ کیا تھا۔

ا کے قول میریا گیا کہ معوذ مین کو مقتصفان بھی کہا جاتا ہے یعنی بید دونوں نفاق سے پاک کردیتی ہیں۔ بیہ بحث پہلے گزر

ابن عتبیہ نے کہا: حضرت عبدالله بن مسعود نے معوذ تین کواپنے مصحف میں نہ لکھا کیونکہ وہ رسول الله میں نہ آلیا ہی کرتے تھے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین بی دینہا کوان دونوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے انہوں نے بیا ندازہ لگایا کہ یہ دونوں بھی اس کے قائم مقام ہیں أعید کہا ہکلہات الله التّامة من کل شیطانِ دھا متہ ومن کلّ عینِ لاَمةَ (1)۔

ابو بحرانباری نے کہا: یہ بات ابن قتیبہ پر رد کر دی جائے گی کیونکہ یہ دونوں سورتیں رب العالمین کا کلام ہیں جوتمام کلوقات کو عاجز کرنے والا ہے اور أعید کہا بہ کلمیاتِ الله التاحة انسان کا کلام ہونا واضح ہے۔ خلوقات کو عاجز کرنے والا ہے اور أعید کہا بہ کلمیاتِ الله التاحة انسان کا کلام جو خاتم اندیسین حضرت محمد من شاہیل کے لیے مجز واور آپ من شاہیل کے لیے ایسی جحت ہے جوتمام کفار پر قائم ہے یہ کوگوں کے کلام کے ساتھ خلط ملط نہیں ہو سکتی خصوصاً حضرت عبدالله بن مسعود جوضیح اللمیان ، لغت کے عالم ، کلام کی اجناس سے آگا واور تول کے کلام کے حقاف فتنوں ہے آشا ہیں ان پر میں عالمہ سنہیں ہو سکتا۔

بعض علاء نے کہا: حضرت عبدالله بن مسعود نے معوذ تین کو مصحف میں نہیں لکھا کیونکہ انہیں ان کے نسیان ہے امن تھا انہوں نے ان وونوں کو توصحف ہے ما قط کیا جب کہ یہ دونوں انہیں یا تھیں جس طرح انہوں نے مصحف سے فاتحہ الکتاب کو ساتھ کردیا کیونکہ اس کے حفظ اور اس کے اتقان کے بارے میں ان کے متعلق بیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس قول کو اس کے قائل پر ددکردیا جائے گا اور ایسے قول کرنے والے کے خلاف اس دلیل سے استدلال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے مصحف میں اِذَا پر دکردیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے مصحف میں اِذَا پر تھے تھے تھے تھے گا اور ایسے قول کرنے والے کے خلاف اس دلیل سے استدلال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے معموذ تین کے قائم مقام بھی گوئی کے انہوں جائے تھے گا مقام بیاں کو بہت تیزی سے یاد کیا جاسکتا ہے ، ان کے بھول جانے سے بھی امن ہے ، سب فاتحہ الکتاب جیں کیونکہ یہ بھی طویل نہیں ان کو بہت تیزی سے یاد کیا جاسکتا ہے ، ان کے بھول جانے سے بھی امن ہے ، سب فاتحہ الکتاب

<sup>1</sup>\_مامع تريزي، كتاب الطب، مأجاء في المرقية المعود تين، جلد 2 منح 27

سے مختلف ہیں کیونکہ سورہ فاتحہ کی قراءت کے بغیر نماز کھمل نہیں ہوتی ہر رکعت کے بارے میں یہی طریقہ ہے کہ ہر رکعت میں پہلے اسے پڑھا جائے اور بعد میں کسی اور کی قراءت کی جائے۔سورہ فاتحہ کومصحف سے ساقط کرنا جب کہ اس کے حفظ کے باقی رہنے کے بارے میں اعتماد ہویہ سورہ فاتحہ کے بارے میں توضیح ہے باقی سورتیں ایسی نہیں جو اس کے قائم مقام ہوں اور نہ اس کے داستہ پر چلا جا سکتا ہے۔سورہ فاتحہ میں اس کی بحث گزر چکی ہے۔

بسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام سے شروع كرتا ہوں جو بہت بى مهربان ، ہميشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قُلُ اَعُوَذُ بِرَبِّ الْفَكْقِ فَ مِنْ شَرِّ مَا خَكَقَ فَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَ قَبَ فَى وَمِنْ شَرِّ النَّفُ فُتِ فِي الْعُقَالِ فَى وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ هَ

'' آپ عرض سیجے: میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی ہراس چیز کے شرسے جس کواس نے پیدا کیا اور (خصوصاً)رات کی تاریکی کے شرسے جب وہ چھاجائے اوران کے شرسے جو پھوٹکیں مارتی ہیں گرہوں میں اور (میں بناہ مانگتا ہوں) حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرئے۔

اس میں نومسائل ہیں:

سورة فلق كأوظيفه

ان سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے: ای اثنامیں کہ جحفہ اور ابواء کے درمیان نبی کریم من تناہیج کے ساتھ سنر کررہاتھا کہ جمیں سخت تاریک آندھی نے آلیا رسول الله من تناہج فی اُ اُعُودُ بِرَبّ الْفَالَقِ ن اور اَعُودُ بِرَبّ الْفَالِينِ کے ساتھ وعا کرنے گئے (2) اور فرمانے گئے: ''اے عقبہ!ان کے ساتھ بناہ چاہوکوئی بناہ چاہنے والا ان کی مثل سے بناہ بیس چاہتا''۔کہا: میں نے رسول الله من تناہج کوئماز میں یہ دونوں سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے (جنہ)۔

امام نسائی نے حضرت عبدالله بی نوسے روایت نقل کی ہے: ہمیں ہلکی بارش اور تاریکی نے آلیارسول الله می نظریم ہمیں نماز پڑسانے کے لیے باہرتشریف لائے (3) فرمایا: ''فکل'' میں نے عرض کیا: میں کیا کہوں؟ فرمایا: جب توشام کرے تو فکل محق الله أحدث اور معوذ تین پڑھا کر جب توضیح کرے تواس وقت ان کی تلاوت کیا کریہ بچھے ہرشی کے لیے کافی ہوجا کیں سے۔

2\_ شعب الايمان و تعظيم القرآن و فضائل السود والآيات ، جلد 2 منى 512-511 الميم سنن الى داؤد ، باب في المعوز تمن وحديث نبر 1251 ، ضيا والقرآن بلي كيشنز 1 - سنن نسائي ، كما ب الاستعاده ، ملحه 312

3 يسنن نسائي ، كمّاب الاستعاز و ، جلد 2 مني 311

حضرت عقبه بن عامر جبی نے کہا مجھے رسول الله مان عُلُهُ وَاللهُ أَحَدُن ، قُلُ أَعُودُورِ بِالْفَاقِ واور قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ورسول الله من الله عن ال قُلُهُ وَاللهُ أَحَدُن ، قُلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَاقِ واور قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ورسول الله من الله عن کی(1)۔ پھرفر مایا: ''لوگوں نے ان جیسی سے پناہ نہ چاہی ہوگی' یا فر مایا: ''لوگ ان جیسی سے بناہ ہیں چاہتے''۔حضرت ابن کی(1)۔ پھرفر مایا: ''لوگوں نے ان جیسی سے پناہ نہ چاہی ہوگی' یا فر مایا: ''لوگ ان جیسی سے بناہ ہیں چاہتے''۔حضرت 

سیح بخاری اور سیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ بنائھ اسے مروی ہے کہ رسول الله سائی تالیج کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو سیح بخاری اور سیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ بنائھ اسے مروی ہے کہ رسول الله سائی تالیج کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو کرتی تھی اور آپ مانٹھالیا ہے اطراف کو چھوتی تا کہ ہاتھ کی برکت عاصل کروں۔نفٹ ایسی پھونک ہے جس میں تھوک کی

سورة فلق اورسورة ناس سے جادو کے اثر کا خاتمہ

مسئلہ نمبر2۔ میمین میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا ہے روایت ثابت ہے کہ بی زریق کے ایک یہودی نے آپ مسئلہ نمبر2۔ میمین میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا ہے روایت ثابت ہے کہ بی زریق کے ایک یہودی نے آپ من الما يرجادوكما جي لبيد بن اعظم كتب يهال تك كرآب من المالية كوخيال كزرابيآب فعل كيا ہے جب كدوه تعل ندكيا ہوتا(3)۔آپ من اللہ اللہ ملرح رہے جتناعرصہ الله تعالیٰ نے چاہا کہ آپ اس طرح رہیں۔غیرتی میں پیمرصہ منقول ہے کہوہ ا يك سال كاعرصه ب مجرفر ما يا: "ا مع عائشه! مجھے حسوس مواكه الله تعالى نے مجھے فيصله سناديا ہے جوميں نے فيصله جا ہا تھا میرے پاس دوفر شیتے آئے ان میں ہے ایک میرے سرکے پاس بیٹھ گیااور دوسرامیرے قدموں کے پاس بیٹھ گیاوہ فرشتہ جو میرے سرکے پاس بیٹا ہوا تھا اس نے اس فرشتہ سے کہا جومیرے پاؤں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کوکیا ہو گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: ان پرجادوکیا کمیا ہے۔ پوچھا: کس نے ان پرجادوکیا ہے؟ جواب دیا: لبید بن اعظم نے۔ پوچھا: کس میں کیا ے؟ اس نے جواب دیا: تنکھی، بالوں اور نرگا بھے پر جو بال ہوتے ہیں اس میں جادو کیا جسے ذی اروان کے کنویں میں اس پھر کے بیچے رکھا گیا ہے جس پر کھڑے ہوکر یانی نکالا جاتا ہے آپ اس کنویں برآئے اور اس کونکالا'۔

حضرت ابن عباس بن عنديها معمروى ب كدرسول الله من الله من الله عند ارشاد فرما يا: "ا من عائشه! كيا تجهيد بنه بيس كدالله تعالى نے مجھے میری بیاری کے بارے میں بتاد ماہ ہے' (4) پھررسول الله ماہ نظالیہ ہے خصرت علی ،حضرت زبیراور حضرت عمار بن یاسر جھے ہے انہوں نے اس کے پانی کونکالا کو یااس میں مہندی کو بھگو یا گیا ہو۔ بھرانہوں نے اس بتھر کواٹھا یا جوراعوف تھا یہ وہ بتھر ہوتا ہے جو کنویں کے نیچ رکھا جاتا ہے جس پر ڈول بھرنے والا کھڑا ہوتا ہے انہوں نے گا بھے پرموجود بالوں کے کھیچ کونکالا تو اس میں انسان کے بال متھے، تنکسی کے دندا نے ،اس میں ایک کمان کی تانت تھی جس میں گیارہ گر ہیں تھیں جن میں سویوں کو

<sup>2</sup> ميح بخارى، فضائل الغرآن، فضل الهعوذتين، جلد 2 منح 750

<sup>1</sup> يسنن نسائي ، كتاب الاستعاذه ، جلد 2 مسلحد 311

<sup>3</sup> سيح بخارى، كتاب الطب، الشهك والسعمى الموبقات، جلد 2 منح 858

<sup>4</sup> سيح مسلم، كتاب السيلام، بياب العلب والبيوض والوقي، جلد2 يمنحد219

جھیو یا گیا تھا الله تعالیٰ نے ان دوسورتوں کو نازل فر مایا یہ گیارہ آیات ہیں جوان گرہوں کے برابر ہیں الله تعالیٰ نے تھم فر مایا:ان دونوں کے ساتھ دم کیا جائے۔آپ من نظر کی جہر آسودگی دونوں کے ساتھ دم کیا جائے۔آپ من نظر کی جہر آسودگی یا آپ کو ساتھ دم کیا جائے۔آپ من نظر کی تو آپ من نظر کی کہ کا میں باتھ کی کہ کا میں ہوگئی گویا آپ کو بندوں سے آزاد کردیا گیا ہو۔

کہا: حضرت جبریل رسول الله می فاتین کودم کرنے گے دہ کہتے: میں الله کے نام سے آپ کودم کرتا ہوں ہرا ہی چیز سے جو
آپ کو تکلیف دے، ہر عاسداور آنکھ کے شر سے الله تعالیٰ آپ می فاتین ہے کوشفاد ہے (1) محابہ نے عرض کی: یا رسول الله! کیا ہم
اس ضبیث کو آل نہ کردیں؟ فرمایا: ''جہاں تک میر اتعلق ہے تو الله تعالیٰ نے جھے شفا عطا کر دی ہے اور میں بی ناپند کرتا ہوں کہ
میں لوگوں میں فقد و فساد کی آگ بھڑکا کو ں'' قشری نے اپنی تفسیر میں کہا: صحاح میں بیروایت موجود ہے کہ ایک یہود کو لاگا نی
میں لوگوں میں فقد و فساد کی آگ بھڑکا کو ں'' قشری نے اس تک رسائی حاصل کی وہ لگا تا راس کے ساتھ دابط میں رہے یہاں تک کہ کر کم میں فاتین ہے کہ میں فاتین کی خدمت کیا کرتا تھا یہود یوں نے اس تک رسائی حاصل کی وہ لگا تا راس کے ساتھ دابط میں رہے یہاں تک کہ اس نے نبی کر یم میں فاتین ہے اس حاصل کر لیے اور کہتے ہیں جو کنگھی کرتے وقت گرتے ہیں) اس نے آپ کی کنگھی کہتے وقت گرتے ہیں اس نے نبی کر یم میں جادو کرنے کی قصاور پھرا تی طرح واقعہ ذکر کیا جو حضرت ابن عباس بی موجود ہے ہیں اور جادو گرکا تھم میں جودی تھا اور پھرا تی طرح واقعہ ذکر کیا جو حضرت ابن عباس بی مقت ہیں ہو دی کہلے گر رچکا ہے۔
مدداری کی تھی وہ لہید بن آخسے ہیں جادو، اس کی حقیقت، اس وجہ سے جو تکالیف اور مفاسد جنم لیتے ہیں اور جادو گرکا تھم سب گر دیکے ہیں ۔ ان کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
میں سب گر دیکے ہیں ۔ ان کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ۔

فلق كامعنى ومراد

مسئله نصبو 4- فلق كے بارے ميں اختلاف ہے۔ ايک قول يدكيا گيا ہے: يہ جہنم ميں قيد خانہ ہے؛ يہ حضرت ابن عباس بن وفته كا تول ہے۔ حضرت ابن بن كعب نے كہا: ہر جہنم ميں ايک كره ہے جب اسے كھولا جاتا ہے توجہنى اس كى گرمى ك وجہ سے جي پڑتے ہیں۔ حمل ابوعبد الرحمٰن نے كہا: يہ جہنم كے ناموں ميں سے ايک نام ہے۔ كبى نے كہا: يہ جہنم كى ايک وادى ہے۔ حضرت عبد الله بن عمر نے كہا: يہ جہنم ميں ايک كنواں ہے۔ خاس نے ہے۔ حضرت عبد الله بن عمر نے كہا: يہ جہنم ميں ايک درخت ہے۔ معيد بن جمير نے كہا: يہ جہنم ميں ايک كنواں ہے۔ خاس نے كہا: زمين ميں سے جو حصہ پست ہوا سے فلق كہتے ہیں۔ اس تعبير كى بنا پر بير (آخرى) قول مي ہے۔ حضرت جابر بن عبد الله، حضرت حسن بعرى بعبد بن جمير ، مجابد ، قال ورا بن زيد نے كہا: فلق كام عنی سے ؟ يہ حضرت ابن حباس بن ورد بنا كر المقال الم اللہ عن ميں: هو أبين من فكتي المفنح و فرق العب حود صبح كے پھو نے ہے بھی زيادہ واضح ہے۔ شاعر نے كہا: ميں النجو ميں إلى أن نور الفكنى ياليلة لم أنكها بي مئر تُفِقاً أذعى النجو مير إلى أن نور الفكنى الفكنى ياليلة لم أنكها بي مئر مؤتفاً أذعى النجو مير إلى أن نور الفكنى الفكنى ياليلة لم أنكها بي مئر شفقاً أذعى النجو مير إلى أن نور الفكنى الفكنى ياليلة لم أنكها بي مئر شفقاً أذعى النجو مير إلى أن نور الفكنى

ہائے وہ رات جو میں سونہ سکا جسے میں نے کہنی پر فیک لگاتے ہوئے گزارا ہے میں انجم شاری کرتا رہا یہاں تک کومنے روثن ہوگئی۔

ایک تول بیکیا گیا ہے: فلق سے مراد پہاڑاور چٹانیں ہیں جو پانیوں کی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں۔ایک قول بیکیا گیا ہے: 1۔الطبقات الکبریٰ،ملد 2 منو 213 اس سے مراد پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان شگاف ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتی ہیں۔ زہیرنے کہا: مازِلْتَ أَرْمُعُهُمْ حَتَّى إِذَا هَبَطَتُ أَيدِى الرِّكَابِ بِهِمْ مِنْ رَاكِيس فَلَقَا داكس سے مرادوادى كابطن ہے اس طرح نابغہ كے قول میں ہے:

أتان و دُونِ راكِش فالضّواجِعُ

داکس سے مراد ھادی بھی ہے ہادی سے مرادوہ بیل ہے جو کھلیان کے درمیان ہوتا ہے فصل کا نتے وقت دوسر سے بیل اس پر کھو متے ہیں۔ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مرادر جم ہے جو حیوان کی بیدائش پر کھل جاتی ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: فلق کہتے ہیں، وہ فلق سے مرادیہ ہے الله تعالی جس چیز کو بھی پیدافر ما تا ہے اس کی پیدائش کے وقت جو چیز بھی پھٹتی ہے اسے فلق کہتے ہیں، وہ حیوان ہو، وہ نا ہو یا تعظی ہو، وہ نبا تات میں سے ہویا کسی اور چیز سے ہو؛ یہ حضرت حسن بھری اور دوسر سے علاء کا نقطہ نظر ہے۔ ضماک نے کہا: الْفَاکَق سے مرادتمام مخلوق ہے۔ کہا:

وَسُوسَ يَدُعُو مُخْلِصًا رَبَ الْفَكَتُ مِنَا وقد أَوَنَ تَأُولِنَ الْعُقْق

اس نے رب فلق کے حضور راز داری سے اخلاص کے ساتھ دعا کی جب کہ وہ کھانے پینے سے یوں پیٹ بھر چکا تھا جس طرح وہ حاملہ جانور پیٹ بھرے ہوئے ہوتا ہے جس کی ولا دت کا وقت قریب ہو۔

میں کہتا ہوں: اس تول کی تا کیدا شتقاق بھی کرتا ہے کیونکہ فلق کا معنی شت ہے جس طرح کہا جاتا ہے: فَلَقْتِ الشّی فلقا۔
میں نے اسے بھاڑا تغلیق اس کی مثل ہے ، جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: فَلَقَته فانفلق و تَفَلَق میں نے اسے بھاڑا تو وہ بھٹ گیا۔ ہروہ چیز جو کسی اور چیز کے او پر سے بھٹے خواہ وہ حیوان ہو، سے ہو، دانا ہو، شقلی ہو یا پانی ہو بھٹنے والی چیز کو فلق کہتے ہیں الله تعالی کا فرمان ہے: فَالِی الْوضِ مَا جِ (الانعام: 96) صبح کو بھاڑنے والا فرمایا: فالتی الحب والنوی دانے اور شھلی کو بھاڑنے والا ۔ ذورمہ وحشی بیل کی صفت بیان کرتا ہے:

حَتَّى إِذَا مِا انْجَلَى عن وجهِ مَ فَلَقَّ

یہاں تک کہ جب اس کے چہرے ہے وثن ہوتی ہے۔

یہاں فلق سے مراد بعینہ جے۔ فلق کا معنی دوٹیلوں کے درمیان پست زمین بھی ہے۔ اس کی جمع فلقان آتی ہے جس طرح علق اور خلقان ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں: کان ذلك بفالق كذا و كذا۔ اس سے مرادوہ پست زمین ہے جودوٹیلوں کے درمیان ہو۔ فلق کا معنی قید خانہ کا شکنی بھی ہے جہاں تک فلق کا تعلق ہے اس کا معنی بڑی مصیبت اور عجیب امر ہے تو کہتا ہے: افلق الرجل وافت كن شاع مفلق وقد جاء بالفلق۔ وہ بڑی مصیبت لا یافلق کا معنی الی شاخ ہے جس کودو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہواور اس سے دو کما نمیں بنائی مئی ہوں۔ ان میں سے ہرا یک کو فلق کہتے ہیں عربوں کا قول ہے: جاء بعلق فلق۔ اس سے مراد بڑی مصیبت ہے اسے عدر کے قائم مقام نہیں رکھا گیا۔ اس سے مراد بڑی مصیبت ہے اسے عدر کے قائم مقام نہیں رکھا گیا۔ اس سے یہ جملہ بولا جا تا ہے: أعلقت وأفلقت یعنی میں بڑی مصیبت لا یا۔ مریفتلق ف عدد لاوہ اپن شدت کی وجہ سے اپنے وشمن میں عجیب وغریب مصائب لایا۔

مِنْ شَدِّ مَاخَلَقَ ⊙ ایک قول یه کیا گیا: مَاخَلَقَ سے مرادا بلیس اوراس کی اولاد ہے۔ ایک قول یه کیا گیا ہے: اس سے مراد جہنم ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: بیعام ہے بعن الله تعالی نے جو بھی چیز پیدا کی ہےان میں سے ہرذی شرکے شرسے۔ غاسق اور وقب کامعنی ومفہوم

مسئله نمبر5-وَمِنْ شَرِّغَاسِقِ إِذَاوَقَبَ عَاسِقٍ كَتَعِيرِ مِن اختلاف بـايكةول يدكيا كياب: الى بـ مرادرات بـ خسق سے مرادرات كى تاريكى كا ابتدائى حصہ بـ الى معنى مِن كما جاتا ہے: غَسَقَ اللّيلُ يَغْسِقُ لِعِن رات: ﴿ يَدَوَى دَابِنَ قِيسَ رَقِيات نِهُما:

اِنَ هَذَا الليلَ قد غَسقًا واشْتكَيْتُ الهَمَّ والْأَرْقَا برات تاريك موچى ہاور ميں نے ثم اور بے خوالی کی شکایت کی۔ایک اور شاعر نے کہا:

یا طیف هند لقَدُ أَبْقَیْت لِی أَرُقًا إِذْ جِنْتَنَا طادِقًا واللیلُ قَدُ غَسقًا

اے ہند کے خواب! تو نے میرے لیے بے خوالی چھوڑی ہے جب تو ہمارے پاس رات کے مہمان کے طور پرآیا جب کہ رات تاریک ہوچکی تھی۔

یہ حضرت ابن عباس ، ضحاک ، قمارہ ، سدی اور دوسرے علما و کا قول ہے۔ اس تغییر کی بنا پر وقب کامعنی تاریک ہوتا ہے ؟ یہی حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ ضحاک نے کہا: اس کامعنی داخل ہوتا ہے۔ قماوہ نے کہا: اس کامعنی جاتا ہے۔ یمان بن رئا ب نے کہا: اس کامعنی ساکن ہونا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کامعنی نازل ہونا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: وقب العنداب علی ال کافی ین عذاب کافروں پر نازل ہوا۔ ایک شاعر نے کہا:

> وَقَبَ العذابُ عليهُم فكأنّهُمْ لَحِقَتُهُمُ نادُ السَّمُومِ فأَحْمِدُوا ان پرعذاب واقع مواكويانبين زمريلي آگ لائق مولى تونبين كاث كردكاديا-

زجاج نے کہا: ایک قول بیکیا گیا اللیل غاستی کیونکہ وہ دن سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ غاستی کامعنی ٹھنڈا ہے اور غستی کا معنی ٹھنڈا ہے اور غستی کا معنی ٹھنڈ اسے اور غستی کا معنی ٹھنڈک ہے کیونکہ رات کے وقت در ندے اپنی کچھاروں سے باہر آجاتے ہیں، زہر ملے کیڑے، اپنی بلوں سے باہر آجاتے ہیں، زہر ملے کیڑے، اپنی بلوں سے باہر آجاتے ہیں اور شریر لوگ شروفساد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

جب بیغائب ہوجاتا ہے تو بھی غاس ہے '(1)۔اہام ابوعیسی ترفدی نے کہا: بیحدیث حسن سیحے ہے۔احمد بن یحی تعلب نے ابن اعرابی سے اس صدیث کی تاویل میں فر مایا:اس کی وجہ بیہ ہے کہ جادوگر چاند کے غروب ہونے کا انظار کرتے ہیں اور بیشعر پڑھا: اُراحَنِی الله مِنُ اُشیاءَ اُکرهُها منها العجوزُ دمنها الحکبُ والقبرُ الله منها العجوزُ دمنها الحکبُ والقبرُ

الله تعالیٰ نے مجھےان چیزوں سے راحت دی ہے جن کو میں ناپبند کرتا ہوں ،ان میں سے بوڑھی عورت ہے ،ان میں سے کتااور چاند ہے بیظا ہر ہوتا ہے ،اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے ، بیموٹی عورت ہے جو جادوکرنے والی ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: غاستی سے مراداییا سانپ ہے جوڈ سے ۔ غاسق سے مراداس کی داڑھ ہے کیونکہ زہرات سے بہتا ہے ۔ وقب نابھا سے مراد ہے جب اس کی داڑھ اس جاندار کے جسم میں داخل ہوجائے جس کواس نے ڈساہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہر حملہ آور چیز جونقصان دہ ہوخواہ کوئی بھی ہو۔ یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: فسقت القہدة ۔ جب اس کی پیپ بہے۔

نَفَّتُت كامعنى كاومراد

مسئله نصبر 6۔ وَمِن شَرِّ النَّفَةُتِ فِي الْعُقَانِ النَّفَةُتِ ہے مرادوہ جادوگر عورتیں ہیں جودھا گول کی گرہوں میں تفکارتی ہیں جب ان پردم کرتی ہیں۔ نفخ کوتشبیدی گئی اس آ دمی کے ساتھ جودم کرتا ہے۔ متم بن نویرہ نے کہا:

نَعَنْتَ فَى الخيط شَبِيهَ الزُقَى مِن خشية الجِنْةِ والحاسِدِ تونے جنوں اور حاسد کے ڈرسے دھا گے میں تعویذگی شل تھتھ کا را۔ عنرہ نے کہا:

قرآن کے تعویز کا شرعی تھم

مسئله نمبر 7\_ام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ بڑٹون ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله من ٹولی ہے ارشاد فرمایا: ' جس نے گرہ لگائی مجراس میں تفتکارا تو اس نے جادو کیا جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا جس نے کوئی چیز لٹکائی (2) تو اسے اس کے سپر دکردیا جائے گا' (3) بعض نے کہا: میں ضحاک کی خدمت میں حاضر ہوا آنہیں بڑی تکلیف تھی میں نے کہا: اے ابو محمد!
کیا میں مجھے دم نہ کروں؟ جواب دیا: کیوں نہیں لیکن تصفی کارنانہیں، تو میں نے آنہیں معوذ تین کے ساتھ دم کیا۔

ابن جریج نے کہا: میں نے عطامے کہا قرآن پڑھ کر پھونک ماری جائے گی یااس کے ساتھ تھے کا را جائے گا؟ فرمایا: اس

<sup>1</sup>\_ جامع ترندى كاب التغيير ، موروسعو ذهمن ، جلد 2 منحد 172 \_ ابيناً ، حديث نمبر 3288 ، ضياء القرآن بلي كيشنز

<sup>2</sup>\_شارصين في اس كي تعبيريكى ب جودور جالميت كي تعويذكر تاب اس كانيكم ب اورجوتر آن اوراساالبيد ي تعويذكر تاب و واس تكم سے خارج ب-

<sup>3</sup>\_سنن نسائي ، السعادية السعىة ، جلد 2 منحد 171

میں ہے کوئی چیز بھی نہیں بلکہ تواسے اس طرح پڑھے گا۔ پھر بعد میں کہا: اگر چاہے تو تصفی کا رلے۔

امام محمد بن سیرین سے اس تعویذ کے بارے میں پوچھا گیا جس میں تصفیکا راجا تا ہے؟ فرمایا: میں تو اس میں کچھ حرج نہیں یا تا۔جس میں علاءا ختلاف کریں تو ان میں فیصلہ کرنے والی چیز سنت ہوگی۔

حضرت عائشہ صدیقہ بڑٹھ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مانٹھ آلیے ہم تعویذ میں تصفی کا را کرتے ہے (1)؛اسے انمہ نے ذکر کیا ہے میں نے اسے سورت کے آغاز میں اور سبحان کی وضاحت میں ذکر کیا ہے۔

حضرت محمد بن حاطب بن شخط سے مروی ہے کہ اس کا ہاتھ جل گیا اس کی ماں نبی کریم مان شکالیے ہم کی خدمت میں لائی آ ب اس کو تصنعت کے اس کا میں تعلقہ کی خدمت میں لائی آ ب اس کو تصنعت کے اس کا میں کو تصنعت کے گھا: مجھے حضرت علی استعماد کے کہا: مجھے حضرت عائشہ میں میں استعماد کے کہا: مجھے حضرت عائشہ کی خدمت میں لایا گیا جب کہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی انہوں نے مجھے دم کیا اور تھتھ کا را (ﷺ)۔

حسداورنثك

مسئله نصبر8۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ق سورة النماء میں صدکی بحث گزر چکی ہے اس کا مطلب بیہ ہے آگر عاسد کوالی نعمت میسرنہیں ہوتی تومحسود ہے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ منافسته (رفٹک) کامعنی ہے اس جیسی نعمت

2 ـ الطبقات ، الكبري ، جلد 2 منى 215 ٢٠ مصنف ابن الي شيب ، جلد 7 منى 44

<sup>1</sup>\_شعب الايمان، تعظيم القرآن، فضائل السعود والآيات، جلد 2 منحد 513

<sup>3</sup>\_المحرد الوجيز ، جلد 5 ، منح 538

ک آرزوکرنا ہے اگر چہوہ زائل ندہو۔ پس حسد خدموم برائی ہے منافسه مباح ہے یہی رشک ہے نبی کریم سائٹنڈیٹیٹر سے مروی ہے کہ'' مومن رفٹک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے' (1) صحیحیین میں ہے: لاحسد اِلا فی اثنتین (2) دوآ دمیوں کے سواکس میں رشک نہیں ہونا جا ہے۔ سورۂ النساء میں یہ بحث پہلے گز رچکی ہے۔ الحمد للله۔

میں کہتا ہوں: علاء نے کہا جاسد نقصان نہیں دیتا گر جب اس کا حسد نعل یا تول سے ظاہر ہواس کی وجہ یہ ہے کہ حسد اسے
محسود کو تکلیف دیے پر برا بیختہ کرتا ہوہ محسود کے گنا ہوں کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کی لغز شوں کا طالب ہوتا ہے۔ رسول
الله سی نہتا ہے ارشا وفر ما یا: إذا حسدت فلا تبغ بیحدیث پہلے گزر چکی ہے۔ حسدوہ پہلا گناہ ہے جس کے ساتھ آسانوں میں
الله تعالیٰ کی نافر مانی کی گئی اور پہلا گناہ ہے جس کے ساتھ زمین میں اس کی نافر مانی کی گئی،۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام
سے حسد کیا، قابیل نے حضرت مابیل سے حسد کیا۔ جاسد ایسافرد ہے جس پر ناراضگی کی جاتی ہے، اس سے بغض رکھا جاتا ہے،
السے رحمت سے دھتکا راجاتا ہے اور نواز شات سے دور رکھا جاتا ہے۔ جس نے کہا کتنا بی اچھا کہا:

رسے معنہ کے طور پر کہدووجب وہ سانس کے داے ظالم اگویاوہ مظلوم ہے۔ حاسد سے طعنہ کے طور پر کہدووجب وہ سانس لے۔اے ظالم اگویاوہ مظلوم ہے۔

ہر چیز کا خالق الله تعالی ہے خواہ وہ خیر ہویا شر

مرسنله نعبو 9 \_ يسورت اس پردالات كرتى بكرالله تعالى شركاجى خالق باوراس نے اپنی بی كوهم دیا به كدوه مرخى سے الله تعالى كى بناه چا ہے۔ اور فرمایا: مِن شَرِّ مَا خَلَقَ نَ اس كا خاتمہ حسد پركيا مقصود اس كى عظمت اور زياده نعمانات پرآگاه كرنا ہے حاسد الله تعالى كنعت كار ثمن ہے۔ ایک حکیم نے كہا: حاسد نے پانچ وجوہ ہے اپنے رب كودعوت مبارزت دى: (۱) اس نے ہراس نعت سے بغض كيا جوكى اور پرظاہر ہوئى (۲) وہ اپنے رب كی تقسیم برناراض ہوا۔ گویا حاسد یہ كہتا ہے: يتقسيم كيول كى ئى؟ (۳) اس نے الله تعالى كفتل كى مخالفت كى ، يعنى الله تعالى توجيے چاہتا ہے اپنے فضل ہے لئوازتا ہے جب كدوہ الله تعالى كفتل پر بخل كرتا ہے (۴) اس نے الله تعالى كو الله كو الياء كو بيارو مددگار چھوڑ ديا وہ ارادہ كرتا ہے كہ انہيں ہے يارو مددگار چھوڑ ديا وہ ارادہ كرتا ہے كہ انہيں كى مددك ۔ ایک قول ہے كہ انہيں كى مددك ۔ ایک قول ہے كہ انہيں كى مددك ۔ ایک قول ہے کہ انہيں كى مددك ۔ ایک قول ہے دین افرادا ہے جاور الله تعالى ہے اور ملائكہ ہے بغض اور لعنت پاتا ہے وہ تنہائى میں خوف اورغم پاتا ہے ، آخرت میں ہے دین افرادا ہے ہیں جن كی دعا قبول نہيں ہوتی حرام خور ، زیادہ رغبت كرنے والا ، جس كے دل میں مسلمانوں كے ليے فرمایا یا حد ہو '(3) ۔ الله تعالى بہتر جانتا ہے ۔ کینین یا حد ہو '(3) ۔ الله تعالى بہتر جانتا ہے ۔

<sup>2</sup>\_جامع تريزي، البروالسلة، صاحاء في الحسد، طد2 منحد 15

<sup>1</sup> \_ المحردالوجيز، طلد5 منى 538

<sup>3</sup> يحيح مسلم، كتاب الذكر والدعا، بأب في الادعية ، جلد 2 بمتح 350

# سورة الناس

#### ﴿ الله ا ﴾ ﴿ النَّوَا النَّالِ عَلَيْهُ اللَّهِ ﴿ يَوَمُوا ا ﴾

یہ بھی سورہ فلق کی طرح ہے کیونکہ بیہ معوذ تین میں سے ایک ہے۔امام ترمذی نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے وہ نبی کریم سائٹ آیا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے وہ نبی کریم سائٹ آیا ہے۔ اور کی میں جن کی مثل کوئیس دیکھا گیا۔ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ اللّه تعالی نے مجھ پر ایسی آیات نازل کی ہیں جن کی مثل کوئیس دیکھا گیا۔ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ اللّه اَعْلَقِ نَ ''(1)۔ اَعُودُ بِرَبِ النّه اِس اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِ اللّه اَعْلَقِ نَ ''(1)۔

امام ترندی نے کہا: بیصدیث مستح ہے،اسے الام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ بِسْمِد اللهِ الدَّرِ حُلْنِ الدَّرِ حِدْمِد

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ النَّاسِ أَ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ اللَّهِ النَّاسِ ﴿ اللَّهِ النَّاسِ ﴿

''(اے صبیب!) عرض سیجئے: میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے پردردگار کی ،سب انسانوں کے بادشاہ کی ،سب انسانوں کے معبود کی'۔

قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ ورب سے مرادلوگوں کے مالک اوران کے امور کی اصلاح کرنے والا ہے۔ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رب الناس ہے حالا نکہ وہ تمام مخلوق کا رب ہے اس کی دووجہیں ہیں: (۱) کیونکہ انسان بڑے باعظمت ہیں انسانوں کے ذکر سے یہ بتایا کہ وہ انسانوں کا بھی رب ہے اگر چہوہ بڑے عظیم ہیں (۲) ان کے شرسے پناہ چاہنے کا تھم ہے ان کے ذکر سے یہ بتایا کہ انسانوں کے شرسے اللہ تعالیٰ ہی پناہ دیتا ہے۔

مَلِكِ النَّاسِ فِي إلى النَّاسِ وَلَوْل مِن بادشاه بھی بین الله تعالیٰ بیذ کرکرتا ہے کہ وہ ان بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ لوگوں میں سے پھھ بیسے بھی بیں جوالله تعالیٰ کے سوااوروں کی عبادت کرتے بین الله تعالیٰ نے بیذ کرکیا کہ الله تعالیٰ بی ان کامعبود ادرالہ ہے ادراس سے پناہ طلب کرنی چاہیے ادراس کی پناہ لین چاہیے نہ کہ دوسرے بادشاہوں اور عظماء کی پناہ لین چاہیے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ فَالْخَنَّاسِ فَ

" بارباروسوسہ ڈالنے والے باربار پہپاہونے والے کے شرسے "۔

یعنی شیطان کے شرہے۔ معنی ہے دسواس دالے کے شرہے۔ مضاف کوحذف کر دیا گیا؛ بیفراء کا قول ہے۔ وسواس داؤ کے ختی شیطان کے شرہے کے ساتھ بیمصدر ہے اس سے مراد دوسوسہ ہے فتہ کے ساتھ بیمصدر ہے اس سے مراد دوس کے دائے دائے اس کے ساتھ بیمصدر ہے اس سے مراد دل کی بات ہے۔ یوں اس کا باب ذکر کیا جاتا ہے وسوست البعہ نفسه اس طرح ذَلذال اور ذِلذال ہے وسوست البعہ نفسه

1 \_ جامع تريزي، فضائل القرآن، ياب ماجاء في المعودتين، جلد 2 منى 114

مسوسة ووسوسة فكارى اوركون كى آنبث اورز يورات كى آوازوں كووسواس كہتے ہيں۔ انتمش نے كہا:

#### تسبح للحلى وشواسا إذا انصرفت

جب وه واپس جاتی ہے تو تو زیورات کی ہلکی آ واز کوسنتا ہے۔

ایک قول میرکیا حمیاے: وسواس خناس البیس کے بیٹے کو کہتے ہیں وہ اسے حضرت حواء کے بیاس لے آیا اور اسے اس کے سامنے رکھااور کہا: اس کی کفالت سیجے دحفرت آدم علیہ السلام تشریف لائے بوجھا: اے حواء! بیکیا ہے؟ حضرت حواء نے کہا: ہاراد ثمن بیلا یا ہے اس نے مجھ ہے کہا: اس کی کفالت سیجئے۔حضرت آ دم علیہ السلام نے کہا: میں نے تجھے کہانہیں تھا اس کی سمی بات میں اطاعت نہ کریں اس نے ہمیں دھوکہ میں ڈالا یہاں تک کہ ہم معصیت میں واقع ہو گئے۔حضرت آ دم علیہ السلام بيج كي طرف بڑھے اس كے چار تكڑے كيے اور ہر چوتھا كى حصہ كوا يك درخت كے ساتھ لئكا يا دجداس پر ناراضگى وغصہ تها بلیس آیاس نے بوچھا: اے حواء!میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت آ دم علیہ السلام نے جو پچھ کیاتھا حضرت حواء نے اس کو بیان كرديا ـ ابليس نے كہا: اے خناس ـ وہ زندہ ہو گيا اور ابليس كوجواب ديا ابليس اسے لے كرحضرت حواء كے پاس لايا اوركبا: اس کی کفالت سیجئے حضرت آ دم بیالسلام آئے اور اس بیچے کو آگ کے ساتھ جلا دیا اور اس کی را کھ کوسمندر میں ڈال دیا۔ ابلیس آیاس نے پوچھا: اے حواء! میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت آ دم علیہ السلام نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ بتا دیا۔ ابلیس سمندر کی طرف ممیا کہا: اے خناس! وہ زندہ ہو کمیااور آ واز پرلبیک کہی وہ تیسری دفعہ اسے حضرت حواء کے پاس لایااور کہا: اس کی کفالت کرنا۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے اسے دیکھے لیا اسے ذبح کیا اور اسے بھونا پھر دونوں نے اسے کھایا۔ اہلیس آیا اس نے حضرت حوا ، ہے بوجھا: حضرت حوا ، نے اسے سب بتادیا اس نے کہا: اے خناس! وہ زندہ ہو گیا اور اس کی آواز پر لبیک تهی اور البیس اے حضرت آ دم اور حضرت حواء کے پیٹ سے لے آیا البیس نے کہا: اس چیز کامیں نے ارادہ کیا تھا حضرت آ دم علیدالسلام کے سیند میں ہی تیرامسکن ہے وہ انسان کے دل کولقمہ بنائے رکھتا ہے جب تک انسان غافل رہتا ہے جب انسان الله تعالی کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے دل کو پھینک دیتا ہے اور ابلیس پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بیوا قعہ علیم ترندی نے''نوادر الاصول میں وہب بن منبه کی سند ہے قتل کیا ہے میں اسے سیجے عمان نہیں کرتا۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس کی صفت خناس ے لکائی منی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جھیا رہتا ہے۔ اس معنی میں الله تعالی کا بیفرمان ہے: فَلآ اُقْسِمُ بِالْحُنْسِ ۞ (التكوير)اس مرادستارے بيں جوظا ہر ہونے كے بعد حصب جاتے بيں۔ايك قول بيكيا كيا ہے: جب بندہ الله تعالى كا ذكركرتا ہے توشیطان چیچے بہٹ جاتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: خَنَسْتُه فَخَنَسَ مِیں نے اسے پیچے کیا تو وہ پیچھے ہو گیا۔ أخنسته كامعنى مي يا يا المعنى من ابوالعلاء حضرى كاقول ي:

وان دَحَمُوا بالشّرِ فاعْفُ تكرما وانْ خَنَسُوا عندَ العديث فلا تَسَلُ اگروه شركے ذریعے فساد بریا کریں تو ازروئے بزرگی انہیں معاف کردیں اور اگروہ گفتگو کے وقت چھے ہے جائمی تو

آپ ان کی بازیرس نه کریں۔

حضرت انس بن تنوی سے روایت مروی ہے کہ رسول الله من تنویز کی ارشاد فرمایا: إِنّ الشیطان واضاع مخطّه علی قلب ابن آدم فإذا ذکر الله مَن تُون سے روایت مروی ہے کہ رسول الله من تنویز کی شیطان اپنی تاک انسان کے ول پرر کھے ہوئے ہے ابن آدم فالله تعالیٰ کا ذکر کرے تو شیطان پیچھے ہے جاتا ہے جب وہ الله تعالیٰ کو بھول جائے تو اس کے دل کو لقمہ بنالیتا ہے اور اس میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس بن مذہب نے کہا: الله جب بندے (2) کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس کے دل سے بیچھے ہٹ جاتا ہے اور جل جاتا ہے اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تواس کے دل کولقمہ بنالیتا ہے تواسے آرز دبھی دلاتا ہے۔ ابراہیم تیمی نے کہا: وسوسہ ڈالنے والا اپنے مل کا آغاز وضو ہے کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اسے خناس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بندہ جب الله تعالی کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان لوٹ آتا ہے۔ خنس کا معنی لوٹنا ہے اس شعر میں یہ لفظ اس معنی میں استعال ہوا ہے:

در سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان لوٹ آتا ہے۔ خنس کا معنی لوٹنا ہے اس شعر میں یہ لفظ اس معنی میں استعال ہوا ہے:

در سے خاف ہوتا ہے تو وہ شیطان لوٹ آتا ہے۔ خنس کا معنی لوٹنا ہے اس کیڈیٹنہ خنا سا در ان کے بیٹ تیک میں دو تو جہیں ہیں: (1) وہ

ابن جبیر نے حضرت ابن عباس بنیمذہ سے روایت نقل کی ہے کہ الْوَسُوایس فی الْحَفّایس میں روتوجہیں ہیں: (۱) وہ وسوسہ کے ذریعے ہدایت سے پھیرنے والا ہے(۲) وہ وسوسہ کے ذریعے یقین سے لوٹانے والا ہے۔

> الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُنُ وَمِ النَّاسِ فَ "جووسوسه ڈالتارہتا ہے لوگوں کے دلوں میں"۔

مقاتل نے کہا: شیطان خزیر کی صورت میں ہوتا ہے وہ انسان میں یوں دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ الله تعالیٰ نے اسے اس امر پرتسلط عطا کیا ہے الله تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مقصود ہے۔

صیح میں بی کریم من شرا اس میں میں ہے کہ 'شیطان انسان میں خون کے دوڑ نے کی طرح دوڑتا ہے' (3) مقاتل نے جو کہا ہے حدیث اسے سیح ثابت کرتی ہے۔ شہر بن حوشب نے ابو تعلبہ ختنی سے دوایت نقل کی ہے کہ میں نے الله تعالیٰ سے التجاک کہ دہ وہ مجھے شیطان دکھائے اور ابن آ دم جو اس کا مکان ہے وہ مجھے دکھائے میں نے اسے دیکھا اس کے ہاتھ انسان کے ہاتھوں میں ہیں اس کے پاؤں انسان کے ہاتھوں میں ہیں اس کے پاؤں انسان کے ہوئے کی تاک میں ہیں اس کے پاؤں انسان کے ہوئے کی تاک ہے جو کتے کی تاک کی طرح ہے انسان جب بھی الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہیجھے ہے ہے اتا ہے اور جھپ جاتا ہے جب وہ الله تعالیٰ کے ذکر سے خاموش ہوتا ہے تو شیطان اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ابو تعلبہ نے جو پچھ بیان کیا ہے اس کے مطابق شیطان انسان کے جسم میں منتشر ہوتا ہے اور انسان کے ہرعضو میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

<sup>1</sup> \_ الترغيب والتربه يب مجلد 2 منحد 373 معديث 2217

<sup>2</sup> مسوده من بيافظ الله اسم جلالت پر چيش اورلفظ العبد پرز برموجود ہے اس ليے بيرتر جمد كيا حميا۔

<sup>3</sup> \_ مير الله يهان ال تعرب أعراض الدنيا اجلد 5 منى 322

عبدالرحمٰن بن اسوداور ایک اور تابعی سے مروی ہے جب کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے: میں بدکاری ہے امن میں نہیں ہول اور مجھے کوئی اطمینان نبیں کہ شیطان اس کی شرمگاہ میں داخل ہوجائے اور اس میں کیل ٹھونک دے۔ یہ قول تجھے متنبہ کرتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں منتشر ہوتا ہے۔مقاتل کے قول کا بھی یہی معنی ہے۔اس کے وسوسہ سے مرادیہ ہے وہ مخفی کلام کے ذریعے اپنی طاقت کی طرف بلاتا ہے آواز سے بغیراس کامفہوم اس کے دل تک جا پہنچتا ہے۔

# مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَ

"خواہ وہ جنات میں ہے ہو یا انسانوں میں ہے"۔

یہ بتایا کہ دسوسہ ڈالنے والا بھی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔حضرت حسن بصری نے کہا: مید دونوں شیطان ہیں جہاں تک جنوں سے شیطان کاتعلق ہے وہ لوگوں سے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے جہاں تک انسانوں کے شیطان کاتعلق ہے وہ علانیہ اس کے پاس آتا ہے۔قادہ نے کہا: جنوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں انسانوں اور جنوں کے شیاطین ہے الله تعالیٰ کی پناہ جا ہی۔

حضرت ابوذ رہی تھے کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی سے کہا: کیا تو نے انسانوں اور جنول کے شیاطین ہے الله تعالیٰ کی پناہ چاہی ہے؟ اس نے بوچھا: کیا انسانوں میں سے بھی شاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا: ہاں کیونکنہ الله تعالیٰ کا فرمان ب: وَكُنُ النَّكِ مَعَلِنَا لِكُلِ نَبِي عَدُوا شَيطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ (الانعام: 112)(1) العطرح بم نے بنایا مرنی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن۔ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ یہاں ناس سے مراد جن ہیں انہیں ناس اس طرح نام دیا گیا ہے جس طرح انہیں رجال قرار دیا گیا ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قَا أَنَّهُ كَانَ بِاجَالٌ قِنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُوْنَ بِرِجَالِ فِنَ الْحِنِ (الجن:6)اس طرح انبیں قوم اور نفر کا نام بھی دیا۔اس تعبیر کی بنا پر النّامیں کاعطف الْحِنْ آتِی ہے یہا<sup>ل</sup> تکرارالفاظ کے ساتھ اختلاف کی وجہ ہے ہے۔ ایک عرب ہے بیذ کر کیا گیا اس نے کہا جب کہ وہ ایک واقعہ بیان کررہاتھا: جاء قومر من الجنّ فوقَفُوا فقيل من أنتم؛ فقالوا ناش من الجنّ جنوں كى ايك قوم آئى وہ آكر كھڑى ہوگئى ان سے بوچھا سمیا:تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم جنوں میں ہے تاس ہیں ؛ یبی فراء کے قول کامعنی ہے۔ایک قول میکیا گیا: وسواس سے مراد شیطان ہے اور مِن الْحِنْدَ اِس امر کی وضاحت ہے کہ وہ جنوں میں سے ہیں اور الناس کاعطف الوسواس پر ہے معنی میہ ہو کا کہدد بیجئے: میں وسواس کے شریے لوگوں کے رب کی پناہ جا ہتا ہوں جو جنوں میں سے ہے اور لوگوں کے شریعے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ای وجہ سے مومن کو تھم دیا عمیا ہے کہ وہ انسانوں اور جنوں کے شرے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہے۔ جنتہ یہ جنی کی جمع ہے جس طرح انس اور انسی کہا جاتا ہے ھاء جماعت کی تانیث کے لیے ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اہلیس جنوں کے سینوں میں یوں وسوسہ اندازی کرتا ہے جس طرح لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اس تعبیر کی بنا پر فی صُف وُ سِالنّا مِس تمام کے لیے عام ہے اور مین المجنبة والتاس اس كابيان ہے جواس کے سينے ميں وسوسداندازى كرتا ہے۔ايك قول يدكيا كيا

<sup>1</sup> \_ الح رالوجيز ، جلد 5 منحد 540

ہے: مِنْ شَوِّ الْوَسُوَاسِ كَامِعَى وہ وسوسہ ہے جو جنوں اور لوگوں كى جانب ہے ہوتا ہے۔ بيعديث نفس ہے نبى كريم مان تا الله على او سے بيعديث ثابت ہے كه آپ مان تا آئے الله عزّ وجل تَجَاوزُ لاُ مُتِى عماحدث به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به (1) الله تعالى نے ميرى امت كاس فعل سے درگز رفر ما يا ہے جواس كے دل ميں وسوسہ پيدا ہوتا ہے جب تك وہ اس كے مطابق عمل نہ كرے ياس كے مطابق گفتگونه كرے؛ اسے حضرت ابو ہريرہ رفات سے دوايت كيا، اسے امام مسلم نے دوايت كيا، اسے امام مسلم نے دوايت كيا، اسے امام مسلم نے دوايت كيا ہو الله تعالى اس كى مراد بہتر جانتا ہے۔

الحمد لله آج مورخه 31 مئ 2007ء بروز جعرات بعدازنما زظهراس جز کاتر جمداختیام پذیر ہواالله تعالیٰ کی بارگاہ اقدی میں نیاز مندانه التجاہے کہ وہ اپنے حبیب حضرت محمصطفیٰ علیہ التحیة والثناء کے طفیل مجھنا چیز پراپی توفیقات ونوازشات کا سلسلہ جاری رکھے جس طرح اس نے پہلے ہمت عطافر مائی آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھنے کا حوصلہ عطافر مائے میرے اساتذہ قبلہ محمد خان نوری مدظلہ قبلہ ملک عطامحمد صاب مدظلہ کوصحت وسلامتی سے رکھے اور قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب رائینظیہ کی قبر پر کروڑوں مشین نازل فرمائے۔میرے والدین پر کرم نوازی فرمائے۔

محمر بوستان عفى عنه





